

جلد: دوم تارخ اشاعت; اگست ۲۰۰۴ء

#### COPY RIGHT

All rights reserved

Exclusive rights by nomani kutab khana Lahore Pakistan. No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means or stored in a data base retrieval system, without the prior written permission of the publisher.



ترجه: عَلَامَةُ وَحِيْدُ النَّهَانُ



٨٩٥ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ رَضِيَ لَهُ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ رَضِيَ لَهُ عَنْ يَعْدِ بِنَحْوِ لِللّهِ عَلَيْكَةً إِغْفَاءَةً بِنَحْوِ خَوْسَ أَنّهُ قَالَ (﴿ تَهُرٌ وَعَدَنِيهِ خَوْسَ ﴾ وَعَدَنِيهِ رَبِّي غَرْ وَجَلٌ فِي الْجَنَّةِ عَلَيْهِ خَوْسَ ﴾ وَلَمْ يَذْكُرُ (﴿ آنِينَهُ عَدَدُ النّجُومِ ﴾).

بَابُ وَضْعِ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى
بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ
سُرِّبِهِ وَوَضْعُهُمَا فِي السُّجُودِ عَلَى
السُّجُودِ عَلَى
الْأَرْضِ حَذْوَ مَنْكِيبِهِ

٨٩٦ عَنْ وَالِلَ بْنِ خُحْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم رَفَعَ لَنَهُ وَسَلّم رَفَعَ لَنَهُ وَسَلّم رَفَعَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم رَفَعَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم رَفَعَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم رَفَعَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَضَعَ لِللهُ حِيَالَ أَذْنَيْهِ ثُمْ الْتَحْفَ بِنُولِهِ ثُمْ وَضَعَ لِللهُ لِمَنْ وَضَعَ لِللهُ لِمَنْ عَلَى الْبُسْرَى قَلْمًا أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ النّه لَيْنَ كَفَيْهِ مِنْ التّولي ثُمّ رَفَعَهُمَا ثُمُ كَبّر أَحْرَجَ لِمُنْ حَمِدَهُ )) أَحْرَجَ لِللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ )) أَحْرَجَ لِللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ )) وَلَا اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ))

۱۹۵۰ النی بن مالک نے اس دوایت بی ابن مسیر کی ما تندییان کیا که رسول الله علی پر عفلت می طاری ہوئی۔ اس دوایت بی حوض کو ترکے گلاسوں کا سماروں کی ما تند ہونا سر قوم نہیں بلکہ اتنا تحریر ہے کہ کو تراکی بہترین نہرہے جس کے عطیہ کا جھے ہے میرے پر درد گار نے دعدہ کیا ہے کہ جنت کا یہ حوض کو تر آپ کو دیا گیا ہے۔ پر درد گار نے دعدہ کیا ہے کہ جنت کا یہ حوض کو تر آپ کو دیا گیا ہے۔ باب: سمیر تحریمہ کے بعد سید ھا ہا تھ النے ہا تھ پر باب : سمیر تحریمہ کے بعد سید ھا ہا تھ النے ہا تھ پر سید کے بینے اور ناف کے اوپر با تم در کھنے کا بیان

۱۹۹۸ - واکل بن جر کا بیان ہے کہ انھوں نے رسول اکرم کو بدیل طور دیکھا کہ آپ نے نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں باتھ اٹھا نے اور اللہ اکبر کہا۔ اس حدیث کے دادی امام کا بیان ہے کہ رسول اگر م نے دونوں باتھ کا نول تک اٹھائے چر چادر اوڑھ کا اس کے بعد سید ھا باتھ النے ہاتھ پر رکھا چر آپ نے چادر بیل کی اس کے بعد سید ھا باتھ النے ہاتھ پر رکھا چر آپ نے چادر بیل سے ہاتھ باہر نکال کے دونوں کا اول تک اٹھا کر تجبیر پر می اس کے بعد رکوع بیل گے۔ اور بحالت تیام صمع الله لمن حمدہ کے بعد رکوع بیل گے۔ اور بحالت تیام صمع الله لمن حمدہ پڑھ کر رفع الیدین کیا اور چر آپ نے دونوں بھیلیوں کے درمیان بی سجدہ کیا۔





# فهرست صحيح مسلم مترجم مع شرح نو وي جلد دوم

| صفحد | عثوان                                                           | صفح  | عنوان                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| ۳.   | محمنے والوں کی دلیل                                             |      | كتاب الصلوة                                                 |
|      | عليرتم يدك بعدسيدها باتحد الني باتحد يرسين ك في ادر             | . 10 | الماز كيساك                                                 |
|      | ناف كاور بالدعة اوركدول بن موروس كرار باتو                      | - 11 | اذان کی ابتداء                                              |
| 'n   | ر کھے کا بیان                                                   |      | اذان كے ظمات دوروم تباورتكبير كے كلمات قد قامت الصلؤة       |
| tr   | المازي تشهدي هذكاتكم                                            | Iπ   | عرائ الك الك مرتب كي جاكيل.                                 |
| ra   | تشہد کے بعد کی فیص مردود سمجے کا دیا ہے                         | 11"  | اذان كيني كرتركيب                                           |
| 72   | مع الله لن عده ربتا لك الحداد رة عن كيني كاتكم                  | 15   | دومؤذن ایک مجدے لئے                                         |
| FA   | مقتدی کوانام کی بیرای خروری ہے                                  | 10   | اندهااذان و مِسْمَاتِ بشرطيكِ كُوتَى الْكِياداس كِساتور مور |
| (")  | きし…このじんれんしい                                                     | 10   | وارالكثر مناخ                                               |
|      | المام كواكريمان ياسفرا فيره كاعذرة وتؤدد تمازية حاف كالم        | : 2  | اؤان مفاوال وي كم جومؤذن كبتاب محرومول الله علي             |
|      | ا پنا خلیفه مقرد کر ب امام اگر بیش کرنداز پر هاے اور مقتدی کنزا | 14.  | پورود پڑھاورآ ب کے وسلماتے                                  |
|      | موسكنا موتو كمز ابوكراماز يزه يكونك مقتدى قادر قيام وبيفاكر     | 14   | اذان کی نشیلت جس سے شیطان بھا گ کھڑ ابوتا ہے                |
| ٣٢   | نماز پڑھنے کا تھم منسوخ ہو چکاہے۔                               |      | عميرة يدركون ادر ركوع عدم الخالة وقت موزعول تك              |
|      | بهب امام كي آف من ما خير موادر كن فنندو فساد كا خوف شاورة       | 1    | دونوں اِتھوا اُعاف اور محدول کے درمیان اِتھوت المفاق کے     |
| 14   | اندرين حالت سي اوركووتي الاس عائظة بي                           | F-   | rica.                                                       |
|      | المازين الركوني حادث ويش آئة تومرد تيج كين اورخواتين            | P#   | كهال تك باتحداثها ع بالمي دفع اليدي كرف كادات               |
| ۵۲   | وستك وين-                                                       |      | الماريس بحكة اوراضة وتت تجيير كن اوركوع برافعات             |
| ۵r.  | ول لگائرا چی طرح تراوید سے کا مکام                              | PI.  | كے بعد مع الله لن حدو كين كا تكم                            |
| ۵٢   | المام سے پہلےرکوئ وجرو کرنا حرام ب                              | rr   | جرركعت مين سورة قاتح يرم عناداجب ب                          |
| 35   | نمازش آ ان کی افرف و کھنے کی ممانعت                             |      | معتدى كوابام ك يجهي باندة والرعة آن شريف يراعف ك            |
| En.  | المازين ب جاحركت ملام ك في باته العائد في مما عت                | PA.  | ممانعت                                                      |
|      | نيز الكي صف إدى كرف ادريام في كركز عديد في الكام                | -79  | بسم الندر ورے شریز ہے کی وکیل                               |
|      | مقول کو ہرای کرتے اپنی صف پراز دھام اور سیقت کرتے اور           | - 15 | مودہ برات (لوب ) کے علاوہ لیم القدار فی کو برسورت کا جرو    |



| صفحه  | عنوان                                                                                                          | صفحد | عنوان                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| A9    | يبل تشبد من جنف كابيان-                                                                                        | ۵۵   | اسحاب فشل كومقدم كرف اورامام عقريب كرف كادكام              |
| 91    | لمازی کے سترہ کا بیان استرہ کی المرف انخ                                                                       |      | خواتین اگرمردول کے پیچے تماز پڑھاد تا ہول تو مردول کے م    |
| 90    | المازى كي آكے سے گزرنے كى ممانت                                                                                | ٩۵   | الفائے تک دواینا سرندا تھا کیں۔                            |
| 44    | リンシングシングシータ                                                                                                    |      | برناشامن فواتين كومساجدش جائ كااجازت اورفوشيولكاكر         |
| 44    | المازى كے متر وكى مقدار كے باروش                                                                               | 04   | بابرنكنے كاممانعت                                          |
| 100   | تمازی کے مامنے لیٹنا                                                                                           |      | جب نساد کا اندیشه دونو جری نماز جس بھی قرا وت درمیانی آواز |
| 100   | الك كرر على المازيز عن كاميان اوراس كرين كالحراية                                                              | 45   | ے بڑھی جائے۔                                               |
|       | كثاب المساجدو مواضع المعلوة                                                                                    | 44   | قرأت سننه كالحكم                                           |
| 1+1"  | مجدول ادر نماز کی جگهول کامیان                                                                                 |      | أنماز فجري اورجنات كرويرو بلندآ واز عقر آن يزعف كا         |
| 1+4   | أي الله المعربة الحكاميان                                                                                      | Aba  | · 6                                                        |
| 106   | بيت المقدى كى طرف سے خاند كعب كى طرف قبل كا مونا                                                               | 44   | ظهراورعصر مي آرات كابيان                                   |
|       | قبرول يرميح بنافي اوران بل مورتي ركينے كى ممانعت قبرون                                                         | 44   | فجرك تمازش قرأت كاميان                                     |
| 1+9   | كومسجد بناني كالممانعت                                                                                         | 41   | المادم عرب شي آر أت كابيان                                 |
| lst.  | معيد بناف كي فضيات ادراس كي الخ                                                                                | 41   | عشاء كي تماز شي قر أت كاميان                               |
| HP    | ركوع يش والمعون كالخشول يرر كمنا اورتيل كامنسوخ ورنا                                                           | 25   | المامول ك لئة تمازكو بورااور بلكاية صفة كالحكم             |
| 110   | ابرديول رسرين رهدكر بينصنا                                                                                     |      | نماز میں سب ارکان اعتدال سے پورا کرنے اور نماز کو ملکا     |
| 113 - | المادي إلى كراج ام                                                                                             | 24   | ير هنه كابيان                                              |
|       | مُمَازِ کے اعد شیطان پر نسنت کرنا اور اس سے پناہ مانگنا اور شل                                                 | 44   | المام كى ويروى كرف اور براكك كا الح                        |
| IM    | قليل كرع ورست ب                                                                                                | 49   | جبدور عمراففائة كياكيم                                     |
|       | ماز من بجل كا فعاليمادرست بان كرير برجب تك                                                                     | - Al | ركوع اورمجده عرقرآن يزعن كالمانعت                          |
|       | المجاست الابت منهوطهارت برحمول بن اورهمل قليل وهمل تتفرق                                                       | AF   | ركوع اورميده عن كيا كبنا چاہے۔                             |
| 155   | -6/10/10/10                                                                                                    | AY   | عجده كي نفسيلت وتر فيب                                     |
|       | تمازين شرورت سے دو ايك قدم چاتا درست بداوركى                                                                   |      | مجدہ کے اعضاء بالول اور کیڑے کے میننے کی است اور جوزا      |
| ŀ     | ضرورت کی وجہ سے امام کا مقتربوں سے بلد جگ مونا میں                                                             | AY   | بالده كرنمال يزعط كاييان                                   |
| 1474  | الاستفاص.                                                                                                      | ļ.   | مجدوي من دونول بتعيليال زين سند فكاسف ادر دونول كبنيال     |
| 1514  | بيسي نماز كي تعليم وغيره                                                                                       | AA   | پہلوؤں سے اور پین کورانوں سے جدار کھنے کابیان              |
| IFA   | مُمَازِينَ مَرِيهِ بِاتِّهِ رِيمَةٍ كَلِيمُ الْعِنْ عِنْ مِمَالَعِنْ عِنْ مُمَالِعِنْ الْعِنْ عِنْ مُمَالِعِنْ | -    | نماز کی صفت کی جامعیت اورجس سے تماز شروع کی جاتی ہے        |
| 149   | المازيس كريان يو چيفادرش برابركرن كيمماتعت.                                                                    |      | اس کامیان ارکور اسے مجدہ اعتدال کی ترتب جار رکعت تمازیمی   |
| Bry   | مجدين توكن كرم نعت فهازي بويا فماز كسوا                                                                        |      | ہر دور کھنے کے بعد تشہد کا میان دونوں مجددی کے در میان اور |



| 30    | عنوان                                                     | صفحد | عثوان                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| 124   | مع اورعمر کی نماز کی نسیات اوراس کی محاقظت کابیان         | 15.4 | بوتيال مك كرفماز يرسخ كاميان                                |
| IAI   | مغرب کااول وقت فروب ملس سے ہے                             | 179  | پولداركيز على تمازيد هنا كرده ب                             |
| 121   | مشا كاوقت ادراس من تاخير كرف كابيان                       | 2    | جب کھانا سائے آ جائے اور اس کے کھانے کا قصد ہوتو بھیر       |
|       | من كى لمازك لئے سورے جائے اوراس كى قراءت كے بيان          | 1100 | کھائے ٹماز پڑھنا کروہ ہے                                    |
| IAY   | این ۰                                                     | -    | لبسن بياز كندنا يااوركوني بديددار چيز كهاكرمسجدي جانااس وقت |
|       | عده وقت سے نماز کی تا فیر کروہ ہے اور جب دام ایسا کریں او | 0 :  | تك ممنوع م جب بك ال كى بومند الدجائ اوراس كو                |
| IAA   | الوك كياكرين                                              | Ter. | مجد ع الالنا-                                               |
| 4.    | الماز بعاعت كى فىنىلىت اوراس كرزك كى باعث نداست           | -    | معجد ش كم شده چيز وجويفرنے كى ممانعت اور وجويفرنے والے      |
| 19=   | ادراس کے قرض کفانے ہوئے کا بیان                           | llmA | کے اپائم یا ہے۔                                             |
| 197   | جو من از ان کی آواز سے اس                                 | 172  | المازيس بمو لفاور جدو موكرة كابيان                          |
| 195   | يماعت كماتحة تمازيز هناالخ                                | IMA  | جدة الاوت كاميان                                            |
| 190   | جب مؤدّ ل الزال و عد عاتم الح                             | 102  | المازي يضفاور دونول رانول يردونول ماتهور يحفى كيفيت         |
| 197   | عشاهاور من كافرجماعتالخ                                   | 10'9 | نمازختم كرت وقت سلام كيوكر ويجرنا جاسي-                     |
| 140   | عذر کے سیب سے جماعت کا سعاف ہونا                          | 10+  | نماز کے بعد کیا پڑھنا چاہے۔                                 |
| API   | لقل بن جماعت اور بورسية وغيره يربيت كابيان                |      | تشهدا درسلام كودرميال عذاب فيراورعذاب جبتم اورزعك ادر       |
| Fee   | فرض نماز بإجماعت اداكر في فنسيات                          |      | موت ادر سے دجال کے فقتے اور گناه اور قرض سے بناه ما تھتے كا |
|       | معدى فرف كثرت عاقدم الفاكرجائ والول كي تضيات كا           | 101  | عان                                                         |
| j*+ j | يهان                                                      | ior  | تمازيس بناه ما تكني كي بيان ش                               |
|       | المازك ليمجد كى طرف جائے دالے كا كمنا بول ك منة           | 100  | المازك بعدكياذ كركرناجا بي                                  |
| r.r   | اوردد جات کے باند ہونے کابیان                             | 109  | تجمير تح يمداور قراءت ك الله ك دعاؤل كاميان                 |
|       | من ك بعدا في خارى عكرير بيضف در مجدول كي فسيلت كابيان     | 1,41 | المال ك في وقارد مكون عي آف كايمان                          |
| 5.0   | امامت كالمستحق كون ب                                      | 145  | فمازك واسط فمازى كب كمرت وون                                |
|       | جب مسلماتوں برکوئی بلا نازل جوتو نمازوں میں بلتدآ وازے    | 146  | جس فارك ايك ركعت بالى است فاربالى                           |
| 4.4   | . تخوت پر معناادراند کے ساتھ پنا وہا نگنامتھ ہے۔          | ITO  | ولجنا شادقات تماز كاميان                                    |
| 131   | تشاه نماز كابيان                                          | 141  | مري ش المبر شند عدقت يرعف كابيان                            |
|       | كتاب الصلوة المسافرين                                     | 125  | جب كرى شادولو ظهرادل وقت يرحتى عاب                          |
| 119   | مسافر کی تماز کابیان                                      | 120  | عصراول وتت يرصف كابيان                                      |
|       | مسافری نماز                                               | 140  | عصر کی تماز کے فوت ہونے کے تشدد کا بیان                     |
| PFF   | لتحقیق مقدار کیل دفر کے دگر                               | 124  | المازوسطى عرادتمازعمرب                                      |



| استحد | منوالن ا                                         | 1           | عتوان                                               |
|-------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| F13   | ر اوال کا میان<br>میان                           | Phr         | منی میں نماز تصر کرنے کا بیان                       |
| 172   | مب قدريل قباز اورس نيسوي وشي وشب لديره مل فايبان | PF3         | بارش يس كورون يس ممازيز عف كابيان                   |
| F14.1 |                                                  | FFA         | ستريس موارى رنقل بريية كابيان                       |
| PLA   | تنجدين لمبحى قراءت كاستخب بهونا                  | FF-         | منز میں تمازوں کے بقع کرنے کا بیان                  |
| 124   | التجدي ز فيب أمر بيفوزي بي جو                    | PM-         | المسي وجه كي يغيروونمازول كوريدان                   |
| rA+   | فقل فماز کا گھر میں منتھے ہوتا                   | PFF         | جيع مسلوتين أيتحقيق                                 |
| DAT   | ليفتى والمديملول فالضيات                         | rra         | فمازية ه كاميان                                     |
| M     | الأنجك التفازيون كريم وجاني كاجازت               | rro         | امام کی داخی طرف کورا ہوناستحب ہے                   |
| 11A1" | الْكُوبُ وقت عَمَّارُ إِن لَى كربُاعْ            | PPTY        | قرض شروب بونے کے بعد قل کا کروہ ہوتا                |
| MA    | قرآن كالمبياني كرسنة كالقم                       | rr <u>z</u> | مجدش جائے كى دعا كابران                             |
| PAY   | خَوْشُ آ واز کی سے قبر آ بن چر منظ کا میان       | FFA         | تحية السجرة بيان                                    |
| MA    | المراسطة والدي يراسات المستودة المراس            | FF9         | مسافركو يميا مجديش أكردوركمت يدهنامستحب ب           |
| ±4-   | حافظ آن أن شيت                                   | rrq         | تماز جا شت ابيان                                    |
| 1944  | الطل كالبيات مسا أرق إن يدهد كابيان              | blub.       | سنت فجرك فضيلت ورغبت كابيان                         |
| 15.   | قرآن ف طالع مان وفرماش فراء الدروقة أك           | HAL         | سنتوب كى خصايت اوران كى تفتى كابيان                 |
| 191   | روے اور فورس کے کا بیان                          |             | كل كرب بين ياليك ركعت من يجو كورب اور وكو بيني      |
| rer   | المازيس قرآن پر عنداوراس كي نعشيلت كاويان        | black       | بازير:                                              |
| rar   | قراء بيناقر آن اور مهروً يقره وكي فضياست         |             | عال عم خالفت قیاس با حدیث تمازشب اوروتر کے ایک بونے |
| £45   | سورة فاتحادر سورة بقره وكي آخرى ورآيتول كي قضيفت | FPA         | كايان                                               |
| P94   | مورة كبنك اورآية الكرى في تضيات                  | 12.         | الكورز بشتكامان                                     |
| 194   | قل جوائقدا حد كي فضيت                            | rom         | جورى نماز كوئ كروتالخ                               |
| #4A   | معود تمن كالضيات                                 | FOR         | صلاة اوائين أوقت دوباخ                              |
| 199   | آراً ن رِكُل مرف والحاورا مح سكهاف والح فضيلت    |             | رات كى تماد دودوركوت باورور رات كي ترى حصر سي       |
| Par.  | قرة ن كامنت إلى شمارت اوراس كمطلب كاميان         | ro9         | ایک راهت ب                                          |
| -     | قرآن ضريض كريز مطاورايك ركعت عي دويادو عدرياده   | PAP         | يوسيس المات عدد معدات كافر الساق                    |
| F+4   | مورش پر هنه کارون                                | LAL         | سيد الشافع المراز المحافر أت والى ب                 |
| P=2   | القراءت كابيان                                   |             | بالبدات كال المخ كالدسائل جمل بين والقول وقي        |
| F+A   | جهن وتغول شرع فمازمت <sub>مس</sub> يعان كاهيان   | FIF         |                                                     |
| FIT   | الماره مغرب سے مسلے دور تعیقی بڑھتے کا بیان      | 170         | رات كة في هي في دعا اور ذكر الغ                     |

|               | 199 |     |     |                 |
|---------------|-----|-----|-----|-----------------|
|               |     |     | 100 | 15              |
| قيرست مخوانات |     | 100 |     | TOTAL PROPERTY. |

| عنوان                                      | سنحد     | عنوان                                    | سفح   |
|--------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------|
| تمادخ فسأكاييان                            | PL       | استاناه بين دعاما تخفي كابيان            | 734   |
| كتاب الجهمة                                | . =      | آ ندهی اور بادل کے وقت بناه ما تلتے الح  | 109   |
| چىدىكاييا <u>ن</u>                         | PPF      | بادصااورتيز آندهي كابيانالخ              | PP 49 |
| بريالغ مرد پر طسل بعد فرض بوے كابيان       | FFF      | كتاب الكسوف                              |       |
| جعد کے دان نوشہور کائے اور مسواک ا         | Party.   | مسوف كابيان                              | - 44  |
| جمعد كان خطيه شي خام وشيء الشيكاريان       | P10      | نماز خسوف مي عذاب قبر كابيان             | 111   |
| جعد کے دن وعالی قبولیت کے وقت کے بیان میں  | Pry .    | الماز كموف كے وقت جنت اور دوز في الح     | 37.   |
| جعد كدن كي فضيفت                           | rra      | اً شهر روع ادرج ارجد دل والي تماز كابيان | zr    |
| جعد كاون الى امت كے ليے بدايت ب            | TH       | تماذ کموف یکار نے کامیان                 | 2"    |
| جعد ك وان جلد في جائے كي فضيات             | 250      | كثاب الجنائز                             |       |
| جغد كانطيدها موثى سته سنفى فضيلت           | rm       | جنازون كاميان                            | P24   |
| مورى وطف كوت بمعلى الماريز عد ع            | m        | مرية واليكولا الدالماللة كي تلقين الخ    | P24   |
| جمعه كي فما ذَّست ميليم واخطي أورانال الله | PPF      | مصیبت کے وقت کیا کہنا ما ہے؟             | 721   |
| الشاتعاني شيماس قول كابيان الخ             | lmh-h-   | مريض اورميت والول كي إس الح              | FZA   |
| جمعة كوجمور في وعيد كابيان                 | bulbile. | مریق کی آ محمیس بند کرنااورس کے سیالخ    | real  |
| تماز اور قطیه الخ                          | rre      | يدح بيجيديك كا أسكمين كلي ركف سالخ       | r=4.  |
| خطيد كروران تحبية المسجد كابيان            | rra      | ميت پرد نے کامیان                        | 129   |
| دوران خطيددين كي تعليم وسية كابيان.        | Pro-     | مريض كى ميادت كے بيان يش                 | PAI . |
| الماز جعد على كيابة عير؟                   | PP       | صدمك ابتداك وقت مبركرت كابيان            | PAI   |
| جعد كيون كبايز حية                         | PT/PT    | محروالوں کے میت پرونے کی دجہ ہے۔ان       | rar ] |
| كناب صلوة العيدين                          |          | میت پررو نے کی وعید                      | TA9   |
| فمازعيه ين كابيان                          | מזיי     | مورتوں کے جناز وکے یکھیے جائےالح         | F-91  |
| ميدين كروز كورتول كي عيد كاه كي طرفاخ      | PTP'9    | میت کے سل کے یاد سے ش                    | 2"91  |
| ميدكاوش أماز عيدت ملي الخ                  | 9779     | ميت كونفن دين كابيان                     | 797   |
| يام عيد ش ايسا تعيل تعيين كي الخ           | 70.      | ميت كود حاشة كابيان                      | F93   |
| ميدين كافازي كيابز هے الح                  | ra.      | جنازه كوجلدى ليعبان كاميان               | F44   |
| كتاب صلوة الاستسقاء                        |          | ميت كوايت كم ول يم                       | Fin   |
| مازا سنشقاه كابيان                         | roo      | جنازه برنماز يرمضاوراس كسساخ             | raz   |
| ستقارض ومائي سليماته سيالخ                 | Far      | きし、こりからからなど                              | 500   |

9.



| ياحوا يا ت |                                                       |       | and his -                                     |
|------------|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| صفي        | عنوان                                                 | صفحه  | عنوان                                         |
| c,th       | فدش ميت راجش لكات كالياب                              | f"-+  | المعادمة على الم                              |
| C IE       | قركورور كراس كاييال                                   | F41   | المس مروك بعدالي ورافي بياس كي جائ            |
| erie.      | بنائة قبر بناسة الدرقير برهمادت تقير كرنے كى ممالعت   | (*+1* | مست بي اور مستر ال في وصاحب كابيان            |
| ~ [        | قرر برنها وبير معقد اور جيم كي مما فعت                | C-T   | جها و دوم تشمير كسب كا بيان                   |
| \$"IP"     | الرجاز ومجدي اداكرف كالياس                            | in-in | قير پرمار جنار و فايون                        |
|            | قبرستان می داخل موت وقت افل قبور کے لیے کیا دوا ک     | F-1   | جنار وك لي من سيجوب كابيال                    |
| ma         | <u></u>                                               | r-A   | بناز وكود كي ركد اسوناستسورة بوسه كاييان      |
|            | ی اُرام ملی التدسیدوالم كا است دسياست يل والدوكى قيرك | 4.0   | ا جنازوش ميت كي بيده كرك كابيان               |
| MA         | دور عساع                                              |       | جنازه عي المام يدت كي كل العد كم ما من كر الا |
| 614        | ا خود من كرت والله بران وجناز عند بالصنة كابيان       | יורי  | تمازجان وكيعد مواريوكراك كالبيان              |
|            |                                                       |       |                                               |
|            |                                                       |       |                                               |



# کے بنداب البطیّلاَةِ نمازے مسائل

یمال کے بعد تی موادت میں ماز مقدم ہے اور طہارت تی رکی شرطہ یعنی طہادت کے بغیر نمازور سے نہیں ہوتی ہڑ طہادت کے احدام کے بعد نہاز کے احکام لکھے گئے جیرے تیا مت میں سب اعمال ہے ہیے تماد کی یا بت دریافت کیا جائے گا جس کی تماد ور مت خابت ہوگی س کے عمال کا حساب بآسائی لیاجہ ہے گا اور حس کی نمار ہی در ست نہ ہوگی س کے دیگرامی س کی کوئی قدر وقیمت نہ ہوگی اس لیے ہر مسلمان پر اور حالے کہ آوا نمار کا حاس طور پر حیال دیکھے۔ ہر نماز اسپ مقرر دو قت پر دل لگا کر اور تفر مقرر دو قت پر نماز او کرے۔ اس کی میں غلل ڈالتے بیل جیسے کھا نا جیٹا اور چیشا ہے وہا مائٹ اور میں اور اور اس کے بعد مقرر دو قت پر نماز او کرے۔ اس کرے میں نماز سے میں اس کے بعد مقرر دو قت پر نماز او کرے۔ اس کرت میں نماز سے سے انہا

اق ل سیاکہ نمار کے دربعہ بھی بی سے اسان کو پابعہ کاوات کی عادت ہوجاتی ہے اور یہ خر النکل دائشے ہے۔ پابعہ کا ان ان دراعش بہرین صفت ہے جس کی ایما نیوں سے مشرق وسفر بین کسی کو تکار خیس۔

ہوج ۔ بیاکہ ہر تمازی سرف تمار کی وجہ سے اپنی طاہر ہے و یاطنی معالی و پاکیزگر کا انتظام رکھناہے اور صدی ورحقیقت محت کی صاص ہے جو نسانی تندری کے لیے ہے انہا شروری ہے

معلوم ۔ بید کہ ہر نماز ہی قیام در کوئ مجود اور تعود کیاجا تاہے جس کی وجہ سے جسم کے ہر جوز شی طاقت پید جو تی ہے اور جسم بی جو سستی اور کا بلی بیدا اور جاتی ہے وواد کیک ماز یعنی نماز کی تشسست و ہر خاصت کی وجہ سے رائع ہو جاتی ہے۔

چھھار م سید کہ بڑے وقت کی مماز پڑھنے کی وجہ سے انسان ٹیل شکر گزاری اور منوص و خدم کی خصلت پید ہو جاتی ہے اور یہ بات بالکل و شکے ہے کہ تو گوں کے مصال و کر سکو وقع مانتا ہے جو پرور و گار عام کا شکر اوا کرتا ہے اور ایک نسال نمار کی ھانت ٹی پرور و گار کے احسانات کا شکر یہ اوا کر تاہیں۔

پسجھ ۔ بیر کہ کٹر ویٹیٹر مختابوں ہے وہ کے وہل چیر سرف نہارہ بعضاہ قات ایک فض، پی شامت نش کی دجہ ہے کسی گزاہ کے او لکاب کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن جو مجی اے نماز کے ناعہ ہو جائے کا ضال آتنا ہے کو دوفر را نبی اس مجناہ کے کام ہے الگ ہو جا ناہے۔ شستہ میں سے کہ اس کی صفائی اور از یا قوت توجہ کا سب صلی سرف تمازے اور بنب تک کوئی تحقی فراز کا عادی سہوجائے اس وقت تک قوت توجہ اے حاصل نہیں ہوتی اور جب تک رہے توت حاصل نہیں ہوتی اس وقت تک فکر سیم اور عقبل وشعور حاصل فہیں ہوتا اور انقد

ى سىسەريادە جاسكى



#### بَابُ بَنْءِ الْأَذَان

۱۳۷ – عَلَّ عَبْدِ اللَّهِ بَنِي عُمْرَ أَنَّهُ قَالَ كَالَّ الْمُسْتِمُونَ جِينَ قَلِعُوا الْمَدِيَة يَخْمِعُونَ فَيَحْرَبُ الْمُسْتِمُونَ الصَّنُواتِ وَلِيسَ بُنَادِي بِهَا أَخَدُ فَيَحَلِنُهُ مَا الصَّنُواتِ وَلِيسَ بُنَادِي بِهَا أَخَدُ مَكَلُّمُو يَوْمًا فِي دَلِث مَنَال بَعْمَهُمُ اتَّجَدُوا الْمُوسِ مِنْ مَنْ فَوسِ النَّصَارِي وَقَالَ يَعْمَهُمُ قَرُّمًا مِنْ وَقَالَ يَعْمَهُمُ قَرُّمًا مِنْ وَقَالَ يَعْمَهُمُ أَرِّكُ مَنْ مَنْ وَقَالَ يَعْمَهُمُ قَرُّمًا مِنْ وَقَالَ يَعْمَهُمُ أَرَّكُ مَنْ وَقَالَ يَعْمَهُمُ أَرَّكُ مَنْ وَقَالَ يَعْمَهُمُ أَوْمًا مَنْ مَنْ وَقَالَ يَعْمَهُمُ أَوْمًا مِنْ وَقَالَ يَعْمَهُمُ أَوْلًا يَعْمَلُهُمُ أَوْلًا يَعْمَلُهُمُ أَوْلًا يَعْمَلُهُمُ أَوْلًا يَعْمَلُهُمُ وَمُنْ رَجُمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْكُمُ (﴿ يَا عِلَالَ فَهُ قَاهُ فِي الطَّهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْكُمُ (﴿ يَا عِلَالَ فَهُ قَاهُ فِي الطَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْكُمُ (﴿ يَا عِلَالَ فَهُمْ قَاهُ وَ بِالطَهُلَاقِ ))

بَاكِ الْمَامَرِ بِشَهَعُ الْأَدُاكِ وَإِيتَارِ الْإِقَامَةِ

٨٣٨ عَنْ أَسِ رَعِينِ اللهِ عَنْ أَمْر بِنَالَ أَمْر بِنَالَ أَلَا يَشْهُ عَنْ أَمْر بِنَالَ أَمْر بِنَالُ أَلْ يَشْهُ عَا أَمْر بِنَالُ أَلَا يَشْهُ عَا أَلُوبِ أَمْولُ إِلَّا عَدَيْثِهِ عَنْ أَبِي عُلَيْة محدَّثُتُ بِهِ أَيُّوبِ فَقَالَ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عُلَيْة محدَّثُتُ بِهِ أَيُّوبِ فَقَالَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهِ عَنْ أَبِي عُلَيْة محدَّثُتُ بِهِ أَيُّوبِ فَقَالَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهِ عَنْ أَبِي عُلَيْة محدَّثُتُ بِهِ أَيُّوبِ فَقَالَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ أَبِي عُلَيْة محدَّثُتُ بِهِ أَيُّوبِ فَقَالَ إِلَّا اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

# ياب اذان كى ابتداء

2 - ۱۹۳۳ - عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ مسلمان جب مدینہ جی اور کوئی اسے نوجہ ہوکر وقت مقررہ پر نماز پڑھ بیا کرتے تھے اور کوئی فخص اوان خیل ویتا تھد ایک ون ان مسلمانوں نے مشورہ کی کہ مطلاع نماز کے لیے عیب تیوں کی طرح تا توس بجانی کریں یا بیود بول کی طرح تا توس بجانی کریں یا کہ ورود باک کی طرح ترسنگا بجا بیا کریں اور حضرت تر نے مشورہ دیا کہ ایک آدمی کو مقرد کرویا جائے جونو گوں کو نماز کے بے مطلع کہ ایک آدمی کو مقرد کرویا جائے جونو گوں کو نماز کے بے مطلع کہ ایک آدمی کو مقرد کرویا جائے جونو گوں کو نماز کے بے مطلع کے دیا کرے جس پر دسول آکر م نے فرمایا ہے بدال ان تھواور نماز کے لیے اعلان کر دو۔

ہاب اذان کے کلمات دودوم تبداور تکبیر کے کلمات فلد قامت الصلواۃ کے سوائے ایک ایک مرتبہ کیے جاکیں

۸۳۸ حضرت انس کا بیان ہے کہ اذین کے اتفاظ دودو سر طبہ اورا قامت کے اتفاظ دودو سر طبہ اورا قامت کے الیے حضرت بلاس کو عظم دیا گیا اور بیجی نے ابن علیہ کے ذریعہ یہ اضافہ کیا ہے کہ بیل نے اس حضرت ایو بیٹے تو انھوں نے کہا کہ اقامت بیل مرف قد فامت المصلوة کے الفاظ دودد سرتیہ کے جا تیں۔

( AP ) الله حفرت مرفارات کے مشورہ کورسول انڈرنے قبور قربیا۔ ال مدیدے مفرت مرفاروق، عظم کی فضیلت ٹابت ہوتی ہے اور یہ بھی ٹابت ہوتا ہے کہ دین موراور سن کی کامول می مشورہ کرتا بہتر ہے حضرت کو یہ مشورہ کرتا واجب تھا یا مستحب کی جارے میں عفاہ کا باسی دختیاں ہے لیکن میں مشارہ کا باسی دختیاں سے لیکن میں مشارہ میں مقاوہ بھی عفاہ کا باسی دختیاں ہے لیکن میں مشارہ میں دیا موجہ میں الامر علاوہ از بس سول افتہ کا حضرت بلال ہے میرام ٹاد کہ اے بدی ٹافوار من نے کے امان کردہ سیاس دفت شرقی اوال نے تھی بلکہ عبد نشد بن رید سے تو بسیال کرنے کے بعد رسول افتہ نے موجودہ شرقی اوان کے کا توان کی مشاور فرطیا ہے۔ اس حدیدے یہ بھی ٹابت ہے کہ افران کو تھا میں ہو کر افران کی جا ہے اور کشر علاوہ کے دوری کے فران کو کر افران کی جا کہ جارہ کی فران کو کر افران کی جا سے دور چھ کر بھی کو اوان کی جا سے دور چھ کر بھی کی افران دی جا میں ہے جو سنت کے حلاف ہے۔



٨٣٩ عَنْ أَسَى بْنِ مَانْتُ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ دَكُرُوا أَنْ يُعْمِمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بَشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ فَذَكُرُوا أَنْ يُتُورُو بَارًا أَوْ يَصَيْرُو بَاقُوسًا فَأَمِرَ بِدَلَ أَنْ يَشْمِعُ الْأَدَانَ وَيُورِيرِ الْإِقَامِهِ

٨٤٠ عَنْ حَالدٌ الْحدَارُ بهد الْإِسْدَادُ لَمْنَا
 كُثُر النَّاسُ دُكْرُوا أَنْ يُعْدَمُو سَشَلَ حَدِيثِ
 النُّمْجِيُّ عَيْر أَنَّهُ قَالَ أَنْ يُورُوا بَارْ

٨٤١ عن أنس رصيي الله عَنْهُ مال أمر بلال
 لا بشعع أنادال وأبوتر الإقامة

### باب صِفَةِ الْأَدَادِ

٨٤٧ عَنْ أَبِي مُخَدُّورَةً أَنَّ لَمِيَّ اللَّهِ عَلَّمَهُ هِذَا الْأُدَادِ (( اللَّهُ الْحَبِرُ اللَّهُ أَكْبِرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا

۱۳۹۰ انس بن الک کابیان ہے محابہ نے باہی طور پر تذکر ہ کیا کہ لوگوں کو نماز کاو دہت بتائے کے بیے کمی چر کا تعین ہونا چاہے جس پیعل ہو گول کو نماز کاو دہت بتائے کے بیے کمی چر کا تعین ہونا چاہے جس پیعل ہو گول نے کہا کہ اس کیلئے بیٹ روٹن کی جائے بانا توس بحیایا جائے چتا نیچہ معترت جلال کو تھم دیا گیا کہ وہ دو دو مرب الاان ہے کمات ادا کریں اور اقامت کے الفاظ ایک بیک مرتبہ کہا کریں۔
مرتبہ کہا کریں اور اقامت کے الفاظ ایک بیک مرتبہ کہا کریں۔
مرتبہ کہا کریں مندسے بھی فرکورہ بالا حدیث ایک یا دو الفاظ کے فرق ہا لا حدیث ایک یا دو الفاظ کے فرق ہا کہ ہے۔

۱۹۸۱ - انس رخی الله عندے روایت ہے کہ بدال رخی الله عند کو تعکم دیا گیا کہ وہ دورو مر تند اذان کے کلمات ادا کریں اور اقامت کے الفاظ آیک آیک مرتند کیا کریں۔

## باب : اذان كين كي تركيب

۱۳۲۳ بو محدّ در در رضی الله عند کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسعم نے انہیں اس طرح اذان سکھا کی ہے جو درج ذیل ہے

الله أكبر ، لا المالوة الله أكبر ، الله أكبر ، لا المالا الله.

الام الک کے بالک موائن ہے تیز تھوں نے یہ جمی کیا ہے کہ اول و آخریں انتدا کہراکی ایک ہی مرتبہ کی جاتی ہے اور اہام شاقعی کا فذیح ہی اللہ الک کے بالکل موائن ہے تیز تھوں نے یہ جمی کہا ہے کہ اول و آخریں انتدا کہراکی ایک مرتبہ کیے۔ اس بنا پر اہام شافع کے مرو کے تحمیر کی تعدو متر و کے مرف آخے گلمات جی اور امام ایو صید کا دیمب شاف ہاں کے زو کی جمر کی ووووو مرتبہ کہتا جا ہے اس طرق گلمات تحمیر کی تعدو متر و محوالی ہے۔ خطائی کا بیال ہے کہ خریمن مجاز مشام معم و ایمن اور مقرفی ممالک جی جمیور علیہ کا دیمب کی ہے کہ فد قامت الصلو ذکووو مرتبہ کا بیال ہے کہ خریمن مجاز مشام معم و ایمن اور مقرفی ممالک جی جمید کیا جاتا ہے دور حقیقت ایک تی بار کی طرب ہے کہ ایک مرتبہ کیا ہے۔ وار التداکم جواوں و آخریمی دوو مرتبہ کیا جاتا ہے دور حقیقت ایک تی بار کی طرب ہے اس کے کہ اذا ان جی الشر مجرج جادم مرتبہ کیا جاتا ہے اور ابتداکم جواوں و آخریمی دوو مرتبہ اللہ کم کو ایک می سامن میں کہ جاتا ہے اور ابتداکم و کہ دور مرتبہ اللہ کم کو ایک می سامن میں کہ جاتا ہے اور ابتداکم و کہ دور مرتبہ اللہ کم کو ایک می سامن میں کہ جاتا ہے اور ابتداکم و کو دور کی مرتبہ کی سامن میں کہ جاتا ہے اور ابتداکم کی جاتا ہے۔ (اور کی)

(Art) بنتا چونک افال دراصل آماز کے لیے جی بوجائے اور آماز کاوقت شروع بوجائے کا علان ہے اس لیے افال کے الفاظ کودووہ مرت کہنا چاہیے تاکہ سب لاگ س سکیں اور متبدین وقت مقررہ پر جمع بوجائی اور اکامت میں اس کی صرورت باتی سیس دس س سے ا القامت سے کے الفاظ ایک کے مرت بی ترین ہوئے ۔ (الاملودی)

( AP ) الله ربول الله بالا محدورة كواؤال كيف في تركيب ورب سك عاظ علمائة ميم مسلم كه اكثر تسول بين فكوا بالا المراج مرتب كرا الله المراج المعالم المراج المواجع المراجع المراج



وَلَهُ إِلَّا اللَّهُ أَصْهِدُ أَنْ ثُلُ إِنَّهُ إِلَّا اللَّهُ أَصَّهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشَهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ أَصْهِدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَصْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَصْهَدُ أَنْ مُحَمِّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشَهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيٌّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتِيْنَ حَيَّ عَلَى الْفَلَحِ مَرَّتَيْنَ زَادَ إسْحَقُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهُ إِنَّا اللَّهُ ﴾

بَابُ اسْتِحْبَابِ اتَّحَاذِ مُؤَذَّنيْن للمسجد الواجد

الله أكبر الله أكبر، اشهد أن لا أله ألا الله، أشهد أن لا أله الا الله، اشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً وسول الله. الل سك يعد يجر ازمر أو اشهد ال لا اله الاالله دو مرتبہ کے اوراس کے بعد اشہد ان محمداً رسول الله وو مرجد كياوراس كي بعدى على الصالوة ، حي على الفلاح دورومر جد کے اور اسحال کا بیان ہے کہ اس کے بعد الله اکبر، الله اكبر ، لا اله الا الله كهر

باب ، دومودن ایک متحد کے لئے

٨٤٣ - عَنْ ابْسِ عُسَرَ خَالَ كَان إِرْسُولِ النُّهِ ٨٣٥ - عيدالله بن عرفه يال ب كه رسول الله صلى الله عليه

و یار مرتبر کبنا تکما مورے اعاصل اللہ اکبر کے بعد اشہد ان لا الله اور اشہد ان محمد وصول الله وووم تر کے اور اس کے يعد يحر اشهدال لا الله الا الله وومر تيه اوراشهد الد محمداً وصول المله وومر تيد كج اورات ترجع كية بي ليتي كلمات شهاد تمل كو يكل بار دود وسرتید آبت کے اور دوسری بارخوب بند آوازے کے المام بالک شافتی احد اور جمہور علاہ کا کی مسلک ہے البت الم ابو طبقہ کے مزدیک ترجیع جائز تمیں۔ کو تک وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن رید کی حدیث بٹن ترجیع کہنے کا تیوت تمیں جس کا سمج جواب یہ ہے کہ عبداللہ بن رید کی ر دایت بہت پہلے کی ہے دوراس کے بعد 🔨 مدین ایو محد دروانے جو حدیث ترجیج کے جوت میں بیال کی ہے دوبالکل سی حدیث ہے اور قاعدہ اصول یہ ہے کہ مکبل روایت پر آخری رو بہت کو اولیت و برتری حاصل ہوتی ہے نیز سمج حدیث ترجیح ایں کے لیے بھی قابل قبول ہے کہ جو محدورہ تقدیدے۔علاوہ ازین الل مکدور بند اور تم معاد كا عمل ترجع بدى بے۔(مام لوون)

کلمہ تہاد تین کہتے کے بعد سی عدی انصابوہ ، سی علی العلاج اور اللہ اکبر دودومر تیا کے چر لا اللہ اللہ ایک مر جے کہ کر الذان تحمل کی جائے۔ اذان تیمر میں حصی علمی الله لاح کے بعد اقتصادی خیر میں النوم دومرتبہ کہاجائے جے سخویب کہتے جل اذان لیمر کے علاوہ سم کاوراؤان شریحویب کینے کاکوئی ثبوت قبین ہے بلکہ دور سری اذاتول ش سمجے یب کبنا تھمل بد محت ہے آگریے، شیعہ فرق کی کتب بیل درج ہے کہ ازان میں سعبی عبیر العمل کینے کو حفرت عمر نے سیے زمانہ میں موقوف کردیا لیکن اس کے جواز کا کسی سی کا کتاب میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بیٹی نے سٹن کمری ٹی باسناد عید اللہ بمتاریر لکھ ہے کہ وہ برنائد قدیم میمی مجھی اؤال بیں جی علی عید العمل کہتے ہے ہر علی بن حسین کی مجی دوایت ای طرح ہے۔

بہر حال جو پکھ کیا گیا ہے وہ مو توف روایت ہے اور حی علی عیر العمل کے اذال ش کہنے کا کوئی جُوت جُیل ہے نیز برمات رسامت مآب آس کاجوروان بتایاحا تا ہے اس کا عبداللہ بن زیداورالو محذورہ کی کسی مشہور روایت شن مر ہے ہے ہی نہیں اور اگر اس روایت كومال بهي سياجات توسم حسب يبلي دي اس كور سول الله كم منسوخ فرماد يا تعاب (تيل الاوطار)

(۸۴۳) ایک مجدش دوموزلوں کا تقررایک یادوس ہے عاصر سے کی وجہ سے تبیل بلکہ اکرام،احمال اور عرفان کے لیے ہے الدجديث شريف ك معتى بالكل صاف جيل كه ذيك مجد ش دومؤون امور ومقرر كي جا تكت بين حس طرح كد حطرت بالل اور عبدالله الله



صلَّى اللَّهُ عليْهِ وَسَلَّمَ مُؤدَّدَابٍ بِدَالٌ وابْنُ أُمَّ مَكْثُومِ الْأَعْمَى

ALL - غَرِ الْفَاسِمُ عَنْ عَانِشَهُ مِنْهُ بَابٌ جَوَازِ أَذَاكِ الْأَغْمَى إِذَا كَانَ مَعَهُ نَصِعٌ نَصِعٌ

٨٤٥ عَنْ عَالِشَةً قَالتُ كَانَ ابْنُ أَمُ مَكْتُومٍ
 يُؤدُّنْ لِرسُول اللَّهِ عَلَيْكَةً وهُوْ أَعْسَى

٨٤٦ عن يُحَتِّى بِي عَبْدِ اللَّه وسَعِيدِ بَي عَبْدِ الرَّحْس عن هِشامِ بهدا الرَّسَادِ مُنْهُ

بَابُ الْإِمْسَاكُ عَلَّ الْإعارَة عَلَى قَوْمٍ فِي ذَارِ الْكُفُرِ إِذَا سُمَعَ فِيهِمُ الْأَذَانُ فِي ذَارِ الْكُفُرِ إِذَا سُمَعَ فِيهِمُ الْأَذَانُ ١لله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يُعيرُ إِد طنع الْعحْرُ وكان يَسْتِعُ الْأَذَانَ وَإِلَّ سَمَ أَدَا أَمْسِكُ وَإِلَّ أَعَارُ مَسْتِعُ رَحَمُلُا يَقُولُ اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ أَكْبُرُ مَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَر على الْفِطْرةِ )) لَمُ عَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَر على الْفِطْرةِ )) لَمُ عَالَ وَرُ أَلْهُ لِللَّهِ أَلْ لَمَا إِلَةً إِلَّا اللَّهُ أَلْتُهِذَ أَنْ لَا إِلَةً

وسلم کے دو موؤن تھا یک حضرت بال اور دوسرے عبد اللہ بن ام کوئم جونا بینا تھے۔ ۱۹۳۳ - قاسم ہے بھی نہ کورہ بالا حدیث مروی ہے۔ باب اند حداؤان دے سکتاہے بشر طبیہ کوئی انھیار اس کے سماتھ ہو

باب: دار الکفر میں جب کسی قوم کواذ ان دیتے سنا جائے توان پر غارت گری کرنے کی ممی نعت

الله بن ام مکتوم کا دستور تھا کہ ایک میں صادق نگتے ہے پہلے اذان دے اور دوم اللمج جادتی کے وقت۔ اسحاب حدیث کا بیاب ہے کہ بشر طرف ورت دوسے بھی ریادہ مقرر کیے جانکتے ہیں جس طرح کہ ذکرالئورین معترت طان نے چار مودن مقرر فرمائے تھے۔ ای صل تید موذن کے بعد دوم موذن کے بعد دوم المؤذن اذان دے اللہ اللہ تھی ہو تو الگ اللہ کو فون میں دونوں موران ہوت اللہ تھی ہو تو الگ اللہ کو فون میں دونوں موران ہوت اللہ اللہ تھی ہوتوں کے بعد دوم موزن کے بعد دوم کے بعد دوم

( ۱۹۳۸ ) جناس کی بیان سے مقسود کلام یہ ہے کہ اگر اندھے کے ساتھ کوئی انگھیادا مجی ہو تو اس اندھے کافائل دینا کردہن در ست سے سیے حبداللہ بن اسکٹوش کے ساتھ حضرت بٹال دہا کرتے تھے اور بہرے دیگر ساتھیوں اور بردگول کا بیال ہے کہ اگر صرف تب تب تدھا فحص '' سے توں تھراہ ہے۔ (ایام ٹووٹ)

مسلم

ال الله ) سار سُولُ الله عَلَيْثُةَ خَرَجُتَ بِنَّ - فَصَرُو فَوْدَ هُو رَاعِي مَعْرُكِي

باب استخباب القول مِثلِ قول الله المُؤدِّد لمن سَمِعة ثُمَّ يُصلَّى عَلَى الْمُؤدِّد لمن سَمِعة ثُمَّ يُصلَّى عَلَى الله لَهُ الرسِيلَة الله لَهُ الرسِيلَة الله الله كَهُ الرسِيلَة الله ١٨٥٠ على على سعيم الحدريُ أَنَّ رَسُونَ الله على الله عنه وسنّه قال ((إدا سَعِفْمُ الله على الله عنه وسنّه قال ((إدا سَعِفْمُ الله على الله عنه وسنّه قال ()

٨٤٩ على عبد الله بن عبدو بن العاص أنه المعامل أنه المعامل أنه المعامل الله عبده وسلم يفول (( إذا المعافلة المودن فقولوا جلل ما يَقُولُ لَهُمّ الله على طاقة صلى على صناة صلى الله عبيه بها عشرا لهم سنوا الله في الوسيلة الله عبيه بها عشرا لهم المنوا الله في الوسيلة عباد الله والراجو الله الكون أما هو فعل سال عباد الله والراجو الله الكون أما هو فعل سال عباد الله حلّت به المشاعة ))

ار شاد ہوا اے مخص تو نے دوز شے سے تبات بالی۔ اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ بکر بول کاچروا اِنقا۔

باب اذان سننے والا وہی کلمات کے جو موذن کہتا ہے پھرر مول اللہ صلی اللہ عبیہ وسلم پر درود پڑھے اور آپ کے نیے و سیلہ مائٹے

۸۳۸- ابوسعید خدری رضی الله عند فرسول اکرم سلی الله علیه وسلم کابیه علم بیون کیا که جب تم اذان سنو تو مووّن کے الفاظ دہراتے رہو۔

۱۹۳۹ - عبداللہ بن عمر و بن عاص کا بیان ہے کہ انھوں نے رسول اکرم کو فرماتے سناہے جنب مؤذن کی افان سنو تو تم وی کہو جو موڈن کہناہے چر جو پر ایک جو موڈن کہتا ہے چر جو پر ارو و پڑھو کیو تکہ جو کوئی جھ پر ایک مر تبدورود پڑھتا ہے تواللہ تعالی اس پر اپنی دس د حتیں ناز ن فرما تا ہے اس کے لعد اللہ تعالی ہے جیرے لیے وسید ما تو کیو نکہ وسیلہ وراص جنت میں لیک معام ہے جو اللہ کے بندول بین سے ایک بندہ کو دیا جائے گااور جو بندہ کی مورک گااور جو بندہ کی میرے کے دہ بندول بین سے ایک بندہ کو دیا جائے گااور جو کوئی میرے کے دہ بندول میں سے ایک بندہ کو دیا جو کی اور جو کوئی میرے کے واللہ کے بندول بین سے ایک بندہ کو دیا جو کی میں ہوئی گااور جو کوئی میرے کے دہ بندہ کرے گااس کے سے میر کی شفاعت داجب ہو جائے گی۔

- ۸۵۰ - حضرت عمر كميت بين كه رسون الله الحكافة في قربا يك جب موذن الله الكير الله الكير كية تو شخة والا مجى بجي الفاظ و برائة الله الله الله الا الله اوراشهدان محصد وسول المله كي تو شخة والا محكمة ورسول المله كي تو شخة والا محل الله كي الفاظ كي الفاظ كي الماله كي المالة كي الماله ك

(٨٣٨) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَى بَسِ مُؤَدِّن " حَلَى عَلَى الصَّلُوه " كُمِّ لَا بَرِينَاءَ مِ بِكَ مُعْرِثُ الرَّك سِنْ وَالسَّدُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوهَ الا باللَّهُ بناعيا ہے - (اللَّهُ وَوَلَى)



حيِّ على الصُّداةِ قالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوْةً إِلَّا اللَّهِ ثُمُّ قَالَ خَوْلَ وَلَا قُوْةً إِلَّا اللَّهِ ثُمُّ قالَ خَوْلَ وَلَا قُوْةً إِلَّا اللَّهِ ثُمُّ قالَ اللَّهُ أَكْبَرُ لَمْ قالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهِ إِلَّا اللَّهُ عَلَى اللهِ إِلَّا اللَّهُ عَلَى قَلْمِهُ وَحَلَى الْحَلَقُ مِنْ قَلْمِهُ وَحَلَى الْحَلَقُ مَنْ قَلْمُ وَحَلَى الْحَلَقُ مَنْ قَلْمِهُ وَحَلَى الْحَلَقُ مَنْ قَلْمِهُ وَحَلَى الْحَلَقُ مَنْ قَلْمُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللّهُ مِنْ قَلْمِهُ وَحَلَى الْحَلْمُ فَيْهِ وَحَلَى الْحَلْقُ مَنْ قَلْمُ لِللّهُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

الله الله على الله الله وقاص على وسُول الله على المُؤدّن الله الله الله الله وخدة لا شريف له وأن المحمدة المؤدّن له وأن الله وبالمحمد ورسولة ومبيت بالله وبالإستفام دينا عُفر له دنية ) عان ابن رسم على روايه (( من قال حين يسمع المؤدّن وأن اشعد ) واله المرافقة ورسم قال حين يسمع المؤدّن وأن اشعد ) واله يد كرا فينه قولة والا

بَابُ فَصْلِ الْأَذَانِ وَهَرَبِ الشَّيْطَانِ عَنْ سُمَاعِهِ

٨٥٢ عن طلب أبي بلخي عن علم قال
 كُلُلُ عِنْد شغاربة أبي أبي شفيان هجاءة

و لا قوۃ الا بالله كہنا جا ہے۔ اس كے بعد موذن جب الله اكبر الله اكبر اور لا الله الا الله كي تو سفنے والے كو بھى كى الفاظ ديرانا جا ہے اور جب سفنے والے فے اس طرح ضوص اور ول سے ليتين دكھ كركم قوہ جنت ميں واخل جو (بشر طيك اركان اسلام كا مجى بابند ہو)۔

اهه- سعر بن انی و قاص فرسد موش الله علی کار ادر الله علی کار ادر الله علی کار ادر الله کار اور دور کار اور دور الله معرود خوس به الله تعالی دیا ہوں که الله کے الله تعالی علی ہوا کوئی اور دور الله کے بندے اور درول علی ہوا کوئی شریک شوس اور محمد الله کے بندے اور درول بین الله کی درور سول بین الله کی درور سامت سے مسرود بین میں الله کی درور سامت سے مسرود خوش بول ادریش نے فر بہت اسلام کو قبول کر رہا ہے تو ایسے خوش بول ادریش نے فر ایسے فوق سے میں الله کی دورے جاتے ہیں۔

باب اذران کی فضیلت جس سے شیطان بھا گ کھڑ ؟ ہوتاہے

۸۵۲ - طلحہ بن یکی نے اپنے پچاکی زبانی بیال کیا کہ وہ حضرت معادیا کے پاس جینے موئے تھے اسٹے میں انہیں موزن تماز کے

( ACI) ال عادیث من ثابت او کرون کے ہر کل کوت والا دیرانا جائے اور از ال کے قتم ہوئے کا انظار نہ کرے اور کل شیاد تین کے جدورہ عالا معے جو معزت معد تے بیان کی ہے۔

واضح رہے کہ ہر عمل میں خلوص اوری ہے اگرت کوئی قائدوں جوگا علاد دائریں ان کاجواب دینا متحب ہے اگر چہ اذان سے وال ناپاک، جنگی یا حائضہ اور البتہ سننے و ادا اگر پا کانہ یا ادارا کی حالت میں ہو تو اذال کوئی د ہر اسے ای طرح بحالت ماز بھی اذال کے ادالاد ہر ان کر دو ہے۔ قامی حمیاض کا جال ہے کہ اذال در اصل تمام عمتا کہ ایمائی کی جائے ہے جس میں اثبات دست صداد تدی و تو دید الجی اور شہاد ت رسمات ہے ادر اس سے مساتھ کی تمار جو پہتریں عہادت ہے اس کے پڑھنے کی تاکید دور آخرت کی تدبیر ہے۔ الی صل افزان کے الفظ ہے تو حید باری تی تی کا شوات ادر اثبات دسائت ہے تاکہ ہر محض کو بخو بی معلوم ہو جائے کہ تمام افزال کا تھیے۔ صرف حس خاتمہ یہ مو قوف ہے اور حسن جاتمہ کا شہوت

( ۱۵۲ ) اوال کے افاظ سنتے می شیطاں ہواگ کھڑا ہوتا ہے۔ اور مؤولوں کی گردن سب سے زیادہ کی ہوئے کی وجد ہے کہ چوتک یہ رحمت و تصل دلی کے سب سے دیادہ مشاق و منتظر ہوں گے اس لیے اور کی چرو کھنے کے ہوئے شوق میں ان کی گروئی سب سے ریادہ نمی تھر آئی گا۔ بعض ہوگوں کا بیان ہے کہ قیامت کے دن جب کہ دوسر سے او گ پید میں ڈوب جائیں تھے تومؤوٹوں کی گرون نمی ہوگی وہ پید اق



الْمُوَدَّنُ يَدْعُوهُ إِلَى العَثْمَاهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ سَبَعْتُ رَّسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ (﴿ الْمُؤَدِّنُونَ أَطُولُ النَّاسِ أَعْدَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾)

٨٥٣ عَنْ عِينَى بْنِ طَنْحَة قالَ سَبِعْتُ مُعَاوِيَة يَقُولُ قال رَسُولُ اللّهِ صَنّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسُلُمْ بِيثْلِهِ
 رَسُلُمْ بِيثْلِهِ

١٩٥٤ عن خابر قال سبق النبي على النبي النبي المثلة بالصلاة بالصلاة بالصلاة والمثلة المروحاء )) قال دهب ختى يَكُونَ مَكَانَ الرُّوْحاء )) قال سليمان فسألته عن (( الرُّوْحاء )) مَقَالَ هِي مِنْ الْمَدِيدَةِ مِئْةً وَثَلَاثُونَ مِيلًا

-٨٥٥ عَنْ الْأَعْمَسُ بِهِدَا الْإِسْادِ

٧ - ٨٥٠ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ
 صَدّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (( إِنْ أَذَنْ الْمُؤدَّلْ أَدْبَرَ

لیے بلائے آیا جس پہ حضرت معادیا نے کہا کہ بیں نے رسول اکرم کو فرماتے ساہے آیا مت کے دن موذان کی گردن سب سے زیادہ کمی ہوگی۔

٨٥٣ - ندكوره بالاحديداس سندس يعي أل ب-

۱۵۰- جابر بن عبداللہ کا بین ہے کہ بن نے رسوں اکر م کو فرماتے سناہے کہ نماز کے لیے اذان کے اتفاظ من کے شیطان اتن دور بھاگ جاتا ہے جیسے روحاء۔ احمش نے کہا بیس نے ابوسفیان سے لوجھاروجاء کہاں ہے ؟ تو اتھوں نے بتایا کہ مدینہ سے چھنیس کے ماصل پر روحاء کہاں ہے ؟ تو اتھوں نے بتایا کہ مدینہ سے چھنیس کیل کے فاصل پر روحاء کی آبادی واقع ہے۔

مده ملک مروی ہے۔
مدا مدا کور وبالاحد بر اس استدے میں مروی ہے۔
مدا مدا رہ الوہر برہ کا بیان ہے کہ رسول کرم نے فر بلیا فوان کی آواز سنتے میں شیطان باد تا ہوا ہما گناہے تاکہ افوان کے کلمات نہ کن سکے اور افوان فتم ہو جاتی ہے فر شیطان پھر لوث آتا ہے اور لوگوں کے دل میں وسوے ڈالنے اور کجیسر اقامت کے وقت پھر الا من من سالہ اوامت کی آواز بنائی نہ دے اور جب تحبیر فتم ہو جاتی ہے فران ہی وسوے ڈالنے۔ ہو جاتی ہے فران ہی وسوے ڈالنے۔ ہو جاتی ہے فران ہی وسوے ڈالنے۔ موجوب کو بیاتی ہو جاتی ہے فران ہے دل میں وسوے ڈالنے۔ موجوب کو بیاتی ہو جاتی ہے دل میں وسوے ڈالنے۔ موجوب کی بیان ہے رسول اکرم نے فرانیا موذن جب

اذان ديناب توشيطان وبال سه ينيفه مور كردور ما موا بعاك كمر

لتے میں فرق ہوئے بلد عذاب آخرت سے محفوظ دہیں گے۔ بعض ہوگوںنے کہاگرون کمی ہوئے کے معتی یہ بین کرچ نکے افل حرب ہر مر دار کو می گرون دالا اور کرون فراز کہتے ہیں ور وفول بھی تیامت کے دن کرون فراز سر دار ہو تے۔ این عربی نے کہالی کروں ہوئے کے معتی یہ مؤذلوں کے اتمال دوسرے ہوگوں کی بہ شعب زیادہ ایھے ہول گے۔ تا منی عیم ش نے لکھاہے کہ بچھے لوگوں نے مدین کے لفظ اعباقا کو الف کے زمیرے کھاہے اس صورت میں یہ معتی ہو تے کہ روسرول کی۔ تسست وفون حضرات سب سے جلد جنت میں دوڑتے جا کمی کے در شادہ فرم رہیں ہے۔ (ایام فودی)

(١٥٤) الله الان ك وقت شيطان الى ب بعاك كرا موتاب الكراب التان ك كلمات منافى شرير اور قيامت ك ون اس كوان



#### المُنْيَعَاد وَلَهُ خُصاصٌ ))

٨٥٨ - عَلَّ سُهَيْلِ رَصِي الله عنه قالُ أَرْسَلَيَي أَبِي إِلَى نِينِي خَارِثُهُ قَالَ وَمَعِي عُمَامٌ لَنَ أَو صَاحِبُ لَمَا مَادَاهُ مُمَاوِ مِنْ حَالِطٍ بِاسْدِهِ قَالَ وَمَعِي عُمَامٌ لَنَ أَو صَاحِبُ لَمَا مَادَاهُ مُمَاوِ مِنْ حَالِطٍ بِاسْدِهِ قَالَ وَأَخْرُفُ الْحَالِطِ مَلَمْ يَرْ شَيْتُ مَدَ كُرَّتُ دَلِس اللّهِ عَلَى الْحَالِطِ مَلَمْ يَرْ شَيْتُ مَدَ كُرَّتُ دَلِس اللّهِ عَلَى الْحَالِطِ مَلَمْ يَرْ شَيْتُ مَدَ كُرَّتُ دَلِس اللّهِ عَلَى الْحَالِطِ مَلَمْ يَرْ شَيْتُ مَدَ كُرَّتُ دَلِس اللّهِ عَلَى الْحَالِطِ مَلَمْ يَرْ شَيْتُ مَنْ اللّهُ اللّهِ أَنْهُ فَالَ وَلَا يَلُو الشَيْطَانُ إِذَا الشَيْطَانُ إِذَا تُودِي بِالصَّلِي اللّهِ أَنْهُ قَالَ (﴿ إِلَّ الشَيْطَانُ إِذًا لُودِي اللّهِ اللّهِ أَنْهُ قَالَ (﴿ إِلَّ الشَيْطَانُ إِذًا لُودِي اللّهِ اللّهِ أَنْهُ قَالَ (﴿ إِلَّ الشَيْطَانُ إِذًا لُودِي اللّهِ اللّهِ أَنْهُ قَالَ (﴿ إِلَّ الشَيْطَانُ إِذًا لُودِي اللّهِ اللّهِ أَنْهُ قَالَ (﴿ إِلَّ الشَيْطَانُ إِذًا لَوْدِي اللّهِ اللّهِ أَنْهُ قَالَ (﴿ إِلَّ الشَيْطَانُ إِذًا لَوْدِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ وَلَهُ خَصَاصُ ))

١٨٥٩ عَنْ أَبِي هُرَّبُرَةً رَمِي الله عَنْ أَنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ أَنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ أَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ورتاجه

۸۵۸- سہیل کا بیان ہے کہ جمعے میرے والد نے بتو حارث کے پاس روانہ کیا جاتے وقت میرے ساتھ ایک لڑکا یا لیک آد می بھی تحاج بائے ہے احامد جس سے کی نے تحاج بائے کے احامد جس سے کی نے باس کا نام لے کر اسے آواز دی اور بہرے ساتھی نے دیکھا کہ بائے بیل کا نام لے کر اسے آواز دی اور بہرے ساتھی نے دیکھا کہ بائے بیل کوئی نہ تھا۔ اس و قد کی جس نے اپنے والد کو طور ہوگے انھوں نے کہا کہ تم اس واقعہ سے دوچ ر ہوگے ویس تم کو چر گزنہ بھیجا۔ اب آئندہ کے لیے یادر کھو کہ اگر تم اس اتعمل کی کوئی آواز سنو (اور آواز دینے والا تم کو دیکھائی نہ دید) تو بیس کم کی کوئی آواز سنو (اور آواز دینے والا تم کو دیکھائی نہ دید) تو بیس کم کی کوئی آواز سنو (اور آواز دینے والا تم کو دیکھائی نہ دید) تو بیس کم کی کوئی آواز سنو (اور آواز دینے والا تم کو دیکھائی نہ دید) تو بیس کم کر ترازان دینا جس طرح نماز کی خال دیا ہے کہ جب تم ارکی از ان دی جاتی ہے کہ جب تم ارکی از ان میں نے دسول اللہ ملکھا کو فریائے سناہے کہ جب تم ارکی از ان بھر ترائے سناہے کہ جب تم ارکی از ان بھر ترائے سناہے کہ جب تم ارکی از ان بھرتی ہے تو شیطان وہاں سے اور تا ہوا ہو گھوں گے تاتا ہے۔

۱۹۵۹- ابوہر میہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ تھے کے قربا اجب نماز
کی افزان ہوتی ہے توشیطان ہی موز کے باد تا ہوا بھاگ جا تاہ
تاکہ افزان نہ سن سکے اور افزان کے بعد پھر نوث آتا ہے اور جب
تجبیر اقامت کی جاتی ہے تو پھر بھاگ کھڑا ہو تاہے اور جب
اقامت کے بعد پھر والی ہوتا ہے اور اوگوں کے داول ہی
دسوے ڈالٹ اور ان کو وہ دہ باتھی یاد دالہ تاہے جو تمازے پہلے اس
مختص کے خیال ہیں بھی نہ تحص ہے جس کا متبجہ یہ فکا ہے کہ تمازی
کیادی میں رہتا کہ اس نے کئی رکھات پڑھی ہیں۔

٨٢٠ - الوير مية في كماكد ومول الله في مقدرج بالا حديث ك

ن کو ان در بی پڑے کیو تک رسوں، کرم ے فر ایا ہے کہ جنات یا سان جو کوئی و نیاش اذان کے کلمات سے گا ہے آیا مت کے دن اس کی کوائل دینا پڑے گی۔ بعض او کوں نے کیا کہ کو ای دینے دائے سلمان ہو تھے کیو فکہ کا فرکی کوائی سیجے اور لائق تبوں فہیں ہے۔ پکھ او کول نے کیا کہ شیطان و را ممل اذان کی منفست و بڑائی ہے بھا کہا ہے اور بعض او کون کا میان ہے کہ شیطان و را ممل اذان کے منفقت و بڑائی ہے بھا کہا ہے اور بعض او کون کا میان ہے کہ شیطان و را ممل اذان کے افغاظ ہے سرف نامیدی اور مائی کی دجہ ہے بھا گہا ہے کہ داذان بی قرحید الی اور رسائت بٹائن کا قرار داعدان ہے۔ (مختمر انزاہم ہووی)



اللَّبِيِّ عَلِيُّ بِمِثْمَهُ عَبْرِ آلَهُ قَالَ (﴿ حَتَّى يَطُلُّ الرَّجُلُ إِنْ يِلْرِي كَيْفِ صَلَّى ﴾)

يَاكُ السِّحْيَابِ رَفْعِ الْيَدَيْسِ خَدُّوُ الْمُنْكِيْنِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِخْرَامِ وَالرُّكُوعِ وَفِي الرَّفْعِ مِنَّ الرِّكُوعِ وَالرُّكُوعِ وَفِي الرَّفْعِ مِنَّ الرِّكُوعِ وَأَنَّهُ لَا يَفْعَلْهُ إِذَا رَفْعِ مِنْ السُّجُودُ

٨٩١ عن عُمرَ رصيي الله عنه قال رُائيتُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم إذا التتح الصّاة رفع بديّه حتى يُحادي سَكييْه وقال أنْ براكع وَرَدَ رفع بين الرُّكُوعِ وَلَا يرْفَعْهُمَا نَيْنَ السَّخْدَائِنَ

خرج فرمایا۔ نیزار شاہ فرمایا کہ آدمی کو خیاں عی شیس رہنا کہ اس نے کیوں کر نماز پڑھی ( بعنی اس کے منتشر خیالات میں اس کا وصیال بٹ جاتاہے )۔

باب تحبیر تحرید، رکوع اور رکوع سے سر اٹھ تے وقت مونڈ حول تک دونول ہو تھ اٹھائے اور مجدول کے در میان ہو تھ شداٹھائے کے احکام

۱۲۱ - عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ رسوں اگر م جب تماذ پڑھتے اور ای طرح اور ای طرح ایسے موٹر ھوں تک اپنے دونوں ہاتھ اٹھتے اور ای طرح الکوع میں جاتے دفت اپنے دونوں مرافعات و قت اپنے دونوں ہوتھ الفات ہے دونوں ہوتھ الفات ہے اور مجدوں کے درمیان میں رقع البدین تنہیں کرتے ہے۔

كهال تك ما ته الهائة حائي

جمہور علاء کا عمل اور بیان ہے کہ ور تو ں اتھوں کو دونوں مونڈ طول تک اس طرح، نفیہ جائے کہ گلیوں کے مرے کاٹوں کے تومِ تک چکتے جا کیں اور انگو نے کاٹوں کی ٹو تک رہیں۔

ر تع اسيدين كرف كاوفت

مہل روایت کے بموجب تعبیرے مہیدے اور دوس قرار، ایت کے مد نظر تعبیر کے بعد ہے اور تیسر کی رو یت کے تحت تین عمیر کے ساتھ ال ہے۔

مسلم

٨٦٧ عَلَى عُمْرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إِذَا قَامَ بِنصَلّاة رَفِع بِدَيْهِ حَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إِذَا قَامَ بِنصَلّاة رَفِع بِدَيْهِ حَتَى تَكُونا حَدْوَ مُنْكِينِهِ ثُمَّ كَبْرِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكُعْ فَكُلُ مَنْ فَكُلُ مِنْ الرَّاكُوعِ مَعَلَ مَنْ فَكُلُ مِنْ فَكُلُ مِنْ فَكُلُ مِنْ فَكُلُ مِنْ الرَّحْوَعِ مَعَلَ مَنْ فَكُلُ مِنْ فَكُلُ مِنْ وَلَكُ وَإِذَا رَفِع مِنْ الرَّحْوَعِ مَعَلَ مَنْ فَكُلُ مِنْ وَلَكُ وَلَا يَعْمَلُ مِنْ الرَّحْوِقِ مَعْلَ مَنْ وَلَا يَعْمَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأَسَهُ مِنْ الرَّحْوَةِ مَنْ الرَّحْوَةِ مِنْ الرَّعْمِ يَنْ اللّهِ إِذَا قَدْم بِلْعَلّمَاةٍ وَفَعْ يَدَيْهِ حَلَيْ مَنْ وَلَا مَنْ وَشُولُ اللّهِ إِذَا قَدْم بِلْعَلّمَاةٍ وَفَعْ يَدَيْهِ حَلّى مَكْرَبُهِ فَمْ كَبُر مِنْ لَكُونَا حَدُو مَنْكَبِيْهِ ثُمْ كُبُر مَنْ وَلَا حَدُو مَنْكِينِهِ ثُمْ كُبُر مِنْ اللّهِ وَمُعْ مِنْ فَيْ مَنْ فَيْ وَلَا مَنْ وَسُولُ اللّهِ إِذَا قَدْم بِلْعَلّمَاةٍ وَفَعْ يَدَيْهِ حَلّى مَكْرَبُهِ فَمْ كَانَ وَسُولُ اللّهِ إِذَا قَدْم بِلْعَلّمَاةٍ وَفَعْ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا حَدُو مَنْكُنِيْهِ ثُمْ كَبُرِهِ مَنْ اللّهُ وَلَا حَدُو مَنْكُنِيْهِ فُتُهُ كُونِهِ وَلَا حَدُو مَنْكُنِيْهِ فُتُهُ كُونَا حَدُو مَنْكُنِيْهِ فُتُهُ كُونَا عَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّ

مُرُوعَ أَدُنَيْهِ بَابُ إِثْبَاتِ النَّكْبِيرِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعِ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا رَفْعَهُ مِنْ الرُّكُوعِ

۱۹۱۴ این عرق کا بیوں ہے کہ رسول اکر م جب نماذ کے لیے کھڑے ہوئے ووثوں موغہ صول تک اٹھا کھڑے ہوئے ووثوں موغہ صول تک اٹھا کے اللہ اکبر کہتے اور جب رکوع کا ارازہ فرمائے تب بھی ایما اللہ کرتے اور جب بجدہ ہے مر اٹھاتے تو ایسانہ کرتے اور جب بجدہ ہے مر اٹھاتے تو ایسانہ کرتے اور جب بجدہ ہے مر اٹھاتے تو ایسانہ کرتے ہوئی رفع یوئیں کے دو میان نہ کرتے۔

۱۷۳- اس سند سے مجی یہ حدیث مروی ہے کہ نبی اگر م سلی اللہ علیہ وسلم بب نماز کے ہے کھڑے ہوتے تو اپنے دویوں باتھوں کو کندھے تک اٹھ تے چھر تجبیر کہتے۔

۱۹۱۳ - ابر قلابه کابران ہے کہ انھوں نے مامک بن جو برٹ کو نماز پڑھتے و یکھاا تھوں نے نماز پڑھنے کے لیے تھیسر کی اور رفع یوین کیااور پھر رکوع بھی جاتے وقت رفع پرین کیا ور رکوع سے سراشا کر بھی اور بیان کیا کہ رسول اکرم ایسانی کی کرتے تھے۔

۸۷۵ - الک من حومیت رضی الله عند کابیان ہے کہ رسول اکر م صلی الله علیہ وسم جب تکبیر کہتے تو اپنے دو تول ہاتھ اپنے کا نول تک اٹھاتے ورجب رکوع کرتے تو اپنے دو تول ہاتھ کا تول تک اٹھاتے اور رکوع ہے سر اٹھاتے ہوئے سمع اللّه لمن حمدہ کہتے اور رقع یو بن کرتے تھے۔

۸۹۷ - ابو الآده سے مجھی ہے حدیث مروی ہے کہ انہوں نے نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں ہاتھوں کو کان کی لوؤں تک انتماتے دیکھا-

باب نماز مل جھکتے اور اٹھتے وقت تھبیر کہنے اور رکوع ہے سر، ٹھانے کے بعد سمع الله لمن حمدہ کہنے کا تھم

(۱۳۵) جن المهالك، الورى تا أفق ، حد ، الوصيفة اوراكا وجشر علاء كرديك تحبير تحريد وجب ب أبكن قاضى عياض بروايت ابن مينب حسن زجرى تارة تلم اوراورى يدييان كياكه تغيير تحريد وراصل سنت باور واجب نيس بيز نماز پرين كي بي مرف وساش نيت كرليماًكانى بدور سيح عاديث تعبير كادجوب فابت سد سام فودي



# فَيَقُولُ فِيهِ مَنْمِعَ اللَّهُ لِمَنَّ خَمِدَهُ

٨٦٧~ عَنْ أَبِي سَلْمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْسِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَهُ كَانَ يُصَنِّي نَهُمُ فَيُكَبِّرُ كُلِّمَا خَفُصُ ورَفَعَ فَلَمَّ أَنْصِرِفَ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمُ صَلَاهُ بَرَسُونِ اللَّهِ صَنِّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَنَّم

٨٦٨ عن ابني هُرَيُّوة يَقُولُ كَان رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِذَا عَام إِلَى الصَّلَاه يُكَثِّرُ حَيْنَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَثِّرُ حَيْنَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَثِرُ حَيْنَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَثِرُ حَيْنَ يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ رَبِّمَا يَرْفَعُ صُلَّبُهُ مِنْ الرَّكُوعِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ رَبِّمَا وَلَانَ المُحْمَدُ ثُمَّ يُكَثِرُ حِينَ يَهُوي سَاحِدًا ثُمَّ يُكَثِرُ حِينَ يَهُويُ سَاحِدًا ثُمَّ يُكَثِرُ حِينَ يَهُويُ مِنْ الْمُثَلِيدُ عَينَ المِثْمَاقِ وَيَكَثِرُ حِينَ يَشْعِدُ ثُمَّ يُكَثِرُ حَينَ يَقُومُ مِنْ الْمُشْكِى عَلَى الْمُثَلِقُ مَنْ الْمُشْكِى مَنْ الْمُلُومِ مِنْ الْمُشْكِى مَنْ اللّهُ مَلِكُمْ مِنْ الْمُشْكِى مَنْ الْمُشْكِى مَنْ الْمُشْكِلُومُ مِنْ الْمُشْكِى مَنْ الْمُشْكِلُومُ مِنْ الْمُشْكِلُومُ مِنْ الْمُشْكِلُومُ مِنْ الْمُشْكِلُومُ مِنْ الْمُشْكِلُومُ مِنْ الْمُشْكِلُهُ مِنْ الْمُشْكِلُومُ مِنْ الْمُشْكِلُومُ مِنْ الْمُشْكِلُومُ اللّهُ مَلَاكُمُ الْمُولُولُ اللّهِ الْمُرْتُودُ اللّهُ مَلَامُ اللّهُ مَلْكُومُ اللّهُ مَلْكُومُ اللّهُ مِنْ الْمُسْلِحُومُ اللّهُ مِنْ الْمُسْلِحُونُ اللّهُ مِنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ الْمُعْلِقُ الْمُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْل

٨٦٩ - عَنَّ ابِي هُرَيْرَةً يَغُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَّم إِنَّا قَامَ إِلَى العَلَمَاةِ يُكَثِّرُ حِين يَغُومُ بَمِثْلُ خَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ رَلَمْ يَدْكُرُ عَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةً إِنِّي أَسْبَهُكُمْ صَمَاةً بِرَسُولَ اللَّهِ صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

٨٧٠ عَنَّ ابِيُّ سَمَة بْن عَبْد الرَّحْمَى أَنَّ أَبَّ هُرَيْرَة كَانَ جِينَ يَسْمَعُهُمْ مُرْوَانُ على الْمَدِيةِ هُرَوْانُ على الْمَدِيةِ إِدا قَامَ لِلصَّمَاقِ الْمَكْتُوبَةِ كَبْرَ فدكر بحُو حديث الدكر بحُو حديث الدي حديث الدي وسلّم أَقْبَل على أَهْل الْمستجدِ قَال والدي بعدي إلي تأشيهُكُمْ صَمَّاةً برشول الله بعدي بيده إلي تأشيهُكُمْ صَمَّاةً برشول الله

۱۹۷۵ - ابوسنمہ بن عبدالرحن کا بیان ہے کہ ابوہر بر آجب نماز پڑھاتے کو بمیشہ جھکتے ادراشتے وقت اللہ اکبر کہتے پھر انھوں نے لمازے فراغت کے بعد کہا بیل تم سب لوگوں کی بہ تبعث رسول اگرم جیسی نماز پڑھتا ہوں۔

۱۹۸۸ - الا ہر میداد منی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول آگر م منی اللہ علیہ وسلم جب نماز بڑھنے کے لیے گفرے ہوتے تو تکبیر کہتے پھر رکوع کے وقت تکبیر کہتے اور کوع سے سر اٹھاتے ہوئے سمع اللہ لمیں حصدہ کہتے اور پھر ہو نبی گفرے کھڑے دینا ولمك المحمد پڑھتے اور پھر ہب مجدہ کرتے تو تکبیر کہتے اور مجرہ سے المحمد پڑھتے اور پھر جب مجدہ کرتے تو تکبیر کہتے اور مجرہ سے مر اٹھاتے وقت بھی تحبیر کہتے اور ختم نماز تک ہر نشست و مر فاست کے وقت تکبیر کہتے تھے اور دور کعت کے بعد جب قیام کرتے تو پھر اللہ المر کہتے ای بعد ابو ہر مید وقت کے بعد جب قیام کرتے تو پھر اللہ عنہ نے کہ کرتے تو پھر اللہ اکبر کہتے ای کے بعد ابو ہر مید وقت کے بعد جب قیام کرتے تو پھر اللہ اکبر کہتے ای کے بعد ابو ہر مید وقت کے افتد جنہ نے کہ کہ تم مب ہوگوں کی بہ سیست میں رسول اگر م صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ہر رح نماز بڑھتا ہوں۔

۱۹۷۹ - این جرین کی روایت کی ماند ابو ہریرہ رمنی اللہ عند نے بیال کیا کہ رسول آگرم سلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کورے ہوئے تھے۔ اس رودیت کورے ہوئے تھے۔ اس رودیت میں وہویت میں وہول میں ابو ہرین تھے۔ میں رسول اکرم کی طرح نماز پڑھتا ہوں۔

مدا - ابوسلمہ کا بیان ہے کہ مروان نے جب ابوہر میرہ رضی اللہ
عند کو لدینہ کا حدید مقرد کیا تووہ فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے
وقت تجمیر کہتے تھے پھر اس کو ابن چرت کی مائند بیان کیا اور اس
یں قد کورہ کے کہ بوہر میں رضی القد عنہ نے تمازے فراغت کے
بعد کہا تشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ جس میری جان ہے کہ تم
لوگوں کی نبیت میری نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز



صُمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ

٨٧١ عَنْ أَبِي سُلَمَةِ أَنَّ أَبِّهِ مَرْيُرَةً كَانَ يُكَبِّرُ مِي الصَّلَاةِ كُلُّتُ رَمَعَ وَرَصَتَعُ عَنْكَ يَا أَبَا خُرِيْرَةً مَّ هَذَا النُّكُبِيرُ قَالَ إِنَّهَا لَصَلَّاهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عنيه وسنم

٨٧٣- عَنْ أَبِي هُوَيْزَةً أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا عَمْصَ وَرَفَعَ وَيُحدَّثُ أَنَّ رَسُونَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَنْ وَسُلُّم كَانْ يَشْعَلُ دُلِكَ

٨٧٣ عَنْ مُطرِّفِ قَالَ صَلَّيْتُ أَمَّا وَعِمْرَانُ بْنُ خُصَيْنِ خُلْفٌ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالَبٍ فَكَانَ إِذًا سُجدَ كَبُرٌ وَإِدا رَفَعَ رَأْسَةً كَبُرٌ وَإِذَا مِهِضَ مِنْ الرُّكُفَيْنِ كُثِرَ فَلَمَّا الْمُمَرُفِّنَا مِنْ المُثَنَّاذِ قَالَ أحد عِمْرانُ بَيْدِي ثُمُّ قَالَ لَقَدْ صَلِّي بِهُ هَدًا مَـُلَّهُ مُحمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَنْيَهِ وَمَكَّم أَوْ قَال قَدْ د كُريي هَدُ صِناهُ مُحَمُّدِ عَلَيْهِ

بَابِ وُجُرِبِ قِرَاءَةِ الْهَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكُّعَةِ وَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ وَلَا ۚ أَمْكُنَّهُ تَعَلَّمِهَا قُرّاً مَا تَيسُو لَهُ مِنْ غَيْرِهَا ٨٧٤ عَنْ عُنَادَةً بْنِ الصَّامِتِ يَبُّلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ﴿﴿ لَا صَلَّاهُ لِمِنْ لَمُ يَقُواْ بِهَائِخَةِ الْكَتَابِ )).

ے زیادہ مثابہ ہے۔

١٨٥٠ الوسلم كابيان ب كه جمكة اور اشت وقت الوبر برة بر نمارین تخییر کہتے تھے۔ ہم نے بوجھ یہ تجبیری کیسی او انھوں نے جواب دیا کہ بیہ تور سول، کرم کی نماز ہے ( پیخی رحمت ووعالم ای طرح نماز پرها کرتے تھے)۔

۸۷۴ - الوہر مرور طی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ جب نماز میں جھکتے بااشحتے توانند اکبر کہتے اور بیان کرتے کہ رسول اکرم سلی اللہ عدیہ ومنم اليابي كرت تق

۸2۳ سرف کابین ہے کہ بیس نے اور عمران بن حصین نے حضرت عی کے بیچھے نماز پڑھی دوجب سجدے کرتے تو تکبیر کہتے اور جب مر اٹھاتے تو تجبیر کہتے۔ اور جب ادار کھات پڑھنے کے بعد كرت بوت لو تحبير كت الحاصل جب بم نماز س فارغ بوك تو حصرت عمران فے میرا ہاتھ کا کر کہا کہ رسول اکرم کی تماز کی طرح انھوں نے تماز پڑھائی ہے یا ہے کہا کہ انھوں نے جمعے رسول وكرم كى تمازياد ولادى

یاب ہرر کعت میں سور و فاتحہ پڑھنا واجب ہے

م الله عنده عن صامت رضى الله عند كابيان ب كدر سول اكرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی سورة فاتحد ند برجے تو اس کی نمازی مہیں ہوتی۔

(٨٤٣) الله بير ركعت على تجير كهناجا إلية ركوع كر بعد قيام كرت وقت مسعع الله لمن حدده كريس مرام كرشته اور موجوده معاوک انقاق ہے۔ رسول، کرم کے اس فعل کی او کون کو اطلاح سے کی وجہ اتھاہے حضرت، یو ہر مرة نے کہا کہ تم سب کی بر سبت ميري نماد رسول کرم کی نمازے زیادہ مثابہ ہے۔ واسم ہوکہ ہر دور کھت دالی مازش کیارہ تحبیریں بیریا یک تو تنمیر تحریمہ ہوریاتی ہر رکعت میں پانچ یا پچ ہیں ای طرح تین رکھت ہیں ستر واور جارر کھت ہیں وکیس اور پانچ کے ل نمازوں ہیں چور الوے تحبیر کہناجا ہے جیکے مجملہ تحبیر تحریمہ واجب ہے اور باقی تکبیری سنت میں المت ایک روایت میں الم احد بن منبل نے کہاک سب تحبیری وجب میں۔ (اووی)



٨٧٥ عن عُبادة بن الصّاحب قال قَالَ رَسُولُ الله صَلْى قَالَ رَسُولُ الله صَلْى الله عَيْدِ رَسَلُمَ (( له صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَقْتُويُ بِأُمْ لَقُرْآن ))

٨٧٣ على مُحْمُود إلى الرَّبِيعِ الَّذِي مَجُّ رَسُولُ اللهِ مُلِكُمُ فِي وَجُهِهِ مِنْ بِفُرهُمْ أَخْبُرهُ أَلُّ غباده إلى الصَّامِتِ أَخْبِرهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ لِللهِ قال (ر لَمَا صَلَاقً لِمَنْ لَمْ يَقُواْ بِأُمَّ الْقُرْآن )) قال (ر لَمَا صَلَاقً لِمَنْ لَمْ يَقُواْ بِأُمَّ الْقُرْآن )) ورَاد هصاعِدًا

۸۷۸ عَنْ أَبِي هُرلِرة رَسِي الله عَنْ عَنْ اللَّبِيِّ صَلَّى الله عَنْ عَنْ صَلَّى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهِ وَسَنَّمَ عَالَ (( فَنْ صَلَّى صَلَّى صَلَّاةً لَمْ يَقُرأُ فَيْهَا يَأْمُ الْقُوْآنِ فَهِي حِداجٌ )) ثَلَانٌ عَيْرُ نَسَامٍ مَثِيلٌ بِأَبِي هُرْيُرَة إِنَّ حِداجٌ )) ثَلَانٌ عَيْرُ نَسَامٍ مَثِيلٌ بِأَبِي هُرْيُرَة إِنَّ حِداجٌ )) ثَلَانٌ عَيْرُ نَسَامٍ مَثِيلٌ بِأَبِي هُرْيُرَة إِنَّ حَدَاجٌ ) مُثَلِّلًا إِنَّهِ مَنْ مَنْ الْمَرَا إِنَّهِ عِنْ مَلْمَالِكُ لَلْمَا عِي مَلْمَالِكُ لَلْمَا عِي مَلْمَالِكُ لَلْمَا عِي مَلْمَالِكُ لَلْمَا عِي مَلْمَالِكُ

۵ م ۸ - عباده بن صاصت رضی الله عند في رسول اكرم علي كابيد عند في رسول اكرم علي كابيد عند من المراء كابير عن اس من الغر آن يعنى سور و كالتي خبيل برهى اس كى تمازى خبيل بورى . كى تمازى خبيل بورى .

۸۷۹ عبده بن صامت سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرایا جس نے م افقر آن سور اُفاقحہ نبیس پڑھی اس کی نماز ہی جیس بوئی۔

۸۷۷- اور معمر نے ایجازیاد دیمیان کیا ہی زائد-

۸۵۸- ابو ہر ریڈ کا بیال ہے کہ رسول اکرم نے قربایا جس نے نماز چری نے نماز چری ہوئی بلکہ اس کے نماز چری ہوئی بلکہ اس کی نماز چری ہوئی بلکہ اس کی نماز نا تھی رہی ہوئی بلکہ آپ نے تمن باداد شاد فرمایالو گوں نے چھے ہوں تو کہ کریں ؟ ابو ہر برڈ ہے جو باکہ اس وقت تم ہوگ آہتہ سور و فاتحہ پڑھ میا کرو کیو تکہ میں جو باکہ اس وقت تم ہوگ آہتہ سور و فاتحہ پڑھ میا کرو کیو تکہ میں

(۱۵۵۸) جڑا امام فودی کے کہا ہے کہ ال ماد بہت سور وَقا تھے کا نماز ہل پر عناواجب ہاہت ہو ہے۔ امام، انگ اور ام شافی کا اسلک بہ ہے

کہ جو کوئی تماریک سور وَقاتھ ہا سالی ہو سکا ہو س کواس کا پر عناظر ورق ہے اور امام ہو صیفہ نے کہاہ کہ قر آن کر یم کی ایک آبت پر عنا
فرض ہے جو ان اصاد بہ کے خوف ہے۔ امام شافی نے ال احاد ہے کو دیل جا کہ ہم کا ڈراھے والے کو سور وَقاتی پر عناواجب ہے
اور منظر و کو گئی سور وَقاتی (الحمد) پر عناواجب ہے جیسا کہ الا ہم رہے کہ ہم کا ڈراھے والے کو سور وَقاتی پر عناواجب ہے
آہند پر ھے کہ خود ہی س سنے بحض، کی مسلک کے عام کا بیان ہے کہ عمر ف دل شل پڑھ بیناکائی ہے گئی ہور مت ٹیس کیو قد سور وفاتی کا پڑھنا مرد دری ہے اور کو گئی سے در سے ٹیس کیو قد سور وفاتی کا پڑھنا مرد دری ہے اور کوئی چڑ پڑھی ای وقت جائی ہے جب کہ دبان حرکت کی سے اور کو گئی میار ہے کہ پڑھی میں اور تو اور ہو ہوں کو ان خود س لے اور دوا ہے صور ہوں گئی رہاں گئی ہوئی جائی واجب نہیں۔ مرف شاؤ اور غیر مرقب کے اخر کی دور کھتوں ہیں قرات واجب نہیں گئہ نماز کی کو انقیار ہے خود اور ایس ہے علم اور ڈراہ بھاں اللہ کی دور کھتوں ہیں قرات واجب نہیں گئہ نماز کی کو انقیار ہے خود اور ایس ہے علم اور ڈراہ بھاں اللہ کہ دور کو تو اس میں وہ فاتی بڑھی کہ نماز کی کو انقیار ہے خود اور جس ہے جیسا کہ ایک ہور کہ میں اور خواہ بھاں اللہ کی دور کھتوں ہیں قرات واجب نہیں گئہ نماز کی کو انقیار ہے خود اور جس ہے جیسا کہ ایک در ایک میں میں دوقاتی پڑھ کا در دیا ہے دور کھتوں ہیں جو جیسا کہ ایک ہور کھت میں سورہ کا تھی پڑھ کا دور کھتوں ہیں جو جیسا کہ ایک کہ بر در کھت میں سورہ کا تھی پڑھ کہ دور کھوں کو دور کھوں کو دور کھوں کی جو میں کہ میں کہ جو تمار کی ہر دکھت میں سورہ کا تھی بڑھ کی کہ ہر تمار کی ہر دکھت میں سورہ کا تھی دور کھوں کو دور کھوں کی جو دی کے دور کھوں کی میں کہ جر تمار کی ہر دکھت میں سورہ کا تھی بر می کہ دور کھوں کی دور کھوں کو دور کھوں کی دور کھوں کی کہ دور کھوں کی جو دور کھوں کی کہ دور کھوں کی دور

(۸۷۸) علا ال حدیث شریف ہے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر نمازی کو نماز کی ہر رکعت میں سور و فاتح پڑھنا فرس ہے کیو کلہ سور و فاتحہ نماز کا وہ بڑوا عظم ہے کہ بس کے بغیر مماز تنبیں ہوتی اور نصف تصنیم ہوئے کے معنی یہ جی کہ نصف سور و فاتحہ میں اللہ تعالی کی تابع



وإنَّى سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رسلُم يتُونُ ﴿ وَقَالِ اللَّهُ تُعَالَى قَسَعْتُ المثلاة يثي وتش غبدي بصمير ولغبدي مَا سَالَ فَإِدَا قَالَ الْعَبُدُ ﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رِّبُّ العالمين (﴿ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدُينِي عَيْدِي وَإِدَا )) قال الرَّحْسَ الرَّحيم (( قال اللَّهُ تَعَالَى أَنَّى عَنَّ عَبْدي وإدا )) قَالَ مالكِ يَرُم الدِّينِ (( قَالَ مَجَّدَبِي عَبِّدِي وَقَالَ مَرَّةً فَوْصِ اللِّي عَلِدي قَادًا )) قَالَ إِبَّاكَ سَيُّدُ رَايَّاكُ لَسْتَعِينُ (﴿ قَالَ هَدَا بَيْنِي وَبَيْنِ عَبْدِي وَلِعَيْدِي مَا صَالَ فَهِوْ قَالَ )) الْحَيْدَا الصَّرَاطُ المستقيم صراط الدين أنعنت عليهم غثر الْمُعْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِّسِ ﴿ قَالَ هَلَا لِعَبْدِي وَلَعَبُدِي مَا سَأَلَ ﴾ قال سُفيانُ حَدَّثِي بِهِ الْعِناءُ بْنُ عَبِّدِ الرَّحْسِ بْنِ يُمْتُوبِ دَّعَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَريضٌ مِي بَيْنِهِ فَسَأَلَتُهُ أَنَّا 200

٨٧٦ عن العلَّاءِ بني عليه الرَّحْسِ أَلَهُ سبع

نے رسول اکرم کو اللہ عزو س کا یہ قول قرمائے سنا ہے کہ عمار ميرے اور ميرے بندہ كے درميان آدھى آدھى تقيم بوچك ہے اور میر ایندہ جو سوال کرتاہے وہ پوراکیا جاتا ہے۔ جب کوں مخص المحمد لله رب العالمي*ن كبتاب توالله عزوجل فرما تا*ب کہ میرے بندہ نے میری تعریف کی اور نمازی جب الوحص الموحيم كبراب أو ملد تولى فراتاب كه ميرب بنده في ميرى توصیف کی اور نمازی جب مالت ہوم المدیں کہنا ہے تو اللہ عزد جل فرہ تاہے کہ میرے بندہ نے میری بررگی بیان کی اور پول بھی کہتاہے کہ میرے بندونے اپنے سب کام میرے میرو کروئے الل اور تماری جب ایال معید و ایاك سمتعیس ير عنا ب توالله عزو چل کہتا ہے ہیرے در میرے بندہ کا در میانی معاملہ ہے مير ابتده جو سوال كرے گاوه اسكوسے گا۔ پھر جب نمازى، پنی تماز ثم أهدنا الصراط المستقيم صراط اللين اتعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الصالس يرعتاب توالله تعالی جواب ویتاہے کہ یہ سب میرے اس بنرہ کے لیے ہے اور یہ جو پچھ طلب کرے گا وہ سے دیا جائے گا۔ سمیال نے کہ میر کی دریافت ہے مدیث مجھ سے عدہ بن عبد الرحمن بن ليقوب نے اس وقت بيان كى جب كه وہ بيار تھے اور ميں س كى عیودت کے سے ان کے کھر حمیاتھا۔

٨٥٩- مذكوره بالاحديث استديم بحل أمثل كي من ب-

الله تحریف تجیدے اور نسف بن وہ دعاہے جس نے فوا حرقمازی وُوعا مس ہوتے ہیں جو او گہم اللہ اللہ کو سور اَ فاتحہ سے علیدہ تصور کرتے ہیں وہ ایک مدیث سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ اللہ اس سورت ہیں و خل ہوتی تو رہول اللہ اس کو بھی بیال فریائے ورجو لوگ سم اللہ اللہ کو حرا فاتحہ ہیں وہ خل و شال کہتے ہیں وہ بھی ہی صدیت سے یہ ولیل چیش کرتے ہیں کہ رسوں اللہ کے وہ خصوصیات بیان فرمائی ہیں ج سورا فاتحہ کے ساتھ مخصوص میں۔ (محتمرا از دمام فودی)

چونک سرة فاتحدرواصل قران کريم کاخلاص ہے اوراس کے پڑھے کا رحمت عالم نے تھم دیا ہے اس لیے ہر رکعت ہیں پڑھی جائے۔(از مترجم)



أَيَّا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامٍ بْنَ رُهُرَةَ يَقُولُ سَيِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُونُا هَانَ رِسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ

٠٨٨- عن ابي هُريْرَه يَقُولُ قَانَ رَسُولُ اللّهِ

عَلَيْكُهُ (( مَنْ صَلَّى صَلَاةً قَلَمْ يَقُرأً فِيهَا بِأُمُ

الْقُرْآنِ )) بِسِنْلِ حَدِيثِ سُعْبَانَ وَبِي حَدِيثِهِنَ الْقُرْآنِ )) بِسِنْلِ حَدِيثِ سُعْبَانَ وَبِي حَدِيثِهِنَ ( قَالَ اللّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصّلَاةَ بَنْبِي وَبَعْنَ عَلَى عَبْدِي عَالَى قَسَمْتُ الصّلَاةَ بَنْبِي وَبَعْنَ عَبْدِي ))

عَبْدي نصلَقُيْنَ فَعِلْمُ لَي وَنصَلْقُهَا لَعَبْدِي ))

عَبْدي نصلَقُيْنَ فَعِلْمُهُ لِي وَنصلَقُها لَعَبْدِي ))

رسُولُ اللّهَ عَلَيْنَ فَي مَنْدَة مَالَ قَالَ أَبُو هُرِيْرَة قال رسُولُ اللّهَ عَلَيْنَ ( ( مَنْ صَلَّى صَلَّاةً لَمْ يَقُولُها ثَلَانًا بِهِي حِلاَحْ )) يَقُولُها ثَلَانًا بِهِي حِلاَحْ )) يَقُولُها ثَلَانًا بِهِي حِلاحْ )) يَقُولُها ثَلَانًا بِهِي حِلاَحْ )) يَقُولُها ثَلَانًا بِهِيْ حِلاَحْ )) يَقُولُها ثَلَانًا بِهُمْ عَبْلُ حَدِيثِهِمْ .

٣٨٨٣ عَنُّ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَنَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَنَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَنَّم قَالَ (( لَمَ عَلَمُاةً إِلَّا بَقِرَاءةٍ )) قَالَ أَبُو هُرَيْرة مِمَا أَعْسَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ اعْسَاهُ لَكُمْ وَمَ أَخْمَاهُ أَعْمَيْهُ لُكُمْ.

الصَّلَاةِ يَقْرَأُ فَمَا أَسْمَعِنا رَسُولُ اللهِ صَنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَسْمَعُناكُمْ وَمَا حَقَى مِنَّا أَخْفَيْنَا عَلَيْهِ وَسَلَّم أَسْمَعُناكُمْ وَمَا حَقَى مِنَّا أَخْفَيْنَا مَسْكُمْ فَقَال لَهُ رَحُلٌ إِنْ لَمْ أُردُ عَلَى أُمَّ الْقُرْدِن فَقَال إِنْ رَحُلُ إِنْ لَمْ أُردُ عَلَى أُمْ الْقُرْدِن فَقَال إِنْ رَحُلُ إِنْ لَمْ أُردُ عَلَى أُمْ الْقُرْدِن فَقَال إِنْ رَحُلُ إِنْ لَمْ أُردُ عَلَى أُمْ الْقُرْدِن وَإِنْ النَّقَيْنَا فَهُو خَيْرٌ وَإِنْ النَّقَيْنَا فَهُو خَيْرٌ وَإِنْ النَّقَيْنَا عَلَى أَمْ اللَّهِ الْمُؤْمِنَا عَلَيْكُ وَالْ النَّقَيْنَا عَلَيْكُ وَالْ اللَّهِ الْمُؤْمِنَا عَلَيْكُ وَالْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا عَلَيْكُ وَالْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

۸۸۰ میر حدیث بھی گذشتہ حدیث کی ما تدایک اور سند ہے بھی منقول ہے صرف اتنافرق ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے نمار کو اپنے اور بندے کے در مین دو حصول ہیں تقیم کیا ہے اس کا نصف میرے بندے کے لیے ہے۔
 سے اس کا نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے۔

۸۸۱ سابو ہر مرور منی القد عنہ کا بیون ہے کہ رسول الشہ مسلی القد عدیہ وسلم نے فرمایا جس نے تمازیش سور یا فاتحہ خبیں پڑھی تو اس کی نماز تا کھل ہے۔ تبی مسلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ تنین سر نتبہ ارشاہ فرما۔

۱۸۸۰ - ابو ہر ہر ہے نے دسول اگر م کا یہ ارشاد بیان کیا کہ دینے قرات کے نماز در ست نہیں ہوتی اس کے بعد بوہر ہے ہے کہا کہ دسول اگر م نے جو نماز بادا بائد بر حی ہم نے بھی باداز بائد پر حی در جو نماز آپ نے غیر جبری پر حی اے ہم نے بھی باداز بائد پر حی در جو نماز آپ نے غیر جبری پر حی اے ہم نے بھی و یہ بی و یہ بی اد کیا ۔ ۱۸۸۳ - عطار نے ابو ہر مرہ کا قبل بیان کیا کہ نماز کی ہر در کھت میں قرات کرتا جا ہے۔ دسول اکر م نے جس نماز میں ہم کو قرات سائی و اس کی تاریخ ہم کو قرات سائی و اس کی تاریخ ہم کی ترات کرتا جا ہے۔ دسول اکر م نے جمری برحم کی دیں ہم نے تم کو سادی اور جو تماز دسول کر م نے غیر جبری پر حی و سی تی ہم نے بھی پڑھ کے تم کو بتادی جس پر بیک آدمی نے کہا کہ اگر میں مور و قائق کے عدادہ پڑھ دور شریز موں تو کی حرج کے عدادہ پڑھ دور شریز موں تو کی حرج کی مرب کے بہتر ہے دور آگر مرف مور و کے جو اب دیا سور و فائق کے بعد قرآن کر نم کی مرب کے بہتر ہے دور آگر مرف سور و



# الحدية حواتوه بمي كافي ي

۸۸۴ - مطاقہ نے ابوہر میڈ کاپ قول بیاں کیا کہ ہر تراریس قرات ہے اور جس فرازیس رسول اکر م نے یاداز بلند قرات کر کے جسیں اس کی تعلیم دی و لی ہی ہم نے تم کو سنادی اور جو قراز آپ نے فیر جہری اوافر مائی و لی ہی ہم نے تم کو اواکر کے بتاوی۔ جس نے سویڈ فاتنے پڑھی اس کی فراز پوری ہوئی دور جس نے اس پر سزید کی سور د یا آیات کا اضافہ کیا تو یہ بہتر ہے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَحَلَ الْمَسْحِدَ مَدَحَلَ رَجُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَحَلَ الْمَسْحِدَ مَدَحَلَ رَجُلُ مَسِمًى ثُمَّ حَاءَ مَسَلَمَ عَلَى وَسُولَ اللهِ مَنْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَمْ مَرَدُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامَ قالَ (( ارْجِعْ فَصَلُ فَالَكَ لَمْ تُصَلُ )) مَرَجَعَ السَّلَامَ قالَ الرَّجُلُ مَصَلُ )) مَرَجَعَ الرَّجُلُ مَصَلُ )) مَرَجَعَ الرَّجُلُ مَصَلُ )) مَرَجَعَ الرَّجُلُ مَصَلًى عُلَيْهِ مَقَالَ رَسُولُ اللهِ حَلَيْ الرَّجُلُ مَسَلَم عَلَيْهِ مَقَالَ رَسُولُ اللهِ حَلَيْ الرَّجُلُ وَسَلَم (( وَعَلَيْكَ السَّلَامُ )) ثُمَّ قَالَ (( ارْجِعْ فَصَلُ فَإِلَىكَ ثُمْ تُصلُ حَتَى )) فعلَ ذَلِكَ ثَمْ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالدِي يَعْدَكَ ( الْجِعْ فَصَلُ فَإِلْكَ ثُمْ تُصلُ حَتَى )) فعلَ ذَلِكَ ثَمْ اللهِ عَلَيْهِ فَالَ (( إِفَا فَيَسُو مَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ فَالْ (( إِفَا فَيَسُو مَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَا لَهُ الْمَوْلُ اللهِ عَلَيْهِ فَاللهِ مَنْكُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ الْمَوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ الْمُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ الْمُؤْلُولُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُولُ أَنْهُ الْمُؤْلُ فَا تَوْسُلُ عَلَيْهُ الْمُؤْلُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلُ عَلَى الصَلْاحِقُ عَلَيْهُ الْمُؤْلُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلُ اللهُ عَلَى الطَالِكُولُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلُ اللهُ عَلَى الطَالِكُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ عَلَى الطَالِكُولُ اللهُ عَلَى الطَالِكُولُ اللهُ عَلَى الطَالِكُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ عَلَى الطَلْكُولُ اللهُ عَلَى الطَالِكُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

۵۸۵- ابوہر ہے ورضی القد عنہ کابیان ہے کہ رسول اللہ علی مجد
شی تشریف فرہا تھے است عی ایک آدی آیا اس نے نماز پر ہے
کے بعد آپ کو سلام کی آپ نے سل م کاجواب دیے فرہا جاؤ تماز
پڑھوتم نے نماز فہیں پڑھی۔ تواس نے واپس ہو کر پہنے کی طرح
پڑھوتم نے نماز فہیں پڑھی۔ تواس نے واپس ہو کر پہنے کی طرح
کمتے ہوئے فرہا جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز ادا فہیں کی۔ چٹانچ اس طرح وہ نماز پڑھتا اور لوث کر آپ کو سلام کرتا اور آپ کی طرح فرماتے کہ جاؤ نماز پڑھوتم نے نماز ادا فہیں کی۔ آفراس محفی نے فرمالے کہ جاؤ نماز پڑھوتم نے نماز ادا فہیں کی۔ آفراس محفی نے فرمالے کہ جاؤ نماز پڑھوتم نے نماز ادا فہیں کی۔ آفراس محفی نے بر حق منایا ہے جس اس سے نیاد واقعے طریقہ کے طاوہ حزید کی چیز ہے تا ہو انتہ ہوں براہ کرم آپ بی جمعے مارچ کے بود ور پڑھوائی کے بعد رکوع کرواور پھر ہو تم کریم تم آرام بالکل سید سے کھڑے ہو وہ پڑھوائی کے بعد رکوع کرواور پھر ہو آرام بالکل سید سے کھڑے ہو وہ پڑھوائی کے بعد بر اطمیمان سجدہ آرام بالکل سید سے کھڑے ہو وہ پڑھوائی کے بعد بر اطمیمان سجدہ آرام بالکل سید سے کھڑے ہو وہ پڑھوائی کے بعد بر اطمیمان سجدہ آرام بالکل سید سے کھڑے ہو وہ پڑھوائی کے بعد بر اطمیمان سجدہ آرام بالکل سید سے کھڑے ہو وہ پڑھوائی کے بعد بر اطمیمان سجدہ ا

الله باس اختلف ہے ایام مالک مورت کے طائے کو کروہ کہتے ہیں ایام شافق نے اپنے آخری بیان میں اے مستحب قرار دیاہے اوران کا قدیم اور ابتدائی بیان بکی ہے کہ مورت ادنا فیر مستحب ہے۔ بعض دو مرے اتھ کا بیان ہے کہ نماز ک کو افتیار ہے جاہے وہ مورت طائے یا مرف الشخ کے اوریہ قول ضعیف ہے۔ جمہور کا متفقہ بیان ہے کہ نماز جنازہ میں محرف مورة فاتی پڑھ کے آئی کہد لے البتہ نظی نماد میں مورہ طانا مستحب ہے اور اس کے قرک سے مجدہ مہولارم نمیں طانا مستحب ہے اور اس کے قرک سے مجدہ مہولارم نمیں آتا۔ (محتمر از ادام فودی)

١٧٩٤–عن ابن غَبَّاسِ وصبي الله عَنْهُمَا فَمَانَ بتُ مِي بيْب عاليي ميْمُونة مقلبُ كيْف يُصنِّي رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَمُ وسنَّم قالَ فَعَامَ فَمَنَ ثُمَّ عُسُلَ وَجَنَّهُمُ وَكُفِّيهُ ثُمَّ مَامَ ثُمَّ فَام إلى الدُّبَّة عَاصُّنو شَاقَهَا أُمُّ صَنبُ فِي الْجَفَّيَّةِ ، تُعصُّعه فَا نَّبُهُ يبه عليها ثمُّ مُوصًّا وُصُوءًا حسما بين الُوصُوءَيْنِ ثُمَّ قام يُصَمَّى فحث مَفُنَتُ إِلَى حَبُو فَقُنْتُ عَنْ يُسَارِهِ قَالَ فأعدي فأقامني عَنْ يَعيد فتكَامَتُ صَعَاةً رسُون الله صلى اللهُ عليه رَسلَم ثلاث عَنشَرَة رَكُعَةُ ثُنَّمُ مَامَ حَمَى لَلْمَعِ وَكُنَّا نَعْرُفُهُ إِدَا مَامِ بنفحه أُنَّهُ خَرَحٌ إِلَى الصَّناه فصلى فجعَلَ يُقُولُ مِي مَسْيِهِ أَرَّ بِي سُجُرِدهِ (رَ اللَّهُمُّ جَعَلُ فِي قَلْنِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا رَغَنَّ يَجِينِي نُورًا وَعَنَّ شِمَالِي نُورًا وَأَمَامِي بورًا وخَلْفِي نُورًا وَلُوالِنِي نُورًا وَتَعْتِي نُورًا والجُعلُ لِي يُورًا أَرْ قَالَ وَاجْعِلْنِي يُورًا ))

۱۷۹۵ عن أبي عَبّاس قالَ سَلَمة فيقيت كُريّبًة فقال قبل الن عَبّاس كُنْتُ عِنْد حَاليتي مَيْشُونَة فيجاءَ رَسُولُ اللّه عَلِمُكُلَّة نُمُّ ذَكْر ببش خديث عنذرٍ وَقَالَ (( وَاجْعَلْمِي نُورًا وَلَمْ يَشْكُ ))

١٩٩٦ من الن عَبَّاسِ قال بِتُ عِنْدُ خَالَتِي مِنْدُ خَالَتِي مِنْدُ وَلَمْ يَدْكُرُ عَمْلُ مِنْدُونَة وَاقْمَ لَلْحَدَيْثُ وَكُمْ يَدْكُرُ عَمْلُ الْوَحْدِ وَاقْكُمْ لَيْ الْمُرْبَة فِيضُ الْوَحْدِ وَالْكُمْيُنِ عِيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ أَتَى الْمُرْبَة فِيضَا الوَصُوعِينِ ثُمَّ أَتَى سِعِهِ فَتُوصَالًا وَصُوعًا لِيْنَ الْوُصُوعِينِ ثُمَّ أَتَى سِعِهِ فَتُوصَالًا وَصُوعًا لِيْنَ الْوُصُوعِينِ ثُمَّ أَتَى سِعِهِ فَتُوصَالًا وَصُوعًا لِيْنَ الْوُصُوعِينِ ثُمَّ أَتَى الْمُرْبَة فِيضَاءً أَخْرَى فَأْتَى الْمُرْبَة فَيَامَ قَوْمَاهُ أَخْرَى فَأْتَى الْمُرْبَة

مع 24 – عہداللہ بن عباس دخی اللہ عہمائے کہا کہ چی ایک رہے این خار میموندر منی الله عب کے گھر پر بااور خیال رکھا تفاکہ رسول النه سلی الله علیه وسلم کیول کر نماز پڑھتے ہیں اور آپ تھے اور پیشاپ کیا اور منه و عویاور دولوں بھیلیاں د حو ئیں چر سور ہے چر اٹھے ور مشک کے ماس گئے اور اس کا بند من کو لا اور لکن پر یوے پر لے میں پانی ڈالا وراس کو اینے ہاتھ سے جھٹا یا اور وضو کیا۔ بہت احجاد وو شووں کے چکا کا ( یعنی ند بہت باکانہ مبائفہ کا )۔ چر کھڑے ہوئے تماز پڑھنے لگے پکر میں بھی آیا لینی وضو کر کے اور آپ کے پاکیں بازو کی طرف کھڑا موا لؤ جھے کو پکڑااور واپنے طرف کھڑا کیا پھر آپ کی پوری نماز تیج ہ رکعت ہوئی پھرسو مجئے يها ب الك كد قراف يعت الكه اورجم آب ك سوجان كو خراف ال سے سیجائے تھے۔ پیر اماز کو لکنے اور نماز بڑس اور ایل مازی مجدہ میں کہتے تھے یا اللہ کردے میرے در بین تور اور میرے کان عمل تور اور میری آگھ علی تور اور میرے دائے تور اور میرے یا کی تورادر سے ہے آگے تورادر میرے ویکھے توراور میرے ادم فوراور ميرے يتي نوراور كردے ميرے ليے نوريا كتے تتے مجھے

490- سلمہ کہتے ہیں کہ ہیں کریب کو طانوا نہوں نے کہا کہ این عباس نے روایت کیا کہ ہیں اپنی فارد میموند کے پاس تھا کہ نی اکر م عباس نے روایت کیا کہ ہیں اپنی فارد میموند کے پاس تھا کہ نی اکر م عبال نے لیجر سے فند دکی حدیث جسکی رو بت بیان کی اور کہا آپ نے فروایا کہ ''و اجعسی۔ دورائڈراوی کوائی شکو فی شعبہ نہیں۔

1941 – این عباس رضی اللہ عنہ نے دعی مضموں جواویر کرراییان کیا گرمنہ اور ہضبیال و عونے کاد کر نہیں کیا صرف انتاکہ کہ چھر ایس آپ مشک کے پاس آپ فورای کا بند حمن کھولا کھر ووٹوں آپ مشک کے پاس آپ فورای کا بند حمن کھولا کھر ووٹوں وضووی کے ایم فورای کے در حمیان کا وضو کیا چھر اپنی خواب گاہ پر آپ اور وضو کیا چھر اپنی خواب گاہ پر آپ اور وضو کیا جھر اور مشک کے پائی آپ اور



تَطْمِيْنَ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفِعُ حَتَّى تَطْمَيْنُ جَالِمًا ثُمُّ افْعَلْ دَلَكَ فِي صِمَاتِكَ كُلُهَا ﴾.

٨٩٦ عن أبي هُرَيْرَه رميي الله عنه أنا رحل ذخل النبي صلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عليه وسال الحديث بعثل هدد نقصة (( وراذا فيه إذا قشت إلى الصلاة فالسغ الوصوء ثم استقبل القيلة فكير )
باب بهي المأموم عن جهره بالقواءة عليه إمامه

٨٨٨- عَنْ عِمْرَانَ فِي اللهِ مَمْرَانَ اللهِ مَمْرَانَ اللهِ مَمْرَانَ اللهِ عَنْ مَمْرَانَ اللهِ عَلَمَة مِسْبَح

کرواور بھر یہ اطمیقان قعدہ میں بیٹھو اور ای طرح اپنی پوری نماز میں کیا کمرو۔

۱۸۸۰ ابوہر برہ کا روان ہے کہ ایک فخض نے مہر ہیں داخل ہو
کر نماز پڑھی اور سول اکرم مجر کے ایک گوشہ بنی تشریف فرہ
شے۔ اس کے بعد پوری صدیث متد کرہ بالا بیان کرتے ہوئے اس
کے آخر ہیں قرمایا تم جب تماز پڑھنے کے سے کھڑے ہو چھی
طرح د ضو کرو بھر قبلہ رو کھڑے ہواور اس کے بعد تکبیر کہو۔
باب، مقتدی کو لہام کے چھے بلند آواز سے قرآن

عد ۱۸۸ - تران بن صین کابیان ہے کہ رسول اکرم نے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی۔ بعد ختم نماز ہی نے فرمایا تم بن سے سم مقد کی نے سورہ سبح اسم ربك الا علی پڑھی اتوا یک مقد کی نے عرض كي درسول الله الا على پڑھی اتوا یک مقد کی نے عرض كي درسول الله المخ ش حسول تواب بن نے پڑھی تھی جس بد ارشاد فروایا بجھے معلوم ہو كہ بم بن سے كوئى جھ سے قرآن كرم مج جس بد ارشاد فروایا بجھ معلوم ہو كہ بم بن سے كوئى جھ سے قرآن كرم مج جس بدارشاد فروایا بھے معلوم ہو كہ بم بن سے كوئى جھ سے قرآن كرم مج جس بدارشاد فروایا بھے معلوم ہو كہ بم بن سے كوئى جھ سے قرآن كرم مج جس بدارشاد فروایا بھے معلوم ہو كہ بم بن سے كوئى جھ سے قرآن كرم مج جس بدارشاد فروایا ہے۔

۸۸۸- عمران بن حصیل روایت کرتے میں کہ نی اکرم عظافے نے میں گئے کے میں کا بڑھائی اور وایک فخص آپ کے جیچے سور وَ اعل

(۸۸۷) الله علی تغیر کر طمینال کے ساتھ تمام تماز کے ادفان او کے جاکی اس کو تعدیل رکان کیتے ہیں جو تمام عداء کے زو کیک فرض ہے اور ای حدیث کو تعدیل رکان کے بیے حمدور عدار ولیل و شوع میں چیش کرتے ہیں ور مام ہو صیفہ نے اسے واجب کہا سے سار مام اور انگ

( ۱۹۸ ) این اس مدین سے ساف معلی ہوتا ہے کہ ان کے بیچے شندی کو بادا بہند قر سن کر یم پڑھنے کی ممانعت ہے جیسا کہ ان اس کے بیچے بنتیک سے بیچے مقتدی کو بادا بہند قر آل پڑھنے سے باز رکھا۔ واقد ہے کہ کچھ لوگ سری غماز لیسی ظہر و معریس میں مام کے بیچے بنتیک مقتدی ان فحد کے بعد کو گیا اور سورت پڑھا کرتے ہے جس کی بہت و حست عالم نے سے فرم بیا کہ مم یہ آواز بہند نہ پڑھو۔ ایست ایک شاؤ و مسعیف بول بیب کہ مقتدی سری نمازی جس نمازی میں مقتدی کو بالقی خاموش بیب کہ مقتدی سری نمازی میں مقتدی کو بالقی خاموش میں ہے کہ معرف شفتا کی کو بالقی خاموش دو کر معرف سفتا کی برائی خاموش مورف سفتا رہے کا تھا ہے بدار سری مازی سورت پڑھنے کی تاکید ہے طاورانزی اگر جمری نمازی سفتدی اے امام سے اس قدر دیادہ فاصلے بر بوکہ دوابام کی قرآت نس سکتا ہو قوال مفتدی کوچ ہے کہ وہ خاموش نہ دہے بلکہ الحمد کے ساتھ مزید کوئی سورت یا قرآن کی آبات خادت کرے نور کی مسائک بالکل صحیح ہے۔ (انوی)



اسَّمْ رَبِّتُ الْمُعْنَى مُلَمَّا الْصَرَافَ قَالَ ﴿ آَيُكُمْ قَرَأَ أَوْ آَيُّكُمْ الْقَارِئُ ﴾ فَقالَ رَجُلُ أَنَّ فَقَالَ ﴿ قَدْ طَشْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجْبِيهَا ﴾

٨٨٩ عن تتادة بهتاً الإنساد أدّ ركون الله صلى الله عليه واستلم صلى الطهر وقال (( قد عليمت أن بقضكم خالجيها ))

بَابُ حُجَّةٍ مَنْ قَالَ لَا يُحَهِّرُ بِالْبَسْمَلَةِ اللهِ حُجَّةِ مَنْ قَالَ لَا يُحَهِّرُ بِالْبَسْمَلَةِ اللهِ عَهُ قَالَ صَلَيْتُ مُع رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَأَلِي بَكْرٍ مَع رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَأَلِي بَكْرٍ مَع رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ الرَّعْمِ الرَّحِم الرَّحِم

٨٩١ عن شُعْبَةً مِي هَذَا الْبِائْـادِ وَرَادَ قَالَ شَعْبَةً مَثَلَثُ لِقَائدة أَسْمِغْنَهُ مِنْ أَنْسِ قَال نَعْمَ وَسَائلَـاهُ عَنْهُ.
 وَمَحْنُ سَألْـاهُ عَنْهُ.

٨٩٢ عن عَبْدَة أَنْ عُمْرُ بَنَ الْحَطَّابِ كَانَ يَخْرُ بَنَ الْحَطَّابِ كَانَ يَخْرُ بَنَ الْحَطَّابِ كَانَ يَخْرُ بَنَ الْحَطَّابِ اللّهِمَّ وَبِحَمْدِك تَبَارِكُ السُمُكَ وَتَعالَى حَدُّكُ وَلَا إِلَهُ عِيرُك وَعَلَ قَنادَة أَنَّهُ كُتب إليه يُحْبِرُهُ عَنْ أَنسِ عِيرُك وَعَلَ قَنادَة أَنَّهُ كُتب إليه يُحْبِرُهُ عَنْ أَنسِ فِي مَانِكِ أَنَّهُ خَدَّلَهُ قَالَ صَلَيْتُ خَلَفُ أَنسُ البِي بَكُر وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا بِمُثَنِّيْحُونَ بِ وَأَنِي بَكُر وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا بِمُثَنِّيْحُونَ بِ وَأَنِي بَكُر وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا بِمُثَنِّيْحُونَ بِ إِلَيْهِ لَيْ مَنْ أَنْوا بِمُثَنِّيْحُونَ بِ إِلَيْهِ لَيْهِ فَيْ أَنْوا بِمُثَنِّيْحُونَ بِ وَالْمِي بَكُر وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا بِمُثَنِّيَالِهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللل

را سے لگ یا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے سوال کیاکہ رہ ہے۔ والا کون تھا؟ تو ایک آدمی نے عرض کیا "میں"، یہ تو آپ نے فرایا کہ میں نے گمان کیا کہ کوئی میری فرات میں خلجان پیدا کر رہا ہے۔ ۱۸۸۹ - اور والی مدین کی طرح سے مدینے اس مند سے آئی سے۔

یاب: بسم اللہ زورے نہ پڑھنے کی دلیل۔ ۱۹۹۰ انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول کرم اور حضرت صدیق اکبڑو فاروق اعظم وحضرت عثان کے ساتھ نماز پڑھی لیکن ان بیس سے کسی ایک کو بھی نمار بیس بسم اللہ افر حش الرجیم (جمرے) پڑھنے تھیں سند

۸۹۱ شعبہ نے ای اساد کے ساتھ بیان کیا کہ جس نے قادہ ہے

یو چھا کیا آپ نے خود یہ حدیث حضرت انس کی زبانی سی ب تو

انھوں نے جواب دیا ہاں ہم نے یہ مسئلہ ال سے یو چھ تھا توا نھوں

نے یہ عدیث من کی تھی۔

(۸۹۰) ﷺ محی رحمت عالم دور طلق عے راشدین بهم القدالر طن الرجم کو یکہتر پڑھ کر سورة الحمدے قرات شرونا کرتے ہے۔ امام شاقی اور جہور سف کاریے قول ہے کہ مهم القد کے دراصل مور وَ قاتحہ کا جرب ہور وَ فاتحہ بُداز پڑھی جائے تو بهم القدائے کو بھی باواز بلند پڑھتا جاہے۔ (ٹووئ)

(۸۹۱) اس مدیرے وہ شہ بھی دفع ہو گیا کہ شاہر ہو دیے قارہ نے انس کے خود شدی ہو بلکہ صرف انس کا حوالہ دے دیا ہو۔ شبراس یہ کیا جاتا ہے کہ قمادہ کی عادت تقریس کی ہے در ضرح کے جارے ہیں ہے شہر ہر گزید و نہیں ہو سکتا۔



الْحَمْد بله رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا يَدْكُرُونَ بَسْمَ النّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيمِ فِي أُوَّلِ قِرِ عَوْ وَلَا فِي آخِرِهَا ١٩٣ – خَدْثُنَا مُحمَّدُ بُنُ مِهْرَانَ حَدَّثَا الْوِيدُ بُنُ مُسَلّمٍ عَنَّ الْمُؤْرَاهِيَّ أَحْبَرَينِ السَّحَقُ بُنُ عَبْد اللَّهِ بُن أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ آنَسَ بُن مَالِئِ يَدُّكُرُ وَبِئُ بُن أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ آنَسَ بُن مَالِئِ يَدُّكُرُ وَبِئُ بُن أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ آنَسَ بُن مَالِئِ يَدُّكُرُ وَبِئُ بُن أَبِي طَلْحَةً أَنَّهُ سَمِعَ آنَسَ بُن مَالِئِ يَدُّكُرُ وَبِئُ بَابِ عُجَدِّةٍ فَمَنْ قَالَ الْبَسْمَلَةُ آيَةً فِنْ بَابِ عُجَدِّةٍ فَمَنْ قَالَ الْبَسْمَلَةُ آيَةً فِنْ

٨٩٤ عَنْ آنس بْنِ مالكِ رضي الله عنه قَالَ شَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاتَ يُوم يُنِي أَطْهُرِنا إِذْ أَغْمَى إعْمَاعَدُ ثُمَّ ربع رأسة شيست معلّا ما أصحكك يا رسُولَ الله قال (( أَلْوَلَتُ عَلَيُّ آبِهُا سُورَةٌ ﴾) فقرأً بسُم اللَّهِ الرَّحْسُ الرُّحِيمِ إِنَّا أغطيناك الكوائر مصل لرتبك وأسخر إلأ شَايِعَكَ مَنُ الْأَلْتُمُ ثُمَّ قَالَ ﴿ أَتَعْرُونَ مَا الْكُولُولُ )} فَقُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَال ﴿ فَإِنَّهُ مَهُرٌّ وَغَدَيبِهِ رَبِّي غَرٌّ وَجَلُّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَذِيرٌ هُو خَوْضٌ ثَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمُ الْهِيَامَةِ آسِنُهُ عَدَدُ اللَّجُومِ فَيَخْسَلَجُ الْعَيْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أَمْتِي فَيَقُولُ مَا تلنوي مَا أَخَدَثُتُ بَغَدَكُ زَادَ ابْنُ خُجُر فِي خَدِيثِهِ بَيْنَ أَظُهُرُنَا فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ مَا أَخْذَتُ بَعدك ))

قرآت شروع کیا کرتے ہے اور سور ہ فاتحہ سے پہنے یا بعد ہیں بھم اللہ الخ (جہرے) نہیں پڑھتے ہتے۔ ۸۹۳- نے کوروبالا حدیث اس سندے بھی منقول ہے۔

# ہاب بسورہ برات (توبہ) کے علاوہ بسم اللہ الح کوہر سورۃ کا جڑو کہنے والوں کی دلیل

۸۹۳ نس بن مالك كابياب كدايك دل بم اوگ رسول اكرم کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ آپ پر ایک غفنت کی طار کی ہو گی بھر مسكرات موئ آپ نے مر انهایا جس پد ہم نے عرض كيايا رسول الله اليكوس جرير الى آرى ب الرشاد بواجم يداجى الجي قرآن كريم كى ايك سورت نازل موكى ب- چنا ير آب في بم الله الرحمن الرجيم يروه كر اما اعطيساك الكوثركي يورى سورت يرحى اور قراما تم لوگ جانے ہو کوٹر کی چیز ہے ؟ ہم نے کہالانداور رسور ی زیاد و جائے ہیں توار شاہ ہوا کہ کوٹرا یک نبرہے جس کا برور د گار نے مجھ سے وعدہ کا ہے۔ اس ش بہت کی خربیاں میں اور بروز محشر ممرے امتی اس حوض کا پانی ہے کے ہے آئیں گے۔اس حوض مراہتے گا ک جیں جینے آ سان کے تادے۔ ایک مخص کو وبال سے بھگادیا جائے گا جس برجس کیوں گا اے الندار تخص میا امتى بدالله تعالى فرمائ كالمبيس يه آب كامتى نبيس بلكه يدان او كون يل سے ب جفول نے آپ كے بعد نے كام نكانے اور بدعتیں کیں۔ ابن حجرنے اس پس سے اضافہ کیا ہے کہ رسول الله عظامة الم الوكول كے ياس معجد من تشريف فرمات اور الله في کہانے وہ محص ہے جس نے آپ کے بعد بد علیں تکالیں۔

(۸۹س) بنته اس مدینت قابرے که اسم اخدالح سوره کو ژکا جزه ب اورای طرح بر سودت کے اوبی می داخل بے بیزید بھی ارت بواکد مجد بھی سوناور ست ب اور تالی کوایٹ آ قامے السی کا سب ہو چھتا بھی جائز ہے۔ (امام فروق)



٨٩٥ عن أس بن مَالكِ رَصِي لَمُ عَنْهُ عَنْهُ يقُولُ أَعْمَى رِسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِعْمَاءةُ بِحُو حَديثِ ابْنِ مُسلُّهُمْ عَيْرٌ أَنَّهُ قَالَ (( لَهُوْ وعَلَنيه رَبِّي عَرُّ وَجَلُّ فِي الْجَنَّةِ عَلَيْهِ خَوْضٌ )) وَلَمَّ بدُكُرُ (( آبيتُهُ عَددُ النَّجُومِ ))

بَانِ ُ وَطَلَّعَ يَذِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِخْرَامِ تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ وَوَضَعُهُمَا فِي السُّجُودِ عَلَى

الْأَرْض خَذْوَ مَنْكِيَيْهِ

٨٩٣- عَنْ وَائِنِ بْنِ خُمَرِ رَصِيَ اللَّهِ عَنْهُ أنَّهُ رَأَى الَّذِيُّ صَلَّمِي اللَّهُ عَدْيُهِ وَسَلَّم رَفَع يْدَيْهِ حِينَ دَحَلَ فِي الصَّلَاةِ كُثِّرَ وَصَفَ هَمَّامً حِيَالَ أَدْسَيْهِ ثُمُّ لَتَحَفُّ بِنُوبُهِ ثُمَّ وَصُغَ يَدَهُ الْيَمْنَى عَلَى الْيُسْرِى فَعَمَّا أَرَادَ أَنَّ يَرْكُع أَخْرُجَ يَدَيُّهِ مِنْ النُّوبِ ثُمُّ رَمَعَهُمَا ثُمُّ كَبُّر مرَّكَعَ مندَّ قالَ (( مَسْمِعَ اللَّهُ لِمَنْ خَمِدةُ )) رَفع يَدَيُّه فلمًّا سَحَدَ سَحَدَ بَيْن كَمَيِّهِ

٨٩٥ - انْسُّ بْنِ مالك في الدوايت بين ابن مسهر كي ما نندييان كيا که رسوںاللہ ﷺ پر عفلت کی طاری ہوئی۔اس روایت میں حوض کوٹر کے گلاسوں کا ستاروں کی مانند ہونا مر قوم نہیں بلکہ اتنا تحریم ے کہ کو ٹر ایک بہترین نہرے جس کے عطیہ کا جھے سے میرے برورو گارسٹے وعدہ کیاہے کہ جنت کابیہ حوض کو ٹر آپ کوریا گیہے۔ اب جمير تحريم كي بعد سيد صام تحد الني م تحديد سینہ کے نیچے اور ناف کے اوپر بائد ھنے اور سجد ول میں مونڈھوں کے برابرہا تھ ریکنے کابیان

٨٩١- واكل بن جر كابيان ہے كد انھوں نے رسور آكرم كو بدیں طور ویکھا کہ آپ نے نماز شر وع کرتے و فت بینے رونوں ہاتھ اٹھائے اور القد، کمر کہداس حدیث کے راوی ہمام کا بیان ہے کہ رسول اکرم سے دونوں اتھ کانوں تک تفائے چم جادر اوڑھ لی اس کے بعد سید صاباتھ النے ہاتھ پر رکھ پھر آپ نے جاور جس ہے ہے تھ بہر نکال کے دونوں کانوں تک اٹھا کر تھیر پڑھی اس ك بعدر كوع من كيداور بحامت قيام سمع الله لمس حمده یڑھ کر رفع الیدین کیا اور پھر آپ نے دونوں ہتھیبیوں کے ورميان جن تجره كيار

(۸۹۷) اس مدیث شریف ہے گی طابت ہوا کہ شروح نمار ش اور رکوع کرتے وقت اور رکوع ہے سر اخلانے کے بعد رائع الیدی کرنا بیا ہے اور تھمبیر تحریمہ کے بعد سید هایا تھ النے ہاتھ ہر سینہ کے لیے اور تاف کے اور کے اور تجدوکے وقت ولوں بتغیلیوں کو مونڈ عوں کے برابروهن يرو كے مد قول جميور علاوو محدثين كاب بنے الل حديث نے اختيار كياہے عام ابو حنيقة، سفيان تور كابوا تحق بر رابو يا ،ابرا تحق مرزوی کی برولیات جو وار قطنی اور جہل نے بحوالہ حضرت علی لکھی ہیں وہ باقلاق جمہور علاء سب کی سب ضعیف ہیں۔ ادام احمدٌ ، اور اس اور بن منذر کا بیان ہے کہ نمازی کو اختیارہ جیما جاہے کرے۔ مام مالک نے بیان کیا کہ نمازی کو اختیارہ جاہے توسید پر ہاتھ باند سے اور جاہے نہ بالدھے اور میں قول مالکیے حضرات کے برویک مشہور ورروائ یافتہ ہے نیز انھول نے کہاہے کہ نقل بیں تھ بالدھے اور فرض تمازوں میں ہاتھ مچور دست اور نیدہ بن سعد کا میں اس قول ہے علاوہ ازیں جمہور علیاء دور الل حدیث مدد اکل بن تجر، الل بن سعد، بلب طائل کی روایت کو ترجی وی ہے اور عقیار کیاہے جیما کہ نمام بخاری اور تریزی نے تکھاہے کہ رسوں اللہ نے نماز پڑھاتے سیند پر ہو ہو تا ہے۔ (مخضر انووی)



# بَابُ التَّشْهَٰدِ فِي الصَّلَاةِ

٨٩٨- عَلْ مُنْصُورٍ بِهِدا الْإِسَاد مِثْنَا وَلَمْ يَدَكُرُ ( ثُمَّ يَعَجَيُّرُ مِنْ لَمِسْأَلَة ما شاء )) يَدْكُرُ ( ثُمَّ يَعَجَيُّرُ مِنْ لَمِسْأَلَة ما شاء )) ٨٩٩-عَنْ نُصُورٍ بِهِدَ الْإِسْاد مِثْل حديثهِت وَدَّكُرُ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ لَلْحَيْرُ بِعَدُ مِنْ الْمِسْأَلَة ما شاء أَوْ مَا أَحِيثُ

# بأب تمازي تشهديره عن كاحكم

ما تھے قرار پڑھے ہوئے ہم لوگ ہوں کہ رسول اللہ علیہ کے ما تھے قرار پڑھے ہوئے ہم لوگ ہوں کہ کرتے تھے مل م ہا اللہ اللہ تعلق کی سلم ہے قال شخص پر چنانچ ایک دن رسول اکرم نے قرابا اللہ تعلق کانام ملام ہے وروہ تمام برائیوں ہے سالم دیا کہ وساف ہے اس سے تم ہوگ تشہد میں یہ ظمات پڑھا کر و التحیاب فله والمصلوات والمطلبات السلام علیك ایھا دلمی ورحمة الله ویو کاته المسلام علیا وعلی عبادالله المصافحی الله ویو کاته المسلام علیا وعلی عبادالله المصافحی استھد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً عبدہ ورسوله اس کے بعد نمازی جو تی چاہ وہ وہ کی کونکہ س کلمات کے ادا کرنے ہوئی ہو سوام بھی اوا کرنے ہو تھا۔ اس کے بعد نمازی جو تی چاہ وہ وہ وہ اللہ اللہ واشہد ان محمداً عبدہ ورسوله اللہ واشہد ان محمداً عبدہ ورسوله ان کے بعد نمازی جو تی چاہ وہ وہ وہ تا ہے وہ اس کے بعد نمازی جو تی چاہ وہ وہ وہ تا ہے وہ وہ تا ہاں میں ہو سوام بھی جو یا آسال میں ہو سوام بھی جاتا ہے۔

۱۹۹۸ - اک سندے بھی نہ کورہ بالا حدیث آئی ہے۔ صرف اس بیس بیہ الفاظ تبیش کہ "اس کے بعد جو چاہے استقیاب" ۱۹۹۹ - منصور سے ای سند کے ساتھ ان دولوں کی حدیث کی طرح مروگ ہے اور ای راویت میں ذکر ہے مجرائے یہ اس گائی چاہے دھاکر ہے۔

عدد آری شائق نے پہلے تشہد کو سنت اور دومرے کو جب کہا ہے انام اجڑنے پہلے کو داجب اور دومرے کو قرض کہا ہے۔ امام پر حقیقہ انام ، لک اور ویکر فقب کے نزدیک و دارس تشہد ست ایس لیکن ہاتھاتی جمہور علاوائل عدیدت کے فردیک دونوں تشہد و جب میں کہ اس کے بقیر سازی میں ہوتی (تشہد کے سموائر ک ہے مجد ، سمو ارمی ہے)۔ (امام توویّ)



٩٠٠ عَنْ عَنْدِ اللهِ بْن مُسْعُودٍ قَالَ كُنّا إِدَّ خَسْدَ مع اللَّهِي صلّى اللهُ عَلَيْه وسلّمَ مِي السّمَاء مع اللّبي صلّى اللهُ عَلَيْه وسلّمَ مِي الصَّدة بعِشْ حديث منصورٍ وقالَ (( ثُمّ يُتخيّرُ بُعْدُ مِنْ اللّهُ عاء ))

٩٠١ عن ابن عباس يَغُولُ عَلَمْنِي رَسُونُ الله
 الله التَشهُدُ كَفِي ابْن كُفَّه كَمَا يُعلَمْنِي السُّورَةَ
 مِنَ الْقُرَان وَاقْتَصَ النَّشهُدُ بِمِثْل مَا اقْتَصُوا

الله عند الله عند الله المسلود الله المسلود الله المسلود الله المسلود الله المسلود الله المسلود الله المسلود المسلود الله المسلود ا

\* • ١ - عَلَى حِسَان لَى عَنْد اللّهِ الرَّفَاشِيّ مان صَلَيْتُ مَع أَبِي مُوسى النّاشِعرِيِّ صِعاةً فَلَمّا كَال عِنْد الْفَقْدِة فَان رَجُلُ بِنَ الْقَوْم أَفَرَّتُ الصَّالَة بِالْبِرِّ وَالرَّكَةِ قَالَ فَلَمّا قَصَى أَبُو مُوسى الصَّاة وسَلّم الْعَرْق قَالَ فَلَمّا قَصَى أَبُو مُوسى الصَّاة وسَلّم العمرف فعان أَيْكُم الْعَالَ كَبِمة لَكَ وَكِدا قَالَ قَلْمَ أَلَمُ قَالَ أَيْكُمُ الْعَالَلُ كَبِمة كِذَا وَكِدا قَالَ قَلْم الْعَرْمُ فَقَال لَعْنَك بِاللّهِ عَلَى الْعَلَى اللّه العليم الله عَلَى مَا قُلْم وَلَقَدْ رَهِيتُ أَنْ عَلَى اللّه وَلَم اللّه وَلَقَدْ رَهِيتُ أَنْ اللّه وَلَم اللّه وَلَم اللّه وَلَم اللّه وَلَقَدْ رَهِيتُ أَنْ اللّه وَلَم اللّه وَلَمْ أَن فُلْها وَلَم اللّه وَلَم اللّه وَلَم اللّه وَلَم اللّه وَلَمْ أَن فُلْها وَلَمْ أَن فُلْها وَلَمْ أَن فُلْها وَلَمْ أَن اللّه اللّه وَلَه اللّه وَلَم اللّه وَلَه اللّه وَلَمْ أَن فُلْها وَلَمْ أَن فُلْها وَلَمْ أَنْ فُلْها وَلَمْ أَن اللّه وَلَم أَلَالَه اللّه وَلَمْ أَلَا اللّه وَلَمْ أَلَالَ وَلَمْ اللّه وَلَم اللّه وَلَم أَلَالًا وَلَمْ أَلَالَا اللّه وَلَمْ أَلَالُه وَلَمْ أَلَالَالُم اللّه وَلَا مَا فَلَالُه وَلَا مِنْ الْعَلَى اللّه وَلَا مَالْمُوا مِنْ الْعَلَى اللّه وَلَا مَا أَلْه اللّه وَلَا مَا أَلُولُوا مِنْ الْعَلَى اللّه وَلَا مَا أَلْه اللّه وَلَا مَا أَلْه اللّه وَلَا مَا أَلْه اللّه وَلَمْ أَلَالَالُولِهُ أَلْه اللّه وَلَالِم اللّه وَلَمْ اللّه وَلَمْ اللّه وَلَا مِنْ اللّه وَلَالِه اللّه وَلَالِه وَلَالِه وَلَمْ اللّه وَلَالِم اللّه وَلَا مِنْ اللّه وَلَا مِنْ اللّه وَلَا مِنْ اللّه وَلَالِم اللّه وَلَا مِلْ الْمُؤْلِقُولُ اللّه وَلَالِم اللّه وَلَا مِنْ اللّه وَلَالِم اللّه وَلَالِم اللّه وَلَا مِنْ اللّه وَلَا مِنْ اللّه وَلَالِمُولِم أَلْمُولِمُ اللّه وَلَا مِنْ اللّه وَلَا مِنْ اللّه وَلَا اللّه وَلَا مِنْ اللّه وَلَالِم اللّه وَلَالْمُولَامِ اللّه وَلَالِم الللّه وَلَا مِنْ اللّه وَلَالْمُولِم اللّه وَلَالِمُولَامِل

۹۰۰ عبداللہ بن اسعوا نے کہا کہ رسول اگرم کے ساتھ بم وگ نماز بی تشبد پڑھتے تھے جبیا کہ متعور نے بیان کیا اور رسول اگرم نے قربلیا ہے تشبد پڑھنے کے بعد نمازی کو ختیار ہے کہ جو دعاج ہے کرے۔

 ۹۰۱ عیداللہ بن مسعود کا بیال ہے کہ رسول اگر م نے میرا ہاتھ
 اسپنے ہاتھوں ہیں پکڑ کے متدرجہ بالا تشہداس طرح سکھای بس طرح آپ جھے قرآن کی سور تیل سکھایا کرتے تھے۔

۹۰۲ - ۱بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تشہد اس طرح شخصای کرتے ہتے جس طرح قرآن کر ہے کی سور تیں سکھاتے تنے ور آپ فرمایا کرتے تنے المنہ اس المعباد کات (تاختم) اور ائن رخح کا بیان ہے کہ قرآن کی سور تول کی اند آپ سکھایا کرتے تنے۔

سوموں۔ ابن عماس رضی اللہ عنبمار وابت کرتے ہیں کہ نمی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح سکھاتے جس طرح قر آن کی کوئی سورت۔۔

900- مطال بن عبداللہ رقائی کا بین ہے کہ بی ابوموک اشعری کے س تھ نماز پڑھ رہاتھا جب ہم ہوگ تشہد میں بیٹے تھ اقع بیتے ہے کہ آدی نے کہ نماز نیکی اور زکوۃ کے ساتھ فرض کی آدی نے کہ نماز نیکی اور زکوۃ کے ساتھ فرض کی گئے ہے۔ ابوموکی اشعری کے بعد ختم نمرز ہو چھ یہ بات تم میں ہے کی ہے۔ ابوموکی اشعری کے بعد ختم نمرز ہو چھ یہ بات تم میں ہے کو کئی ہے جس ہو بٹاؤکہ تم میں سے یہ بات سم سے کی جب سب لوگ بی جی رہے تو آپ نے جھے ہے کہا اے مطال اش برتم نے سے کہا ہے مطال اش برتم نے ہیں۔ میں نے مرض کیا جی نہیں میں نے نہیں کے سے بی سے کی جی کے بیں۔ میں نے مرض کیا جی نہیں میں نے نہیں کے جھے تو خوف تھا کہ کہیں آپ خفانہ ہو جا نمیں۔ اسے میں کے خص



رُدُ بِهِ إِنَّا الْحَيْرِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَمَا تَعْلَمُون كَيْفَ مُنُونُونَ فِي صَلَانَكُمُ إِنَّ رِسُونَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ عطينا فَيْشَى لنا سُسَا رَعَلْمَنْ صَلَاتُ لِعَالَ ر إذا صَلَيْتُمُ فَأَقِيمُوا صَفُوفَكُمْ ثُمَّ لَيُؤْمِّكُمْ أَخَدُكُمْ فَوَدَا كُيْرَ فَكَبَّرُوا وَإِذْ قَالَ )) عَيْر المعصوب علهم ود الصائين رز فقولوا آمين يُجبُكُمُ اللَّهُ فإذا كَبُرَ وركع فَكُنَّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الْهِمَامِ يَرْكُعُ قَلْمُكُمَّ وَيَرْفُعُ قَلْمُكُمِّ )) مَعَالَ رِسُولُ اللَّهِ سَلِيْكُهُ ﴿﴿ فَتِمَاكَ بِتَمَاكَ وَإِذْ قَالَ مَسْمِعَ اللَّهُ لَمَنْ حَمِدَةً فَقُولُوا اللَّهُمُّ رَبُّكَ لَكَ الْحَمَّدُ يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهِ تَبَارُكَ وَتَعالَى قَالَ على لِسَان سِيَّةِ ﷺ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدةً والدا كثير وسجد فكَبْرُوا واشْجَدُوا اللهُ الْإِمام يستجذ فتلكم ويرافغ فتلكم فقال رسول الله عَنِينَ اللَّهُ مِنْكُ وَإِذَا كَانَ عَنْدُ الْفَعْدَةِ فَلَيْكُنَّ مِنَ أَوْلَ قَوْلَ أَخَدِكُمْ النَّحِيَاتُ الطُّيِّبَاتُ الصُّلُوَ تُ للَّهِ السَّمَامُ عَمَلِكَ أَيُّهِ السِّيُّ وَرَحْمَةً اللهِ ويركانَّهُ السُّدَّمُ عليه وعلَى عبادِ اللَّهِ المُالحِينِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا عِبدُة ورسُولة ))

ه. ٩ - عن فتده رصي الله عمه في هدا المناه عدم عن شيئان المناه بعث وفي خبيث خرير عن شيئان عن شيئان عن فتاده من الرياده وإذا فرأ فأنصيره وليس

ئے کہاریہ کلمات میں نے کیے ہیں اوراس میں میری بیت صرف بھل کی اور ٹیک کی تھی۔ ابو موک \* نے جواب دیا کہ تم لوگ تبیں جائے کہ تم کو اپنی نماز میں کیا پڑھنا جا ہے جا، تک رسوں اكرم نے ہم كوب ووران قطبه تمام المور بنائے اور فماز يزهنا سکھ تی ہے وہ اس طرح کہ تم ہوگ نماز پڑھنے سے مہمے صعیب سيد حى كراو چرتم ميں سے كوئى الم بے در جب وہ الله كبر كے تو تم بھی کبورور جبورہ و لاالصالیں کہ بھے توتم آمن کبو تاک اللہ تم سے خوش رہے۔امام کی تلبیر ور کوع کے بعد تم تلبیر ورکوع ادا كرواورامام عن ببلغ تكبير وركوع ادانه كروبه كيوس كه رسوب اكرم نے فرمایا ہے تہار ایک لحد تاخیر کرناالم کے رکوع و تلبیرات ك يراير على شاركيا جاتا ہے۔ الله لمن حمده کے توتم البھم رب الك المحمد كبواور الله تعالى تمبارى وعاؤل كوستتاب كيونك مقد تعالى في اينارسول كي زباني كهاب كدجو كوكى الله كى تعريف وتوصيف كرتاب توالله تعانى س كوسنت ہے۔ مام جب تکبیر کے اور سجدہ کرے تو تم بھی تکبیر رو سجدہ کرو كو تك تم ساك لى بها الم تكير كبنالور تجده ورفع كرا عاور كيك لحد يعدريه الكال كرولوثم ش سن براكيك بيروعا يزه ه السحياب الطيبات الصنوات لله السلام عنيك ايها النيي ورحمة الله وبركاته السلام عينا وعلى عباد الله الصمحين اشهد ال لا الدالا الله ونشهدان محمداً عيدة ورمنولك

۹۰۵ قبادہ نے ایک دوسر ق روایت بھی ای اساد کے ساتھ بیان ک ہے علاوہ ازیں جرایے نے سلیمان کے دربعہ قبادہ کی ربانی بیہ حدیث بیان کی ہے جس ش بیدالفاظ جیں کہ امام جب قرات کرے

(۹۰۵) بھ بعض او گوں نے اہام مسلم کی اس کتاب پر احتراص کیا ہے کہ اس می اکٹر وہ احاد ہے ہیں جس پر جمہور کا اتفاق میں آوا س کا جو اب یہ ہے کہ مجھ سلم میں بھٹی جاد یہ درج ہیں اہام سلم کے بردیک ان سب پر جمہور کا نقال ہے جس کا صاف مطلب بیدہ کہ مام و طل میں دوسر دن کی تقلید نہیں کرتے تھے لیمی میں جدیث میں وافدافر افالعستوا کے انفاظ کی ریادتی پر طاو کا باجی اختلاب ہے۔ ج



مِي خَدِيثِ أَخَدِ مِنهُمُ ﴿﴿ فَإِنَّ اللَّهُ قَالَ عَلَى لِمَنَانَ نَبُهِ )) صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّم ﴿ سَعِعَ اللَّهُ لِمَنَّ حَمِدةً ﴾ إلَّ فِي رَوَآيَةٍ أَبِي كَامِل وَحَلَّمُ عَنَّ أَبِي عَوَامِهِ قَالَ أَبُو إِسْخَنَ قَالَ أَلُو يَكُمِ ابْنُ أَحْتُو أَبِي النَّصَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ صحيحٌ يَعْنِي وإدا فَرَأُ فأَلْصَتُو فَقالَ هُو عَنْدي صَحِيحٌ فِعَالَ لَمْ لَمْ تَصِعُهُ حَا هُمَا قَالَ

مقال مُسلِّلُمُ تُريدُ أَخْمَطُ مِنْ سُلْيْمَانَ فَقَالَ لَهُ أَبُو يَكُرِ مَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرِه فَقَالَ هُوَّ ليْس كُلُّ شَيْءٍ عَنْدِي صحِيحٍ وصفَّتُهُ هَا هُمَا إِنَّمَا وَصَفَّتُ هَا هُمَّا مَّا أَخْبَقُوا عَلَيْهِ.

٩٠٩ عَنْ تُتَعَدَّةً بِهَدَّ الْوَسُادِ رَفَالَ مِي الْحَدِيثِ ﴿﴿ فَإِنَّ اللَّهُ عَزُّ وَجِلَّ قُصِي عَلَى لسان نَبِيَّهِ عَلَيْكُ سُمِعَ اللَّهُ لِمِنْ حَمِدَهُ )) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى اسِّيَّ صَلَّى اللَّهُ غليه وسلم بغد التشهد

4.4 حَمْ أَبِي مُسْتُعْرِدٍ الْأَلْسُنَارِيِّ قَالَ أَنْامًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَحَلُّ فِي مَخْلِسِ سَقْدِ فِي

تومقتدي خاموش ينغربين ابوكال كي روايت جو مرف ابوعوت ک زیاتی ہے اس کے علادہ کی اور حدیث سے بید ٹابت تہیں کہ اللہ تعالی نے رسول اکرم کی زبانی پہ فرمایا ہو کہ جو بعدہ تعریف اللی کر تاہے تواللہ اس کی تعریف سنتاہے البتہ امام مسلمؓ کے شاکر دابو الحلّ " نے کہا کہ ابو برجو ہو تعر کے ہی نجہ میں وہ سی روایت کو محل مختلکو کہتے ہیں۔امام مسلم کا بیان ہے کہ سلیمان سے زیادہ حافظ کون ہے ( یعنی یہ روایت مالکل سمج ہے جے سلیمان نے بیان کیا ہے کہ امام جب قرات کرے تو مقتدی کو خاموش منتے رہا ع بيد) - ابو بكركى دريافت برامام مسلم في كهاكم ابوبريرة كى ردایت کردہ حدیث بالکل صح ہے کہ ادم کی قرات پر مقتدی عاموش متا دے چر الم مسلم نے دریافت پر جواب والے غروری نہیں کہ جس رویب کویش صحیح سمجھوں اے دبنی کماپ ي لكمول بلكه ين سه ال كأب من ده احديث لكسي بير جو متفقه طور برسيح بين-

ر سول اکرم کی زبانی کہائے جو کوئی، مندکی تعریف کر تاہے ہو للہ ال كومنتاہے۔

باب تشهد کے بعد نبی صلی القد علیہ و آیہ وسلم پر در دد مجھیجے کے احکام

ع ١٠٠٠ ابومسعود انساري كابيال بي كديهم لوگ سعد بي عباده كے باس بينے ہوئے تھے كه دينے ميں رسول اكر م وبال تشريف

الله بچې ين معين مابو هانم د از که وار تعلى لاور ها كم د بو عبد الله كر شخ ها مطالع و كي نيشانو د كې نيز مام سيلي نه اپني سمن كبير عيس بود لاو كي طرح لك ہے کہ ان اتعاظ کی ریادں غیر محفوظ ہے۔ سے سلسال جمی نے اس مدیث سے بیال کرنے میں قادہ کے تمام دوستوں کی کافلت کی ہے طاوہ ازیں ترم حاقظیں حدیث کا اتفاق ہے کہ اس حدیث بی ال الفاظ کی نیاد ق مرف، یک شعیف روایت ش ہے اور سے بوط کر امام مسلم کی محت بیان کادر کیاد کیل جو علی ہے کہ العول نے خود اس دوایت کوائی مجے میں شامل میں کیا۔ (ازام مووری)

(١٠٥) جنا علاء كا با الى خلاف ب كدورود مخرى مشهد ك بعد يردها واجب بيا ميس؟ چناني المدابوطيف المام مالك اور همور علاء الله



غباده فعال به مشيرً بن سغد أمر، الله بعالى أن مصنى عليك به رسور الله فكيف نصني عليك قال فسكت وسول الله علي حتى سب أنه لم يشأله ثم فان رسول الله علي ( قولوا اللهم صل عبى محمد وعلى آل لمحمد كما صبيت على آل الراهيم وبارك على محمد وعلى آن فحمد كما باركت على آل إلراهيم في العالمين إلك حميد مجيد والسئلام كما قدا علمتم في العالمين إلك حميد مجيد والسئلام كما قدا علمتم)

مُحْرِد فقال أَلَّ أَهْدِي لِلْي فَالَ لَقِيبِي كَفْتُ ثُنُّ عُجْرِد فقال أَلَّ أَهْدِي لِكِ هَدِيَّةُ حَرِج عَلِياً رَسُونَ لَهُ عَلَيْكَ وَمُلْنَا فَدَّ عَرِفَ كَلِف لُسلَمَ عَلَيْكَ وَاللَّهُ مُ عَلَيْكَ قِال (﴿ قُولُوا اللَّهُمُ عَلَيْكَ عَلَي عَلَيْكَ قِال (﴿ قُولُوا اللَّهُمُ عَلَيْكَ عَلَي عَلَى مُحَمَّدٍ كُم صَلَّى عَلَي عَلَي اللَّهُمُ بِارِنَا عَلَى آل مُحَمَّدٍ كُم بِرَكْت عَلَى عَلَى مُحمَّدٍ وَعَلَى آل مُحمَّدٍ كُم بِرَكْت عَلَى عَلَى مُحمَّدٍ كُم برَكْت عَلَى أَل مُحمَّدٍ كُم بركت عَلَى آل اللهُ عَلَيْكِ مِن بركت عَلَى آل اللهُ عَلَيْكِ مَا بركت عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ كُم بركت عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ كُم بركت عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ )

٩٠٩ عن شفته وبسعر عن اللحكم بهدا الإشاد سنة وليس مي حسيب سنم ال أهادي للث هديةً

٩١٠ عن الحكم بهد الوث دمثة عثر آلة
 قال وبارك على مُحدَّد وبه يقُل النَّهُمَّ
 ٩١١ عن أبئ خُمَيْدِ السَّاعِديُّ أَنْهُمْ قالو با

لائے چنا ہے بشیر بن سعد ہے یو جیں یارسول اللہ اللہ ہے ہم کو آپ پر درود تھیجنے کا تھم دیاہے ، س لیے بٹا ہے کہ ہم آپ پر کس طر ٹ ورود بھیجیں؟ یہ شنے کے بعد آپ یالکل خاموش رے اور ہم نے تمناک که کاش ہم آپ سے ندیو چھتے پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے فراياال طرح دروه يزهاكره العهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت عني ال ابراهيم في العالمين الك حميد مجيلد ورسرم ميج كافريقد تم كومعلوم ي بر ٨-٩-١ بن الي ليل كارين ب كه كعب بن عجره رمني للدعشه ف مجھے مل کر کہا میں تم کو یہ تخفہ دیتا ہوں کہ بیک مرتب ہم نے رسال اكرم سلى الله عليه وسلم عد كهايارسول الله أآب يرسلم یز سے کی ترکیب تو ہم نے معلوم کرلی ہے مگریہ بتاد بیجے کہ آپ ير وورو كم طرح يرهيس؟ اوشاد مواكبو الملهم صل على محمد وعلى ال محمدكما صليت عنى ابراهيم الك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركة عني ال ابراهيم الك حميد مجيد

۹۰۹- اس سندے بھی مد کورہ بال حدیث روایت کی گئی ہے لیکن اس بیس ہدیہ کاذ کر نہیں۔

919- ایک ور سند ہے مجھی ہے حدیث مروی ہے لیکن اس میں " "و بارك علی محمد" كے الفاظ میں "للهم" كالفظ شيں ہے- 91- ابو حميد ساعدى رضى اللہ عند كابيان ہے كہ محابہ نے عرض

جلے ورود پڑھنے کو سنت کہتے ہیں بیٹی کر کوئی مختص تشہد کے بعد درودت پڑھے تب بھی ماز ہو جائے گی در مام شافتی اورامام احمد مام شعی عبدائقہ بن عمر کے مزدیک ورود پڑھناو جب ہے بیٹی، مرود وزند پڑھاجائے تو ممازنہ ہوگی۔ امام جبتی کابیال ہے کہ جن ہوگول نے ایس شافعی او وامام شعبی پریہ افزام لگا، ہے کہ کھوں نے اجماع کی مخاطب کی ہے تو یہ افز م حود غلط ہے کو فکہ حضر سے عمر رسمی اللہ عند کاار شاد ہے کہ تشہد کے بعد وردد پڑھنا واجب ہے۔

رسُول الله كيْف لصنّي عبل قدر (﴿ قُولُوا اللّهِم صلّ على مُحمّدٍ وعلى أَرْواحه و دُرِيّه كما صليّت على آل إبراهيم والرائد على مُحمّدٍ وعلى أرواجه ودُرِيّته كما باركْت على على آل إبراهيم بينت حبيد مجيدً )

٩٩٢ - على بي مريزة أن رشول الله صلى من من من منكي الله على واحدة الله على واحدة الله على الله عليه عشرا )

باب التعليم والتحميد والتأمين والأمين ١٩٩٣ عن أي هُرَيْره رصي الله عنه أن رسون الله عنه الله ممل وافق حميده فقولوا المنهم ربّ الك الحمد فالله من وافق فوله فول المدانكة عمر له ما تعدم من ديه )) عنه وسد عن أبي هُرَيْرة عن اللهي صلى الله سية وسد بعني حديث شي

910 - على أبي غريرَه أن رسول الله على وافق تأميله تأميل الملالكة عُفر له ما تقدم من دليه قال الله شهاب كال رسول الله صلى الله على وسلم يقول مين ))

کی یار سول اللہ علی للہ علیہ وسلم! ہم آپ پر درود کس طرح 
ہیجیں؟ ارثاد ہو کہو السهم صل علی محمد وعلی ارواحه
ورزیمه کما صلیت علی ابواهیم و علی ال ابراهیم
وبارك علی محمد وعلی ارواجه ودربته کمه بارکت
علی ابراهیم و علی ال براهیم ابك حمید مجید

۱۹۱۳- بوہر مرہ در صی القد عشہ نے رسول اسر مربطانی کار شاد بیاں کی سے کد جو شخص چھ پر ایک مر انبر ارو ایسیے کا تو اللہ تعال اس پر دس مر انبر درود بیسے گا۔

ہم 9- (سند کے اختاد ف کے ساتھ )گذشتہ رویت و لا مضمول بی ہے-

۵۱۵- اوج رور نئی اللہ عنہ کا یوں ہے کہ بی اللہ ہے فرمایا الم بہت ہے ہی اللہ ہے کہ بی اللہ ہے اللہ اللہ اللہ اللہ ہیں ہور جس کی آجین فرشتوں کی سین سے برابر ہو ہائے گی تو اس کے گذشتہ کناہ معافی کر دینے ہے کی اللہ ہیں کے الن شہاب کا بیان ہے کہ حمت دو عالم و الالصالیں کے حد میں کہ کرتے ہے۔

(۹۱) آن کا منی میں تھی گابیاں ہے کہ افتہ معال ہے تھیں پر دس مرسیہ بچی رحمی ناد ان کرے گاباد س کنداریوں س کو ڈ جیسے کہ جوارد گار کانے تھی ہے کہ او کوئی میں کا لیک کاسکر سے گا ڈالعہ تھائی، س کن سے بھی دیارہ اچھ بیال عزیت کرنے گا۔ اوسو دائی) و منیس کہ و اور کے معی رحمیں مور کیادیاں اور اور شیل میں عاد دائریں ورود کے معی میں مداد کرنا احظ می ہی وق کرے کا تھی و بیاد (از منز جم)

(910) جن آن حدیث تر ہے۔ ٹایٹ ہو کہ مام ور مقتری ویوں کو تہیں کہنا متعب ہے جرجو قعمی تنہا مار پڑھا رہا ہو ک کو بھی میں کہنا صروری ہے عقد کی کامام کے ساتھ ہی آئٹن کمنام ہے۔ سام کی ایش سے پہلے آیک تحدیدے بھی بالیک تحدید تا بین سے کی جات جرافل

٩١٦ - عَنْ أَبِي هُرِيْرَهُ قَالَ مَسْعَتُ رَسُولَ الله صلّى الله عليه وسلّم بمثل خريث مادئ وثلم يدكرُ قول إن شهاب

91۷ - عن أبي هُرَيْرَهُ أَنَّ رَسُونِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُونِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ أَخَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ آمِينَ والْمُمَلَّاتِكُةً فِي الصَّلَاةِ آمِينَ والْمُمَلَّاتِكَةً فِي السَّمَاءِ آمِينَ هُوَافِقَ وَخُدَاهُما اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَبْهِ ))

٩١٨ - عن أبي للمرترة قال قال رسون الله
 ١٤٠ عن أبي للمرترة قال أحلاكم آمين و لمناتكة في
 السماء آمين فوافقت إخلاهما الأخرى عفير
 له م تقلم من دئيم )

٩١٩ - عن أبي خُريْرَةَ عن السَّيِّ عَلَيْتُ بعثله
 ٩٢٠ - عن أبي هُريْرَة عن السَّيِّ عَلَيْتُهُ مَالَ الله عَلِيْتُهُ مَالَ (سُولَ الله عَلِيْهُمْ وَلَا ( إِذَا قَالَ الْقَارِئُ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهُمْ وَلَا الطَّنَالَينِ قَفَالَ مَنْ حَنْقَةُ آمِينَ فُو قَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ الطَنَّالَينِ قَفَالَ مَنْ حَنْقَةً آمِينَ فُو قَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ الطَنَّالَينِ قَفَالَ مَنْ حَنْقَةً آمِينَ فُو قَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ الطَنَّالَةِ مَا تَقَلَمُ مِنْ دُبِه ))

بَابُ الْتِمَامِ الْمَأْمُومِ بِالْإِمَامِ 171 - عن أس بن مَالِكِ يَفُولُ سَقَطَ اللَّيْ عَلَيْهِ عَنْ فَرَسٍ هَجُحَسَ شَفَّهُ الْأَلِينُ مَدَّفَا عَلَيْهِ مَعُودُهُ فَحَصَرَتْ الصَّلَاةُ فَصَنَى بِمَا فَاعِدًا مَصَيَّا وَرَاءَهُ تُعُودُا فَمَمًا قَصَى الصَّاةَ قَالَ مَصَيًّا وَرَاءَهُ تُعُودُا فَمَمًا قَصَى الصَّاةَ قَالَ

917- ابوہر رورشی اللہ عن کا بیان ہے کہ علی نے نی کر یم علی اللہ عن کا بیان ہے اس میں این شہاب کا سے میں این شہاب کا قول بیان شہاب کا قول بیان شہاب کا قول بیان شہاب کا

414 - جوہر رو نے رسول اکرم کاور شاد بیان کیا کہ تم جب تماز میں آشن کجودور فرشتے آسان پر آشن کہتے ہیں پھر تمہاری اور اس کی جین ایک دو سرے کے برابر ہوجائے تواس نمازی کے گذشتہ گناو معان کردیے جاتے ہیں۔

۹۱۸ - ابوہر ریڑ نے رسول کرم علی کارشاد بیان کیا کہ تم جب آجین کہو تواور فرشے آسمان پر آجین کہتے ہیں پھر تہداد کی اور ان کی آجین کہتے ہیں پھر تہداد کی اور ان کی آجین ایک دوسرے کے برابر ہوجائے تو تہدارے گذشتہ میں معاف کرویے جاتے ہیں۔

919- (سند کے اختلاب کے سرتھ) گذشتہ روایت کی طرح۔
919- ابو ہر برہ کا بیون ہے کہ رسول اگرم نے قرمایا قر آن کر بم پڑھنے واراجب و لا المصافیق کے اور اس کے چھچے وہ لہ شخص آ مین کے اور اس کا کہنا آسان والوں کے آمین کئے کے عین وقت میں ہو تواس شخص کے تمام گناہ معاف کرد ہے جاتے ہیں۔

باب: متفتدی کوامام کی پیروی ضروری ہے۔ ۹۲- الس بن الک کا بیان ہے کہ گھوڑے پرے کرنے کی وجہ سے رسول اکرم کادا کمی جانب کا مدن چھل کی ہم آپ کی عیادت کے لئے گئے چو نکہ نماز کاوقت ہو گیا تھا اس لیے آپ نے بیٹھے بیٹھے نمار پڑھ کیے تو اور شاو ہوا بیٹھے نمار پڑھ کیے تو اور شاو ہوا

الى رمول اكرم كانه مى تقم ب كرجب الم آئين كي تؤمقترى كو بعى ايك سيكن كى دير كيد بغير اله من كهناچ بي نيز مام مقترى اور معرو بر كيك كو بأواد بلند آئين كهنا ضرورى ب اور المام الك اور المام الاصيف كاسلك بيرب كر به مين بآبت كى جائے - (لووى) (٩٣١) الله اس صديت من طابر ب كدر سور القدائ الرض تماز بإحالى تنى فيزو بسالك المحمد مع واواور يغير واؤعطف كرو واول طرح كهنا جائزاورور ست ب اور الم كى بيروى مقترى بروجب بيك تنايير، وكوئ، توسد، كدواور تعدود عيره ينم الركال، مام كے بعد كرے الم سے جائزاورور ست ب اور الم كى بيروى مقترى بروجب بيك تكري الم من ميكا وكري الم من الله على الله كري ورث تماذ ورست بوكى اور مقترى الي مقترى الي مقترى اله من الله على من م الله

مَابِعُ عَلَيْ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلْهِ اللهِ الله

٣١٤٧ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ لَمَّا أَصِيب عُمرً أَفْتِل صُهْنِبٌ مِنْ مَلْرِلِهِ حَتَّى دَخَلَ عَنى عُمرً وَفَامَ بَدَيْلِهِ عِنْمَ عَلَمْ عَلَيْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلِمْ عَلَمْ عَلَيْ عَلَمْ عِلَمْ عَلَمْ عَلَم

حضرت الركن مع جزاوى تحمی) الو حضرت الرف فرمايات ميرى الي چپ دادو كياتم جائتی شيس بوك رسول الله ف فرمايات كه مرده ير عداب بو تاب ال كے گروالوں كال پررو سے۔ ١١٣٣- حضرت الرف كهاكه أي ف فرماياكه ميت كو تكليف بوتی ہے قیم شراس كے اور توحه كرتے كے جب ہے۔ ۲۱۳۳- الراستة ہے مجى فدكورہ بالا عديث روايت كر كى ہے۔

للہ ہو مہہ خرفی ال پر عذاب سے گرکی جہت تھا۔ ان کے روئے ہے۔ اور علاوے خطرت عمر کی روایتوں کی ہوں تاویل کی ہے کہ
مراوالن سے وہ عروہ ہے جو روئے اور تو در کرے کے لیے وصیت کر عمل ہو اور اس کی وصیت پر عمل ہو تو ہے شک اس پر عذب ہوگا اور حس
میت پر توک خودرو کی اور اس نے وصیت نہ کی دویاس کے در جس کراہی تو در ہے ہو تواس پر غیر وں کے روئے کے بن عذاب ہوے رگا
اس لیے کہ اللہ تعالی خور فرما ناہے کہ کوئی کی کا بر جو سے گا اور حرب کی عادت تھی کہ روئے کی وصیت کیا کرتے تھے اور بعصوں یہ کہ
ہ کہ مراداس سے بر ہے کہ جب سے تو کو رہ کے روئے کو مشاہ اور اس سے تعلیم سیاتا ہے اور اس پر غم کو تاہے وردل و کھا تاہے۔ تا می
عرف نے اس قور کو پہند تیاہے وردل و کھا تاہے۔ تا می

(﴿ إِنَّمَا حُعلَ الْإَمَامُ لِيُؤْتَمُ بِهِ فَإِدَا كَثَرَ فَكَبَرُوا وَإِدَا سَمِعَ سَجَدَ فَاسْتُحَدُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِدَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لَمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمَدُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ ﴾

٣٩٣٠ عن أسي بن ماليت قال حرَّ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَنْهِ وَسلَّم عَنْ فرَسٍ فخَحش فصلَّى لَنَا فَاعدًا ثُنَّهُ ذَكَر بخُوَةً

٩٢٣ عن مرس عد حش شعة الأيش بحو صرع عن مرس عد حش شعة الأيش بحو حديثها وراد ( فود صلى قابعًا فصلوا قيامًا ) حديثها وراد ( فود صلى قابعًا فصلوا قيامًا ) مرس مصرع عنه أس أن رسون الدوليًا وركب مرس مصرع عنه محدث شعة الأيمل بحو حديثه وقيه ( إذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا ) حديثه وقيه ( إذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا ) مرس محديث شعط من فرسه محدث شعة الأيمل وساق الحديث وللس مده رياده يُوسَى ومادله

امام ای لیے بنایا گیاہے کہ اس کی پیروی کی جائے وہ جب تکبیر کے تو تم بھی تکبیر کہووہ جب سجدہ کرے تو تم بھی مجدہ کرواور جبوہ سر اٹھ نے تو تم بھی سر اٹھاؤاور وہ جب تسمیع پڑھے تو تم تحمید پڑھو اور وہ جب بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر ہی نماز اداکر و۔ 1974 - انس بن مالک رویت کرتے ہیں کہ ایک مرسد کی اکرم

۹۲۴- انس بن ولک رویت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نی اکرم علق گھوڑے ہے گر کرز خی ہو گئے تو آپ نے ہمیں بینی کر مماز پڑھائی پھر ہاتی حدیث اوپر والی کی طرح ہے-

۹۲۳- ایک اور سند سے بیہ حدیث بھی ویسے ہی منقول ہے۔ اس میں دائیں بہلو کے زخمی ہونے کا دکر ہے بیہ دلفاظ زائد ہیں کہ جب کمڑے ہو کر پڑھاتے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو-

۱۹۲۳ ند کورہ بالا حدیث تھی اس سند ہے و پر وال حدیث کی طرح متقول ہے۔

910- ایک اور سندے بھی ندکورہ یا ماحدیث منقول ہے-

۹۲۷ – عَلَ حَامِ أَنْهُ قَالَ شَلَكَى رَسُولُ اللّهِ مَا خَرُهُ وَهُ وَقُو قَعَدُ وَيُو كُمْ يُسْمَعُ اللّهِ فَصَلْتُ وَرَءُهُ وَهُو قَعَدُ وَيْهِ كُمْ يُسْمَعُ النّسَ تَكُمْ هُ فَالنّعَا رَبّه فِي مَا عَلَى وَلَا عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

۱۹۲۹ عن جابر فال صلى به رشول الله صلى به رشول الله صلى الله عليه وسلم و أبو الحر خلفة فإد كثر رشول الله صلى الله عليه وسلم كثر أثو الحر السلماء ثبة ذكر الحق حديث الله

۱۳۲۹ ہم المومنین حضرت یا نشہ کاار شادے کے رسول اگر م کی عیادت کے لیے سحابہ کرائم آئے آپ نے بیٹھ کر نمی ریزھائی کی ہے اور کی ہے کہ اور کی کہ اور کا اور کی کارے تھے او آپ نے شادوے کی بیٹی بیٹھ کا عم دیا بھر آپ نے بعد فر قت نماز فرہ یا اہم اس نے ہے کہ اس کی بیرد کی کرودہ جب رکوع کرے تو ہم بھی رکوع کر اور دہ جب بر اٹھائے تو تم بھی سر تھاؤاوروہ جب بیٹھ کر ماز پرحائے تو تم بھی بر اٹھائے تو تم بھی سر تھاؤاوروہ جب بیٹھ کر ماز

4 - 4 - ال سندے جی قد کورہ بالا عدیث مروی ہے۔

97 - جابر کا بیان ہے کہ رسامت آب کی بادی جی جم نے

آپ کے پیچھال طرح نماز پڑھی کہ آپ نے بیٹے کو نماز پڑھی فی اور حفز ہے صدیق اکبر مکم کی حیثیت جی تجیہ سے بیٹے تھے۔ تماز میں میں میلے کے بیٹے اللہ علم دیا تو جم جی میں میٹے کا حکم دیا تو جم جی میں میٹے کا حکم دیا تو جم بیٹے کے چر بعد فراغت نماز ارشاوی فی ہوا تم نے اس وقت وہ ہام کیا جی کہ فارس وروم دالے اسے بادشاہ کے ماسے کور سرے کہ بیس اور بادشاہ بیٹ ال وروم دالے اسے بادشاہ کے ماسے کور سرے کہ بیس اور بادشاہ بیٹ اس وروم دالے اسے بادشاہ کی بیر وی کروا کر دہ بیٹ کر نماز پڑھا نے کو تم بھی بیٹ کر نماز پڑھو سے جی وی کر تم بیٹے نے کہ بیر وی کروا کر دہ بیٹ کر نماز پڑھا نے کہ بیس نماز پڑھائی اور ابو بھڑ آپ کے بیچھے ہے جب بیس تی اگر م حسی اللہ طبیہ وسلم تقبیر کئے تو حصرت ابو بھڑ تجیر کئے تاکہ جمیں سنا کی۔ بال حد بیٹ وی اگر میٹ وی کر حد بیٹ وی اگر میٹ وی اگر حد بیٹ وی اگر حد بیٹ وی اگر حد بیٹ وی اگر حد بیٹ وی اگر می اگر میٹ وی اگر می کر حد بیٹ وی اگر می کر حد بیٹ وی اگر م

\* ۱۹۳۰ الا ہر بر و کا بیان ہے کہ رسون آکرم نے فر بایا ام اس سے
منے کہ اس کی جیروی کی جائے۔ تم اس کی مخاطفت ند کرنا و وجب
تکمیر کیے تو تم بھی تکسم کبوا و روہ جب دکوع کرے تو تم بھی رکوع
کر واور وہ جب تسمیع پڑھے تو تم تحمید پڑھوس کے سجدہ کے ساتھ تم سجدہ کرو و روہ جب بیٹ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹ کری مماز



اواکرو۔

۹۳۱ - او پروانی حدیث اس مندے میکی مروی ہے-

## باب امام کی چیروی اور ہر رکن اس کے بعد کرنے کا بیان

۹۳۲ - ابو ہر میره و منی القد عشد ہے مروی ہے کہ و سوں کر مہم کو تعلیٰ اللہ عشد ہے مروی ہے کہ و سوں کر مہم کو تعلیٰ کر ہے ہے اور قرمات تھے الم سے پہنے کوئی کا سے تر باوہ جب تحمیر کہتا اور جب وہ و الاالمصالیس کے تو تم آھی کہو۔ وہ جب رکوئ کرواو روہ جب آھی کہو۔ وہ جب رکوئ کرواو روہ جب تسمیٰ کے تو تم تھے یہ برماکر د۔

۱۹۳۳- ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ اس سند سے میمی روایت بیان کرتے میں مگر اس میں ''و الاالصالیں'' کے بعد آمین کہو نہ کور نہیں ہے۔۔

۱۹ ما ۱۹ مر را الم المراح المراح المراح المنظالة كا الرشاد ميان كياكه امام الكيك فرحال كياكه امام الكيك فرحال كي طرح به وه بيشر كر لماز برحات توقع محى بيند كر براورود وه جب تسميح كيم توقع محميد كبو كيونك جس كاكب آسان والوں كے كينے كے ساتھ موافق بوجاتا ہے توال كے كذشته كناه محاف كردئے جاتے ہيں۔

۹۳۵- ابو بریرهٔ نے رس ات آب کاار شادین کی کہ ام اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ تم اس کی پیر دی کروجب وہ تجییر کیے تو تم بھی کھیر کیے تو تم بھی کھیر کے تو تم بھی کھیر کے واور وہ بھی کھیر کے واور وہ جب تسمیع پڑھے تو تم محمید کہواور وہ جب کھڑے ہو کر نماز پڑھائے وہ تو تم کھڑے ہو کر نماز پڑھائے تو تم کھڑے ہو کہ نماز پڑھائے تو تم کھڑے ہو کہ نماز پڑھا وہ وہ جب بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم کھی جیٹھ کر نماز اداکر و۔

جالتُ فصلُوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ »

٩٣١ حدثما مُحدَّدُ بْنُ (رامع حدَّث عَبْدُ الرَّرُاق حدَّث معْمرٌ عن هَمَّام بْنَ مُنَّهِ عن أبي هُرلِزَة عن النبي صلى الله عليه وسمَّم بمثله بَابُ النَّهْي عَنْ مُبَادُرَةِ الْإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ

٩٣٢ عن أبي هُرلِرة فَال كَال رَسُولُ اللّهُ مَلِيَّةُ بُسِلْسُا بِقُولُ (ر لَا تُبَادِرُوا الْآمَامُ إِذَا كَثِرَ فَكَرَّرُوا الْآمَامُ إِذَا كَثِرَ فَكَرَّرُوا وَإِذَا قَالَ وَلَا الصَّالَينَ فَقُولُوا آمِينَ وَيَدَا رَكِعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا فَالَ سَمِعَ اللّهُ يِمَنَ حَمَدةُ فَقُولُوا اللّهُمُّ رَبُّنا لَكَ الْخَمَدُ )) حمدة فَقُولُوا اللّهُمُّ رَبُّنا لَكَ الْخَمَدُ ))

عليه وسلّم بحوه إِنّا قَوْلَهُ (﴿ وَلَا الطّالَيْنَ فَعُولُوا آهِينَ ﴾) وراد و (﴿ لُا تَرْفَعُوا قَبْلُهُ ﴾) فَقُولُوا آهِينَ ﴾) وراد و (﴿ لُا تَرْفَعُوا قَبْلُهُ ﴾) على الله فَقُولُوا آهِينَ ﴾) وراد و (﴿ لُا تَرْفَعُوا قَبْلُهُ ﴾) على الله عَلَيْهُ وَلَا الطّالُقِ عَلَيْهُ وَلَا الله عَلَيْهُ فَقُولُوا عَلَيْهُ فَلَوْا عَلَيْهِ فَقُولُوا اللّهِ مُربَّدَ فَقُولُوا أَهُلُ اللّهُ فَمَ حَجَدَةُ فَقُولُوا اللّهِ مُربَّدَ لَكَ الْحَجِدُ فَإِذَا وَاقَى قُولُ أَهُلُ اللّهُ وَلَا أَهُلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَهُلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَنْ دَبِيهِ ﴾ اللّه مَن الله اللّه عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَإِذَا قَالَ اللّهُ لِمِنْ حَمِدَةً فَقُولُوا اللّهُمُ رَبِّنَا لَكَ عَلَيْهُ وَإِذَا قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَإِذَا فَعَوْلُوا اللّهُمُ رَبِّنَا لَكَ عَلَيْهُ وَإِذَا قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَإِذَا قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَإِذَا اللّهُمُ وَإِذَا قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَإِذَا قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَإِذَا قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَإِذَا فَعَلَوا قِبَامًا وَإِذَا اللّهُمُ وَإِذَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَا اللّهُ عَلَيْهُ وَإِذَا فَعَلَوا قِبَامًا وَإِذَا فَعَلَوا قِبَامًا وَإِذَا فَعَلَوا قَبَامًا فَعَمْلُوا قِبَامًا وَاللّهُ وَاللّهُ الْحَدَالُ فَعَلَوا قَبَامًا فَعَمْلُوا قِبَامًا وَالْمُ اللّهُ الل

غَدًا مُؤَجَّنُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءِ اللهِ بِكُمْ لَاجِقُونَ اللهُمُّ اغْفِرْ الْمَلْ يَقْبِعِ الْفَرْقَادِ )) وَلَمْ يُقِمْ فَنَــُهُ قَرْلَهُ (﴿ وَأَتَاكُمُ ﴾)

٣٢٥٦ عَنْ مُحَمَّدِ بْن قَيْسِ يَقُولُ مَخْرَمَةَ بْنِ الْمُعِلِّلِينِ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا أَلَا أَخَاتُكُمْ عَنِي وَعَنْ أَشِّي فَانَ فَطَلْنًا أَنَّهُ يُرِيدُ أُمَّهُ الَّهِي وَلَدَتُهُ غَالَ قَالَتْ غَائِشَةً أَلَا أُخَذَّتُكُمْ غَنِّي وَعَنْ رَسُول اللهِ ﷺ مُنْكَا بَلِي قَالَ قَالَتْ لَكُ كَانَتْ لَيْكِي الَّنِي كَانَ النَّبِيُّ مَلِكُمْ فِيهَا عِنْدِي الْفَلْبَ فَوَصْعَ ردْ ءَهُ وَحَمَّعَ مَعْلَهِ فَوَصَعَهُمَا عِلْدَ رِجُلَيْهِ وَيُسَطّ صَرَف إِرَارِهِ عَنَى بِرَاشِيهِ فَاصْلُطَحَعَ فَنَمْ يُلِّبُكُ إِلَّا رَيْنَمَا طَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ فَأَعْدَ رِدَاءَهُ رُونِيْدًا والتَمَلَ رُوَّيْدًا وَقَنْحَ الْبَابَ فَخَرَجَ ثُمُّ أَجَافَهُ رُوَيْدًا فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْمِيي وَاعْتَمَرْتُ وَتُقَنَّعُتُ إِزْارِي لُمَّ الْطَلَّقْتُ عَلَى إِثْرِهِ خُتَّى حَاءَ الْبَقِيعَ مَقَامَ مَأْطَالَ الْقِيَّامَ ثُمُّ رَمَعَ بِدَيْهِ ثلاث مُزَّاتِ ثُمَّ الْعَرَفِ فَاتَّحَوِلْتُ فَأَسْرَعَ فأسترغت فهزول فهزولت فأخمتر فألحصرا وسببقته فلاحكت فليس إلا أن اضطجعت فلاحل نَمَّالَ (( مَا لَكِ يَا غَانشُ خَشْيًا رَابِيَةٌ )) قَالَتُ نَلْبُ لَ مَنَىٰءَ قَالَ (( لَنْخَبَرِينِي أَوْ لَيُخْبَرُنِي الْلَطِيفُ الْحَبِيرُ ﴾) تالَتْ قُلْتُ بِا رسُولِ اللهِ بِأَبِي أَلْتَ وَأُمِّي مَّأَعْبَرَاتُهُ قَالَ ﴿ فَأَلَّتِ السُّواةُ

کہ کل پاؤے کے ایک مدت کے بعد اور ہم اگر اللہ نے جایا تم سے سطنے والے ہیں۔ اللہ بخش اللیج فر قدوالوں کو۔ اور تنبید کی روایت میں ولا اتدا کم کالفظ نوس ہے۔

٢٢٥٧- الد بن قيس في ايك ون كهاكد كياض تم كوا في يتى اور ائل مان کی بین سناؤل؟اور ہم نے یہ خیال کیا کہ شاید مال سے وہ مراد میں جنموں نے ان کو جنا ہے کیمر انھوں نے کہا کہ فرمایا حضرت عائشة في كم يمل تم كوا في ين اور دمول الله كي يني سنادل؟ ہم نے کہا ضرور۔ فرمایا ایک رات تی میرے یہاں تھے کہ آپ منے کروٹ ل اور اپنی جاد رلی اور جوتی تکال کراسینے یاؤں کے آگے ر سلی اور جادر کا کنارہ ہے چھونے پر بچھایا کیٹ دے اور تھوڑی ور ای خیال ہے تغیرے رہے کہ مگمان کر لیا کہ ٹی مو گئے۔ پھر آہت سے دروازہ کولااور آہت سے نظے اور پھر آہت اس کویند کر دیااور میں نے بھی اپنی جاور کی اور سر پر اوڑ سی ادر تھو تکث مارا تہدیبنااور آپ کے جیجے جلی یہاں تک کہ آپ بقیع منجے اور وبرِ تَك كَرِّ ب رب في وولول إلى الحد الحائ تين بار يم لوني اور میں مجھی او ٹی اور جلدی چلے اور میں مجھی جلدی چلی اور دوڑے اور میں بھی دوڑی اور کھر آئے اور میں بھی کھر آگئ محر آپ سے آ مے آ گیاور کھریں آتے ہی بیٹ رہی اور آپ جب کھریں آئے تو فرہایا ہے عائشہ اکیا ہواتم کو کہ سانس پھول رہاہے اور پیا پھولا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا کچھ شیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم بتاده نهیس تو ده باریک بین خبر دار (مجنی الله تعالی) مجھ کو خبر كردے كار بيل نے عرض كياكہ ميرے مال باب آپ ير فدا يون اور ش نے آپ کو خبر دی۔ تب آپ نے فرہ یاجو کالا کالا میرے

(۲۲۵۲) جہراس مدیث ے دلیل لائے ہیں جو وگ اور اول کے لیے زیادت قور کو جائز کتے ہیں اور اس ملاح کا اختلاف تمن طور پر ہے ایک تو یہ کہ حوقون کو زیادت ترام ہے اس لیے کہ آپ نے قربایا تعی الله رو دو ات القبور لعت کرے اللہ ان عور تول پرجو قبر دل کی زیارت کرتی ہیں اور دوسرے یہ کہ حروق کو کروہ ہے۔ تیسرے یہ کہ مہرح ہے۔ اور جو بھی اور دوسرے یہ کہ حروق کو کروہ ہے۔ تیسرے یہ کہ مہرح ہے۔ اور جو بھی وہ اس مدیث سے اور مدیث لی

بَابُ اسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ إِدَا عُرُصَ لَهُ غُذُرٌ مِنْ مَرَض وَمَنَفُو وَعَيْرِهِمَا مَنْ يُصَلَّى بِالنَّاسِ وَأَنَّ مَنَّ صَلَّى خَلُّفَ إمام جَالِس لِغَجْزُهِ عَنَّ الْقِيَّامِ لَرَمَّهُ الْقِيَامُ إِذَا قَانَرْ عَلَيْهِ وَسَنْحُ الْقُعُودِ حَلُّف الْقَاعِدِ فِي حَقٌّ مَنَّ قَلَرَ عَلَى الْقِيَّام ٩٣٦– عَنْ عُبِيْد اللَّهِ بْنِ عَنْدَ اللَّهِ قَالَ دَعَمْتُ عمى عائشة فقُنتُ لها أَلَا يُحدُّليبي عَنُ مرض رسُول اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْه وحلَّم قامتُ بلي ثَمَلِ السَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ (﴿ أَصَلَّى الْمُاسُّ )) قُلْنَا كَ وَهُمُّ يَتَعَظِرُونَكَ بَا رَسُولَ اللَّهُ تُال (( ضغُوا لِي مَاءٌ فِي الْمَحْصِبِ )) صِينًا فاعتسل ثُمُّ دهبُ لِيُنوءَ فأُعْمَى عَلَيْهِ ثُمُّ أَفَاقَ فَقَالَ (( أَصَلَّى النَّاصُ )) قُلْنَا لَ وهُمُّ يُسْطِرُونِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ صَغُورًا لَى مَاءٌ فِي البحمي ممشا معتس أذا دهب ليوء فأعْسى عَلَيْهِ ثُمُّ أَمَاقَ مِعَالَ (( احملَى النَّاسُ )) قُمَّا لا وَهُمْ يُسْطِرُونِكَ يَا رَسُونِ اللَّهُ فَقَالَ ﴿ (صَعُوا لِي مَاءُ فِي الْمَحْضِبِ )) مَعَلَّنا

باب الام كواكر بمارى ياسفر وغيره كاعذر بو تووه نماز پڑھانے كے ليے ابنا خليفه مقرر كرے۔ المام اگر بينى كر نماز پڑھائے اور مقتدى كھڑا بو سكتا بو تو كھڑا بوكر نماز پڑھے كيونكه مقتدى قادر قيام كو بينى كر نم ز پڑھنے كا پڑھے كيونكه مقتدى قادر قيام كو بينى كر نم ز پڑھنے كا

۱۹۳۹ عبداللہ بن عبداللہ کابیان ہے کہ میں نے حفر مت عائشہ کی فد مت میں حاضری دی اور عرض کیا آپ جھے رسول اگر م کی فد مت میں حاضری دی اور عرض کیا آپ جھے رسول اگر م بنار بادی کے واقعات بتا کی انھوں نے فرمیا کہ رسول اگر م بنار بوت توارشاد ہو، کیالوگ نماز پڑھ تھے ؟ ہم نے کہ بی نہیں بلکہ وہ آپ کے ختظر ہیں۔ارشاد ہو اتعارے سے گئن میں پائی رکھو ہم سنے پائی رکھو ٹو آپ نے فسل فرمایا اس کے بعد چنا چہا لیکن آپ من فرمایا اس کے بعد چنا چہا لیکن آپ من فرمایا اس کے بعد چنا چہا لیکن کے خشر ہیں۔ آپ کو فش آپ کیا اور جب افاق ہو اتو پھر ہو چھا کی لوگ نماز پڑھ خور مایا جات میں پارسول اللہ اور میں آپ کے خشر ہیں۔ فرمایا جاری نہیں پارسول اللہ اور میں آپ کے خشر ہیں۔ فیمل کی اور آپ نے خشس کیا۔ پھر آپ مینے کے سے تیار ہو کے فیمل کی اور آپ نے خشس کیا۔ پھر ہو ش میں آ نے کے بعد اور شاہ بیکن دو بادہ آپ کو خش آگیا اور پھر ہو ش میں آ نے کے بعد اور شاہ بواکی اللہ اور آپ کو خش آگیا اور پھر ہو ش میں آ نے کے بعد اور شاہ بواک نمی ذریع ہو تی میں آ نے کے بعد اور شاہ بواک آپ کی فیمن یارسول اللہ اور سے بین اور اور حر لوگوں کی حالت وہ سے اور کی آپ کی فیمن کی مائٹ

اور معفرت مرا کے اس بیان سے کہ اے صدیق اکبرا نماز پر حانے کے آپ زیادہ مستقی بیں کی فائدے حاصل ہوتے ہیں ال



عاعْتُسَلَ نُمُّ دَهَبِ لِيُوهِ وَأَعْسِى عَلَيْهِ ثُمُّ أَوَاقَ عقالَ (( أَصلَّى النَّاسُ )) عَلَمْنَا لِ وَعُمْ يَسْطِرُونك يا وسُول الله قالتُ والنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمُسْتَجِدُ سُطِرُونَ رَشُونَ اللَّهِ صَفَّى اللَّهُ عليه وسأم نصناه أهساء أحره فالتأ فأراسل رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكُمْ أَنْ يُصلِّي بِاللَّاسِ فَأَمَاهُ الرُّسُولُ هَمَانِ إِنَّا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بالرُك أن تُصلَّى باللَّهُمْ فَقَالِ أَبُو بَكُرٍ وَكَالَ رَجُّنَّا رَقَيْهُا يَا غُمْرُ صلّ بالنُّس فان ففان عُمرُ أَنْتَ أَحَقُّ بدلك قالبُ مصلَّى بهمْ أَبُو بكُر تلك الْأَيَّام ثُمُّ إِنَّ رَّسُونَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَجَدَّ مِنْ بمببه عقة فحرح تين رجكين أحدقسا العثامل لِصَدَةِ الطُّهْرِ وأَبُو بكُر يُصلِّي بالنَّاس فلمَّا رآةً أبر بكر دهب ليناخر مازماً ربه سُبيًّا مَلِيًّا أَنْ نا يَنَاعُرُ وَقَالَ لَهُمَا (﴿ أَجُلْسَانِي إِلَى جَبِّهِ ﴾) مَأْخُنْسَاهُ إلى حَسْبِ أَبِي بُكُر وَكَانَ أَبُو بَكُرٍ يُصَنِّي وهُو قَائمٌ مصَلاهِ الَّهِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكُم والنَّاسُ يُصلُّون بصلاة آبي بكْر والنَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عَنْيَهِ وسلَّم قاعدٌ مان عُيْدُ اللَّه

یہ تھی کہ وہ سب نماز عشاہ کے لئے رسانت بآب کی تشریف آور کی کے معجد میں منتقر تھے۔ آخر آپ کے ایک آدی کے باتھ حضرت ابو بكر عمديق "كوكبلا بعيجاك آب نماز بزها كيل چهانجه اس ''ولی نے حضرت مدیق اکبڑ کی خدمت میں عاصر ہو کر کہا کہ ر حمت وو عالم نے تھم دیا ہے کہ آپ نو کوں کو ٹماز پڑھا میں۔ حضرت ابو بكر صديق نهايت نرم دل عنده وه جدر و في الكتي عندى سے انھوں نے معرت عرامے کہانے عمراتم تماز پڑھادو جس م حصرت عمرفے کہ تی شیس آب علامت کے زیادہ فق ایر اور آب ئی کو نماز بڑھائے کیلئے تھم دیا گیاہے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر ئے گئی د ں تک قماز پڑھائی ای دوران ایک دن رسول کریم کی طبیعت ذرا بکی ہوئی تو آپ دو آ دمیوں کا سہارا لے کر نماز نغیر کے اليے معجد على تشريف ئے گئے۔ ان دو آدميوں عيں سے ايك حفرت مبال من الله (جو آپ کے بھاتھ)۔ فر منیکہ رسول کرم معجد میں اس وقت مہنے جب کہ حضرت مدیق اکبر بحثیت مام نماز پڑھارے تھے۔ انھول نے جب رسول اکرم کو دیکھا تو چھے أنا بوإليكن آب من اشاره من فرمايا يجي ته بنواد راسية ساتم والول سے قرہ یا جھے ابو بکڑ کے برابر میں بٹھادوں چنانچہ ان دو نوں نے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق کے برابر متعادیا۔ دس ات مآب بیٹے بیٹے نرز پڑھنے لگے اور حضرت صدیق اکبر ویے ہی کھڑے كمزے رسول اكرم كى نماز ش ديروى كرنے ساتھ كويارسول اكرم

نے ایک تو یہ کہ تمام محابہ کرام پر معرت صدیق کیر کو فضیات ٹابت ہے وو سرے بدک اہام کو جب کوئی عذر ہو تو دواپنا ظید مقرر کرے تیسرے یہ کہ معرت صدیق اکبر کے بعد معنزت مرفاد وق تن م دیگر محابہ پر فضل میں نیزاس مدیث شریف سے حسب قد ہب مام شاملی ہے محک معلوم ہو کیا کہ اگر ان میں ہوا ہو تو مقتد ہوں کو بشرط طاقت تیام کھڑے ہو کر نی دواکر ٹاچاہے۔

اس مدیث شریب میں دوسرے مہاراویے وے مخص کانام جو حضرت عمال کے ساتھ تھے حضرت عمداندی عمی نے مفترت عمداندی عمی ک ف مفترت علی متالیا ہے۔ ایک دوایت یہ ہے کہ دوسرے الفض فضل بن عمال تھے اورا یک دوایت میں ہے ہے کہ دوسرے مختص دراصل اسد بن رید تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سب او کول نے باری باری آپ کو مہارا دواور مہلی طرف حضرت عماس جول کے تول مہارا وسیے لاج

فدخلًا على عبد الله بن عباس فعلَّ به أن غرص عباد ما حدثيني عالشه عل مرص المؤر أنه صلى الله عله وسلّم فعال هات فعرت أحد بما عبله فت ألكر منه شبّ عير أنه فان أسلت بن برّعَل الدي كال مع أفعاس مُنّ ، فان هُو عبي

الام تھے اور حفرت صدیق، کیر مقتدی اور تمام صی۔ کرام حسب
سابق اس فرض نماز ظہر میں حفرت صدیق اکبرا کی بیج وی کر
دہ مقصہ عبید اللہ بن عمید لللہ کابیان ہے کہ بیس نے عبد اللہ بن عمید للہ کابیان ہے کہ بیس نے عبد اللہ بن عمید اللہ کا بیان ہے کہ بیس نے عبد اللہ بن عمید اللہ کا بیان ہے کہ بیس نے عبد اللہ عن اللہ اللہ بنائی ہے اور الن کی طلب یہ بیس سے پوری عدیت
ماکش نے مجھے سائی ہے اور الن کی طلب یہ بیس سے پوری عدیت
الن سے کہہ سائی ہے سفنے کے احد انھوں نے کہا ہد یہ رہ م کے ساتھ الکل سیح ہے۔ چر پوچھا دومرے شخص جو رہوں کرم کے ساتھ الکل سیح ہے۔ چر پوچھا دومرے شخص جو رہوں کرم کے ساتھ الکل سیح ہے۔ چر پوچھا دومرے شخص جو رہوں کرم کے ساتھ الکی سیح ہے۔ چر پوچھا دومرے شخص جو رہوں کرم کے ساتھ الکی سیح ہے۔ چر پوچھا دومرے شخص جو رہوں کرم کے ساتھ الکی سیح ہے۔ چر پوچھا دومرے شاتھ کی معارف میں ہے ہوں ہوتھا ہوں نے کہا دودومرے آئی حضر سے سائی سیح ہوں ہوتھا ہوں نے کہا دودومرے آئی حضر سے سائی سیح ہوں ہوتھا ہوں نے کہا دودومرے آئی حضر سے سائی سیح ہوں ہوتھا ہوں ہوتھا ہوں ہوتھا ہوتھا ہوں ہوتھا ہو

- ٩٣- حفرت عائش كا بيان ہے كه رسول متد سب ہے بيلے حفر ست مجور کے گھر على بيار ہوئے گھر سي نے تمام ان ان مطهر ات سے ميرے (عائش) گھر على دسنے كى خوائش كى ۔ جانچ سب نے اجازت دے دى كه آپ ميرے گھر على دينے كو جوائش كى ۔ جانچ آپ مسب نے اجازت دے دى كه آپ ميرے گھر على د چيں اور على آپ مسجد على شاد رى كروں - بك دل آپ مسجد على بيان عب سي كے اس طرح روائد ہو كہ آپ ابناا كے باتھ فضل بين عب سي كے اس طرح روائد ہو كہ آپ ابناا كے باتھ فضل بين عب سي كے مواثد ہے ہو كہ دو مرك فخض كے مواثد ہے ہو كہ دو مرك فخض كے دو مرك فخض كے مواثد ہے ہو كہ دو مرك فخض كے مواثد ہے ہو كہ دو مرا آو مى كہ جس كا مين كو منان كو تا الله كا بيان سب كه عمل نے ميہ حد بيت اين عبال كو منان كو تا من الله كا بيان سب كه عمل نے ميہ حد بيت اين عبال كو منان كو تا من ميں سياكون تو جو دو مرا آو مى كہ جس كا حضرت على منظر ہے مار منظر ہو تا من منظر من سياكون تو جو دو منظرت على منظر ہو تا منظر ہو سياكون تو جو دو منظرت على منظر ہو تا منظر ہوں منظر ہو تا منظر ہو سياكون تو جو دو منظرت على منظر ہو تا منظر ہو تا منظر ہو سياكون تو جو دو منظرت على منظر ہو تا ہو تھوں منظر ہو سياكون تو جو دو منظرت على منظر ہو تھوں ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا منظر ہو تا ہ

ے رہے۔ کی لیے جفرت یا او صدیقات اس دسرے محف کانام فیل لیا کیوفکہ وہ مرف ایک ی محفی مد تھے بلکہ کی آدی تھے جو باری با میں سور اگر مرکو سار سینة موت محد تف كئے تھے اور ان تو گول ش حضرت علی بھی شر یک تھے۔ (تودی) رے ۱۹۳) نام سے حدیث شریف محی س مرکی و سمل سے کہ باری باری برقیاں سے پاس دہنار سال اکرم بر بھی واجب محااور جو ہوگ ست كتے

یں ۱۵ س جارت کو صاع معاشرت اور حسن عمل آن و کس بناے ہیں ہمر نمام علاء کا تصاف کر دیگر اور ج مطبیر مند پر حضرت عائشتر صدیقہ کو حصیت حاصل تھی۔ البتہ ان اس میں امشاہ اب ہے از حضرت حد جیتا اکبیر تی اور حضرت عاشر صدیقہ ش ہے یا بھی طور پر حضل بور تھیں۔

٩٣٩ على غانشة روّج اللّبيّ صلّى الله علله وسلّم قالله عليه وسلّم قالله عليه وسلّم قالله عليه وسلّم قالله عليه على كثره مُرَاجعه إلّا أنّه بم يعلى من على كثره مُرَاجعه إلّا أنّه بم يعلى من على أن يُحبّ اللّاسُ يَعْدَهُ رحُلًا قام مقامة أمدًا وإنّ أنّي كُنتُ أرى أنّه بن يقوم مقامة أحد إنّ تشاءم اللّاسُ به فأرادتُ أن يغدل مقامة احد إنّ تشاءم اللّاسُ به فأرادتُ أن يغدل منت رسُونُ الله يَنْ عَلَى عَلَى بكُر

مَا دَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَاللَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَيْهِ وَاللّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ إِنَّ أَنَا يَكُمُ وَجُلُ وَاللهُ إِنَّ أَنَا يَكُمُ وَجُلُ وَاللهُ إِنَّ أَنَا يَكُمُ وَجُلُ وَاللهُ عِنْهُ عَلَى اللهُ عِنْهُ عَلَى اللهُ عِنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

٩٣٨- معرت عائشٌ زوجه كي ميكية روايت بيان كرتي بيل ك جب تی اکرم ریادہ بیار ہوگئے تو آپ کے بن از وائ معبر ات سے اجازت طلب کی کہ آپ اپنی بھاری کے ایم میرے گر گذاری مے تو نہوں نے اس کی میازت دے دی تو آب دو آدمیوں کاسبار لے كر اس حال بيل آئے كه آب كے باوال ريان ير كھيسان ري تھے عباس بن عبدالمطلب كے در ميان اور يك دوسرے أوى كے ور میان-عبیراللد کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ کی بات کی عبد للد کو حر دى توعيدالقد بن عبال في يوميهاك كيا توج ناب كه وه دومرا فخص جسكانام، نشه في ماوه كون تها؟ بيس في كب نهيس فره ياده على تقير-٩٣٩- حفرت عا تُشرُ كا بيان ب كر رسول كرم في حب والد یزر گوار حضرت صدیق اکبر کو ممازیزهائے کا علم دیا تو بس نے س مارے میں آپ کو بازر کھنے کی کو خش کی کہ مجھے خیار ہواکہ سے کے بعد جو کوئی آپ کا قائم ، تہ م ہو گا ہوگ اس کو منحوس کہیں گے او راس ہے محبت نہیں رمجس کے ای خیال کے مر تشریس نے حضور اكرم على سے كباكر سي حضرت صديق اكبر كو مامت كرتے سے معاف ركيس تو مناسب موكا۔

۹۴۰ - حضرت عائشہ کامیون ہے کہ بی مت مرض المو ت جب
رسول اللہ میرے گھر تشریف اوئے تو آپ نے فرمیا حضرت ابو بکڑ
سے کہو کہ وہ نمار پڑھا کیں؟ جس پہ جی نے کب یا رسول اللہ المحضرت ابو بکڑ بہت نرم وں بیں وہ جب قرآن کریم کی علاوت کرتے ہیں تو ان کریم کی علاوت کرتے ہیں تو ان کریم کی آنکھول ہے آنسوؤں کی لڑیاں بہد شکلی ہیں ان کے ماسواکسی اور کو امامت کا تھم دیں تو مناسب ہوگا اور باتد ا

(۹۳۰) الله عدرت شریف کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جواتی ہوست پریار بار بٹ کرتی تھی ای طرق اے عاشد آب اس مدین شریف کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جواتی ہوست پریار بار بٹ کرتی تھی ای طرق اے عاشد آب اس ر بطور مشور دو نیک آب اصر ر بطور مشور دو نیک سیار تھر سے مدین کا یہ اصر ر بطور مشور دو نیک سیار تھا ہو اس کے اس اس سیار تھا ہو ہاری اور تیا ہو تھیں۔ ہر آپ دہ بیاری لی بی جس کے سے قران کرتی ہی جی اور تھا تھیں۔ ہر آپ دو تیا تھیں۔ ہر آپ دہ تیا ہو تیاں اس جا بھی اور تھا تھیں اور تھا ہے میں گیادہ آبات تازل ہو کی۔ آپ کور حت دو عالم سے ہے این جست تھی دہ اپنے خاد تد کے تھم کو ٹالنا سیس جا بھی تھیں اور تھا

كَرَّهِيهُ أَنْ يَنشَاءَمُ النَّاسُ بِأُوَّنِ مِنْ يَقُومُ هِي مَعَامُ رَسُونَ النَّهُ صَنِّى النَّهُ عَنْيَهُ وَسَنَّمَ فَالَّبُ فراحِقْتُهُ مَرَّتِيْنَ أُوَّ ثَلَاثُ فَقَالَ (﴿ لِيُصِلُّ بِالنَّامِيِ أَبُو يَكْرِ فَإِلَّكُنَّ صُواحِبُ يُوسُف ))

٩٤٩ – عن غائِشَةَ عالمَا بَمَّا تَقُورِ رَسُولُ اللَّهُ صلَّى اللَّهُ عَلَنَّه وَسَلَّم جاء بنالُ يُؤْدِنُهُ بالصِّنَّاةِ مَمَال (( مُرَّوا أَبَا بُكُر قَلْيُصِلُ بِالنَّاسِ )) قالتُ مَمُلُتُ يَا رَسُونَ اللَّهَ إِنَّ أَيَّا يَكُرُ رَخُلُ أَسِيفٌ وإنَّهُ مَنِي يَقُمُ مقامِعَ لَا يُسْبِعُ النَّاسِ فَلُوُّ أمرْب غُمر مقَالَ (﴿ مُؤُو أَبَا بُكُو فَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ ﴾) قالبُ فقُلْتُ لِحَمْصَةَ قُولِي لَمَّ إِنَّ أَلِهِ يَكُم رَجُنُ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَنِّي يَقُمُ مُمامِكٍ فَ يُسْمِعُ النَّاسَ فَنَوا أَمْرَاتَ عُمَر فَعَالَتُ لَهُ فَعَالَ رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم (﴿ إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحَبُ لِوسُفَ لِمُرُوا أَبَا بِكُو فَلَيْصَلُ بالنَّاس )) قالت قامرُوا أب يَكُم يُصَلِّي بِالنَّسِ قَالَتُ فَلَمَّا دَخُنَ فِي الصُّلَّاةِ وَخَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليَّه وَسَعْمَ مِنْ نَفْسَه جَمَّةً فَقَام يُهادى بَيْن رِجُليْن ورجْداءُ تَخَطُّانِ هِي الْأَرْضِ قَالَتُ فَنَمَّا دَخَلَ الْمُسْجِدَ سَمِعَ أَيُو يَكُر حِنَّهُ دُهَبَ يَمَا عُرُ فَأَرْمًا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

میں نے بدال سے کہا کہ اوگ میرے والد برر گواد کو متحویں شد سمجھیں کہ بی وہ فخص ہیں جو پہلے پہل رسول اکرم کے خلیف اور الکم مقام ہوئے ہیں۔ جس نے وہ تین مرتبہ صفور کو والد برر گواد کی اسمت سے بازر کھنے کی کوشش کی لیکن رسول اکرم کے اور تم نے بی فیصد دیا کہ حضرت صدیق اکبر جی امامت کریں مے اور تم خواتین کی بائند ہو۔

٩٣١- حضرت عائشة كابين ب كدرسول اكرم كى يمارى ك رمانہ میں حضرت بال آ میکر تماز پڑھائے کے سے باؤ نے آھے تو آپ نے فرمایا جاؤ حضرت ابو بکڑے کہو کہ وہ امامت کر ائیں جس ير شل في حرص كياريون القداوه يبت رم در ين وه جب آب کی جگہ کھڑے ہو گئے تو لوگوں کو قر آن کر ہم نہ سنا علیل سے كيو لك قر آن كريم يراحة والت ال ك آنسو جارى موجات بيل-آپ حضرت عمر کو تمار پرهانے کا تھم دیں تو مناسب ہو گا لیکن د د بار ه ار شاد مواکد جا دُاور ابو بكر کو تقلم پهنچاد که ده نماز پژهاني دور ا مت كري جس يه هفعة على من كماتم رسول الله على كروك حضرت ابو بكر ب انتبا زم دل بين ده آپ كى جكه كھڑے ہو كر قرس کریم کی قرات نہ کر سیس کے اس لیے حضر ت عرا کو الرزيدها في كالحكم و بيخ - جناني هف في في بيان كراجس ير حضور نے فرمایا تم یوسف کی ماتھ والیوں کی ماندند ہو اور جاد حضرت ابو بكر صديق من كيوكه وه الامت كرير \_ آخر حضرت صديق اكبر نے او مت کے فرائض انجام دیے۔ ایک دن جب رسالت مآب کی طبیعت ذراہکی ہوئی تو آپ آ دمیوں کے مونڈ حوں کاسہارا لے كر معجد على تشريف لے كئے ليكن آپ كے ياؤں مبارك زمين

الله الله آب في بدئتن م محل العراد نيل كياد كرنائ والدك قائده كي بوج مند موقى ب س كون الكاركر مكا ب-واقد يه ب كد آب كامثاه وي تفاج عديث على م كد آب في ياك مثوره صرف اى مي ديا تفاكر لوگ آپ ك والد كو منوس ند كبير-(نووى)



علبه وسلم قد مكانك فجا، وسُولُ الله صلّم الله عليه وسلّم علي يسر أبي بكم فانت على يسر أبي بكم فانت مكان رَسُولُ الله صلى الله عليه رَسَدُم يُصلّى بالله عليه رَسَدُم يُصلّى بالله عليه وسدّم وبقدي بكر فانما يعتدي أبو بكر بصناة اللي صلى الله عليه وسدّم وبقدي الله الله عليه وسدّم وبقدي الله الله عليه وسدّم وبقدي

27 الله على عائشة رصي الله عليه فالم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بكر أن يُصلّى بهم قال يُصلّى بهم قال يُصلّى بهم قال عُراوه فوجد رسُول الله صلى الله عليه وسلّم من نفسيه حقة عخرج وإدا أبو بكر يؤم الله عليه وسلّم الله مثلى الله عليه وسلّم الله مثلى الله عليه وسلّم أن كمنا ألم مثلى الله عليه وسلّم أي كمنا ألم معلم رسول الله صلى الله عليه وسلّم أي كمنا ألم معلم بعنه وسلّم الله عليه وسلّم جداء أبي بعنه بكر إلى حبه مكان أبر بكر يُملّم جداء أبي بعنه وسلول الله حليه مكان أبر بكر يُملّم جداء أبي بعنه وسلول الله حليه مكان أبر بكر يُملّم جداء أبي بعنه وسلول الله حليه مكان أبر بكر يُملّم والنّاس بعنه والنّاس بعن

ے مستح جارہ سے۔ اس وقت حصرت صدیق کی مماز پڑھاد ہے نے چنانچ حصور میلائے نے اشارہ ہے ابی مگد کھڑے رسٹے کا تھم دیا
اور خود حضرت صدیق اکبر کی بائیس جاب بیٹھ گئے رسول اکر م بیسے بیٹھے ممار پڑھارہ ہے تھے ور صدیق اکبر پینے کی طرح کھڑے
ہوے رسول اکرم کی فقد اکر ہے تھے اور باتی و گئر نم رکی پہنے کی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عند کے بیٹھے بحثیت مقتد کی نماز پڑھ رہے تھے۔

۱۳۳- اس سندے بھی مذکورہ بادا حدیث نقل کی گئی ہے اور ان دولوں کی حدیث میں "نقل" کے بجے" مرص "کے الفاظ آتے جیں بوق حدیث میں بھی چند الفاظ کا فرق ہے باتی معنی وہی ہے۔

سوم ۱۹ سرم الله عليه وسلم سف بي بيارى سك زبانه بي معرت الدون من الله عليه وسلم سف بي بيارى سك زبانه بي معرت مو وه كا صديق اكبر كوابامت كا علم دياوه تها و برها ت يجه معرب البر كوابامت كا علم دياوه تها و برها ت يجه معرب الله عليه و سلم كي هيعت بيان ب كه ايك وان رسول اكرم صلى الله عليه و سلم كي هيعت بسب بلكي مو كي توبر بنائ شخفيف لفس مسجد بي تشريف البائل مو بيف البائل معزمت صديق اكبر نماز برها مراكم من الاروب فرماياكم تم ابي كر بين المراكم من الأرب كر بين المراكم من المراكم من المراكم بي المراكم من المراكم من المراكم بي المراكم بي المراكم بي المراكم بي المراكم بي المراكم بي المراكم بين المراكم بين المراكم بين المراكم بين المراكم بير بربين المراكم بين المركم بين المركم بين المراكم بين المراكم بين



٩٤٥ - عن أسر قال احر علمة بطرة الطرأية إلى رسول الله عليه كشف السارة يؤم الأميل بهارة الفقية وحديث صابح أنه و أشيع المشيع

٩٤٩ عن ألس بن ماين قال من كان يزمُ
 السُين سخو خديثهما

٩٤٧ على أسي قال نم يحرُّ خ إلى سيُّ اللهِ عَلَيْهُ مَا أَن فَأْتِيمَتُ الصَّلاةُ عا هـ أن يَكُمْ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ بالمحتاب موقعة فقمًا أَن فَقَالَ سِيُّ اللهِ عَلَيْهُ بالمحتاب موقعة فقمًا أَنْ فَقَالَ سِيُّ اللهِ عَلَيْهُ بالمحتاب موقعة فقمًا أَنْ اللهِ عَلَيْهُ إِنْ اللهِ عَلَيْهُ إِنْ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ اللهِ عَلَيْهُ إِنْ اللهِ عَلْهُ إِنْ اللهِ عَلَيْهُ إِنْ اللّهِ عَلَيْهُ إِنْ اللّهِ عَلَيْهُ إِنْ اللّهِ عَلْهُ إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ إِنْ اللّهِ عَلَيْهُ إِنْ اللّهِ عَلَيْهُ عِلَيْهُ إِنْ اللّهِ عَلَيْهُ إِنْهُ عَلَيْهُ إِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِنْ اللّهِ عَلَيْهُ إِنْ اللّهِ عَلَيْهُ إِنْهُ عَلَيْهُ إِنْ اللّهِ عَلَيْهُ إِنْ اللّهِ عَلَيْهُ إِنْ اللّهِ عَلَيْهُ إِنْهُ إِنْهُ عَلَيْهُ إِنْهُ عَلَيْهُ إِنْ اللّهِ عَلْهُ إِنْهُ عَلَيْهُ إِنْهُ عَلَيْهُ إِنْهِ عَلَيْهُ إِنْهُ إِنْهُ عَلَيْهُ إِنْهُ عِلْهُ إِنْهُ إِنْهُ عِلْهُ إِنْهُ عِلْهُ إِنْهُ إِنْهُ عِلْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ عَلَيْهُ إِنْهُ عَلَيْهُ إِنْهُ عِلْهُ إِنْهُ إِنْهُ عَلَيْهُ إِنْهُ عَلَيْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ عِلْهُ إِنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَنْهُ إِنْهُ عِلْهُ إِنْهُ عِلْهُ إِنْهُ عَلَيْهُ أَنْهُ إِنْهُ عِلْهُ إِنْهُ إِنْهُ عِلْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ عِلْهُ إِنْهُ عِلْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَن

۱۹۳۳ - حفرت الس بن مالک کا بیان ہے کہ رہول اکرم کے رائد علالت بیں جس بیں آپ نے رحلت فرائی حدرت صدیق اکر تن رہ ہو ہے ہے ۔ ون جب کہ تمام دگ صف باند سے نماز ہڑھ دے تھے کہ دسول اکرم نے سے کمرہ کا ہر دہ اٹھ کر ہیں۔ ی طرف و کھی آپ کا چرہ مباد ک مصحف کے ورق کی قرب ہوئے تھے اور آپ کا چرہ مباد ک مصحف کے ورق کی طرح در خشال تھا۔ آپ کے چرہ مباد ک فرب استعد اور تماز بیل مشغوں دکھے کر تیم ماکوں کو فرہ ہوا اور بماؤ بیل مشغوں دکھے کر تیم ماکوں کو بنے اور بم لوگوں کی طرح در فشال مشغوں دکھے کہ دور ان بی بنے اور بم لوگوں کی صاحب سے تھی کہ بم نماز ہڑھائے تشریف لادے ہا انتہامسرور ہوگئے کہ رسول اکرم نی زیاھائے تشریف لادے بیل مشخوں کرنے کہ آپ خیا تھی اور ہی فرانے کہ آپ کی ایمن جسوس کرنے کہ آپ انتہامسرور ہوگئے کہ رسول اکرم نی ایمن جسوس کرنے کہ آپ اشارہ سے قربانی کرنے ہی ایمن تشریف کے ورد وازہ کا ہروہ اشارہ سے قربانی کرنے ہی دائی نظر لیف کے اور دروازہ کا ہروہ میں واپس تشریف کے اور دروازہ کا ہروہ میں واپس تشریف کے اور دروازہ کا ہروہ میں واپس تشریف کے اور دروازہ کا ہروہ بھوڑ کیاور ای دن آپ نے درحات فربائی درحات فربائی در ایک آپ نے اور ایک دن آپ نے درحات فربائی درخات کی درخات فربائی درخات کی درخات فربائی درخات کردائی درخات فربائی درخات کی درخات کردائی درخات کی درخات کردائی درخات کی درخات کی درخات کردائی درخات کی د

۱۹۳۵ - معنرت الس رضی الله عند روایت کرتے ہیں کہ بیس ک ای اگر م عظی کا محری و بدار سومواد کے روز پروہ اٹھ نے وقت کید یا کی حدیث وال ہے-

٩٨٧- ال مند ، جى ندكور وبالاحديث مروى ،

444- الس بن ولک کا بیان ہے کہ رسول اگر م کے اپنی علامت کے زمانہ بیس تین ون تک ہم کو نماز نہیں پڑھ آئی۔ اس زمانہ جس حصرت صدیق اکبڑ امامت کر رہے تھے کی ون آپ نے اپنے

(۱۳۳) ہیں مشن ہے کہ ہے ماز پڑھاے کے بے نظر بق ،،رہے ،وں لیکن آپ جوا بھی آئی طاقت ہدد کیے کرو بھی مخر بقے اور یہ محی سمن سے کہ جو تک آپ نے حضرت صدیق، کیر کو نماز پڑھا ہے کا علم دیا تھا اور آپ کو معلوم بھی بود بکا تھا کہ حضرت مدیق اکبڑا است کر سے بی تاہم بچٹم خود معا کہ کرنے کے لیے تشریف لائے بچے کہ دوسرے لوگ ان کے بیٹیے کس طرح نماز پڑھتے اورافتد ادکر دے بیں۔ الحاصل حضرت صدیق، کمڑے رسول، کرم کی رد کی بھی قل امت کی اور آپ بھی طیف اول بیں۔ (او مترجم)



وَصِحْ لَنَا وَجَهُ نَبِي الله صِلّى الله علله وَسَلّمَ مَا لَعَرَّنَا شَطَرًا شَطَرًا مَنْ فَعَ كَانَ أَعْجَب إِلَيّا مِنْ وَحَهُ النّبِي عَيْقَةً جَبِنَ وصِحْ بِنَا قَالَ مَأْوَثُمّا بِي اللهِ اللّه عَلَيْهِ عَيْدَةً وَأَرْخَى سَيُّ اللّه عَلَيْهُ الْحَجَابِ فَلَمْ مَعْدَةً عَيْنَهُ وَأَرْخَى سَيُّ اللّه عَلَيْهُ الْحَجَابِ فَلَمْ مَعْدَةً عَيْنَهُ حَتَى مَاتَ صَلّى الله عَلَيْهُ عَيْدٍ وَسَلّمَ عَاشَلَا مَرَصَةً فَقَالَ مُرُوا اللّه صَلّى الله عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ مرصَ رَسُولُ اللّه صَلّى الله عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ مرصَ وَسُولُ اللّه الله إِنَّ أَبَا بَكُو رَجُلُّ رَجِيلٌ مَتِى يَقُمُ مَقَامَكَ يَا رَسُولُ الله إِنَّ أَبَا بَكُو رَجُلُّ رَجِيلٌ مَتِى يَقُمُ مَقَامَكَ يَا رَسُولُ الله إِنَّ أَبَا بَكُو رَجُلُّ رَجِيلٌ مَتِى يَقُمُ مَقَامَكَ يَا يَسُولُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ (﴿ عُويَ أَبَا يَكُو لَيْكُو مِنْكُو حَبَاهُ وَسُولُ اللّه صَلّى بِهِم أَبُو بِكُو حَبَاهُ وَسُولُ اللّه صَلّى بِهِم أَبُو بِكُو حَبَاهُ وَسُولُ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّى بِهِم أَبُو بِكُو حَبَاهُ وَسُولُ اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم. الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَسَلّم عَلَيْهِ وَسَلّم الله عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَيْهِ وَسَلّم الله عَلَيْهِ وَسَلّم الله عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَيْهِ وَسَلّم الله عَلَيْهِ وَسَلّم اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم.

يَابُ تَقْدِيْمِ الْجَمَاعَةِ مَنْ يُصَلَّىٰ بِهِمْ إِذَا تَأَخُّرَ الْإِمَامُ وَ لَمْ يَخَافُوا مَفْسَدَة بِالتَّقْدِيْم

٩٤٩ على منهل بن منغد السّاعدي أنْ رُسُونَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْه وسلّم دَهَبَ إِلَى بَينِ عَشْرُو بَن عَوْفِ لِيُعلِمِ بَشْهُمْ فَخَانَتَ الصّّناةُ فَعَاءَ الْمُؤَدِّنُ إِلَى أَبِي يَكُم عَلَى أَنْصَلَى بِاللّهِ فَحَاءَ الْمُؤَدِّنُ إِلَى أَبِي يَكُم عَلَى أَنْصَلَى بِاللّهِ فَحَاءَ السّولُ فَحَاءَ السّولُ فَحَاءَ السّولُ فَحَاءَ السّولُ فَحَاءَ السّولُ فَحَاءَ السّولُ فَحَاءً السّولُ فَعَاءً السّولُ فَعَاءً السّولُ فَعَاءً السّولُ فَا اللّهُ فَعَاءً السّولُ فَعَاءً السّولُ فَعَاءً السّولُ فَعَاءً السّولُ فَلَا لَهُ فَعَاءً السّولُ فَعَاءً السّولُ فَعَاءً السّولُ فَعَاءً السّولُ فَعَاءً السّولُ فَعَاءً اللّهُ فَعَاءً السّولُ فَعَاءً السّول

مجرہ مبارک کا پر دہ اٹھایا ہم نے آپ کے چیرہ مبارک کا دیدار کیا اور یہ انو کھا سنظر ہم کو ہے انہا چھ معلوم ہوا۔ آپ نے حضرت صدیق اکبڑ کو نماز پڑھاتے رہے کا وست مبارک سے اشار دکیا ور چرو کا پر دہ مجمور لید اس کے بعد ہم لوگوں سے وفاحہ تک در سالت آپ کو ٹیش و کھا۔

باب جب امام کے آئے میں تاخیر ہواور کسی فتنہ و فساد کاخونت ہو تواندریں حالت کسی اور کوو تحق امام بنا سکتے ہیں

989- سمل بن سعد ساعدی کابیان ہے کہ بنی عمرو بن موں والوں میں رسول انڈ علاقے ہنر ض مصالحت تشریف لے مجے چونکہ نماز کاوقت ہو چکا تی س لیے موزن نے اوال دینے کے بعد معفرت صدیق کرڑھ کی جس تنجیر کہتا ہوں آپ نماز پڑھ ہے جانانچہ حضرت صدیق کرڑھ کے جمہ

(۹۳۹) بنا اس مدید شریب ہے گی فا مدے فابت ہوئے پہلا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی ماست اور ہائی ریکر صحابہ پر آپ کی فضیات۔
دوسرے بہ کہ امام کا فود جا کر لوگوں میں مصافحت کرانا۔ تیسرے بہ کہ امام کی غیر سوجودگی میں کسی اور کو خلیفہ بنالیتا بشر طیکہ اس خلافت کو
خود امام پہند کرے اور کسی فساد کا اندیشر نہ ہو ہے ہے کہ وہ شخص خلیفہ بنایا جائے جو امامت کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہو۔ ہانچ یں بہ کہ
مؤڈن اس کو مامت کے سے کے جو سب سے زیادہ افضل ہو اور سکی صالت میں مؤذن کے کیے کو ما تناچا ہے۔ چھٹے یہ کہ محل قلیل مشاؤ دستک میں دینے سے نماد فاصد نہیں ہوئی۔ سائویں بہ کہ بائد اتعالی کی جے



الله صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّم والنَّاسُ فِي الصَّلَّاةِ فَتَخَلُّص خَنَّى وَقَف فِي الصُّدُّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَيُو بِكُرِ دَ يُلْتَمِتُ بِي الصَّنَاةِ مِنَّ الْكُثْرُ النَّاسُ التَّصْفيق النَّفت فرأى رسُون الله صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّم فَأَسْارِ إِنَّيْهِ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّكُتُ مَكَالِكُ فَوَقَعٌ أَيُو بَكُو يَدَيُّه مَخْمِدُ اللَّهُ عَرُّ وَخَلُّ عَلَى مَا أَمْرَةُ بِهِ رسُونُ اللَّهِ عَلِيْكُ مِنْ دَمَكَ ثُمَّ السَّالْحَرُ أَثِو بَكُر حَمَّى اسْتَوى فِي الصَّعَّ ونَقَدُّم النَّبِيُّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ثُمُّ انْصَرَفَ مَمَالَ ﴿ يَهِ أَبِّهَا مَكُو مَا مُنْعَكَ أَنْ تُثَبُّتُ إِذْ أَمَوْتُكَ ﴾) قَال أَبُو بَكْرِ مَا كَانَ لِمَائِسَ أَبِي فُحَافَةً أَنْ يُصِنِّي بَيْنَ بِنَايُ رِسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رِسُولُ اللَّهِ ﷺ (( مَا لَي رَأَيْنَكُمُ أَكْثَرُتُمُ النَّصَافِيقَ مَنْ مَالِهُ شيَّءٌ فِي مَثَلَاتِهِ فَلَيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبِّحِ الَّنْفَ إليه وَإِنَّمَا التَّصَلِّيحِ لِلنَّسَاءِ ))

ے آئے اور لوگوں میں سے نکلتے ہوئے صف میں شریک ہو گئے۔ مقترى ومترك وسيئه ليكير لنيكن حفرت صدايق تمازيش تمي دوسر می طرف متوجه نه بوت نظے۔ مقتدی جب بکثرت دینک رسيخ سلك تو آپ متوجه جوئے اور رحمت وو عالم كو د كھ كر آپ نے بچھے بنا باہ جس پر صفور نے اشارہ سے قرار تم اپنی جگ کھڑے رہو۔ حضرت ابو بحر صدیق " نے صفور کے س شر ف لامت بخشنے پراہے دونوں ہاتھ بلند کر کے ،للہ تعالیٰ کی تھ کی اور يتي آكر صف يل شريك بوسك اور سول الله علية آئي بره كے اور نماز ير حائي د نماز كے بعد آب نے يوجي اے ايو كر تم اپن جگہ کمڑے کیوں خیس رہے میں نے توتم کو کمڑے رہنے کا تھم رہا تعا؟ جس پر حضرت صدیق اکبڑنے عرض کیا ابوقیافہ کے ہیے ہیں اتنی سکت تہیں کہ وہ ر مول اللہ کی درمت کرے پھر حضور کے مقتدیوں کی جانب متوجہ ہو کر قرمای تم ے بہت زیادہ وستک دی و متل تو عور تول کے لیے ہے متمہیں جب لماز میں کوئی صادمے پیش آجائے تو تم لوگ سحان، ملد کہو۔ جب تم سحان القد کہو مجے تو مام تبمار ك طرف متوجه بهو جائے گا۔

٩٥٠ عن سهل بن سعر بعثل خديث مالك وي خديث مالك وي خديثها فرقع أبو بكم يُدَيّه فخود بنه ورجع الْقَهْمري وراءة خيى قام في الصّعل قال ١٩٥٠ عن شهن بن سعم السّاعدي قال دهب بي الله عليه بمنيخ بن بني عمرو بن عوف بيثل خديهم وراد فحاء رسول الله عليه فراد فحاء رسول الله المعلق فعرا خي قام عبد الصّعا المعلم وهيه أن أن بكر رجع الفهقري

١٩٥٧- عَن الْسُهِيرَةُ لِنَ شُعْبَةً أَنَّهُ عَرَ سَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ تَبُوكَ قَالَ الْمُعِيرِهُ فَنبرَّر رَسُولُ سُومِينَ قِبْلَ الْعَالِطِ مُعَمِّدًا مُعَالِّ مُعَالِطِ مُعَمِّدًا مُعَالِّ مُعَالِطٍ مُعَمِّدًا مُعَالِ صَلَاةِ الْعَجْرِ فَسَمَّا رَجْعَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُهُ إِنِّي أعدات أمريق على يذيَّهِ مِنْ الْإِدَاوَةِ وعسل يَدَنُّهِ ثَلَاتَ مُرَّاتٍ ثُمُّ عَسَلَ وَخُهَةً ثُمُّ دَهَبَ يُخْرِجُ خَبَّتُهُ عَنْ دَرَاعَيْهِ فَصَاقَ كُمَّا جَنَّهُ مَادِحُل يِلاَيْهِ مِي الْحَبُّةِ خَتْنَى أَخْرَجُ دِراعَيَّهِ مِنْ أَسْمَلِ الْحُبَّةِ وَعَسْلَ دِرعَيْهِ إِلَى الْعِرْفَقَيْنِ ثُمَّ يوصًّا على حُمَّيْه لُمُ أَقُلُ قَالَ الْمُعِيرِهِ فَأَقْبِلُتُ معة خَتَّى بجدُ البَّاسِ قَدْ فَدَّمُوا عَبْدُ الرِّحْسَ بْنِ عَرْفُ وَمُصَلِّى لَهُمْ فَأَدُّرِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إحداى الرُّكْعَيْن فصنى مع النَّاس الرَّكُعَة الْ عَيْرَةَ عَلَمًّا سَنَّمَ عَبْدُ الرَّحْسَيِ بْنُ عَوْفٍ عَامّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يُتُمُّ صِياتِهِ فَأَفْرِعِ فَلِتَ النُّسْسَمِينِ فَأَكْثِرُو النَّمْسِيخُ عَلَمٌ قَصَى النَّبِيُّ

- مبل بن سعد کی اس دوایت علی بجی ہے کہ حضرت مدین اکبر نے بی مت نماز اپنے دونوں ہاتھ اٹھ کرانشہ کی تعریف کی اور پھر النے پاؤں چھے دیٹ کر صف بیل شریک ہوگئے۔ - مہل بن معدر منی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکر م صلی اللہ علیہ وسلم نی عمرو بس عوف میں مصالحت کے لیے تشریف اللہ علیہ وسلم نی عمرو بس عوف میں مصالحت کے لیے تشریف مف میں آئر کھڑے ہوئے اور حضرت ابو بکرر منی اللہ عنہ النے یاؤں چھے میٹ گئے۔

٩٥٢ - مغيره بن شعبه رضي الله عنه كابيان هي كه مي سنة رسول ا كرم صلى الله عليه وسلم كے جمزاہ جنگ تهوك ميں تشركت كي۔ ايك صبح قبل نماز فجر ای مقام تبوک میں آپ رفع حاجت کے ملیے رواللہ ہوئے اور ش پانی کا بوٹا لئے ہوئے آپ کے ساتھ تھدر فع حاجت کے بعد جب کے تشریف لائے تو عمل نے آپ کے م تحول پر پانی ڈالا آپ نے پہنے تمین مرتب م تحد د حوستے کیم مند وحويا بحر جبه كوماتمول بي چرهانا جام ليكن اس كى آستينس چهولى محص اس لیے آپ نے جب کے پنچے سے اینے ووٹوں ہاتھ نکال كركبلول تك دهوئ اوراك كے بعد موزوں پر مسح كيا۔ پھر ميں آب کے ساتھ ی روات ہو۔ جب ہم وہال پینے تو دیکھ کہ عبدالرحمٰن بن عوف ماز پڑھارے ہیں چنانچہان کے بیچیے حضور اکرم کے ایک رکھت پڑھی۔ عبدالرحنٰ بن عوف نے رونوں ر کھتیں بڑھنے کے بعد سلام پھیر کے دیکھاتو رسول اکرم نماز ہور ک کرنے کا خاطر دوسر کار کعت کے لیے گفرے ہو گئے تھے۔ سلمان بيه د كي كر تكبيرا مح اور انحول ف بكثرت تسبيح يزهى بعر رحت عالم صلی الله علیہ وسلم نے بعد فراغت نماز فراہ تم لوگوں

عَلَيْهُ صِدَالَةُ اصْلَ عَنْهِم ثُمَّ قَالَ (( أَحْسَنْتُمْ )) أَوْ قَالَ قَدْ أَسَيْسُمْ يَعْبِطُهُمْ أَنْ صَنُوا الصَّنَاةُ لَوَيْبِهَا. 404 - عَنْ حَمْرَهُ إِنْ الْمُعِيرَةُ يَحْوَ حَدِيثِ عَبَّهِ قَالَ الْمُعِيرَةُ فَأَرَدُتُ نَاْحِيرِ عَدْ الرَّحْمَيِ فَعَالَ اللّهِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ (( دَعْلَةُ )) يَالِب تَسْبِيحِ الرَّجُلِ وتصيْفِيقِ الْمَوْأَةِ يَالِب تَسْبِيحِ الرَّجُلِ وتصيْفِيقِ الْمَوْأَةِ يَالِب تَسْبِيحِ الرَّجُلِ وتصيْفِيقِ الْمَوْأَةِ

نے اچھاک اور بحالت معرب قربایا تم لوگ و تت مقررہ پر نماز پڑھاکر د۔

سامه- حزه بن مغیره بن نے بھی عبد کی مند طدیث بیان کی۔ مغیراً کا قول ہے کہ بیل نے عبدالرحمن بیں عوف کو بیچھے ہٹانا چاہ نیکن رسول کرم نے ارشاد فرمایا کہا نہیں نماز پڑسانے دو۔ باب : نماز میں اگر کوئی حادثہ چیش آئے تومر و تسبیح باب : نماز میں اگر کوئی حادثہ چیش آئے تومر و تسبیح

سامه- حضرت الوہر ریو گا بیال ہے کہ رحمت عام نے فر میا تی ز میں مردول کو محان اللہ کہنا جاہے کو رحوا تین کو دستک دیا جو ہے۔ حرملہ نے اس شہاب کا یہ قول بیاں کیا میں نے چند علاء کود یکھاج بحالت نرز تنہیج پڑھتے اور اشارہ کرتے تھے۔

ہب وںلگاکراچی طرح پڑھانے کے ادکام

902- حفرت ابوہر ریم کا بین ہے کہ رسول اکرم علی نے نے ایک دن نماز پڑھانے کے بعد فرہ یا اے فلانے! تم اپنی نماز چھی طرح کیوں ادا نہیں کرتے؟ کیا مازی کو یہ دکھائی نہیں دیتا کہ وہ

(۱۹۵۳) ہے او پروالی حدیث کرب العبرارت میں بیان ہو بھی ہے۔ ال ہر دواحاد بہت سے تابت ہو اکد البھی طرح ہ ضو کی جائے اور دوسر الآری بھی و ضو کر سکتا ہے۔ نیز سوم نماز کوسر بٹاکر بھی اس کے بیچے اسم واقت نماد پڑھ سکتا ہے۔ بہر عال نماز وقت مقرر و پر پڑھنا صرور ک ہے۔ اگر مقرر والمام کی آمریش تاخیر ہو تو اس کا ظیفہ بٹایا جاسکتا ہے۔

(۹۵۲) ہیں۔ بشر ظاخر ورت دوران نماز سر دور کو تشیع پڑھناواشارہ کر ہااور خو تھن کود سٹک دیناجائز ہے اس سے نمار ماسد شیں ہوتی۔ وسٹک • ہیٹا کی ترکیب میں ہے کہ دینے ہوتھ کی تعقیلی کو ہاکمی ہوتھ کی پشت پر دورے مار جدیئے۔ (از متر ہم اقبال الدین احم

إِذَا صِلِّى كَيْفَ يُصَلِّى فَإِثْمًا يُصَلِّى لِتَفْسِهِ إِنِّي وَاللَّهِ لَأَيْصِرُ مِنْ وَزَائِي كَمَا أَيْصِرُ مِنْ بِيْنِ يَذَيُّ ))

٩٥٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْ رَسَّم عَالَ (( هَلُ تَوَوَّنَ قَيْنَتِي هَا هُمَا غُواللهِ مَا يَحْمَى عَلَيُّ رُكُوعُكُمْ وَلَّ سُجُودُكُمْ إِلَى الْرَاكُمْ وَرَاءَ طَهْرِي )).

٩٥٩- عن أنس بن مائد عن أنسي علي الله عن أنسي علي قال ( أقيموا الوكوع والسلاوة فوالله إلى الراكم من بقدي ورئة قال من يقد ظهري (دا وكتُهُم وسُجَائَم ))

١٩٠٠ عَن آسِ أَنْ نَبِي اللّهِ ﷺ مال ((أَتِمُّوا الرَّحُوعُ وَالسَّجُودُ فَوَاللّهِ إِنِي لَازَاكُمْ مِن بقد الرَّحُوعُ وَالسَّجُودُ فَوَاللّهِ إِنِي لَازَاكُمْ مِن بقد طَهْرِي إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدَّتُمْ )) رَبِي طَهْرِي إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدَّتُمْ )) رَبِي حَدِيثُ سَعِيدِ ((إذا رَكَعْتُمْ وإذا سَجَدَّتُمْ ))

بَاب تَحْرِيم سَنْق الْوِمام بِرُكُوعِ أَوْ سُجُودٍ وَنَحْوَهُمَا

971- عن أس قال صلّى بنا رسُولُ اللّهِ مَنْ دَب يوم قُلْتُ قصَى الصَّناءُ أَشُلُ عَبُ

سمس طرح نماز پڑھ رہاہے؟ حالا نکہ نمازی اپنے فائدوں کے لیے نماز پڑھٹا ہے اور بخدا میں جس طرح آگے ہے ویکٹا ہوں اس طرح چیجے ہے بھی ویکٹا ہول۔

90۸- حضرت الوہر روں سوں آگر م علی کار شاد بیان کیا تم سمجھتے ہوکہ میں صرف قبلہ کی طرف دیکی رہا ہوں حالا نکہ بخدا بھی پر تمہدرے رکوع و جود ہو شیدہ نہیں میں تم کو پیٹے پیچھے سے بھی دیکھیا ہوں۔

909- حضرت انس رضی اللہ عند نے رسول اکر م تسلی اللہ عنیہ وسلم کاار شاد بیان کیار کوع و سجود الحجی طرح ادا کر دادر تم جب رکوع و جود کرتے ہو تو بخدا میں پاپٹے چیچے سے یاا پنے چیچے سے تم کور کمتے ہول ۔۔

۹۷۰ - حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اکر م نے قرمانالو گوا تم اپنے رکوع و جود اچھی طرح اوا کرواور جب تم رکوع و جود کرتے ہو تو فداکی قتم میں چاہے پیچھے سے تم کورکوع و جود کرنے رکھنا ہوں۔

باب: امام سے ملے رکوع پر تجدہ کر ناحرام ہے

991 - حفرت الس كايون ہے كه رسول اكر م في الله وال مالة بإرضاف كے فور أبنى بعد اعارى طرف متوجه بوكر فرمايالو كو! يمل

(۹۲۰) یک احد تحد تو الله می است الم می کویش کی اس طرح توت عطافر الله تحلی جم طرح ہم کو سامنے ہے وہ کی طاقت دی ہے۔ چین چین ہے کی فاقت دی ہے۔ چین چین ہے کہ اس طرح ترق عادات اسانی آپ کو عنایت کی گئی تحل ادر ہے ام خلاف شرح یا خالف عمل دی ہے۔ چین چین ہے کہ اشیاء کو جود طاحظہ فرہ یا تو ہے جین شہیں آئے جراد یا کسل دور کی چیز ہی معمولی ہوگ ہی دیکے در ہے ہیں اور جب کہ رسمالت آب نے پشت کی اشیاء کو جود طاحظہ فرہ یا تو ہے جین شر بیت ہے حس کا مانا واجب ہے۔ امام احمد ہن ضبی اور جب بڑے علاو کا قول ہے کہ چینے چیجے ہے دیکھنے کا مطلب حدیث و کھنا ہے (اور ہے شر بیت ہے حس کا مانا واجب ہے۔ گئنا نماز باطمین سادات کی جینے ہے دیکھنا نماز باطمین سادات کی جینا ہے اور بیٹ سے تا بت ہوا کہ نماز باطمین سادات کی جینے ہوئے کے جینے کا بت ہوا کہ نماز باطمین سادات کی جا ہے۔ چینے ہے دیکھنا نماز باطمین سادات کی جا ہے۔ جب کے اور بشر دو خال میں کہ کے وائماز جی مادواز میں بینے کوئی فعل نہ کرے داکر ہاں کادہ فعل حرام ہے۔

يوَ مَنْهِهِ عَمَانَ ﴿ أَيُهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ قَلَا تُسْبَغُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسَّجُودِ وَلَا بِالْقِيامِ وَلا بِالْمُنْصِرَ الْفِ قَالِي أَرَاكُمُ أَمامِي وَمِنْ حَمْمِي ثُمَّ قَالَ وَاللَّذِي نَفْسُ مُحمَّدِ بِيلِهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَصْحَكْتُمْ قَلِيلًا وَلَكَيْتُمْ كَثِيرًا)) قَالُوا وَمَا رَأَيْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ مُنْكِيدًا }) قَالُوا وَمَا رَأَيْتُ

٩٩٧ عن أس عن الله علي صلى الله عليه وسلم بهذا الخديث وكيس في حديث خرير ( وَلَ بَاللَّهُ عَبِلُو ))

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ أَنْ مُرَائِرٌ ۚ هَالَ فَانَ مُحَمَّدٌ عَلَيْكُ ۚ اللَّهِ وَأَسَهُ فَئِر الْإِمَامِ أَنْ يَخْوَل اللَّهُ رَأْسَةً رَأْسَ حمار ﴾

٩٩٥ عَلَّ أَبِي مُرَّئِرَةً عَنْ النَّيِّ مِنْكِي مَلْى اللَّهُ
 عَنْدُو رَسْدُمَ بهَدًا عَبْر أَنَّ مِي خَدِيثِ الرَّبِيعِ أَنِ
 مُسْدِم (( أَنْ يَجْعَلَ النَّهُ وَجْهَةُ وَخَةَ جِمَّادٍ )).

نَّابِ النَّهِي عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى استَّمَاء فِي الصَّلَاةِ

١٩٦٠ عن خبر بن سَمْرَة قان عال رَسُولُ
 اللهِ عَلَيْكَ (ر لَيْسَهِينُ أَقْرَامُ يَرَفَعُونَ أَيْصَارَهُمْ

تمہار الهام جو باس لیے جھے سے پہلے رکوع، محدد، قومہ ادر سلام نہ
پھیر وہن آکے اور چھے سے تم کود کھا ہوں اور ضم ہاں ات
کی جس کے قیند جس میری جان ہے جو چیزیں میں دیکھا ہوں آگر
تم اخیس دیکھے او توانسو کم اور روز زیادہ لوگول نے ہو چھا یارسوں اللہ
آپ نے کیا دیکھا ہے؟ ارشاد ہوا میں نے جنے او رووز ہے کہ تھی

۱۹۹۶ حضرے الس رضی اللہ عنہ نجی نبی کریم صلی اللہ علیہ و آمہ رسلم ہے بہی روایت کرتے ہیں نمین اس میں نمازے پھرنے کا ذکر خبیل ہے

۹۹۳- معنوت ابوہر برہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا جو کو کی امام سے پہلے مجدہ سے اپناسر اٹھا تاہے اے ڈر تاج ہے کہ اللہ تی ٹی اس کامر گھھے کے سرکی خرج کردے گا۔

919- حضرت ابوہر بر وقت دوعالم ملک کارشاد بیال کیا کہ اہام سے پہلے سجدہ سے جو کوئی سر اٹھا تاہے تو پرور دگاری لم اس کی صورت بلٹ کر گدھے کی مانند کردے گا۔ 910- ترجمہ وی ہے جواویر گزراہے۔

باب: نماز میں آسان کی طرف دیکھنے کی ممانعت

۹۲۲- حضرت جاہر بن سمرہ نے رسول کرم کا ارشاد بیان کیا جو اوگ ٹماز بیس آسان کی طرف دیکھتے ہیں وہ اس حرکت سے باز

(۱۹۲۳) ہی حقول نے الی پیدائش اور کار ہے قطرت کھنے کے لیے معمولی سابھی خورو تکر کیاوہ جائے ہیں کہ انسان کو گدھااور گدھ کو افسان بتاویتا اللہ قبالی کے تزریک و شوار تبیں ہے۔ البتہ عمل کے اندھے اور ول و دماغ کے کنزور تھلید ہے سرنے والے اس تبدیلی کو حاریج از مالان کا مسلم ہے جاتا ہے ہیں اور تھید ہے سر نے والے اس تبدیلی کو حاریج از مالان کا مسلم ہیں ہے کہ جس بیں خور و فکر کا مادہ ہے اس تبدیل و شعورے ہے بیرہ بیں انکام پرورد گار نے گدھے کی طرح کر دیے ہے جوبھا ہر انسان نظر آتے ہیں لیکن دل ووماغ سر اور تھیجے کے د نظر دو گدھے سے محل پر ترجیل۔ (امواز ماللہ)

الَّى السَّمَاء فِي الصَّلَة أَوْ مَا تَرْجِعُ النَّهُمُ )) ( اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ ( اللَّهُ اللَّهُ قَالَ ( اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ ( اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ( النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ( النَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ ا

أَيْصَارُهُمْ ))

بَابِ الْأَمْرِ بِالسِّكُونِ فِي الْصَّلَاةِ
وَالنَّهْيِ عَنْ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ وَرَفْعِهَا عَنْدُ
السَّلَامِ وَإِتَّمَامِ الْصَّفُوفِ الْأُولِ
وَالْتَرَاصُ فِيهَا وَ لُأَمْرِ بِاللَّحْتِماعِ

4 1 4 - عَلَيْ جَابِر بْنِ مَسُرُةَ قَالَ حَرْح عَيْد و سُولُ اللهُ عَلَيْنَة فَقَالَ ( هَ لِي أَوَاكُمْ وَالْجِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَدْنَابَ خَيْلِ شَمْسِ اسْكُنُوا فِي الصَّلَالِ )) قَالَ ثُمَّ عَرْحَ عَلَيْنَا مُرْآ لَ حَلَقًا لَعَالَ (( مَالِي أُواكُمْ عَرْحَ عَلَيْكَ مَقَالَ (( مَالِي أُواكُمْ عَرْبَ عَلَيْكَ مَقَالَ (( أَلَا تَصَلَّمُونَ عَرَبَ عَلَيْكَ مَقَالَ (( أَلَا تَصَلَّمُونَ عَلَيْكَ عَلَى مَقَالَ (( أَلَا تَصَلَّمُونَ عَلَيْكُمْ عَلَى الْمَلَالِي أَواكُمُ عَلَى المَلَوْلُ عَلَى الْمَلِلُ وَيَعْرَاصُولَ فِي الْصَلَّى ) مَسَلًا يَا رَسُولَ اللهِ وَتَعْرَاصُولَ فِي الْصَلَّى ) المَلْقُولَ اللهِ وَيَعْرَاصُولَ فِي الْصَلَّى ))

آئیں دکرنداس کی آئیس جاتی دہیں گی۔ ۱۹۱۵۔ ابوہر مردر سی اللہ عنہ نے رحمت ووعالم ﷺ کا رشاد بیاں کر لوگ فماز میں آسان کی جانب نہ دیکھیں دگرند ان کی قوت بینائی ڈائل کردی جائے گی۔

باب نماز میں بھا تر کت 'سلام کے لیے ہ تھ انھائے کی ممانعت نیز انگل صف بور ک کرنے اور یا ہم مل کر کھڑے جوئے کے احکام

٩٦٩ عن التأعمش بهذ الإسبار أخوة ٩٧٠ عن حابر بن سمرة قال كتا إذ صاببًا مغ رسول الله عَلَيْهُ قُلْ السّبامُ عَلَيْكُمْ ورحْمةُ الله السّلامُ عَلَيْكُمْ ورحْمةُ الله و شار بنده إلى الحابي هال رسول الله على (عمام تُومتُونَ الجابي هال رسول الله على شمس إلى يكهي الحديث من تأليم أن يصنع ينته على الحدد أنم يُستلمُ أحد كم أن يصنع ينته على الحدد أنم يُستلمُ على أحيه من على الحيه من على الحيه من على الحيه والإحالة ))

۱۷۱ - عَلَّ حَامِر بِنِ سَمْرَه قالَ صَلَّبَتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهِ رَسَلْم مَكْمًا إِدَا سَنَّمُنَا ثَنِّنَا بِأَيْدِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ مَنْطُرْ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ مَنْطُرْ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ مَنْفَلَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ مَنْفَلَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ مَنْفَلَ (﴿ قَا طَأَلُكُمْ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَلْهَا أَذَنَابُ خَلْلِ شَمْسِ إِذَا سَلِّم أَخَذَكُمْ فَلْيُلْتِهِتَ إِنِي صَاحِبِهِ وَلَدُ يُومِئُ بِيدِهِ ))

باب تَسُويَةِ الصَّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا وَقَصَّلِ الْأَرَّلِ فَالْأَرَّلِ مِنْهَا وِالْاَذِدِحَمِ عَلَى الْأَرَّلِ فَالْأَرَّلِ مِنْهَا وِالْاَذِدِحَمِ عَلَى الصَّفَّ الْأَرَّلِ وَلَّمُسَابَقَةِ إِلَيْهَا وَتَقْدِيمِ الصَّفِّ الْأَوْلِ وَلَّمُسَابَقَةِ اللَّهَا وَتَقْدِيمِ أُولِي الْفَصْلِ وَتَقْرِيبِهِمْ مِنْ الْمِقَامِ أُولِي الْفَصْلِ وَتَقْرِيبِهِمْ مِنْ الْمِقَامِ أُولِي الْفَصَلِ وَتَقْرِيبِهِمْ مِنْ الْمِقَامِ الْمَعْمِ اللهِ اللهِ مَا أَي مَسْتُعُومُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وسَلّم يَسْتِحُ مِن كِنَا فِي الصَّنَاهِ وسَلّم يَسْتِحُ مِن كِنَا فِي الصَّنَاهِ ويَعْمِلُ وَيَعْمِلُوا فَعَجْعِلِف ويَعْمِلُ وَا تَحْتِيقُوا فَعَجْعِلِف

1919- اعمش کی سند ہے ہمی نہ کورہ باما صدیث مروی ہے۔
مداوہ اسلام عیک میں اسلام کے درول اکرم کے
السلام عیکم در نمیۃ اللہ کہتے ہوئے ہا تھ سے اشارہ بھی کرتے ہتے۔
السلام عیکم در نمیۃ اللہ کہتے ہوئے ہا تھ سے اشارہ بھی کرتے ہتے۔
یہ ملاحظہ فرا کر حضور نے ادشاد فرایا تم وگ اسنے ہا تھ سے اس
طرح اشارہ کرتے ہو جیسے شریر کھوڑوں کی دھی ہتی ہیں۔ تہہیں
عرح اشارہ کرتے ہو جیسے شریر کھوڑوں کی دھی ہتی ہیں۔ تہہیں
ادر ہا تھی سے کہ تم قعدہ ہی ہی دائوں پر ہا تھ رکھے ہوئے دائیں
ادر ہا تھی سند موڈ کرالسلام علیم ورحمۃ اللہ کی کرو۔

ا ۱۹۰۰ حضرت بایری عمرة کا بیان ہے ہم لوگ رسالت ماب کے ساتھ نماز پر معت اللہ کئے ماتھ نماز پر اسلام علیم ورحمت اللہ کئے ہوئے ہاتھ ہے اشارہ بھی کرتے تھے۔ بید کی کر رحمت وو عالم نے فریا ہم ہیں ہوئے ہاتھ سے اس طرح اشارہ نے کرتے ہوگویاوہ شریع کیا ہے ؟ تم اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرتے ہوگویاوہ شریع گوڑ روں کی دیش ہیں۔ تم بیں سے جب کوئی ہفاز فنم کرے تو اپنے ہمائی کی جانب منہ کرے صرف زبان سے ہفاز فنم کرے تو اپنے ہمائی کی جانب منہ کرے صرف زبان سے السلام علیم ورحمت اللہ کے اور ہا تھ سے اشارہ نہ کرے۔ بیلی صف کی باب عفول کو ہرا ہر کرنے مہلی صف کی باب عفول کو ہرا ہر کرنے کہا صف کی

فصیات ور پہلی صف پرازد حام اور سبقت کرتے اور صحاب فضل کو مقد م کرنے اور امام کے قریب کرنے کے احکام ۱۷۲۳ ابومسعود گابیان ہے کہ تمازے سے رسول اکر م ہمارے

۷۷ - الامسعود کابیان ہے کہ تماز کے سے رسول اکر م ہمارے مونڈ عور پر ہاتھ پھیرتے اور فرائے برایر کھڑے وہو اور آگے بیکھیے نہ ہنوو کرنہ تہارے دلوں بھی پھوٹ پڑجائے گی۔ نیز میرے

الله رقع بدین کی مماست کے جوت بھی جیل کرتے ہیں وہ یہ علم اور احادیث نبویہ سے ناوا قدر ہیں۔ (انام فووق) ( ۹۷) ہنا المامام بھیر نے وقت صرف السالام علیکم ور حصہ الله کرناچا ہے اور ہاتھ سے کوئی اشارونہ کرتاچا ہے۔ ( ۹۷۲) ہنا اس حدیث شریف سے ہے جاہت ہواکہ مام سکہاس وہ ہوگ کھڑے ہول جو صاحبان عقل وشعور اور دومروں سے فعل ہوں تاکہ امام ہوقت افر ورت کی کو طبعہ مقرر کر سکے امام بھوں جوک جائے تواس کی اصلاح کرنے کے اہل ہول اور فراز کی ترکیب سکے کر دانے

قُلُونِكُمْ لَيْلِينِي مِنْكُمْ أَرْلُو الْأَحْدَامِ وَاللَّهِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينِ يَلُونَهُمْ )) قالَ أَبُر نَسْتُودٍ مَائِشُمْ الْيَوْمَ أَشَدُّ الْخِلَامَا

٩٧٣ عن ابْنُ عُيِّنَة بِهَدِ الْإِسْبَادِ مَحُوهُ

٩٧٤ عن عند الله بي مستفود عال أمال رسون الله عند الله عليه وستم ( إليليم مستفود الله عند وستم ( إليليم مستكم أولو الناطام والنهي ثم الله من يكونهم فلانا وزياكم وهيشات الناشواق ))

٩٧٥ عن أس بن مالك قال قال رسول الله عن رسول الله عليه وشم (( سؤو منفوقكم فإن نسوية الصلة))

٩٧٩- عَنْ أَنْسَ قَالَ قَالَ رُسُولُ الله صَلَى الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمٌ (( أَتِمُوا الصَّقُولُ فَإِنِي أَرَاكُمْ حَلْفَ ظَهْري )).

٩٧٧ عن همّام بن مُبّع قان هذا من حدَّما أبو هُرائِراً عَنْ رَسُونِ اللّهِ عَلَالَةً فَدَكَرَ أَحَادِيتُ مُنْهِ وَقَان (﴿ أَقِيمُوا الْعَلَقَ فِي الْطَلّاةِ فَإِنَّ الْعَلَمَةُ فِي الْطَلّاةِ فَإِنَّ إِقَامَةُ الْطَلّاةِ فَإِنَّ الْعَلَّمَةُ الْطَلّاةِ أَلِنَّ الْعَلّمَاةِ ))

٩٧٨ عَنْ طَبَعْدانَ بْنَ بَشيرِ مَانَ سَعَنْتَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْتُ يَقُولُ (( تَشْمَوْنُ مَنْفُوفَكُمْ اوْ لَيْحَالِفَنَ اللّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ )).

قریب وہ کھڑ ہے ہوں جو کہ بہت سمجھدار وعظمند ہیں اور پھر جوان ہے قریب ہوں۔ اس کے بعد الاستعود نے کیا آج تم لوگوں میں بے انتہا اختلافات رونم ابو کئے ہیں۔

سے 4- این عیبنہ کی سند ہے مجی مد کورہ بالا حدیث مو و کی ہے۔
سے 4- عبد اللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ حضور اکرم کے فرمایا
میرے نزدیک دہ اوگ کھڑے ہوں جو عشل و شعور کے مالک
موں ان کے بعد متوسط ہوگ پھر ان کے بعد اور لوگ۔ نیر بازار کی
حرکات ہے تم لوگ پر میز کرو۔

944- حضرت النس كا بيان برسول الله على في فرماياتم لوك إلى صفي برابرر كاكردكيو كد صف بندى سے تمازك المحيل بوتى ب

۹۷۹- حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہوگ صفیں پوری کیا کرد کیو تکہ بیس تم کو چھے سے مجمی دیکھتا ہول-

22- ہمام کابیان ہے کہ حضرت الوہر رہ نے کی مدیثیں بیان کرتے ہوئے ہم سے کہا کہ رسول اکرم نے فرمایا ہے نماز میں مفیل سید حی رکھ کروکو تک عدومف بندی ہے نمازا جی معلوم ہوتی ہے۔

۹۵۸- حطرت تعمان نے کہا کہ بیل نے رسول اکرم کو فرواتے مناہے تم اپنی صفیر سیدھی رکھو وگرند اللہ تعالی تم بیں مخالفت بیدا محروے گا۔

لاہ دوسر وں کو بھی سکیں۔ال سے بعد دہ لوگ کھڑے ہوں جو اپنے زیادہ قسیس سے حامل نہ ہوں اور بھر اناد سڈورجہ والوں کے اعد دوسرے اوگ کھڑے ہوں۔ و منح رے کر یہ عظم صرف تماز کے سے بنی خاص میس بلکہ ہر مجلس میں صاحبال ضل د کمال اور الل علم کی عزمت کی جائے۔

( ٨ ٥ ٩ ) على الرجور " كا ترجم بعض لو كول سے يہ كيا ہے كه ولله تعالى تمهارى صور تنى بدل و سے كا يعنى تهميس سے كرو سے كا تو الله تعالى اعظم (امام نو و كَنَّ)



949 عَن النَّهْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ وصي الله عنه يَشُولُ كان رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُشُولُ كان رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُسُوّي صَفُوفُنا حَتَّى كَأَنَّما يَسُوّي بِهِ الْبُلاَحِ صَيْ رَأَى أَنَّا فِلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ لَمْ خَرَحٌ يَوْلًا فَعَامِ حَلَى رَأَى أَنَّا فِلْ عَلَيْهُ فَيْ رَخْنَا بُادِيًا صَدْرُهُ فِلْ حَيْ رَخْنَا بُادِيًا صَدْرُهُ فِلْ فَعَامِ اللهِ لَتَسُولُ مُعَلِّمُ اللهُ لَتَسُولُ صُفُوفُكُمْ أَوْ لِيَحَالِفِلْ اللهُ يَشَولُ فَكُمْ أَوْ لِيَحَالِفِلْ اللهُ يَشَى وَجُوهِكُمْ ))

• ٩٨٠ عَلَّ أَبِي عَوَانَة بِهَمَا الْإِشَادِ بَحْوةً.
• ٩٨١ عَلَّ أَبِي هَرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ صَلَّى (( لَوْ يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ يَحِدُوا إِلَّا أَنْ لَلَّذَاء والعَلْمُ اللَّؤُلُ تَمُ لَمْ يَحِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ اللَّؤُلُ تَمْ لَمْ يَحِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَامْتَهِمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَامْتَهُمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي لَيْتُومُ مَا فِي الْعَجْمَةِ وَ لَصَّبْحِ لَأَتُواهُمَا وَلُوا حَبُوا )›.

الله على الله على الله على والله و

٩٧٢ عن أبي سعيد الحَدْرِيِّ على رأى رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُمُ فِي مَوْدُ فِي مَوْدُ السَّحِدِ عَدَ كُرُ مِثْمَةً

٩٨٤– عنَّ أَبِي هُرَيْرَهُ عنْ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ

949- نعمان بن بشر کا بیان ہے کہ در مول اللہ عظافیۃ ہماری صفیل بر ابر کیا کرتے ہتے تی کہ ایسا معلوم ہو تا کہ آپ ان ہے تیر کی لکڑی برا بر فرمارے ہوئے اور یہ سلسلہ جاری دیا تاوقتیکہ آپ نے سمجھا کہ ہم نوگ اس بات کو آپ ہے معلوم کر بچلے ہیں پھر ایک روز آپ نظے تو گفرے ہوگئے تھے کہ آپ تجبیر کہتے اتنے ہی اور آپ نا ایک آدی دیکھ جس کا سینہ صف سے اُٹل ہوا تی تو آپ سیم آپ تا برا بر آپ نا ہوا تی تو آپ میں برابر آپ نا اے دفتہ کے بندوا ہم نوگ ضرور بالصرور آپی صفیل برابر کرو کے ورز اللہ توائی تربارے چروں ہیں خاوت ڈال دے گا۔

۱۹۸۱ - حضرت الوجريره دهشي الله عند كابيان ب كه رسول اكرم سلى
الله عليه وسلم في فره بإادان اور بهلي صف كالواب اكر لوگول كو
معنوم به تا تؤوه قرعه اندازي كرف او راكره دل و قت نماز پر صنى ك
ضيلت ب لوگ والف بوت توايك ووسر ب پر سبقت كرت اوراكر عشاء و فيم كي برين كه اوراكر عشاء و فيم كي برتري جائة توان دونول كه ليم مرين كه بل در كرت بوت بوت ترين ك

۹۸۲- حضرت ابوسعیر فدری کا بیان ہے کہ رسول کرم نے صحابہ کرام کو مجھی صف میں دیکھ کر فرایا ہیرے قریب آؤاور میں مف پوری کرو گھر ووسری صف والے تمہاری پیر دی کریں اورجو وگ جیم رہیں گے تو اللہ تعالی اپنی رحمت ہیں بھی ان کو جیمے رہیں گے تو اللہ تعالی اپنی رحمت ہیں بھی ان کو جیمے رہیں گے گا۔

-924

٩٨٢- حضرت ابوہر مرور شي اللہ عند كابيان ہے كه رسول

عَلَيْهِ رَسَّمَ قَالَ (﴿ لَوْ تَعْلَمُونَ أَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَمَّمِ لَكَانَتْ قُرْعَةً ﴾) و قَالَ ابْنُ حَرِّبٍ (﴿ الصَّفُ الْمُأولِ مَا كَانَتَ إِلَّا قُوعَةً ﴾) حراب (﴿ الصَّفُ الْمُأولِ مَا كَانَتَ إِلَّا قُوعَةً ﴾) حراب (﴿ الصَّفُ الْمُؤَلِّنَ وَصِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ مِنْهُ وَسَدِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدّه (﴿ حَمْرُ مِنْهُ وَسَدّه (﴿ حَمْرُ مَا وَشَوْهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ وَسَدُهِ ( حَمْرُ مَا وَشَوْهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ وَسَدّه (﴿ حَمْرُ مَا وَشَوْهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ وَسَدّه ( حَمْرُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَدّه ( حَمْرُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدّه (﴿ حَمْرُ وَمَا وَشَوْهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ وَلَهُ ) وَمَدْرُهُا وَخَيْرُ وَلَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرّها أَوْلُهِا ) وَعَيْرُ وَمِنْهُا أَوْلُهِا ) وَعَيْرُ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرّها أَوْلُها ))

مَنْ شَهِبُلِ بِهِنَ أَبْرِسُاهِ
 إِمَاتُ أَمْرِ النَّبَءِ الْمُصلِّياتِ وَرَاءَ
 الرِّجَالِ أَنْ لَا يَرَافَعْنَ رُءُوسَهُنَّ مِنْ
 السِّجُودِ حتى يَرَفَع الرِّجَالُ

٩٨٧ عن سَهْل بْنِ سَعْدٍ قَالَ لَعَدْ رَأَيْتُ الرِّحْمَ بِي أَعْمَانِهِمْ مِثْلَ الرِّحْمَ بِي أَعْمَانِهِمْ مِثْلَ السَّهِ مِثْلَ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ وَسَنَّى السَّهُ عَنْهُ وَسَنَّى السَّهُ عَنْهُ وَسَنَّمُ هَفَالَ فَائِلُ يَهِ مَعْشَرُ السَّهُ مَا تَرْفَعْنَ رَعْمَ السَّهُ عَنْهُ وَسَنَّمُ عَفَالَ فَائِلُ يَهِ مَعْشَرُ السَّهُ مَا تَرْفَعْنَ رُعْمَ الرَّحْمَالُ السَّهُ مَا تَرْفَعْنَ الرَّحْمَالُ السَّهُ المَّالِقَ الرَّحْمَالُ السَّهِ السَّلَمُ السَّهُ الرَّحْمَالُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ المَّالَ المَّالِقُ السَّهُ السَّلَمُ السَّهُ السَّلَمُ السَّهُ السَّلَ السَّهُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّهُ السَّهُ السَّلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَّلَمُ ا

رَوسَا اللهِ عَمْرُوجِ النَّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِلِ إِذَا لَمُ يَتَرَتَّ عَلَيْهِ فِيَّةٌ وَأَلَّهَا لَا تَحْرُحُ مُطَيِّبةٌ يَتَرَتَّ عَلَيْهِ فِيَّةٌ وَأَلَّهَا لَا تَحْرُحُ مُطَيِّبةٌ ٩٨٨ - عَنْ يَنْعُ بِهِ البِيلُ عَلَيْكَ قَالَ ( إِذِ اسْتَأَلَّاتُ أحد كُمُّ الْمِرَأَتُه إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَضْغَهَ ))

اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ہوگ پہلی صف کی فنیلت جائے تو اس میں شرکت کے لیے قرعہ اعدازی مرتے۔

مردول کی حقوں میں سب سے بہتر پہلی صف ہے اور سب سے مردول کی حقوں میں سب سے بہتر پہلی صف ہے اور سب سے بہتر پہلی صف ہے اور سب سے بہتر پہلی صف ہے اور سب سے بہلی صف ہے اور خوا تمن کے لیے سب سے برکی صف بہلی صف ہے (جب مردوں کی صفیم ان کے تریب ہوں) دور بھی صف تجھی صف ہے (جو کہ مردول سے دار ہو)۔

بھی صف تجھی صف ہے (جو کہ مردول سے دار ہو)۔

۱۹۸۲ - حضرت سہیل سے اس کی مثل مردول ہے۔

باب : خوا تیمن اگر مردول کے سے چھے نماز

باب : خوا تیمن اگر مردول کے سرائھ نے تک برا اٹھ نے تک

ہاہے: خواتین کامسجدوں کی طرف جانا جبکہ فتنہ کا نہوں نہ ہواور وہ خوشبولگا کرنہ جائیں ۱۹۸۸ - معزت عبداللہ بن عمرؓ کا بیاں ہے کہ رسوں کرم نے قرمایا تمہیری خواتین جب مسجد میں جاناجا ہیں توان کو منع سہ کرو۔

(۹۸۵) ہند جد عند یم اگر صرف حو تی جوں تو مروول کی طرح پہلی ق صف ان کے لیے، قتی ہے۔ پہلی صف ہوہ مف مراوے جو اسلام کے پاس ہو عام اور کی حرح بارے کا اسلام کے پاس ہو عام اور کی کنارے سے دو مرے کنارے تک پرایہ ہوباور میدن بٹس کی چیز کے حاکل ہوجائے کی وجہ سے ناتھ ہواور خودہاس مت بندگ سے پہلے بگے مرواس مقام پر موجو، ہول یاصف بندگ کے بعد آئے ہوں۔ (اہام فودگ)

المواور خودہاس مت بندگ سے پہلے بگے مرواس مقام پر موجو، ہول یاصف بندگ کے بعد آئے ہوں۔ (اہام فودگ)

المواور خودہاس مت بندگ سے پہلے بگے مرواس مقام کرام سر کھل جانے کے ڈورسے اپنے کے جس یا خدھ لیا کرتے تھے۔ ای ہے جور توں کو سے موری کی مورت کی نظر سے باجائے۔

مسلمر

٩٩٠ عن إن غمر أن رسول الله على قال
 (( أَا تَشْغُوا إِمَاء اللهِ فساجد اللهِ ))

٩٩١ - عن أَبَى عُمَرَ يَعُونُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلّى اللهُ عَنْيُهِ وسلّمَ يَقُول (( إذَا السَّفَأُدنَكُمُ يسَاؤُكُمُ إِنِّي الْمُسَاجِدِ فَأَذْنُوا لَهُنَّ ))

مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم (( لَا تَعْمَعُوا النّساء مِنُ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم (( لَا تَعْمَعُوا النّساء مِنُ لَعُمُرُوجِ إِلَى الْمُسَاجِدِ بِاللّٰلِلِ )) فقال النّ يعتبُونُهُ يعتبُونُهُ مَنْ عَسَر لَا يَعْمَهُنَّ يعتبُونُهُ وَمَن اللّٰهِ فِي عَسْر لَا يَعْمَهُنَّ يعتبُونُهُ وَمَن اللّٰهِ فِي عَشْر وَقِي أَمُونُ قَال رَسُونُ لَدُعْمُن وَتَعْمِلُهُ وَمَنْ وَقِيلُ قَال رَسُونُ اللّٰهِ صَلّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلّم وَتَغُونُ لَا يَدْعُهُنُ اللّٰهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم وَتَغُونُ لَا يَدْعُهُنُ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم وَتَغُونُ لَا يَدْعُهُنُ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم وَتَغُونُ لَا يَدْعُهُنُ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْه وَسَلّم وَتَغُونُ لَا يَدْعُهُنُ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْه وَسَلّم وَتَغُونُ لَا يَدْعُهُنُ اللّهِ عَلَيْه وَسَلّم وَتَغُونُ لَا يَعْمَلُنُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْه وَسَلّم وَتَغُونُ لَا يَعْمَلُنُ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم وَتَغُونُ لَا يَعْمَلُونُ لَا يَعْمَلُنُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْه وَسَلّم وَتَغُونُ لَا يَعْمُونُ لَا يَعْمَلُنُ اللّهُ عَلَيْه وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَا

٩٩٣ حَدَّثَهَا عَنِيُّ بْنُ عَشْرَمٍ أَخْبَرَه عِسَى بُنُ يُولُسُ عَنْ أَنَّاعِمْشِ بِهَدَا الْإِسْادِ عِثْلَةً

۱۹۸۹ - سالم نے حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان نقل کیا کہ
میں ہے رسول اکرم کو فرباتے نہ ہے تمہاری خوا تین جب سجد
جانا چاہیں تواشیں سجد ش جانے ہے تدرو کو۔ بدال بن عبداللہ اللہ
نے حضرت این عمر کی زبانی ہے حدیث شننے کے بعد کہا بخد بہماان خوا تین کو باز رکھیں گے۔ جس پر حضرت عبداللہ نے ان کو اتن کہ کی گال وی جواب مک ان سے من نہیں تھی۔ بس سنے پھر اس کے بعد فربایا میں تو رسول اکرم کی حدیث تم کو بتلاد ہا ہوں اور تم کے بعد فربایا میں تو رسول اکرم کی حدیث تم کو بتلاد ہا ہوں اور تم کے بعد فربایا میں تو رسول اکرم کی حدیث تم کو بتلاد ہا ہوں اور تم کے بعد فربایا میں کو باز رکھیں گے۔

۹۹۰ - حضرت عبدالله بن عمرٌ كابيال ہے كه رسول اكرم في قرمايا الله كى مونديوں كوالله كى مساجد يل جائے ہے منع نه كرو۔

99- حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ بیں نے رسول کرم کو نرماتے ستاہے جب تمہاری خواتین محید بیں جانے کے لیے تم سے اجازت ، تنکیس توانیس سمجد بیس جانے دو۔

191- حطرت عبداللہ بن عمر فی جب رسول اکر م کی ہے حدیث بیان کی کہ تم لوگ رات کے وقت اپنی خوا تمین کو مجھ جانے ہے فیہ رو کو توان کے لڑکے نے کہ ہم تو نہیں منع کریں گے تاکہ وہ عکر وغریب کریں گے تاکہ وہ کر وغریب کریں جس پر انھول نے اپنے بیٹے کو برا بھلا کہنے کے بعد کہا تھی تو رسول اللہ علاقے کا تھی سنا تا ہوں اور تم اس کی مخالفت کے ہو جہو

٩٩٣- مندرجه بالاحديث كي دوسرى مند بيان كي ب

(۹۸۹) الله عدیت تریف کا پی و آرائے سے مقابد برکرناج ہے۔ تبض مقلد حدیث کے مقابد جی اپ مجتبد کی دائے اور قیاس کو خی کرتے ہیں۔ انہو، بولٹ مسلمان کا کام میہ ہے کہ وہ حضور اکر م کے علم یا فعل کے مقابلہ جس کسی اور کے قول و فعل کی متد شد لائے و کرنہ ہے اور بی اور میں مقابلہ جس کسی اور کی و فعل کی متد شد لائے و کرنہ ہے اور بی اور میں اور کی و فعل کے مقابلہ جس اور کی و تیا کے قول و فعل کے مقابلہ جس اور کی و تیا کے قول و فعل کی حقیقت سیس۔ اللہ اور کی اور میں اور محت عالم کی حبت وا ما وحت کی ہر وقت تو فیتی و سے مالا و سے فیر کو کی حقیقت سیس۔ اللہ اور کی میں ملک بیرا۔

• 1946 على الله علم الله عال والمول الله الله الله علي الله عليه وسنم ((الدنوا للساء بالليل إلى المساحد)) فقال الله له يُقَال له واقِد يدن يُتَحدَّمهُ دَعَمًا قال فصرب في صدره وقال أحدَّمْكُ على رسُول الله صلى الله عملي الله عمل وسلم وتقول نا

قال قال رسُولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسنّمُ (﴿ لَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسنّمُ (﴿ لَهُ لَمُعَالِّوا النّساءَ خَطُوطُهُلُ مِنْ الْمَسَاجِدِ فَا السّتَأَذُّوكُمُ ﴾) فقال باللّ وَاللهِ سَنْعُهُنُّ مقالَ بهُ عَلَدُ اللّه أَفُولُ قَالَ رَسُولُ الله صلّى اللهُ عليهِ وَسَنّم وَتَقُولُ أَنْتَ سَنّعُهُنَّ.

٩٩٩ - عَنْ رَبِّبِ التَّفْعِيَّةُ كَانَتُ لُحَدَّتُ عَنْ مُولِنَا اللّهِ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ (( إذا شهدت إخذاكُنُّ الْعِشَاء قلما تعليّب بَعْكَ للبّلة )) إخذاكُنُّ الْعِشَاء قلما تعليّب بَعْكَ للبّلة )) مون اللهِ قالت قَال مَا رَسُونُ اللّهِ عَلْهِ اللّهِ قالت قَال مَا رَسُونُ اللّهِ عَلْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ (( إذا الله عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ (( إذا الله ضعية إلى مُريَّمَ قَال مَا تَعْمَلُ طِيبًا )) مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ (( أَيْمَا المُواْفِقُ أَصَابَاتُ اللّهِ مَنْهُ وَمَلْمُ (( أَيْمَا المُواْفِ أَصَابَاتُ اللّهِ مَنْهُ وَمَلَمُ (( أَيْمَا المُواْفِ أَصَابَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَلْمُ (( أَيْمَا المُواْفِ أَصَابَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَلْمُ (ا أَيْمَا المُواْفِ أَصَابَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

بِحُورًا فِلَ تُشْهِدُ مِعَا الْعِشَاءُ الْآخَرَة )) ﴿ ١٩٩٥ عَنْ عَائِشَةً رَوْحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّم تَقُولُ لُوْ الذَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

مع المجال عمر كا بيان ہے كہ رسول اكر م ئے فرمايا ہے تم اپنی خوا تین محر كا بيان ہے كہ رسول اكر م ئے فرمايا ہے تم اپنی خوا تین كورات کے وقت مجد جانے كی اجازت دو جس پر الحکے كيے ہے ہے ہوئے ہے اورہ دہاں ہو كر كر وفر يب كر كر اللہ بن محر كانام واقد بن عمر نے اس كے سين پر ہا تھ مار دور فرمايا كہ جس نم ہے تھم رحمت عالم بيان كر نا ہوں اور تو كہنا ہے كہ فرمايا كہ جس فرمايا كر نا ہوں اور تو كہنا ہے كہ فيل فريا ہوں جانے ديں گے۔

998- بن بن عبدائندر منی الله حند نے اپنے والد کی زبانی حضور اگرم مسلی الله عدید و سلم کا بیا تھم بیال کیا بشرط حصول اجازت تم وگ اپنی خواتین کو مسجد بنل تواب حاصل کرنے کے لیے جانے کی اجازت وہ جس پر جس نے کہا بخد اہم توا نہیں مش کر بس کے حس پر والد محترم نے قرار ایک اور سول، کرم کا تھم بیان کرتے ہیں اور سول، کرم کا تھم بیان کرتے ہیں اور حمل کی خالفت کرتے ہیں۔

999- حضرت ذہب نے رسول اکرم کی احادیث بین کرتے ہوئے کہا کہ رحمت دو عالم نے فرمایا ہے کوئی خاتون جب عش می کم نے فرمایا ہے کوئی خاتون جب عش می کم نے فرمایا ہے کو فی خاتون جب عش می کم نے فرمایا ہے کہ خود شہوتہ لگانے۔ عبد الله رضی الله عبدا کا بیاں ہے کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت مہد ش آنا جاتے تودہ فوشید کوہا تھ دنہ مگائے

99۸- حفرت أبو ہر میرہ کا بین ہے کہ رسوں اگر م صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا جو عورت کسی حوشبو کی دھونی ہے تو وہ ہمارے میا تھ فماز عشادیس شریک شہر۔

999 - معرت عائث کا بیاں ہے کہ رسوں ملہ ﷺ کر رہانہ موجودہ کی بناؤ سنگھار کرنے وال خوا تین کو دیکھتے تو انہیں بھی

(۱۹۹۹) اور مین مندر جدیالاے صاف طاہرے کہ خواتین اوسجدوں ٹل مماڑے جائے ویتاج ہے میک بناؤ منظمار کر کے خوشود لگا کر اور آواز دار ذیور دہمان کر معجد حاکمی جس سے فتر کا تدیشہ ہاور فیاد کی ہر آئی ہے نیر یہ بھی تابت ہوا کہ عہد ہر کی میں حواقی بلاسر حس مجدداں میں جلا کرنی تھیں دور معترت عائش کا بیال اس اس کی رکیل ہے کہ بناؤ منظمار وغیرہ کرکے عور قول کو گھر سے باہر کمی مقام لاج

وَسَلَّمَ رَأَى مَا أَحْدَث السَّاءُ يَسَعَهُنَّ الْمُسْحَدَ كَمْ شُعْتَ بِسَاءُ يَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فَلْتُ يَعْمِ ا أَسَاءُ يَنِي إِسْرَائِيلَ مُعْنِ الْمَسْحَدَ فَالْتُ يَعْمَ وو و ١٠ - عَنْ يَحْتِي بْنِ سَعِيدٍ بهذا الْمِشَاوِ بِشَهُ بَابِ الْتُوسُطِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بَابِ الْتُوسُطِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ إِذَا خَافَ مِنْ الْجَهْرِ مَفْسَلَةً

٩ - عن عائشه في قواله عز وجل وتا وحل وتا محمد وجل وتا تحاف بها قالت أثران هذا مي المدعدة

مَن مِنامِ بِهِذَ الْإِنَّادَ مِنْهُ يَابِ الْامْتِمَاعِ لِلْقِرَاءَةِ

١٠٠٤ عن أبن عَنَّاسُ رَصِي الله عنْها في قواله عرَّ وجلَّ ما تُحرَّكُ مَو لِمساملُ قال كانَ النَّيْ طلَّى طلَّى الله عَنْيُهِ وَسَلَّمْ إِنَا مَرَلَ عَلَيْهِ حَمْرِمِلُ النِّيْ طَلَّى حَمْرِمِلُ الله عَنْيُهِ وَسَلَّمْ إِنَا مَرَلَ عَلَيْهِ حَمْرِمِلُ اللهِ عَمْرِمِلُ اللهِ عَلَيْهِ حَمْرِمِلُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ حَمْرِمِلُ اللهِ عَلَيْهِ عَمْرِمِلُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَالِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

یبود نوں کی طرح مسجد بیل واخل ہونے کی ممانعت کرویے۔ یجیٰ بن سعید نے یو مچھائے عمرہ اکیا بی اسرائنل کی عور توں کو مسجد بیں آئے ہے روک دیا کیا تھا؟انھوں نے کہاں۔ ۱۹۰۰- نہ کورہ بالا حدیث اس سندسے بھی مروک ہے۔ باب جب قساد کا اندیشہ ہو تو جبر کی نماز میں بھی قرائت ور میانی آواز ہے پڑھی جائے

۱۰۰۱- حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عتب نے کہا ور میانی اوارے نماز بڑھنے کی آیت کہ کرمہ بی اس وقت نازل ہوئی بب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوف کی وجہ ہے آیک گھر بی پوشید و تھے۔ واقع یہ ہے کہ مشرک جب قرآن کریم کی آواز سنتے او قرآن کریم کا اللہ تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گاریاں ویتے۔ اس لیے اللہ تعالی نے ایٹ کی ہے قرافیا کہ آپ استے زور سے قرآن کریم نہ پڑھے کے افتانی نے ایٹ کی ہے مشرک س تعیس اور اتنا استے زور سے قرآن کریم نہ پڑھے کے اصحاب سنتہ سکیں بلکہ درمیانی آواز سے تر آن پڑھے کے اصحاب سنتہ سکیں بلکہ درمیانی آواز سے تر آن پڑھے۔

۱۰۰۴- حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کا بیان ہے کہ یہ تھم اللی ولا تجھر بصلا قلت ولا تخافت بھا دع کے بارے ش نامل ہوائے نہ بہت آہتہ)۔ مواہم النظم نہت آہتہ)۔ مواہم النظم نہت آہتہ کے اس مائے نہ بہت آہتہ کا مواہم الناحد بیث اس سندے بھی مروی ہے۔ باب قرات سننے کا تھم

سم ۱۰۰- حضرت ابن مباس سے اللہ تعالیٰ کے فرمان کہ "اپنی زبان کو مت ہدیئے" کے بارے میں مروی ہے کہ جبرائیل جب وحی داتے تورسول اللہ علی کے سرتھ ساتھ ، پی زبان اور ہونٹ



بالوحى كان بيمًا أيحرك به سامة رشقيه فيتنتذ غلبه مكان دنت أيفرف مه فأمرن الله نعالى با أخرك به نسائك بتعلجل به أعدة إذ عَلَيْنَا جَمْعَةُ وَقُرْ لَهُ إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ مَسْعَةً بِي منظرك وقرائة تَتَقْرَوُهُ وَدَا قرآباة بالبع قراب مان أثرتك ماشيع له إن عليه بيانه أن أبيته يسابك مكان إدرائه جيريل أطرق فيدا دهب مراة كما وعدة الله

السائد للعامل به قال كان الله صلى الله الله الله الله الله المحران السائد للعامل به قال كان الله صلى الله عليه وسلم نعابخ بن التربل بيئة كان يحران القيه وسلم نعاب فعال إلى الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحراكها عال الله على الله عليه وسلم يحراكها عال الله على الله عليه قارل الله على تعالى أن أخراكها كان عليا الله على أن محرال به إلى عليا عليا على أن محرال به إلى عليا عليا على أن محرال الله عاليه وأدانه قال حداد في الله عليا الله على الله عليه والله على الله عليه الله على وسلم الله على الله على الله عليه وسلم المالي صلى الله عليه وسلم المالي صلى الله عليه وسلم المالي حلى الله عليه وسلم المالي حلى الله عليه وسلم المالي حلى الله عليه وسلم كما أثراه

بَابِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّنْحِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنِّ

ہلاتے ہوئے دہر دیا کرتے تھے اور اس طرح ادا ممکن میں آپ کو وقت ہوتی تھی اس کے اللہ تقال نے یہ تھی دیا کہ آپ مشتت برد اہشت نہ کریں ہم پر مارم ہے کہ وقی کے انفاظ آپ کے دل پر مقش کردیں کے اور آپ کو یاد کرادیں کے جبرائیل جو بچھ کہتے ہوئی آپ اے ساعت کرتے رہا تیجئے اور الفاظ کا یاد کرادینا ور آپ کی زبال ہے کا دور ہرادینا یہ تفارہ ذمہ ہے۔ اس کے جعہ جبرائیل آتے تو آپ بی موشی گرون جھا کر ساتے اور ال کی روا گئی ہے جد کے بعد وہ اس اس کے بعد میں اس کے بعد کر اس کی دوا گئی اس کے اور ال کی دوا گئی کے بعد وہ کی اس کی اس کی دوا گئی کے بعد وہ کی اس کی اس کی میں کو سنادیا کے بعد وہ کی اس کی اس کی سنادیا کی دوا گئی اس کے اس کی کر سنادیا کر سنادیا کی دوا کی سنادیا کر سنادیا کر سنادیا کر سنادیا کر سنادیا کو سنادیا کر سنادیا کر

ده و حضرت عداده بن عبال کابیان ہے کہ تھم الی کہ آپ اپنی زبان کو ہر حت یاد کرنے کے لیے۔ بلایٹ اس کاد قد یہ ہے کہ تزول قر آن کریم کے وقت رسول اکرم خطافہ ہر دقت اپی ربال ہے الفاظ وقی در کی کرتے تھے۔ بن عبال نے رسول اللہ شیکٹے کی طرح ہوت بلاتے ہوئے سعید ہے حد بٹ بیال کی اور سعید نے کہ جس طرح ابن عبال، پنے ہونے ساد ہے تھے بیل اور سعید نے کہ جس طرح ابن عبال، پنے ہونے باد ہے تھے بیل اور سعید نے کہ جس طرح ابن عبال، پنے ہونے باد ہے تھے بیل اور سعید نے کہ جس طرح ابن عبال، پنے ہونے باد ہے تھے بیل اور سعید نے کہ جس طرح ابن عبال ان کو ان ہوئے اپنی زبان نہ بلائے آپ فرملیا کہ آپ ہرعت یاد کراد بنا اور پیم آپ کی زبان نہ بلائے آپ کے دل بیل افغاظ وقی یاد کراد بنا اور پیم آپ کی زبان سے ان کو کہلواد بنا ہے ہمادا کام ہے۔ جب ہم لینی ہمادا فرشتہ جبر ایکل اے کرچے تو آپ حاموش سنتے رہے۔ می تھم الی کے بحد جب جبر کیل وقی لاتے تو آپ ان کے اعاظ ہو جو حضرت جبر کیل ان کی دور گئے کے بعد آپ وہی الفاظ و ہر ادہے جو حضرت جبر کیل ان کی دور گئے کے بعد آپ وہی الفاظ و ہر ادہے جو حضرت جبر کیل

باب تماز فجر میں اور جنات کے روبر دہلند آوارے قر آن پڑھنے کا تھم

٩ • • ١ - عَنْ الْبِي عَبَّاسِ فالْ مَا قَرَّأَ رَسُونًا اللهِ عَيْثُهُ على الْحَلُّ ومَا رَاهُمُ الْطَلُّو رَسُولُ الله عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينِ إِلَى ئـُـوق عُكَاظِ رُقدٌ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنِ خَبر السناء وأرسبت عبيهم السهب فرجعت السُّيَّاطِينُ إِلَى قَوْمُهُمُّ مُقَالُوا مَا لَكُمُّ قَالُوا حِيلٌ بيُّمَا وَبَيْنَ خَبَرِ السُّمَاءِ وَأَرْسَلُ عَلَيْنَا السُّهُبُ قَالُوا مَا دَاكَ إِلَّا مِنْ شَيْءَ خَلَثُ عَاصَرُبُوا مشارق الأراض ومعاربها فأنطروا تا هذا الدي خَالَ بَيْمًا وَبَشَ حَبْرِ السَّمَاءِ فَالْطَنُّوا يَصُّرُبُونَ مشرق الأرص ومعاريها فمرا النعر الدين أشدوا تنثؤ يهاتة ونكو بسأل غايدين إلى سوق عُكاهِ وهُو يُصلِّي بأصَّحَابِهِ صَدِهِ الْعَجْرِ عَلَمًا سَمِعُوا الْقُرُاآنَ اسْتُمَعُوا لَهُ وَعَالُو عَدَا الَّذِي خَالَ بَشْمًا رُكِيْنِ حَبْرِ السَّمَاءِ مُرْجَعُرِه إلى قوْمهم فقالُوه يَا قوْمُنا رِنَّا سَبِقُنَا قُرْآنَ عَجَّنَّا

١٠٠٧- حضرت بن عماس كابيان بكر رسول الله كي جنات كو قرآن نہیں سنایا اور ان کود کھا کھی نہیں۔ واقعہ میہ ہے کہ رسول القد کہ شیطانوں یہ آ سانی در وازے ہنر ہو گئے تھے اور ان پر آگ کے شعلے برسائے جارے متھے چتائی شیطانوں کے ایک گروہ نے اسینے مو گول میں م کر کہا کہ جہرا آسان پر جانایند ہو گیا اور ہم پر آگ ے شعلے برہنے ملکے۔ انحول نے کہا کہ اس کا سب ضرور کوئی نیا امر ہے تو پورپ و پیچٹم یعنی مشرق و مغرب کی طرف پھر کر خبر او اور دیکھو کیاوجہ ہے جو آسان کی خبریں آٹابند ہو کئیں۔وہ دیلن مل مشرق و مغرب کی طرف بھرنے لگے ان میں کے پچھ لوگ تہامہ (ملک عاز) کی طرف عکاظ کے بازار کو جانے کے ہے آے آب اس وقت (مقدم) کل میں اپنے اصحابؒ کے ساتھ فجر کی نمازیڑھ رے بنتے جب انھوں ، قر آن من تواد هر دل لگایا تو کہنے گئے کہ آسان کی خبر ہیں مو توف ہونے کا یہی سب ہے چر دوایل قوم کے یاس لوٹ کر گئے اور کہتے لگے اے جاری قوم کے لو کو اہم نے ایک عجب قرآن منہ جو تحی راہ کی طرف لے جاتا ہے۔ پس ہم اس پر

(۱۰۷) الله الله عند المول الله الله يوں كو قر آل ميں سايا۔ مووى في كہاس كے بعد بن مسود كى حديث بحص بير بير كررسول الله في قربلي كه بيرے پاس جوں كا قاصد آيا شراس كے مه تحد كياور جنون كو قرآن سايا عفاد في كباكہ بيد ودنوں الك الك قصے بيں۔ ائن عباس كى حديث ابتد ، نيوے كى بير بير جن خود آئے ہے اور قر آس س كر گئے ہے ليكس رسول الله كواس كا علم و حى الرف كے بعد ہوا اور عبد الله عن مسعود كى حديث الله مار الله عند ہوا اور عبد الله عن مسعود كى حديث الله دائد كواس كا علم و حى الرف كے بعد ہوا اور عبد الله عن مسعود كى حديث الله دائد كان مار الله كان كان من الله كان مار كان كان كے جب اسلام فوب جيل كي تقد



يهدي إلى الرُّشد داتُ به ودن مُشرك بريُّها احدًا فأثرن الله عزّ وحَلَّ على بيَّه مُحبَّدٍ عَلَيْكُ قُالَ أُوحِي إلىَّ أَنَّهُ اسْتَمِعَ عَرَّ مِنْ الْحَلِّ ٩٠٨٧ - عَنْ عَسَرِ قَالَ سَأَلْتُ عَلَيْهِ هَلَّ كان ابَّنَ مستَقُودٍ شهد مع رسُول اللَّه صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُّمَ لَيْلُهُ أَلْحِنَّ قَالَ فَقَالَ عَلَقَمَةً أَنَّا سألُتُ إلى مستُغرِهِ فَقُلَتُ عَلَّى شَهِدَ أَحَدُ مُلَكُمُّ مَع رِسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلُهِ الْمِحَلِّ قَالَ مَا وَلَكِيُّنَا كُنَّا مَعَ رُسُونِ اللَّهِ دَاتَ لَيُمَّةٍ فعمدُنَّاهُ فَالْنَصْشَاةُ فِي لَأَوْدِيَّةٍ وَالنَّبَّعَابِ فَقُدًّا السُّطيرُ أوْ اعْتِيلِ فال فيتُنَّا بِشَرٌّ لَيْلَةٍ نَامَ بِهَا قَوْمٌ فَلَكُمَّا أَصَّبَحُمَا إِذَا فَمُو جَاءِ مِنْ فَبَلِ حَرَاءِ قَالَ فَقُلُّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدَّنَاكَ فَطَسِّاكَ فَسُمٌّ نَحَدُّكُ منًا بشرٍّ لِنْهِ باتُ بها تَرْمٌ هَانَ (﴿ أَتَانِي ذاعى البجر فدهبت معه فقرأت عنيهم لُقُرْآنَ )) قال فانطلق بنا فأر با أنارَهُمُ وأثار بير بهمْ وسألوهُ الرَّادَ فقال (ر لكُمُّ كُلُّ عظم ذُكر اسْمُ اللَّه عليَّه يَفَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَرْفر مَا

یمان لائے اور ہم میمی خدا کے ساتھ شرکے نہ کریں گے۔ تب اللہ تعالی نے سوروجس ایٹ وقیم پر اتاری قبل اوسی المی الله استمع نفو من المجن آخر تک۔

ے ۱۰۰- عامر سے روایت ہے کہ میں نے علقمہ سے یوجھ کیا لیلۃ الجن کو ابن مسعوڈ رسول اللہ ﷺ کے سرتھ تھے؟ انھوں ہے کہاکہ بٹل نے این مسعود ہے یو جھا اور کہاکہ لیلۃ الجن کو تم میں ہے کوئی رسول اللہ عظا کے ماتھ تھا (مینی جس رات آب ہے جنوں سے منا قات قربائی)۔ انھوں نے کہا نہیں نیکس ایک رور ہم رسوں الله عظی كے ساتھ تھے آپ كم موكئے۔ ہم نے آپكو بہاڑكى واد يون اور كما ثيون بن الأش كياير آب نه الم يم يم يح كم آب كو جن اڑا نے محلے یا کسی نے جیکے ہے مار ڈالا اور رات ہم نے تہا یت برے طورے بسر کی۔جب مع ہوئی تودیکھاکہ آپ 7 (جبل ور بہاڑے جو مکہ اور منی کے ای میں ہے اک طرف ہے آرے میں ہم نے عرص کیا یا دسول القدارات کو آپ ہم کونہ ملے ہم ہے تلاش كياجب بحى نديليا آخر ہم في برے طور سے دات كائى۔ آپ نے قرمایا کہ مجھے جنوں کی طرف سے ایک بلائے دانا کیا ہیں اس کے سر تھو گی اور جنوں کو قر آن سایا گھر جم کو اپنے سر تھو لے گئے او رہ کیے نشان اوران کے انگاروں کے نشان ہلائے۔ جنول نے

الله كهاك شهاب قد يم بي تمكن شي طين فا شهاب س جدايا جانا بها علي كهاك منبوت كي بعد مور (والقد علم)

آپ مقام فکل میں ہے اسمان کے ساتھ فرک مرز پڑھ رہے تے جب تھوں (لیسی جنوں) کے قر سنا تواہ حرل لکامااور کیے گئے کہ سمان کی جرس مو قوب ہوئے فائی سب ہے۔ اس حدیث سے یہ فلانے کہ میں کی تمازیس قرات پار کر کرنی چاہے۔امام ابو عبداللہ بار رس نے کہ فلام حدیث سے یہ فلانے کہ میں کی تمازیس قرات پار کر کرنی چاہوں پر عذاب بار رس کے کہ فلام حدیث سے بھا ہوں پر عذاب باری سے کہ فلام حدیث سے کہ وہ قرآن شخے تی ایس ماری ماری میں ہے کہ اکو موسیس کی طرح او ب مجی ہے گااور بہت کی سے گااور بہت میں میں گار میں ہے۔ کہ اکو موسیس کی طرح او ب مجی ہے گااور بہت کی سے گااور بہت کی میں گار میں گار میں گار ہو گئی ہے۔

<sup>(</sup>عهد) بين اور كي نے كہاك س مديث سے صاف معلوم بوتا ہے كر عيدالله بى مسعود رسول الله ك ما تحديث الحق كور تھا، دورو يت

يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ يَغْرَةٍ هَلَفٌ لِدُوَالِكُمُ )) فَمَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ فَلَا تَسْتَنَجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخُوابِكُمْ ﴾)

 ٨٠٠٨ عَنْ دَاوُدَ بِهِدَ الْوَسْدَةِ إِلَى مُولِكِ
 واثارَ بيرَامهمْ قَالَ الشَّعْبَيُّ وسَأَلُوهُ الرَّادَ وَكَانُوا
 بن حن الْحَرِيرَة إلى آخِرِ الْحَدِيثِ مِنْ فَوْلَ اسْتُعْبَى مُعْطَنَّا مِنْ حَدِيثِ غَنْدِ اللَّهِ

٩ - ١٠٠٩ عن عند الله عن البي عَلَيْهِ إِلَى
 قولِهِ وَآثَارَ بِعِرَاتِهِمْ وَلَمْ يَدُكُرُ مَا نَعْدَهُ

١٩٠٩ - عَلَ عَبْدِ اللّهِ مان لَمْ أَكُنْ لِبُلَةَ الْحِنْ مَعْ رَسُول اللّه صَلّى اللّه عليّه وسلّم وزدِدْتُ أَنّى كُنْتُ مَعْهُ
 أنى كُنْتُ مَعْهُ

الله عنه قال سيفت أي مسروقًا من الله عنه قال سيفت أي قال سألً مسروقًا من الذ الله صلى صلى الله عليه وسيم بالحر كيلة المتمعوا الفرال عنال خذاري أبوا يعلى الل تستموم أله المته بهم خجرة .

آپ سے توشہ جام آپ نے فرمیااس جانور کی ہر بٹری جو اللہ کے نام پر کا تاجادے تمہدری خوراک ہے تمہارے ماتھ بس پڑتے ہی دہ گوشت سے پر ہوجادے کی اور ہر آیک اونٹ کی منظمیٰ تمہدرے جانورول کی خوراک ہے۔ رسول اللہ علیا ہے فرمایا بٹری اور منگئی سے استنجا مت کرو کو تکہ وہ تمہارے بھائی جنول اور اللہ کے جانوروں کی خوراک ہے۔

۱۰۰۸ مطلب و دسری روایت کاوی ہے جواویر گزرل یہ جوادیر کی روایت میں نہ کور ہے کہ جنول نے آپ سے توشہ چاہااوروہ جزیرہ کے جن تھے شعمی کا قول ہے اور حدیث ختم ہوگئی یہاں تک کہ ان کے انگارول کے نشان ہتلائے۔

١٠٠١- ند كوره ولا عديث ال سندك ساته محى مروى ب-

۱۰۱۰ - عبداللہ بن مسعودؓ ہے روایت ہے انھوں نے فرمایا کہ میں لیلندا لجن کورسول اللہ میں کے ساتھو نہ تھالیکن مجھ کو آررور بی کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔

۱۰۱۱- معن سے روابیت ہے کہ ہیں نے اپنے باپ سے سناؤ تھول کے کہاکہ ہیں ہے مسروق سے بوچھا جس رات جنول سے قر آن آ کر سنا تور مول اللہ بھائے کو س بات کی خبر کس نے دی ؟ انھوں نے کہا جھے سے تمہارے باب ( یعنی عبداللہ بن مسعود ؓ) نے بیان کیا کہ آپ کو جنول کے آنے کی خبر در عسن نے دی۔ آپ کو جنول کے آنے کی خبر در عسن نے دی۔

الله كى دوايت ش زيد ب مولى عروبن تريث كالوروه مجيول ب

(۱۰) ایک آووئی نے کہا یہ حدیث کی ہے اس امری کہ القد تعالی محی جاد کو فوت تمنز عطاکر تا ہے ور آر تن کی میتوں بی اس کا جوت موجود ہے اللہ عدائے ہوئی نے قربایا کہ جو بی ہے لیکن تم خیس سیجھے اور سول القد نے اللہ عدائی کہ جس اس پھر کو پہانا ہوں جو بھے سلام کیا کہ تا تھا اور کی حدیث بی ہے کہ داور خت آپ کے ہاں آ ہے اور سول احتاز نے آپ کے بار ماری کے بی فران بی ریا تھا اور احداد مور خراہ نے جنی کی۔ انہی ہے می فران بی ریا تھا اور کھانے نے تہے گیا اور مو کی کے گیڑے ایک پھر سے کر جناگا اور احداد مر خراہ نے جنی کی۔ انہی ۔ انہی ۔ انہی ہی کہا ہوں جس محل سلیم کی روے ورا می خیل سے دیں جو سکتا ہوں کہ اور تیز بی انسان کے دیا جاتا



## بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الطُّهْرِ وَالْعَصَّر

الله الله الله الله الله المؤلفة في الطّهر والعصر فَحَرَرُ فِيمَ رَسُولِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ فِي الطّهر والعصر فَحَرَرُ فَيَامَهُ فِي الرَّحْعَيْنِ الْأُولِيْنِ مِن الصّهرِ فَحَرَرُ وَاللّه فِي الرَّحْعَيْنِ الْأُولِيْنِ مِن الصّهرِ فَدَرَ قِرَادَهِ لَم تَرِيلُ السَّحْلَةِ رَحَرُرُ وَا قِيَامَهُ فِي النَّاحْرَيْنِ فَدْرَ النّصف مِن فَلِكَ وَحَرَرُ وَا قِيَامَهُ فِي النَّاحْرَيْنِ فَدْرَ النّصف مِن فَلِكَ وَحَرَرُ وَا قِيَامَهُ فِي النَّاحْرَيْنِ مِن النّعَمْرِ عَلَى قَدْرِ فِي فِي النَّاحْرَيْنِ مِن النّعَمْرِ وَفِي الْأَحْرَيْنِ مِن النّعَمْر وَفِي اللّهُ وَلَمْ يَلّاكُمُ أَبّو

## باب ظهراور عصر من قراءت كابيان

۱۰۱۳- ابو قادور خی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی مرد و تمام بم کو تماز پڑھ تے تنے او ظہر ادر عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سور و فاتح اور دوسور تم پڑھتے تنے اور کمت آیک آدھ آیت بم کو سنادیتے تنے اور ظہر کی پہلی مرکعت دوسر کی رکعت ہے کمی ہوت ای طرح صح کی آباذ جی ۔

۱-۱۶- بو تناد گاری دوایت ہے کہ رسول اللہ ظہر ادر عصر کی پہلی دورکعہ ل بھی سور ا فی تح اور ایک ایک سورت پڑھے منظے اور بھی ایک " دھ" بہت ہم کو منادیتے اور سیجھلی دورکھتول میں صرف سورہ فانح پڑھتے تھے۔

اور عصر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ اسلم کے قیام کا اللہ علیہ اسلم کے قیام کا اللہ علیہ اسلم کے قیام کا ندازہ کرتے تھے تو معلوم ہو کہ آپ خبر کی پہلی دورکھتوں میں تندازہ کرتے تھے تو معلوم ہو کہ آپ خبر کی پہلی دورکھتوں میں تنی و ہر قیام کرتے تھے جنتی و ہر میں المہ نسویل المسحدہ پڑھی وا جائے اور چھل دورکھتوں میں اس کا آ دھ ورعسر کی پہلی وو رکھتوں میں اس کا آ دھ ورعسر کی پہلی وو رکھتوں میں اس کا آ دھ اور عسر کی پہلی وو رکھتوں میں اس کا آ دھ اور عسر کی پہلی وو رکھتوں میں ظہر کی پیلی وا بہت میں رکھتوں میں اس کا آ دھ اور کھتوں میں اس کا آ دھ اور ابو بکر ایک راوی نے اپنی روایت میں سوروانم شخر بل سجدہ کا دکر شہیں کیا بلکہ تمیں آ تیوں کے برابر میں اس کا آ دھ کا دکر شہیں کیا بلکہ تمیں آ تیوں کے برابر

للے اور رہان جی ہے۔ بھی خدا کی دی ہوئی ہے ورشہ دلٹے اور بیان کی تفسد دونوں پہاڑاوں تھر کی طرح جمادات چی البت ال شہر کرتے ہیں جو خد و تد کرتم کی قدرت کاملہ میں خور سمیل کرتے اور بے وقولوں کی تقلید پر سرتے ہیں اور ہر بات کو بے سوچے سمجھے اختیار کر پہنتے ہیں۔

۔ ۱۰۱۷) جڑے کہار کوت واسری سے لیمی ہوتی ہے لین میک رکعت بہ نہیت دوسری کے بی ہوتی۔ اور کُ نے کہا اس مدیث سے معلوم ہوا کہ ہر رکعت میں پور من ایک سورت پڑھتااگر چہ چھوٹی ہو فقتل ہے اس ہے کہ لمبی سورت میں سے ایک مادور کوئی پڑھے اور مہ بھی ٹارت ہو کہ ظہر کی بہتی رکھت دوسری کی نہیت کمی کرنا بہتر ہے اور بھی ٹھیک اور مسمی ہے۔

(۱۰۱۳) جنہ میں دورکھتوں میں سورہ فاتھ پڑھناواجب ہے اور دوسری سورت کاپڑھنا نفٹل ہے اور ابو حنیفہ کے سرو کیک تو کھتوں میں قرات وابسی جبیں ہے بلکہ خاص شی او تعنی کافی ہے۔



بكر مي ووايده المرتبويل وهال فلار تالايس عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ مِا أَمْرُ الطّمَلُواقِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ مِا أَمْرُ الطّمَلّي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ مِا أَمْرُ الطّمَلُواقِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ مِا أَمْرُ الطّمَلُواقِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ مِا أَمْرُ الطّمُلُواقِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ مِا أَمْرُ الطّمَلُواقِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ مِا أَمْرُ الطّمَلُواقِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسِلّمُ مِا أَمْرُ الطّمُلُواقِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسِلّمُ مِا أَمْرُ الطّمَلُواقِ اللّهُ عَلَيْهُ وسَلّمُ مِا أَمْرُ الطّمُلُواقِ اللّهُ عَلَيْهُ وسَلّمُ مِا أَمْرُوالِيسُ وَخَدُونُ فِي اللّهُ عَلَيْهُ وسَلّمُ مِا أَمْرُوالِيسُ و خَدَوفُ في اللّهُ عَلَيْهُ وسَلّمُ مِا أَمْرُوالِيسُ و خَدَوفُ في اللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ ا

الْأَخْرَيْسِ مقال دافا الطَّنُّ بك أَبَا إِسْخَقَ ١٠٩٧ عَنْ عَبْد الْمِيثُوبِي عُميْر بِهَد الْوِشْدِ الْمِسْدِ بِي عَميْر بِهَد الْوِشْدِ بِسَعْدِ قَمْ عَلَى حَلَى عَمرُ قَالَ عَنْ عَمرُ اللهِ سَعْدِ قَمْ عَلَى عَلَى عَمرُ قَالَ عَنْ عَمرُ اللهِ سَعْدِ قَمْ طَكُولَكَ فِي كُلُّ شَيْءِ خَلَى فِي الْمُحْدِثُ الصَّمَاةِ قَانَ أَنَّ أَن قَامَلُهُ فِي الْأُولِيْسِ وَأَخْدَفُ فِي الْمُولِيْسِ وَأَخْدَفُ فِي الْمُحْرِيْسِ وَمَا أَلُو مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَقَالَ دَاكَ وَسَمُ فَقَالَ دَاكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَقَالَ دَاكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَقَالَ دَاكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَلْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالَ دَاكَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ عَلَيْهِ وَسَمَ قَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمْ فَقَالَ دَاكَ عَلَى قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَالَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَى اللّهُ عَلَاهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَاهُ وَاللّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَلِيْكُولُكُولِكُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلِي عَلَاهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَاهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَالِهُ عَلَى عَلَاهُ عَلَى عَلَالْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُك

١٩ - ١ - عن خابر أن سَمْرة بمغنى حديثهم وراد قَدَّل تُعلَّمي النَّاعْرَابُ بِالصَّلَامِ.

. ٢ . ٢ - عن أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ عال نقَد

- 12

۱۰۱۵- ابوسعد رمش الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله ملی
الله طیہ وسلم ظہر کی پہلی وو رکھتوں ہیں ہر رکعت میں شیں
آ بنوں کے ہر ہر قرائت کرتے تھے اور پھیلی ورکھتوں میں پندرہ
آ بنوں کے ہرابر یا بول کہائی کا آ دھااور عصر کی پہلی دورکھتوں
میں ہر دکعت میں چدرہ آ بنوں کے ہرابراور پھیلی دورکھتوں میں
اس کا آ دھا۔

۲۰۱۲ جابر بن سمرة سے روابت ہے کوفہ والول نے حضرت عرفے عرف معدد کی جارت کی محالا کی خواب نے نمالا کی محالا ہوں اس محلا نے کہ جس تور سول اللہ علیہ کی طرح نمالا محالات کی محلات کی طرح نمالا محالات کی محلات کی محلوں کی محلوں کی محلوں کی محلات کو محلوں کی محلوں کی محلوں کی محلوں کی محلوں کو محلوں کی محلوں کی محلوں کو اور کھنوں کو المجال کا جو اور کھنوں کو محلوں کو محلوں کو محلوں کی محلوں کی

ا اوا الله الم المروض الله مند الله المحل مروى م

۱۹۱۸- بایر بن سمر قدے روایت ہے حضرت مر گرف سف سعدے کہا اوگ تمہاری شکایت کرتے ہیں ہر بات کی یہاں تک کہ ساز کی مجی سعد ہے کہا میں تو پہلی دور کعتوں کو امباکر تا ہوں اور چھلی دور کعتوں کو مختم پڑھتا ہوں اور سول اللہ عظیمت کی وہیر وی میں میں کو تاہی نہیں کر تا۔ حضرت عرائے کہا کہ تم سے ایسانی گمان ہے یہ میرا گمان تمہادے ساتھ ایسانی ہے۔

۱۰۱۹- بد کورہ بالا مدیث یکھ زیادتی کے ساتھ اس سندے بھی مروی ہے۔

۱۰۲۰- ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ظہر کی نمار کھزی

(۱۰ ۱) ہے۔ بور اور کا میر کی گئیت ہے۔ اسے معلوم ہواکہ مند پر تعریف کرنادر سن سے اگر کس سرر کاؤر ندوو۔ ای طر را امام کادر باشت کرنا ہے عاموں کی شکایت کو شرور کی ہے۔

كان صادة الطهر تقام ميدهب الداهب إلى البقيع ميفهي حاحقة ثم يتوصاً ثم يأيي ورسون الدين الدين الما يطونها ورسون الدين الما يطونها المعدري وهم مكتور عيد قبل البت أبا سعيد المعدري وهم مكتور عيد قبل البت أبا سعيد عنه قبت برق الماس عنه قبت أبا تمرق الماس عنه قبت إلى قا أسألك عما يسألك هؤاء عه علم عده وستم عنال ما لك عي دالا من خير عنه وستم عنال ما لك عي دالا من خير مأعاده عيه المنهر تعام مأعاده عيه المنه وسوصاً ثم يرجع الى المستحد وركون الله عبوصاً ثم يرجع الى المستحد وركون الله عبوصاً ثم يرجع الى المستحد وركون الله عبوصاً ثم يرجع الى المستحد

بَاتُ لَقِرَاءَةِ فِي الصُّبُح

لا الشي المنافع العلم عبد عله بن السائب قال صلى الد الشي المنافع العلم المؤلمين حتى حاد دكر مُوسى وهارو أو المنافع المؤلمين حتى حاد دكر مُوسى وهارو أو المنافع المركز عيسى محمد بن عبد يشك أو المنافعوا علم أحدث البي عبد عبد من المنافع المن

٣٣ . ١٠ عن عَمْرو لن حُرَيْثُ أَنَّهُ سبع اللَّبي اللَّهِ يَعْرَأُ فِي الْعَجْرِ وَاللَّبِلِ إِذا عَسْعَسَ

جوب فی چھر جانے والا بھنچ کو جاتا اور حاجت سے فارخ بو کر وضو کر کے '' تااور رسول اللہ ﷺ مہلی رکعت میں ہوتے اس قدر اس کو اس کرتے۔

#### باب: فخرك نمازيس قرأت كابيان

۱۰۳۳ - عدد لله بن سانب رسنی الله عند سے روایت ہے رسول الله سلی الله عند و سم فے فجر کی تماز کد جن پڑھائی اور سورة موسون شرون کی بیان تک که موسی علیه اسلام اور ہارون علیه السلام کاؤکر کیا، عیمی کا شک ہے جمد بن عباد کو (جواس حد مث کاراوی ہے) یوراویوں کا احمل ف ہے۔ آپ کو کھائی گی خد مین الله عند الله وقت موجود تورک کر دیا۔ عبدالله بن سائب و منی الله عند الله وقت موجود سے عید سرزات کی دوایت جس ہے آپ نے قراست موجود کردی دورر کوئ کردیا۔

۱۰۲۳ - قردین حریث سے روایت ہے رسول اللہ عظیمہ نے فیر کی تمازیس و کلیل افد عسعس پڑھی۔

(۱۰۲۷) جا توری نے کہاس مدیت ہے یہ نکا کہ سورے کاپڑ مناصروری شیل اور قرائت مو توق کرتا جا ترے اگر عذرے ہو باتفال ماہ اور جو مقررت ہوجی بھی جائزے اور کرور کیل کر ہمارے رو یک دولی کے طاق ہے اور مالک کے مزد یک مشہور روایت میں کروہ سے۔

بقراً مي العجر والخل باسفات لها طبع البي عليه بقراً مي العجر والخل باسفات لها طبع عبيد مدراً مي العجر والخل باسفات لها طبع عبر عمه الله صبي من النبي صبي الله عليه وسبه الصبيح مقراً مي أول ركمة (( والنجل باسفات )) لها طلع تصبيد وربعه فال ق

٩٠٤٧ - على جابر في شعره قال إن البيئ صلى قلله عليه وسلم كان يقرأ في الفخر بن والقرار المنجيد وكان صفائه بَعْدُ تَحْقيقا

٩٠ ٢.٨ عن سيماك مان سألت جابر ش ستشرة عن صفاة النبي صلى الله عشه رسلم فقال كان أيحقف الصناه وما يصبي صفاة هؤناء قال وأسبي أن رشيل الله عليجة كال بقرأ في القيم بن والقرال وتحوها.

 ١٠٣٠ عن جابر أن سفرة أنَّ اللَّبي عملًى
 الله عليه وسَلَمَ كال يقرأ في الطَهْر بسبّح استم ربّك الْأَعْنِي وَفِي الصّنَّح بأَصُول من دلم

۱۳۳ - تطب بن مالک سے روایت ہے کہ اس نے تماز پڑھی اور رسول اللہ عظیم نے تماز پڑھا کی تو مور این ہے کہ اس نے تماز پڑھا کی تو مور این ہی جب آپ نے بد آپ نے بد آپ ہے تاہد کی جب آپ نے بد آپ ہے این کو پڑھنے لگا لیان مطلب نہ سمجھا (مطلب اس کا بد ہے اور در فت محجور کے لیے مطلب نہ سمجھا (مطلب اس کا بد ہے اور در فت محجور کے لیے ملے جن میں کھنے تو شے گئے ہیں)۔

1010- تعلیہ بن مالک نے رسول اللہ عَلَیْتَهُ کو تجر بھی پڑھیے ت
والعجل باسقات لمھا طلع مصید (یہ آبت سورۃ تی بھی ہے)۔
1011- زید بن علاقہ نے اپنے بھیا (تعلیہ بن مالک ) ہے سامحوں نے رسول اللہ مَکَلَیْتُ کے ساتھ نجر کی نماز پڑھی۔ آپ ہے کہ کہی دکھت میں یہ پڑھا والدخل باسقات لمھا طلع مصید ور کہی کہا کہ سورۂ ق بڑھی

۱۹۲۷ - جابر بن سمره رضی الله عندست روایت بر سول الله صلی الله عند سند روایت بر سول الله صلی الله علیه وسلم فجر کی نمازین سور و ف و اللقوال المجيد يراحة منه ادر باقی نمازين بلکی برده منتهد

۱۹۶۸ - ساک سے روایت ہے بی نے جاہر ہی سمرق سے پوچھا رسول اللہ میکانٹے کی نماز کے بارے بی انھوں نے کہا آپ جکی نماز پڑھتے تھے ال او گول کی طرح (بڑی بڑی مود تیں) نہیں پڑھتے تھے اور نجر کی نماز میں توالقر آل المعجملہ بااس کے برابر مورتیں بڑھٹے تھے۔

۱-۲۹ جابر بن سمرہ رحنی انلہ مند سے روایت ہے کہ رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی تماز بھی والمیس افا یعنشی پڑھتے اور عمر بھی ہمی اتنی یوی سور تھی اور فیمر کی تماز بھی اس سے ہی سور تھی پڑھتے سے ہی مور تھی پڑھتے ستھے۔

۱۰۳۰ جایر بن حمرة دوایت به که رسول الله علی عمر کی مراد علی عمر کی تمازش سبح اسم ربات الاعلی پزست سے اور افر کی نماز میں اس بی سور تی حق سے۔

١٩٠١ عن أبي بَرْره أنَّ رسُول الله تَلَيْنَةً فِي صَدَاهِ الْعَداة مِنْ السَّيْرِ إلى المائة كَانَ يَعْراً فِي صَدَاهِ الْعَداة مِنْ السَّيْرِ إلى المائة ١٠٣٧ اسْفَنْ أبي بَرْرة الْنَاسَعِيُّ قال كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ بَقَراً فِي الْعَالَةِ آيَةً

بابُ الْقِرَاءَة فِي الْمَغُوب

٣٣ عَنْ الْمُ عَنْسُ قَالَ إِنَّ أُمُّ الْمُصَلَّى الْمُعَلَّمُ وَهُو يَقُرُأُ وَالْمُرْسَاتِ الْمُحَارِثِ سَيَعَتْهُ وَهُو يَقُرُأُ وَالْمُرْسَاتِ عُرْمًا فَقَالَتُ يَا لِنِي نَقَدُ دَكُرُتِنِي بِقِرَاعَبِتُ هِدُو السَّمُ مَنْ الله صَدِّى السَّمُورَةَ إِنَّهِ لَا جَرُ مَا سَبَعْتُ رَسُولَ الله صَدِّى السَّمُ الله صَدِّى السَّمُ الله صَدِّى الله عَلَيْهِ وَسَنَم يقُرُ بها بي المعرسِ

١٠٣٤ - عَنَّ الرُّهْرِيُّ بِهَذَا اللَّاسَادِوْرَادَةِ فِي حَلِيتِ
صَالِحِ ثُمَّ مِّا صَلَّى بَعْدُ خَلَى قَصَةُ اللَّهُ عَرَّ وَجَلُّ
صَالِحِ ثُمَّ مِّا صَلَّى بَعْدُ خَلَى قَصَةُ اللَّهُ عَرَّ وَجَلُّ
صَالِحِ ثُمَّ مِّا صَلَّى بَعْدُ خَلَى قَصَةُ اللَّهُ عَلَّ أَيْدِ قَالَ سَيْعِمَ عَنْ أَيْدِ قَالَ سَيْعَتُ رَسُولَ النَّهُ عَلَيْهِ إِنْ مُطَعِمٍ عَنْ أَيْدِ قَالَ سَيْعَتُ رَسُولَ النَّهُ عَلَيْهِ إِنَّا الطَّوْرِ فِي الْمَعْرِبِ.
 سَيعْتُ رَسُولَ النَّهُ عَلَيْهُ إِنْهُ الطَّوْرِ فِي الْمَعْرِبِ.
 عَنْ الرُّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِنْسَادِ مِثْنَةً

بابُ الْقراءهِ في الْعشاء

٣٧ • ١٠ عَيِ الْبَرَاءِ يُحدَّثُ عَنَ السَّيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ كَانَ هِي سَمْرٍ فَصَنَّى الْعَثَاءِ الْآخِرَةَ فَقَرَأً فِي إَخْذَى الرَّحْقَبُسُ وَالنَّسِ وَالرَّيْتُونِ

٣٨ - ١ - عن الْبَرَاء بْن غَارِبٍ أَنَّهُ قَان صَيْتُ
 مَعَ رَسُون اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم الْعَشَاءَ
 فقرأ باللَّين وَالرَّيْتُونِ

1.79 عن البراء بن غارب دال سَمِعْتُ النَّبِيِّ وَالرَّبُودِ مِمَا النَّبِيِّ وَالرَّبُودِ مِمَا النَّبِيِّ وَالرَّبُودِ مِمَا

۱۰۳۱- ایوبرزق سے روابیت ہے رسوں اللہ ﷺ من کی نماز میں ساتھ آتھ من کی نماز میں ساتھ آتھ۔
ساتھ آتھوں سے کے کرسوآ تھوں تک پڑھتے تھے۔
۱۰۳۲- ابوبر زر سلمی رضی اللہ عنه کہتے ہیں کہ ٹی اگرم تسلی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ٹی اگرم تسلی اللہ عنہ ہے۔
علیہ وسلم نے تجرکی نماز ہیں ساتھ سے سو آبات تک پڑھا کرتے۔
کرتے۔

باب بنماز مغرب میں قراءت کا بیان

۱۰۳۴ - اس مند کے ساتھ مجی نہ کورہ یا، روایت مروک ہے

۱۰۳۵ - جبیر تن مطعم روایت کرتے بیں کہ بیس نے رمول اللہ چھنے سے سورہ طور کو مغرب کی تمازیش سنآ۔

۱۳۹۳- زبری سے بھی ای سند کے ساتھ میدروایت ہے۔ باب: عشاء کی نماز میں قر اُت کابیان

۱۹۳۵- براه من عازب في روايت م كدر سول الله عليه من مراهم من عاد مراه من عازب في مراه من عاد مراه من عاد من عاد من ماد برها في توسورة والنيس والويتون الكدر كعين بش يرمى م

۱۰۳۸ - براء بن عازب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ عناء کی تماز پر حلی آپ نے اس میں سورہ والمنین والمویتوں پڑھی۔



سَيِعْتُ أحدًا خُسَ صَوْلًا مِنْهُ

• ١ • ١ – عنْ حابر قَالَ كَانَ مُعَادُّ يُصَنَّى معَ السِيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّم نُمُّ يأْمِي فَهُوَّمٌ فومهُ فصلَّى لَيْنَةً مِعَ الَّذِينُ صنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسنَّم الْعشاءَ ثُمَّ أَنِي قُوْمُهُ فَأَمُّهُمُ فَالتَّتَحَ بِسُورِةَ الْمُوة فالخرف رجل فننتم ثؤصلي وخنة والصرف مقالو لهُ أَنْهُمُ مِنْ مِنالُ قَالَ لَا وَاللَّهُ وَنَالِينُ رسون الله صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَّلَمَ فَلَأَخْبِرُنَّهُ فَأَنَّى رِسُولَ اللَّهِ ﷺ مَقَالَ يَا رَسُونَ اللَّهِ إِنَّ اصحاب واصبخ تشمل بالبهار وإلأ معاد صلى معث البيشاء ثُمَّ أتَّى فاقتتح بسُورهِ الْبقرةِ فاقبَل رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ غَلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَادِ عَمَالَ (( بَا مُعَادُ أَلْتَانٌ أَنْتَ الْمُواْ بِكُنَّا وَفَوْأً بكدا )) عال سُمَّانُ عَمَّنتُ لِعَمْرُو إِنَّ أَبُ الرُّبَيْرِ خَذُنَّ عَنْ جَايِر أَنَّهُ قَالَ (﴿ الْخُواْ وَالسُّمُ وضّحاها وَالطَّحَى وَاللَّيْلِ إِذْ يَغَشَى وَاللَّيْلِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴾ فقال عَمْرُو سَخُوَ هذا ١ ٤ ١ ١ - عَلَّ حَ بِرِ أَنَّهُ قَالِ صَنَّى مُعَادُ بُنُ حَبَل الأنصار بأنأ ملحابه العشاء فطول عليهم فالصرف رِجُلَّ مِنَا مَصَلَى فَأَخْبَرَ مُعَادُ عَنْهُ فِعَالَ إِنَّهُ مُنافِقً

الحان كى كو نہيں يلا\_

۵۰، ۱۰ مباہر رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ معاذ بین جیل<sup>\*</sup> ر سول الله علي ك ما تعد نمازيز عند پر كمر آكر بي او كال كى المامت كرتے وہ اليك دات رمول الله عطی كے ساتھ عشاء كي نماز یڑھ کر آئے چھرایی قوم کی اہمت کی اور سور وَ نقرہ شروع کردی ا یک محض نے مند موڑ کر سلام پھیر دیاادر سیمیے نمازی ه کرچلا کیا لو کوں نے کہ شاید تو منافق ہے وہ یو لا شیس میں منافق حمیں ہول فتم عداکی بل رسول الله عظی کے پال جاؤل کا اور کے سے كبوس كالجروه آب كياس آيااور عرص كيبيارسول الثداهم ومنوس والے بیں ون بر او نوں سے بائی لکالتے ہیں اور معاد آپ کے س تھ عشاہ کی نماز پڑھ کر سے اور سور والقرہ شروع کی ب س س ر سول الله علي معاذي طرف متوجه موت اور فرمايات معالى كي توفسادی ب(جولوگوں ش نفرت دارنا جا بتا ہے اور فقتہ کھڑا کر تا ہے)؟ یہ یہ سورت برحم کر۔ مغیال نے کہا کہ میں نے عمروے کہ كم الورير في جايات بيال كياك آپ في فرماياك والشمس وصحها والليل اها يغشى ، سبح اسم ربك الاعلى يُزِّما كر عمرون كهالن جيسي سورتنس يرهاكر

۱۳۴۱ - جابڑے روایت ہے کہ معاذبین جبل نے ہے او گوں کو مشاء کی نماز پڑھائی تو قرائت ہی کی۔ یک صحف نے ہم بیس سے مماذ توڑو کی اور اکیلے پڑھائی معاذ کوجب یہ خیر کچنی توانھوں نے

مُسلمُ

وَلَكُ يَمِع دَلِكَ الرَّجُل دَخِلَ عَلَى رَسُورِ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا خُسِرِهُ مَا قَالَ مُعَادُ مِقَالَ لَهُ النَّسِيُّ عَلَيْكُ (( أَتُولِيدُ أَنْ تَكُولَ فَتَامًا يَا مُعَادُ إِذَا أَمَمْتِ النَّاسِ فَاقْرَأُ بالشَّمْسِ وَهَنْجَاهَا وَسَنِحُ اللّهِ رَبِّكَ النَّعْلَى واقْرَأُ باسْم رَبِّكَ رَاللَّيْسِ إِذَ يَعْشَى ))

٢ • ٤ • ١ - عَنْ خَابِرِ بْنِ عَنْدَ اللهُ أَنَّ مُعَادُ بْنَ خَسَلِ كَان بُعَلَمْ بْنَ خَسَلِ كَان يُصلِّي مَعَ رَسُون اللَّه عَلَيْكُ الْعَشَاءُ الْأَخِرَةَ ثُمَّ لَكُ عَرْبِهِ فَيصلَى بِهِمْ تِلْتَ العَشَاءُ

الله عَمَّدُ الله عَمَّدُ الله عَمَّدُ الله عَمَّدُ مُعَادُّ يُصَلِّي مِع رِسُولُ ظَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَنَيْهِ وسَلَّم العِنْمَاء ثُمَّ يَأْنِي مَسَّجِدَ قَوْمِه فَيَصَلَّى بِهِمْ.

يَابُ أُمِّرِ الْأَثِمَّةِ بِتَخْفِيفِ الْصَّلَّاةِ فِي

تَمَام

\$ \$ \$ • ١ - عَلَّ أَبِي مُسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ خَاءً وَحَدُّ إِلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيْمِ اللَّهُ عَلَيْ السَّبِحِ مِنْ أَحْلِ اللَّهِ السَّبِحِ مِنْ أَحْلِ اللَّهِ السَّبِحِ مِنْ أَحْلِ اللَّهِ السَّبِحِ مِنْ أَحْلِ اللَّهِ السَّبِ مِنْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَصِب فِي موجعة قط أَسَدً مِنَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَصِب فِي موجعة قط أَسَدً مِنْ أَسِدُ مِنْ أَسِدُ مِنْ أَنْهُمْ اللَّهُ النَّاسُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَوْدُ قَالَ مِنْ وَوَائِهِ النَّاسُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَوْدُ قَالَ مِنْ وَوَائِهِ النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ حَوْدُ قَالَ مِنْ وَوَائِهِ النَّاسُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَوْدُ قَالَ مِنْ وَوَائِهِ النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُعَيْمِ وَالْمُعَيْمِ وَذَا الْحَاجَة فَى )

عَنْ إِسْمَعِينَ فِي عَدَا الْإِسْادِ بَمثْل حَدِيثٍ هُنَيْم.

کہاود منافق ہے۔ یہ قبر اس مخص کو پیٹی وور سول القد صلی القد ملیہ وسلم کے پاس کیااور معافر نے جو کہا تھا وہ بیان کید آپ کے معافر سے کہا اے معافر تو اسادی جو تا چاہتا ہے جب تو است کرے تو والمست کرے تو والمست سے کہا اے معافر اور سیع اسم ربعت الا علی اور اقراء باسم ربعت الا علی اور اقراء باسم ربعت الا علی اور اقراء باسم ربعت الا علی اور اقراء

۱۳۳۱ - جاہر بن عبداللہ ہے دوایت ہے کہ معاقبین جبل عشاء کی تمازر سول اللہ ﷺ کے ساتھ پڑھتے پھر اسپے ہو گول بھی سکر وہی ٹماز پڑھاتے۔

باب ماموں کے بے نماز کو بور ااور بلکا برا صنے کا تھم

۱۰۳۳ ابر مسعود انصاری ہے روایت ہے کہ ایک فخص رسول اللہ علقے کے پاس آباور حرض کیا کہ جس فلاں شخص کی وجہ سے صحح کی جو عت جس نہیں آتا کیونکہ وہ قرائت کمی کرتا ہے تو جس نے آتا کیونکہ وہ قرائت کمی کرتا ہے تو جس نے آتا کیونکہ وہ قرائت کمی کرتا ہے تو جس نے آتا کیونکہ وہ تا ہے وہ خااس اللہ کا ایک اللہ کہ ایس کے بیٹھے بوڑھااور ناتواں اور کام والا ہوتا ہے۔

۵ ۱۰۳۷ - اس سندے بھی تہ کورہ بالاحدیث کی ہے-

(۱۰۴۳) جن نفذ ہوں ہیں سب تشم کے لوگ ہوتے ہیں بوزھے، بیار، ضعیف تاتوں تو فرض ماز کو بہت اسا کرنا جاہے ابسہ یہ ضرور کے کہ ارکال کوا چی طرح سنت کے موافق او کرے اور اس میں کو تانی نہ کرے اور وہ مور تیل پڑھے ہو سؤسو ہیں جیسے والشنہ میں والضمعی، اقواء وغیرہ۔ اس صدیب معلوم ہواکہ عاقر کی وجہ ہے جماعت تیل اگر شر کیسٹ ہو تو جائز ہے۔

١٠٤٦ عن أبي هُريْره أنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّمْ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

4 . 4 . عن همام بن شبه قال هذا ما حدَّث أبو هُرَيْرَه عَنْ مُحمّدِ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ قَدْ كُرَ أَحَدِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ (﴿ إِذَا مَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلْمَاسِ فَلْيُحَقّفُ الْصَلّقَاةَ فَإِنْ فِيهِمْ الْكَبِيرِ وَفِيهِمْ الطّعيف واذ قام وحده فَلْيُطل صِلَاتَهُ مَاشَهُ ) الطّعيف واذ قام وحده فَلْيُطل صِلَاتَهُ مَاشَهُ ) الطّعيف واذ قام وحده فَلْيُطل صِلَاتَهُ مَاشَهُ مَا اللّهِ الطّعيف واذ قام وحده فَلْيطل صِلَاتَهُ مَاشَهُ مَا اللّهِ اللّهُ ١٠٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَقُولُ قال رَسُولُ اللّهِ في النّاسِ الطّعيف و لسُقيمَ وَذَا الْحَاجَة )) في النّاسِ الطّعيف و لسُقيمَ وَذَا الْحَاجَة ))

السّنيم الكُبرُ • • • • • • • • عَلْ عُشَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ النَّمْعِيُّ أَنَّ النّبيُ عَلِيْكُ قَالَ لَهُ (( أَمْ فُومَكَ )) قَال لَلْتُ بَا رَسُولِ اللّهِ بِنِي أَحِدُ مِي نَمْسِي شَيْعًا قَالَ (( اللّهُ أَنَّ)) وحدُّستِي بَيْنَ يَدِيْه ثُمُّ وَصَعَ كُفّه مِي صَدْرِي بَيْنَ لَا يَنَ ثُمُ قَالَ (( تَحَوُلُ )) ورصعها فِي طَهرِي يَسْ كَتِعِيُّ ثُمُّ قَالَ (( أَمْ قُومَكَ قَمِنُ أَمْ قَوْمَكَ قَمِنُ أَمْ قَوْمَكَ قَمِنُ أَمْ قَوْمَكَ قَمِنُ أَمْ قَوْمَكَ قَمِنُ أَمْ قَوْمًا

منى اللهُ عَلِيهِ وَسُلَمَ بينه عَيْرَ أَلَهُ قَالَ بِدُلَّ

۱۳۳۱ - الاہر میں سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا جب کوئی تم میں سے نماز پڑھائے تو بکی مرز پڑھے اس نے کہ جماعت میں بیچے، بوڑھے مالواں اور بیار ہوتے جی اور جس، کیلے نماز پڑھے توجس طرح تی جائے پڑھے۔

یں ناتواں بیاراور کام والے ہوتے ہیں۔ ۱۹۷۹ - ابو ہر برور منی اللہ عند ہے روایت ہے د سول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے وہی قرابیا جو او پر گزرااس روایت میں بیار کی انجاعے بوڑھاہے۔

(١٠٢٧) ١٠ يني جنتي جائب قرات ليي الرك

<sup>(</sup>۰۵۰) ہے۔ اور تی نے کہار جو عثال نے کہاکہ میں ہے وں میں پہویا تاہوں اس سے مراد بیہ کہ حضرت عثال کوڈر ہوا ہو گاکہ کہیں المام سے سے مراد اور تکبر نہ ہو جانے تواقد تعالی نے اس کودور کردیا۔ وہول اللہ کی جھٹل کی برکت سے یا بیہ مراد ہے کہ عثمان کے دس میں و موس بہت آتے ہو کے اور ایرا فخض امامت کے لاکن تہیں۔ فرد مسلم نے معترت مثمان سے روایت کیا کہ میں نے قرض کیا یارسوں اللہ الشیطال سے میری نماز میں ترن ذال دیا ہے مجھے قراس پر سے پڑھے بھلادینا ہے۔ آپ نے قرطان یا کہ شیطان ہے جس کا تام فترب ہے جب تواقع

فَلْيَحَمَّكُ فَإِنَّ قِيهِمُ الْكَبِيرِ وَإِنَّ قِيهِمُ الْمَرِيضِ وإنْ قِيهِمُ الطَّعِيفَ وَإِنَّ قِيهِمُ ذَا الْحَاجَةِ وَإِذَا مَـُلَّى أَحَدُكُمُ وَحَدَهُ فَلْيُصِلُ كُلِفَ شَاء )) مَـُلَّى أَحَدُكُمُ وَحَدَهُ فَلْيُصِلُ كُلِفَ شَاء ))

١٠٥١ عَنْ عُشْدَان إِنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ آخِيرُ
 ما غهد إلَيَّ رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ
 () إذا أَمَمْت قَوْمًا قَاحَفُ بِهِمُ الصَّعَاة )).

١٠٥٢ عَنْ أَسَ رَصِي الله عَنْهُ أَنَّ اللَّهِيَّ صَلَّى الله عَنْهُ أَنَّ اللَّهِيَّ صَلَّى الله عَنْيَةِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوجِرُ هِي الطَّنَاةِ وَتَنْيَعُ
 وَيُتِيَمُّ

١٠٥٢ - عن أنس أنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيُّ كَانَّ مِنْ أَخْفَّ النَّس صِنَّاءُ فِي نَمَّامٍ.

٩٠٥٤ عن أنس بني مايلي أنه عال ما صلّبت وراد إمام قط أحمل صلّاة وك أثبة صلّاة من رسور الله صلى الله غليه وسلم.

٥٥٠١- عن "نس قان أنس كان وسُولُ اللهِ
 العُشِي مَعَ أُمَّهِ وَهُوَ مِي الصّلَاةِ
 ميقراً بالسُّورَةِ الْخفيعةِ أَوْ بالسُّورَةِ الْقفيدِةِ

به ١٠٥٠ عَلَ أَس بُنِ مَالِئِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَالِئِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْدُ وَسَم (( إِنِي لَأَدْخُلُ للهِ مَنْدُ وَسَم (( إِنِي لَأَدْخُلُ للهِ مَنْدُ وَسَم ( إِنِي لَأَدْخُلُ للهِ مَنْدُ وَسَم ( كَانَ العَبْيِيَ لَاكَةَ العَبْيِيَ

قوم كى المت كرے وو الكى ثمرز برھے اس ليے كد لوكول بيس كو فى بوڑھ ہے كو فى بيار ہے كو فى ناتواں ہے كو فى كام واللہ اب البت جب اكيلے يزاھے توجس طرح تى جائے بڑھے۔

۱۰۵۲ اس عند دوارت من که رسول الله عظیظه مختصر نماز پز عقق مند از کان و حقی طرح ادا منظیظه مختصر نماز پز عقق مند را ادا مند مند کان و حقی طرح ادا کرتے ہے ۔ کرتے ہے )۔

۱۰۵۳- انس عروایت برسول الله عظام سب او کورے زیادہ بلکی اور بور کی تمال بر صفر تھے۔

۱۰۵۳- انس بن مالک رضی الله عند نے کہایس نے کمی ماس کے چھے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے زیادہ بلکی اور بوری مماز نہیں برخی۔

۱۰۵۵- انس رسی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ مسی اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ کارونا سفتے جو اپنی ال کے ساتھ ہو تا تو آپ چھو ٹی سورت پڑھتے۔

۱۰۵۷- انس بن مالک سے روایت ہے رسوں اللہ عظیمہ نے قراما کہ علی نماز شروع کر تا ہوں اور جاہتا ہوں کہ اس کو اسباکر اس۔ علی بچہ کارونا من کر نماز کو اس خیال سے بلکا کر ایتا ہوں کہ مال کو

الله اس متم کاوسوسہ پائے تواند کی بناد مانگ ( ایکن اعود بالله من الشيطان الرجيم بڑھ) اور بائي طرف تين بار تعو كر عفرت عمال في كرائيل الله عن الله عن الشيطان الرجيم بڑھ) اور بائيل طرف تين بار تعو كر عفرت عمال في



فأحقف مِنْ شدّة رَجْد أُمَّهِ بِهِ ))

### بَابُ اغْتِدَالِ أَرْكَانِ الصَّلَّاةَ وَتَحْفِيعَهَا فِي تَمَام

۱۰۵۷ - عن الدراء بن عارب قال رامعت الصَّلاه منع مُحمَّدِ عَلَاقَهُ موحدَّتُ قِبانةً مركّعته ماعَندَالةً بعلد رُكُوعِه مستجدة محدَّمَة كَنْن السَّمَّدَة مَن بيل النَّمَسُمةِ والماسورَاف قريبًا مِنْ السَّواء

مُحَمَّ قَدُّ سَمَّةُ رَسِ ابْنِ الْمُتْعَبِ عَلَى الْكُوفة وَجُنَّ قَدُّ سَمَّةُ رَسِ ابْنِ الْمُتْعَبِ عَلَم الْمَ عَلَي اللّهِ أَنْ يُصِلّي بالنّس فكان عَيْدة بْنِ عَلَي اللّهِ أَنْ يُصِلّي بالنّس فكان يُعتبّى دودا رفع رأسه مِن الرُّكوع مام علر ما أَفُونُ اللّهُمُّ رَبّنا لفتَ الْحَمْدُ مِنْ السّماوات وَمَلْ النّهَا واللّه عَبْ والمُحَدِّ والمُعتب والمُعتب من عَلَي يَعْدُ أَهْلِ النّهاءِ والمُعتب والم

البيخة مني كرون يربهب وتج بحو كاله

## باب منماز میں سب ارکان اعتدال سے بورے کرنے اور نماز کو ہلکا پڑھنے کا بیان

40+1- یراء بن عازب سے روایت ہے کہ بی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم کی نمار کو جانچا تو سعلوم ہو کہ آپ کا قیام پھر رکوئ پھر رکوئ ہے کہ ابونا پھر تجدہ ور دونوں تجدوں کے درمیان کا جلسہ پھر دوسر اسجدواور سجدے اور سلام کے بھاکا حلسہ یہ رابر برابر تھے۔

۱۵۰۱- تعم سے روبیت ہے کہ این اقعدت کے روانہ کی ایک فحص کونہ پر قالب ہوااس کانام تھم نے بیاں کیا (وہ محص مطرین ناہیہ تفاقید وہ ہری روایت پی اس کی تعریق ہے) اس نے ایو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود رفتی اللہ عنہ کو تماز پڑھانے کا تکم کیاوہ نماز پڑھانے کا تکم کیاوہ نماز پڑھاتے تے تو جسید کوئے سے ہم اٹی تے تن و ہر گوڑے ہوتے کہ بٹی بر دی پڑھ لیٹا اللہم ربیا لمث الحصد ملا المسموات و ملا الارض و ملا ماشیت می شنبی بعد اعس الناء و المعجد لا مانع لما اعطیت و لا معطی لما صحب و لا بنع دالمجد منٹ المحد میں نے یہ عبدالرحمن بن ان لیگ سے بنع دالمجد منٹ المحد میں نے یہ عبدالرحمن بن ان لیگ سے بنا کی المحد منٹ المحد میں نے یہ عبدالرحمن بن ان لیگ سے بنا کی المحد منٹ المحد میں نے یہ عبدالرحمن بن ان لیگ سے بنا کی المحد منٹ المحد میں نے یہ عبدالرحمن بن ان لیگ سے بیاں کیا المحور نے کہا ہی نے براء بن عارب سے سناوہ کئے تھے کہ رسوں اللہ صلی اللہ طبیر و سلم کا تیام اور رکونے ور رکونے کے بحد تیام رسوں اللہ صلی اللہ طبیر و سلم کا تیام اور رکونے ور رکونے کے بحد تیام رسوں اللہ صلی اللہ طبیر و سلم کا تیام اور رکونے ور رکونے کے بحد تیام رسوں اللہ صلی اللہ طبیر و سلم کا تیام اور رکونے ور رکونے کے بحد تیام

(۱۵۵) بنی آریب قریب قریب تفوز بهت فرق او گاشاید قیام اور تشهد کاصله بهی ریاده دفودی نے کہا یہ حدیث بعض، حوال پر محمول ہے در شده مرک احلام بیش میں مائید آخوں سے سے کر موسی جو ایک پڑھتے اور در دومرک احلام بیشت ہے کہ آپ کا قیام طویل ہو تا اور آپ خورک ماؤیس سائید آخوں سے سے کر موسی و تیول تک پڑھتے اور تلم میں استحد اور نماز کھڑی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ جانے دالا حاجت سے بھی تا اور محاج ہوگر آکر و ضو کر تا اور مسجد میں آتا تو آپ نیش میں ہوئے اور آپ نے سورہ مومنولا پڑھی اور مغرب جی والمطور در والمسو سالات اور تاریخ کی رود ہے میں مورد عراق۔

مير مال ال مدينة ل سيام فكال كرت إلى الول كرت ادر مجى ايها بحى كرت او تل جيد الى حديث بي ب



الله سلّى الله عليه وسلّم ورُكُوعُهُ وإذا رفع رأسة مِنْ الرُّكُوعِ وشجُودُهُ وما يَشِ السُّجُديشِ قريبًا مِنْ السُّوَءِ قالَ النَّعْبَةُ الدَّكَرُكُهُ لِعَمْرِو إِنْ مُرَّةً فقال قدّ رابتُ الله ابي لَيْلِي فَعَمْ نَكُنُّ صِلاَتُهُ هكذا

٩ ١٠٥٩ عن ألحكم أنَّ مطر أن دحية لَمَّا طهر على دحية لَمَّا طهر على الكُوعه أمر آبا عُنيْدة أنْ يُصلِي بالنَّاس وساق الحديث

م ١٩٩٦ - عن أس قال إني لا ألو ألا أصلي بكم كم رائب رائب رائب رائب رائب مناي الله علي الله علي الله عليه وسلم يصلح شيئا ما أراكم بصلعونة كان إد رافع رائبه من الراكوع انعت فايشا حتى يقول القابل قد سيئ وإد رقع رائبه عن يقول القابل قد سيئ وإد رقع رائبه عن الشخدة مكث حتى يقول القابل عد سيئ واد القابل عد سيئ السنجادة مكث حتى يقول

معبل عد تبعی الله عدد الله عد

اور سجدہ اور سجدول کے بھاکا جلسہ بیہ سب بر بربرابر ہوئے۔ شعبہ نے کہا شک نے بیہ حدیث محروبان مروسے بھان کی توانھوں نے کہ میں نے عبدالر حمل ہن الی سیل کو ویکھا تھااں کی نماز توالی شد تھی (اس سے معلوم جواکہ تھم کی رویت این ابی سیل سے اعتبار کے قابل نہیں ہے)۔

۱۰۵۹ - محم ہے رواہت ہے مطرین ٹاجیہ جب کوف پر غالب ہوا او ابو مہیدہ کو نمار پڑھانے کا حکم کیا چم حدیث کو ہم تر تک ہی طرح عال کیا جسے اوپر گزرل

۱۹۰۱۰ انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ انھوں کہا یک کو تابی جیس کر تا تمہارے میں تھ نرز پڑھنے میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ پڑھنے تھے۔ ثابت نے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ پڑھنے تھے۔ ثابت نے کہ سس ایک کام کرتے تھے میں تم کو وہ کام کرتے ہوئے نہیں ویکناوہ جب رکوع ہے سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہوئے یہاں تک کہ جب رکوع ہے سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہوئے یہاں تک کہ کہنے و لا کہنا کہ وہ بھول گئے اور جب سجدہ ہے سر اٹھاتے تو اتنا کہنے کہ کہنے والا کہنا کہ وہ بھول گئے۔

۱۹۱۱- النس سے روایت ہے کہ اس نے کسی کے پہتے اتی مختر اور پھر پوری دسول اللہ علی کے پہتے اتی مختر اور پھر پوری دسول اللہ علی کے پہتے ہوئی من من مناز تریب تریب ہوتی (یمن ہم ایک رکن ہمیے تیام اور کور اور ہم ایک رکن ہمیے تیام اور رکور اور ہموا ہو سے کے برابر برابر ہوتے اور ابو پکڑی نماز بھی ایکی تھی جب حضرت عررض اللہ جوتے ) اور ابو پکڑی نماز بھی ایکی تھی جب حضرت عررض اللہ عن کا نہانہ ہوا تو افول نے تجرکی نماز کو لمباکر دیا اور رسوں اللہ علی حصدہ کہتے تو اتن و بر کے کور سے مقرت کر رسوں اللہ اللہ لمیں حصدہ کہتے تو اتن و بر کس کور سے مراج کہ ہم لوگ کہنے لگتے کہ شاید آپ بھول کے پھر بحدہ بھی مراج کہ دو تھی جہدوں کے بھر بحدہ بھی ہاتے اور دو توں تجدول کے بھر بحدہ بھی ہاتے اور دو توں تجدول کے بھر بحدہ بھی ہوئے کہ ہم کہتے ہوں گئے۔



# بَابُ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ وَالْعَمَلِ بَعْدَةُ

الرواء وهُو عَيْدُ كَدُوبِ آلَهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ وَهُو عَيْدُ كَدُوبِ آلَهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ الله صلى الله عَلَيه وسلم فيذا رفع وأسه من الرُّكُوع تَمْ أَر أَحَدًا بحيي طَهْرَهُ حَنّى يصغ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فيذا حتى يصغ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى يصغ رَسُولُ الله عليه وسلم حتى يصغ الله عليه الله عليه وسلم حتى عبد الله بن يَريد حَدَّثِينِ البراء ومُو عَيْرُ كَدُوبٍ فَن كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الله يَدِا وَمَوْ عَيْرُ كَدُوبٍ فَن كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الله عَدْ وَمَوْلُ اللهِ عَلَيْهِ الله عَنْ حَجِدة لَمْ يَحْمِ أَحَدُ وَلَا اللهِ صلى الله عَنْ حَجِدة لَمْ يَحْمِ أَحَدُ عَيْدُ الله صلى الله عَنْ مَعْودًا بَعْدَة عَنْ الله صلى الله عَنْ مَعْودًا بَعْدَة وَالله سَاحِدًا ثُمَّ نَقْعُ مُعُودًا بَعْدَة

الدُهُ اللهِ بَن يَرِيد يَقُولُ عَلَى اللهِ بَن يَرِيد يَقُولُ عَلَى الْمَهُمُ كَانُوا يُصَنُّونُ مع الْمَهُم كَانُوا يُصَنُّونُ مع النُّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

١٠٩٥ عن الدراء فأن كُنا مَع اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ لا يَحْدُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَر أَهُ قَدْ سحد اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ ا

# یاب المام کی ویروی کرنے اور ہر آیک کام المام کے اور ہر آیک کام المام کے ایون

۱۹۲۰ - عبداللہ بن بزید ب روایت ہے جھ براہ بن عازب رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی دہ جھوٹے نہ جھے سحابہ رسول اللہ صلی اللہ عیہ وسلم کے بیچے نماز پڑھتے پھر جب آپ رکوئے ہے سر افحاتے تو بین کسی کواٹی پہنے جھکاتے نہ و کھتا بہاں تک کہ رسول اللہ بیجے اپنا مات زجی پر رکھتے اس کے بعد سب اوگ آپ کے بیچے مجدے ہیں جاتے۔

- برائد بن بزیرے روایت ہے کہ جھ سے برائے نے بیان کیاور وہ جھو نے نہ تھے کہاکہ رسول اللہ اللہ جھے بہت کہ اللہ لمال کیاور وہ جھو نے نہ تھے کہاکہ رسول اللہ اللہ جھکا ( سجدہ کہتے تو ہم جمل سے کوئی نہ جھکا ( سجدہ کے لیے ) جب تک رسوں اللہ صلی اللہ طبیہ وسلم سحدہ علی نہ جائے چر ہم آپ کے بعد مجدو جمل جائے جمر ہم آپ کے بعد مجدو جمل جائے۔

۱۹۹۳- عبداللہ بن يزيد كہتے ہے اللہ علقے كے مديث بيان كى جم عبراہ بن عازب نے دور سول اللہ علقے كے ساتھ نماز يزھے
علے جب آپ ركوع كرتے ہے ہم بھى ركوع كرتے ہے اور جب
ركوع ہے سرا الله الحاسے اور سمع الله لعس حددہ كہتے تو جم كھڑے
دہتے يہاں تك كر آپ كوزين بر پيشانی ركھتے و كھتے۔ اس وقت
جم بھى مجدو ہي جاتے۔

١٠١٥- براءر حتى الله عند سے روایت ہے كہ ہم رسول القد صلى الله علي وسلم كے ساتھ ( تماز برا حق ) عقد الله عليه وسلم كے ساتھ ( تماز برا حق ) عقد الله عليه وسلم كے ساتھ و تماز برا حق

(۱۰۲۱) جہا ہے جو ال روایت بیل ہے وہ جوئے تہ تے عبد رقدیں یزید کا قول ہے اور اس سے مقعود یہ کہ براہ قو محالی تے اور محالی سب
لقہ بیں ان کے ساتھ جموت ہو لئے قا گمال حمیں ہو سکتا تو عدیث کی صحت بیں کوئی شیہ تبیل اور ابن معین نے جو کہا ہے کہ یہ قول ابواسحال کا
ہے اور مطلب یہ ہے کہ عبد اللہ بان برید جموئے نہ تے تو یہ فطاہے سوااس کے فہد اللہ بن برید بھی محالی بیں اس عدیث ہے یہ نگلاے کہ
مقتری مجدو کے ہے یہ جھکے بہ بھی امام الی بیٹانی دیٹن پرتہ نگاوے البت اگر نام کے جلدی سر اٹھائے کاڈر جو تو مف گفتہ نہیں کہ امام کے
ساتھ کی مجدو ہیں جائے پر سعت بی ہے کہ جر ایک رکن کو امام کے شروع کرتے کے بعد شروع کرے۔ (اووی مختر ا)



رُهَيْرٌ خَدَّتُنَا سُفَانًا قَالَ حَنَّقَ الْكُوفِيُّونَ أَبَالُ وغَيْرُهُ فَالَ حَتَّى بَرَاهُ يَسْخَدُ

١٠٦٦ عن عمرو بن حُريث قان صلّبت خَنف اللّبي صلّى الله عليه وسنم الفخر فسمغتُه يقرأ عَلَى أَفْسِهُ بالْحَسِ الْجَوار الْكُنس وكان لا يُحْبِي رَحُلُ مِنا طَهْرَةُ حَنّى يَسْتَنِمُ ساجلًا

#### بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَع رَأْسَهُ مِنْ الوُّكُوع

اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وسَلَم إِدَا رَمِع طَهْرَهُ مِنْ اللهُ صَلَى اللهُ عليهِ وسَلَم إِدَا رَمِع طَهْرَهُ مِنْ اللهُ صَلَى اللهُ عليهِ وسَلَم إِدَا رَمِع طَهْرَهُ مِنْ اللهُ اللهُ يَمِنْ خَمِدَهُ اللّهُمُّ اللّهُ يَمِنْ خَمِدَهُ اللّهُمُّ وَاللّهُ رَبّا لَكُ الْحَصْدُ عَلَيْء السّمَاوَاتِ وَعِلْءُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

أرفى قال كَانَ رَسُونُ اللهِ عَلَى أَوْلَى قال كَانَ رَسُونُ اللهِ عَلَى عَبْد اللهِ عُي أَوْلَى قال كَانَ رَسُونُ الله عَلَيْهُ بَدْعُو بهذا الدُّعَاءِ (( اللَّهُمُ رَبِّنا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمَلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمَلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمَلْءُ النَّارُهِي وَمَلْءُ مَا شَعْتَ مِنْ شَيْء بَعَدُ ))

چینے ند جمکا تابیهال تنگ که رسول الله صلی الله علیه وسلم کو محده بس نه دیکھنگ

197- مرو من تريث سے روايت ہے ش فے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے يہ ہے فير كى ترزيز هى توبين في س آب كو فلا الله مس المجوار الكنس (لين سوره اذا الله مس كورس) برجة او اور جم ش سے كوئى افي بي ہے مكا تا يب كورس) برجة اور جم ش سے كوئى افي بي ہے مكا تا يب كرئى افي بي ہے اور جم ش سے كوئى افی ہے اور جم ش سے كوئى افی ہے اور جم سے اور جم ش سے كوئى افی ہوئے سے اور جم سے اور جم ش سے كوئى افی ہوئے سے اور جم ش سے اور جم ش سے كوئى افی ہوئے سے اور جم ش سے اور جم ش سے كوئى افی ہوئے سے اور جم ش سے كوئى افی ہوئے سے اور جم ش سے اور

#### باب جب رکوئے سے سراتھ نے تو کیا کیے

۱۰۲۸ - عبدالله بن افي اولى رضى الله عند سے روايت ب كه رسوں الله ملى الله عليه وسلم بيد دع كيا كرتے اللهم وبا لك الحمد على الله عليه و ملى الاوض ومل عا شنت مى شنى يعد

1049- عبدالله بن الي اون رضى الله عند سے روایت ہے كه رسوں الله صلى الله عليه وسلم يول فرماء كرتے ہے يا الله عنرى تحريف ہے آسان بحر كراورز بن بحركراور پر جو چيز توجا ہے اس كو بجركر بيا الله ياك كر بحے كو برك، وراوك اور خصائدے يانى سے

(۱۰۹۷) ہیں۔ نووئ ہے کہاس کا معلب ہے کہ حرکتر بلب اللہ تعالی کی تسمیروٹی توآ مال دیش ہم جائے۔ اس حدیث ہے یہ معلوم ہوا کہ مقلق کا درایام سب کے لیے یہ دعایز هنامسنون ہے۔

(۱۰۷۹) تنا الروی نے کہار میالند ہے کاز آگنا ہول ہے پاک ہونے کے سے در گناہ اور دھا ایک ہیں یا گناہ ہے کن احیاد مرادے اور خطاہے مقابلہ

الْبَارِدِ اللَّهُمُّ طَهَرِبِي فِن النَّنُوبِ والْحَطَابَا كُفْ يُنَفِّى النَّوْابِ الْأَلْيَاضُ مِنُ الْرَسِحِ ))

مُعادِ (( كما يَنقَى التُولِ الْآلِيقِ مِن روايه مُعادِ (( كما يَنقَى التُولِ الْآلِيقِ مِن الدَّرِنِ )) ومِن رواية يربد (( مِن الدَّسِ )) الدَّرِنِ )) ومِن رواية يربد (( مِن الدَّسِ )) الدَّرِنِ )) ومِن رواية يربد (( مِن الدَّسِ اللَّهُ عَلَهُ وَسَلَّمُ عَمَّ مِن اللَّهُ عَلَهُ وَسَلَّمُ عَمَّ اللَّهُ عَلَهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى

الله إك كر جم كو كتابول سے اور خطاؤل سے جیسے سفید كير صاف بو تاہے كل سے

معه - بیرحدیث شعبہ سے بھی اس سندسے مروی ہے اور معاذ کی روبیت کل "من اللون" کے انفاظ بیل اور ایک روایت میں "من اللسس" کے الفاظ بیل --

۱۷۱- ابن عبس رضى الله عنها عدد يت ب كر تم صلى الله عنيه ويما لك الله عنيه ومم جب ركوع من مر الله قد توكية اللهم ويما لك المحمد الخير تك ترجم وي م جوادي كررا

(۱۵ سا) بنا ان و ما کی بڑی نصیب ثابت ہوگی کہ بندہ کی سب باتوں ہیں ہے بردہ کرے کو گرنہ ہوگی اس ہیں تقویق ہے ہر امرکی عداد مد کر بھا کو اور بیان ہے بندول کی عابری کا شہشاہ ہوں کی تورت کا مد کا سحان اللہ دینے کا موں اور مقصد وں کے لیے لوگ کو شش کرتے ہیں اور بہت ہوگ کو مشر کے بعد ہے بات ہی کہ ہر ایک مقصد کے کئی قابل ہیں پر بہت بڑے ٹی راور ٹوش کے بعد ہے بات تالی ہے کہ ہر ایک مقصد کے مدم ہر اردا اس ب ہوتے ہیں اور ان اسب ہیں ہے بہت ہے اتفاق اور غیر انقیاری اسباب کا جمع کر نابدہ کی قد دت ہے باہر ہے ۔ پس ہر ایک مقصد کا ماصل کرنا آمد دت ہے باہر ہے اور دہ ہو اور کی ماصل سے بھی کہ مقصد کا ماصل کرنا آمد دت ہے باہر ہے اور دہ ہے مہم ہوائی پر شاکر دینا اور فاہر ہی جمور موجود ور واروں کی ماصل ہے کہ نے باتھ بادی کو بدنا کی ہو سااور اور تا و خدا پر مکن فیک ہے۔ علامہ نظام اور و عرفائی اور ایک ہی دورائی ہی راحت ہے اور در کے دعم ہو تا تو کی کہ تا کی تا کی تا کی تو کہ ہو گا گی تھی ہر ایک اور میں ہو اور تا ہو گا ہی ہوں اور پہلے مکمل کی تدبیر کے نہیں خلاف ہوں اور پہلے مکمل کی تدبیر کا قائل تھا پر اب



أَعْطِيْتَ وَلَا مُغْطِي لَمَا مُغْفَ وَلَا يَنْفُغُ ذَا الْجَدُّ مِلْكُ الْجَدُّ ﴾.

۱۰۷۳ عَنِ الْنِي عَبَّانِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْدُ وَمَالَءً مَ هَالَتَ مِنْ عَنْدَهُ وَمَالَءً مَ هَالَتَ مِنْ عَنْدَهُ مِنْ مَا يَعْدَهُ مِنْ النَّهِ عَلَيْ عَلَيْ مَا يَعْدَهُ مَا يَعْدَهُ مَا يَعْدَهُ مَا يَعْدَهُ مِنْ النَّهِ عَلَيْ عَلَيْ مَا يَعْدَهُ مِنْ النَّهُ عَلَيْ عَلَيْ مَا يَعْدَهُ مَا يَعْدَهُ مَا يَعْدَهُ مِنْ مَا يَعْدَهُ مَا يَعْدَهُ مِنْ مَا يَعْدَهُ مِنْ مَا يَعْدَهُ مِنْ مُعْدَهُ مَا يَعْدَهُ مِنْ مُعْدَمُ مُعْدَمُ مَا يَعْدَهُ مَا يَعْدَهُ مَا يَعْدَهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ مُعْدَمُ مُعْدُمُ مُعْدَمُ مُعْدَمُ مُعْدُمُ مُعْدَمُ مُعْدَمُ مُعْدُمُ مُعْدَمُ مُعْدُمُ مُعْدَمُ مُعْدَمُ مُعْدُمُ مُعْدُمُ مُعْدَمُ مُعْدُمُ مُعْدُمُ مُعْدُمُ مُعْدُمُ مُعْدُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُع

بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِرَاءَة الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

الله عَلَيْهُ السّتارة والدّاس صفوت حس أي الله عَلَيْهُ السّتارة والدّاس صفوت حس أي بكر فقال (( أَيْهَا لَدُسُلُ اللّهُ لَمْ يَبْقَ مَنْ الشّراتِ السُوّةِ إِلّا الرّوْيَا الصّالحة يَرَاها لَمَسْلَمْ أَوْ تُرى لَه أَلَا وَإِنّي تُهيتُ أَنْ أَقْراأ لَمُسْلَمْ أَوْ تُرى لَه أَلَا وَإِنّي تُهيتُ أَنْ أَقْراأ لَمُسْلَمْ أَوْ تُرى لَه أَلَا وَإِنّي تُهيتُ أَنْ أَقْراأ لَمُسْلَمْ أَوْ تُرى لَه أَلَا وَإِنّي تُهيتُ أَنْ أَقُرا اللّهُ وَاللّهُ الوَّكُوعُ لَمُسْلَمْ أَوْ تُرى لَه أَلَا وَإِنّي تُهيتُ أَنْ أَلَا السَّجُودُ لَمُسْلَمُ وَمَا السَّجُودُ عَلَى الدُّعا السَّجُودُ وَحَلَّ وَأَمَّا السَّجُودُ لَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

۱۰۷۳- فی کورہ بالا حدیث اس سند ہے بھی آن ہے کہ "سل ماشعت میں شی ہ" تک تی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد کے الفاظ کاؤ کر تہیں۔

باب ار کوع اور سجده میں قرآن پڑھنے کی ممانعت

۵۵ ۱۰- عبد الله بن عباس سے روایت ہے کہ رسول الله عَلَیْ نے پر دوا تھیا اور مرض الموت بیل آپ کے سر پر پی بند عی ہونی تھی تو فی تھی تو فر میا بھر تو فر میا اس مار میا بھر تو فر میا اس مار میا بھر

(۳۵-۱۰) ﷺ ووئی نے کہا اس مدیث مرکونا ور ہوہ ہیں قر آن پڑھنے کی می است نگل بلکہ رکون ہیں میر مدائشے کرے اور مور ہا فاتھ اور دے کرے اگر کسی نے دکونا ہا کہ دوسی سور ہا فاتھ کی قر آت کے موااور کوئی سورت پڑھی تؤ کر دو ہے لیکن نماز باطل نہ ہوگی اور دو مرا فاتھ کے پڑھنے میں دو قرب ہیں ایک ہے کہ اور سور قول کی طرح کر دو ہے کو ر نماز باطل نہ ہوگی اور دو مرا ایہ ہے کہ حرام ہے اور نماز باطل ہوجائے کی پڑھنے میں دو قرب ہیں ایک ہے کہ اور سور قول کی طرح کر دونے ہوگی کی بار کی اور دو مرا ایہ ہے کہ حرام ہے اور نماز ہو جائے گئی ہوجائے گئے۔ ہیں ہے کہ قسد آپڑھے اور چو بھولے ہے پڑھے قوتماز کر دونے ہوگی گئی مام شافع کے بڑدیک و قول میں مجدوم ہوگر ہے اور عام منافع کے بڑدیک و نول میں مجدوم ہوگر تھی کا قوجی کا قوجی کا گئی ہے اور یہ کوئی اور کا دو بھی سنت ہے و جب نوس۔ ماک دا ہو حقیقہ اور شافع کا بھی قوں ہے اور امام احداد دالل مدیدے کی کی گئد کے بادر یہ گئی۔ دو یک طام حدیث کی دلی گار دے واجب ہے۔



بِلْغُتُ ثِلَاثِ مِرَّاتٍ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُنِشَرَّاتِ النَّوَةَ لَا الرُّوْيَا يَرَاهَا الْغَيْدُ الصَّالِحُ أَوْ تُرَى لَهُ )) ثُمَّ دَكرَ بِمشَّ حَديثِ سُفِيَانَ

١٠٧٧ عَنْ عَلِيٌ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ مَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وسَلَّم عَنْ قِراءَة الْقُرْآل وَأَمَا رَاكِعُ أَوْ سَاجِدٌ

١٠٧٨ - عَنْ عَلِيٍّ بِي أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ لِهَا بِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ لِهَا بِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ لِهَا بِي رَسُلُمَ عَنْ اللهِ سَلَّى اللَّهُ عَنْهِ رَسَلُمَ عَنْ الْعَرَاءَه فِي الرُّتُكُوعِ وَالسَّجُودِ وَلَا أَقُولُ لَهَا كُمْ. الْعَرَاءَة فِي الرُّتُكُوعِ وَالسَّجُودِ وَلَا أَقُولُ لَهَا كُمْ. ١٩٧٩ - عَنْ اللهِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَهَا نِي حَبِّلِي قَالَ لِهَا نِي عَبّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لِهَا نِي حَبّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَنْ أَفْراً وَاكِعًا أَوْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَنْ أَفْراً وَاكِعًا أَوْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَنْ أَفْراً وَاكِعًا أَوْ

١٠٨٠ عَنْ عَلَيْ عَنْ اللَّهِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَّهُ وَالْكَافِرُ وَالْكَافِرُ وَالْمَا فِي وَالْمَافِعُ اللَّهُ عَلَّهَا فِي وَالْمَافِعُ اللَّهُ عَلَّهَا فِي اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَالًا فِي وَالْمَافِعُ اللَّهُ عَلَّهَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَالًا فَي وَاللَّهُ مَنْ وَرَبِّدُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَالُولُهُ إِنْ فَيْسٍ وَاللَّهُ إِنْ فَيْسٍ وَكَالُولُهُ إِنْ فَيْسٍ إِنَّاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَالُولُهُ إِنْ فَيْسٍ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَالُولُهُ أَنْ فَيْسٍ إِنَّا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

ر موبعه بن سير و دور بن بن سيس ١٠٨١ - عَنْ عَلَّى عِي النِّيِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ كُلُّهُمْ قَالُوا نَهَانِيْ عَنْ قِرَاءِ مِ القُرَّانِ و قَدَ رَاكِعٌ وَ سَمْ يَذْكُرُو فِي رِوَالِيْهِمُ النَّهِي عَنْهَا فِي الشَّحُودِ.

١٠٨٢ – غَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَصِيَّ الله عَنَّهُمَا أَنَّهُ

نر مایا اب میوت کی خیر و بینے والوں میں سے کوئی چیز خیس رہی مگر نیک خو سب جو نیک پیندہ دیکھے یااس کے لیے دکھایا جائے۔اس کے بعد ایسا ہی بیان کیا جیسے اوپر گزر نہ

۰۵۷ - علی رمنی الله عند بن ابوطالب دوایت کرتے ہیں کہ جھے نی، کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدہ میں قر اُت سے متع نر مانا--

24-1- عنی رضی افتد عنہ بن افی طالب کہتے ہیں کہ بھے نبی اکر م مسی افتد علیہ وسلم نے رکوئ اور سحدہ میں قرآن کی قراءت سے منع کر-

9 - ا - حضرت على رضى الله عنه ف كها جحد كو مير مد محبوب ( يعنى رسول الله ملى الله عليه وسلم ) في ركوع اور مجده من قرآن ي من منع كيا-

۱۰۸۰ حضربت علی رضی الله عند نبی، کرم صلی الله علیه وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ تبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے جھے رکوع میں قرایت کرتے ہیں میں قراید ان حضرات کی رویت ہیں میں حدہ کاذکر میں۔

۱۰۸۱- حضرت علی رضی اللہ عند نے کہا کہ بھید کور سول اللہ مسلی اللہ عنیہ وسلم نے رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع کیا۔ اس روایت میں سجد وکاؤ کر شہیں ہے۔

۱۰۸۶ - معترت این عبال رضی الله عنهمات روایت ب کد مجے

(۱۰۵۸) جنہ اس سے بہ غرش نبیل کہ قم کور کورٹا مجدوش قرائن پڑھنے کی اجازت ہے بلکہ مب کے سے ممانعت عام ہے پر احتیاط حضرت علی نے مدینے کے نقل کر نے میں اتناتھرف بھی جائز نبین رکھا۔



قال مُهِمتُ أَنْ أَقْرَأُ وَآمَا رَاكِعٌ لَا يَدَاكُرُ هِي الْإِشَادِ عَلَيُّا

يَابُ مَا يُقَالُ فِي الْوُكُوعِ وَالسَّجُودِ ١٠٨٣ – عَنْ أَبِي مُرَبِّرَةَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ سَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنِّمِ قَالَ (﴿ الْقُرَبُ مَا يَكُونُ الْعَيْثُ مَنْ رَبُهُ وَهُو صَاحِدٌ فَأَكْثِرُوا الدَّعَاء ﴾)

١٠٨٤ – عَنْ أَبِي مُرَيْرِة رَمِبِيَ اللهُ عَنَّهُ أَنَّ رَمْبِيَ اللهُ عَنَّهُ أَنَّ رَمْبِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَمْبِيَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ فِي شَجُرِدِه (( اللَّهُمُّ اعْفَلُ لِي ذَبِي كُنَّهُ دَلَّهُ رَجَلَهُ وَأَوْلُهُ وَآخِرَهُ وَعَلَابِينَا وَسِرَّهُ ))

١٠٨٥ - عن غايشة قالب كان رَسُولُ اللهِ صلى الله غلبه واسلم يكثر أن يعُول في أكرعه وشخرده ( سُبْحَانك اللّهُمُ رَبّنا وَبحندك اللّهُمُ رَبّنا وَبحندك اللّهُمُ رَبّنا وَبحندك اللّهُمُ الْهُمُ الْهُمْ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

١٠٨٦ - عن عائشة رضي الله علمه قالت كان رشون الله تلجي يُكْثرُ الا يَمُونَ قَبْل الْ يَمُون (ر مُنْيَحانك وبحمْدِك الشَعْفِرُكَ

ر کوئے میں قر آن پڑھنے کی ممانعت ہوئی۔ اس اسناد میں حضرت علی کاذ کر نہیں ہے۔

یاب ۔ رکوع اور سجدہ شک کیا کہنا جا ہے؟ ۱۰۸۳- حضرت ابوہر برق ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیم ہے فرمایا کہ بندہ مجدہ ش اپنے پرورد گارہے بہت نزدیک ہو تاہے تو مجدہ ش بہت دعا کرو۔

سم ۱۰۸۰ - الوہر میں رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسوں اللہ صلی اللہ وسلم محدہ شن میرد عاکرتے اللهم اعتصر آئی آ تر تک بعض اللہ ما تعصر آئی آ تر تک بعض اللہ ما تعدل کے اللہ ما تعدل اللہ ما تعدل اللہ معدل اللہ اللہ معر سے میں سب گناہوں کو تحوال یا بہت اول ہون یا آ ترجے ہوں یا کھے۔

۱۰۸۵- ہم امومئین عائشہ رضی اللہ عنہا ہے رویت ہے رصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سیدہ بیں اکتر یہ فرماتے ہے۔ مساحات المهم دینا وبعضمات اللهم اعتوالی قرآن پر عمل کرتے تھے۔

۱۰۸۳ - ام اموسین حفزت انتشار وایت به که رس الله این استفاد اللهم و بسا و فات سے پہنے اکثر فرات شے مبحال اللهم و بسا و بعد لا استفار و واتوب الله من قرص کیایا و مول

(۱۹۸۶) جا اور المروق ا

(۱۰۸۵) ﷺ تر آسیس پردارے فسیح به صدر بات واستعمرہ اس کے موافق آپ تنبی اور استففار بہت کرتے تھے۔ (۱۰۸۷) ﷺ حورہ ادا جناء مصر اظلدک کے فتح ہوئے کے اور انزی جب اسلام پھیل گیا اور لاگ جو آن در جو ل مسمال ہونے لگے تواقد تعالی نے اس مورت میں ہے بقیم کو خوشتجری و کا اور قرایاب حد کی پاک بیان کرو وراستفقاد کرواور ضمنا اس مورت میں آپ کی وفات الت

وَاتُوبِ إِلَيْكَ ) وَالْتَ فَنْتُ يَا رَسُونَ اللّهِ مَا هَدهِ فَكُلِمَاتُ أَبِي أَرَاكَ أَخْذَنَهِ تَقُونُهَ فَانَ هَدهِ فَكُلِمَاتُ أَبِي عَمَامَةٌ فِي أَمْنِي إِذَا رَأَيْتُهَا قُلْتُهِا) (( جُعِلَتُ لِي عَمَامَةٌ فِي أَمْنِي إِذَا رَأَيْتُهَا قُلْتُهِا) إذ حاء نَصْرُ اللّهِ وَالْمَتَحُ إِلَى آخِرِ السُّورِهِ إِلَّهُ عَنْهُ قَالَتُ مَ اللّهِ وَالْمَتَحُ إِلَى آخِرِ السُّورِهِ رَأَيْتُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْهُ قَالَتُ مَ رَأَيْتُ اللّهِ عَنْهُ وَلَيْتُ مِنْ اللّهُ عَنْهُ قَالَتُ مَ رَأَيْتُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى صَمَاةً إِلَّا دَعَا وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ مَا لَكُونُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى صَمَاةً إِلّهُ دَعَا وَاللّهُ وَاللّهُ مَا لَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْ

١٨٠ ٨٠ - عَنْ عَالِمَة رَصِي الله عَه قَالَتُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَالربُ إِلَيْهِ قَالَتْ نَعْمَتُ اللهِ وَالربُ إِلَيْهِ قَالَتْ نَعْمَتُ اللهِ وَالربُ إِلَيْهِ قَالَتْ نَعْمَتُ لِللهِ وَالربُ إِلَيْهِ قَالَتْ نَعْمَتُ لِللهِ وَالربُ اللهِ وَالربُ اللهِ قَالَتْ نَعْمَتُ لِللهِ وَالمُوالِ (( سُبْحَانُ اللهِ عَمَريي رَشِي أَنِي سَأَرى عَلَامَةً فِي أُمّني قَودًا وَبَعْمَدِي رَشِي أَنِي سَأَرى عَلامَةً فِي أُمّني وَدَا وَبَعْمَدِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْمُوبُ اللهِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا وَالْمُوبُ اللهِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا وَالْمُوبُ اللهِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا وَالْمُعْمِدُ اللهِ وَالْمُوبُ اللهِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا وَالْمُعْمِدُ اللهِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا اللهِ الْمُؤْولِ فِي دِينِ اللّهِ أَقُواجًا فَسَبْحُ اللّهِ اللّهِ الْمُؤَاجُا فَسَبْحُ اللّهِ اللهِ الْمُؤْاجُا فَسَبْحُ اللّهِ الْمُؤْولِ فِي دِينِ اللّهِ أَقُواجًا فَسَبْحُ اللهِ اللهِ الْمُؤْاجُا فَسَبْحُ اللّهِ اللّهِ الْمُؤَاجُا فَسَبْحُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ اللهُ المُؤْلِقُ ا

أد ١٠٨٩ عن الن خُرَيْجِ قال ثُلْتُ لِعَطَّاءِ كِنْفِ
تَقُولُ أَنْتَ فِي الرُّكُوعِ قَال أمَّ (( سُنْجَالك
وبحمدك لا إله إلَّا أَنْتَ )) فَأَخْبَرَ بِي النَّ أَبِي

اللہ ہے كيا كلے جن جن كو آپ نے نكالا ہے؟ آپ اللي كو كہا كرتے ہو۔ آپ نے فرمايا خدائے ميرے سے ايک فتائی مغرر كروى ہے مير كامت بش حب بش ال كود يكتابوں توان كلموں كوكتابوں اذا حاء مصور الله و الضح آخر مورمت تك۔

ے ۱۰۸۰ ام المومنین حضرت ی کثر سے روایت ہے کہ بیل نے رسول اللہ و العتج رسورہ اذا جاء مصو الله و العتج الرك آپ بب سے سورہ اذا جاء مصو الله و العتج الرك آپ بب نمار ہے تقود عاكر تے اور مرباتے سبحامل دبی و بسحدت اللهم اغمولی مینی وک ہے تو اے میرے رساور شكر ہے تیرایا اللہ بخش دے جھ کو۔

۱۹۸۰-۱۰ م الم الله علی الله و بعده استخواله و اتوب الله علی الله علی الله علی الله علی الله و الله الله و بعده استخواله و اتوب الله و بعده استخواله و اتوب الله الله و بعده استخفرالله و اتوب الله يول كه آپ سبحال الله و بعده استخفرالله و اتوب الله ناوه كم تي الله كرا الله و اتوب الله ناوه كم تي الله كرا الله و اتوب الله نوا تي الله كرا الله و اتوب الله توالی کما كم توالی كما كم توالی توال

۱۹۸۹ - ابن ج تخ سے روایت ہے کہ یک نے عطاوے کہ تم رکوعیں کی کتے ہوجا تحول نے کیاسبحانت وبحمدات لا اله الا انب توجی ہے ابن افی ملیکہ نے دوایت کیا محول نے حضرت

و مے قرب کی طرف اشارہ ہے کو تکد نبوت کا کام پور اور کیا۔

رے رہاں مرے مراہ یوں مرہ ہو۔ اور استفقار السیفہ مشکلم و ست ہے اور بعصول نے س کو تکروہ جاتا ہے سی حبال ہے کہ کہیں تیجر متاویہ کرے اور جموٹ میں مبتلا ہودے یہ بہتر سے کہ ایوں کیے اللہم الفصولی -



مُنْيِكَةً عَلَ عَائِشَةً فَالَتَ النَّقَدَاتُ اللَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم دَاتَ نَيْقٍ مَطَلَّتُ أَنَّهُ دَهَبَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم دَاتَ نَيْقٍ مَطَلَّتُ أَنَّهُ رَجَعْمًا فَإِدَا هُو يَعْصِ سَدَلِهِ فَتَحَسَّشَتُ ثُمُّ رَجَعْمًا فَإِدَا هُو رَاكِعٌ أَوْ سَنْعِدًا يَقُولُ (﴿ سَبْحَامِكَ وَبَحَمْدِكَ وَبَحَمْدِكَ لَا اللَّهِ إِلَّا أَنْتُ وَأَمَّي إِنِّي لَلْهِ اللَّهُ إِلَّا أَنْتُ وَأَمِّي إِنِّي لَقُولُ ﴿ وَسَبْحَامِكَ وَبَحَمْدِكَ وَبَحَمْدِكَ لَهُ اللَّهُ إِلَّا أَنْتُ وَأَمِّي إِنِّي لَكَ مِنْ شَأْلِ وَإِنْكَ بَعِي آخِرِ فَي شَالًا وَإِنْكَ بَعِي آخِر

و الله على الله على المراس الله على المراس الله على المراس الله عليه وسلم ليله من المراس المراس الممشة مراسب يدي على بمل تدالله ومراس المسلحاء وهما منصوبتان وهو يمول (( اللهم الله أغود برطاك بن ستخطك وبمعالل وبمعالل من عقويتك وأغود بك ملك لا أخصي ثناة على نفسك )

۱۰۹۱ - عن عائشة رصيي الله علما أنّ رَسُولَ الله علما أنّ رَسُولَ الله صلّى الله عليه وَسَنْمَ كان يَغُولُ فِي رَسُوعٌ قُدُوسٌ رَبَ الْمُعَالِكَةِ وَالرُّوحِ )).

٩٠٩٧ عَنْ غَائِشَة عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمْ بِهِدَ الْحَدِيثِ

عائش سنا المحول في فرمايا كه بش في رسول الله الله كواكيد رات الله بال شهاية توش مجى شايد آپ كى اور في في كه پال سنة بين ادر بين في كورت بين ادر بين في عده بين تقد ادر فرمار به تقد بحدادك و بحدك لا الله الا استدين في ادر فرمار به تقد بعدادك و بحدك لا الله الا استدين في كما مين معروف بين دادر آب كس كام بين معروف بين دادر آب كس كام بين معروف بين د

۱۹۹۰ ام الموسین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ بیل نے
ایک رات بچھونے پر رسول اللہ علیہ کو میا ایس بے وصورت اتو میر ا
ہاتھ آپ کے تکوے پر پڑا آپ بجدوش تھے اور دولول ہاول
کوڑے تھے ور فرہائے تھے اللہ اس اعود برصال آ تر تک بینی
اے اللہ میرے بیل ہناہ مائکہ مول تیر کی رضا مند کی تیرے عصہ
سے اور تیر کی تخصیل کی تیرے عداب سے اور میں تھے سے تیر ک
بیناہ مائکہ ہوں جھے تیر کی تحریف کرنے کی طاقت نہیں تو ایسانی
ہوں جھی تیر کی تحریف کرنے کی طاقت نہیں تو ایسانی
ہوں جھی تیر کی تحریف کرنے کی طاقت نہیں تو ایسانی

۱۰۹۲- اس سندے بھی ترکورہ بال حدیث ایسے ہی سروی ہے-

(۱۰۹۰) الله مدید شریال او گور کی دلیل ہے تو کہتے ہیں عورت کے جھوٹے وصوشیں جاتا، ابوطنیو کا کی قورہے پرمالک شائق اجراور کا علاد کا یہ فرب ہے کہ عورت کے چھوٹے سے وضوفوٹ جاتا ہے۔ اس عدیث بیس ناویل کرتے ہیں کہ شاہر یہ کس حاکم ک سے ہوگا دردہ ضرر شیل کرتا

(۱۰۹۱) ۴۴ رول کی بڑا فرشتہ ہے باحظرت چیز کُل کو کہتے ہیں پارون ایک مخلوق ہے جن کو فریضتے نہیں دیکھتے بیسے ہم فرشتوں کو نہیں دیکھتے۔(نووی)



#### يَابُ فَصْل السُّجُودِ وَاقْحَتْ عَلَيْهِ

الله ١٩٤ عن ربيعة بن كف الأستمين قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسالم ماتشة عليه وسالم ماتشة بوضونه وخاخيه فقال بي سل مفيت أسألك مرافقتك بي المجنة قان (( أو غير فالك )) قلت مو داك قال (( قاعي عنى مفيد بكثرة المشجود))

يَابُّ أَعْصَاءِ السُّحُودُ وَالنَّهِي عَنْ كَمَّ لَئَنَّهُ وَالثَّوْبِ وَعَقْصِ الرَّاسِ في لصَّلَاةِ

٩٠٩٠ عَنْ ابْسِ عَبَّاسِ رَحيي الله عَنْهُتَ قالِ

#### باب : مجده کی فضیلت و ترغیب

۱۹۳۰ معدان بن ابی طلی علی عربی روایت ہے کہ میں تو بان رمنی اللہ عند سے داجو مول (غلام آزاد) تے و سول اللہ عنی اللہ علی و ملی علیہ و ملی کے اور کہا کہ جی کو ایسا کام بتلاؤ جس کی وجہ سے اللہ فعلی بخد کو جنت میں ہے جائے ایول کہا کہ جھے وہ کام بتاؤجو مب کاموں سے زیادہ اللہ کو بہتد ہے؟ یہ من کر توبال چیہ بور ہے پھر کاموں سے زیادہ اللہ کو بہتد ہے؟ یہ من کر توبال چیہ ہور ہے پھر عمل نے ایوجی تو کہا میں نے بھی نے ان سے بوجی تو جھی تو کہا میں نے بھی یہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجی تو تو آپ نے فرمایا تو مجدہ بہت کیا کر اس واسطے کہ ہر کیک سجدہ سے اللہ تو آپ نے تیر ، ایک حجدہ سے اللہ تو گا۔

معدان نے کہا پھر میں ابوالدر داورتنی اللہ عند سے طاال سے بوجی معدان کرے گا۔
معدان نے کہا پھر میں ابوالدر داورتنی اللہ عند سے طاال سے بوجی تو تو گیا۔
تور، ایک در چہ ملند کرے گا اور تیر، ایک گناہ معاف کرے گا۔
معدان نے کہا پھر میں ابوالدر داورتنی اللہ عند سے طاال سے بوجی تو تو تھی۔
تور، ایک در چہ ملند کرے گا اور تیر، ایک گناہ معاف کرے گا۔
تور ایک در جہ ملند کرے گا اور تیر، ایک گناہ معاف کرے گا۔

ما ۱۰۹۰ رہید بن کع اسلی کے دوا بت ہے کہ میں رات کو رسول اللہ صلی افتد عید وسلم کے پاس رہا کہ ادار آپ کے پاس وضواد رحاجت کا پائی فاز کر تا۔ یک بار آپ نے فرایا مانگ کی انگا ہے جس نے فرایا مانگ کی انگا ہے جس مے جس نے عرض کیا کہ میں جت میں آپ کی رفاقت جا بتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کے اور میں نے عرض کیا ہی آپ نے فرمایا کے اور میں نے عرض کیا ہی آپ نے فرمایا کے اور میں نے عرض کیا ہیں بھی آپ نے فرمایا کے اور میں اور کی دوا کر۔

باب سجدہ کے اعضاء 'بالون ورکٹرے کے سمینے کی میں میں نعت اور جو ڑا ہا تدھ کر نماز پڑھنے کا بیان

-40- عبدالله بن عباس سے رواعت ہے کہ رسول اللہ علیہ کو

(۱۰۹۳) بنا لین سرواکٹر کیاکر تو امید ہے بیرا ساتھ تھے کو جنت بی فن جائے۔ کیونکہ سجرہ وہ عباد مدینے جس بی بندہ کو خدرے نہایت قرب حاصل ہوتا ہے۔

(١٠٩٥) بن س سے معلوم ہوا کہ مجدہ کے ساب اعتماء ہیں اور مجدہ کرے وسے کودہ سب اعتماز من سے لگانا جا ہے اور مجدہ بیشائی الله

أمر النبيُّ صَنَّى اللهُ عَنَيْهِ وَسَنَّمَ أَنْ يَسَنَّمُ عَلَى سَيْعَةٍ وَنَهِي أَنْ يَكُفُّ شَعْرَهُ وَبِيَايَهُ هذا حَديثُ يَحْتَى و قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ عَلَى سَبْعُهِ أَعْظُم وَنَهِي أَنْ يَكُفُ شَعْرَهُ وَيَهَايَهُ الْكَفْيِسِ وَالرُّكُتُسِ وَالْقَدَمَيْنِ وَالْحَبْهَةِ

١٠٩٦ عَنْ الْبِي عَبْاسِ عَنْ الْبِي صَلَّى الله عَنْ الْبِي صَلَّى الله عَنْ الْبِي صَلَّى الله عَنْهِ وَسَلَّم مال (( أُمَوْتُ أَنْ الشَّخُو عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم وَلَا أَكُفَ لُولُها وَلَا شَعْوًا ))

١٠٩٧ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ أَمِرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عليْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْمَعُدُ عَلَى سَبْعٍ وَنَهِي أَنْ
 يَكُفتَ الشَّعْرَ وَالنَّبِ

١٩٨٨ - عَنْ اللهِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالَ (( أَمِرْتُ أَنْ أَسْجُكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالَ (( أَمِرْتُ أَنْ أَسْجُكَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمِ الْمَعْبُهَةِ وَأَهْارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْهِهِ وَالْمِنْ وَالرّجُلَيْسِ وَأَطْرَافِ . لُقَدَعَيْنِ وَلَا وَلَا مَكُفَتَ النّيَابِ وَلَا الشّعْرَ ))

الم الم على عبد الله أن عبد رصي الله عنه الله عليه وسلم عن عبد على عبد على عبد الله عليه وسلم على الله عليه وسلم عن الله عليه وسلم عن الله علي منهم ولما أللها المجاهة والمائه والمناه وال

مات بدیوں پر مجدہ کرنے کا تھم کیا گیا اور بال دی گیڑے کے سیفے
سے منع کی گیا۔ یہ کی کی روایت ہے اور ابوالریخ نے کہا سات
بدیوں پر مجدہ کرنے کا تھم کیا گیا اور بال اور گیڑے کے سیفنے کی
مہانعت کی گئے۔ سات ہیں ہے بیل دونوں تھیلیاں دونوں کھنے
دونوں پاؤں اور پیشانی۔

۱۹۹۱- این عماس رمنی للد عنهار دوایت کدر سول الله عنظه عند منابع مجمع سات بذیون بر سجده کرنے کار کبڑے اور بال نہ سمیٹنے کا تھم جواہے۔

عه ۱۰۹۰ این عباس د منی الله فنهاے روایت ہے کہ آی آگر م میں کا کو سات اعضاء پر مجدہ کا تقم دیا کی اور کیڑوں اور بال سمینے سے روکا گیا-

۱۹۸ - عبداللہ بن عبال ہے روایت کے درسول اللہ علیہ نے فرہ یا گئے نے فرہ یا گئے ہے۔ فرہ یا گئے کے تکم ہوا سات بڑ ہوں پر سجدہ کرنے کا پیشائی پر اور اشارہ کی آپ نے ایپنا تھ سے ٹاک پر اور دونوں ہا تھوں پر اور دونوں گئے تھوں پر اور دونوں تھے تھوں پر اور دونوں کی انگیوں پر اور تھے ہوا کیڑے اور بال نہ سمیلنے کا۔
بال نہ سمیلنے کا۔

تنے اور ناک ووٹوں پر کرناچا ہے لیکن پیشائی کا توریش پر رکھناواجب ہے اور ناک لگانا ستحب ہے کر اک لگائی اور پیشائی نہ لگائی تو تجدور است نہ
ہوگا۔ امام بالک ، امام شافعی اور اکثر علماء کا بچی قول ہے اور مام الا حقیقہ کے نزدیک ووٹوں ٹیس سے ایک کا نگاٹا کی ہے۔ امام حمد اور است حبیب کے
رو یک خاہر حدیث کے بموجب ووٹوں کا نگاٹا ضروری ہے اور اکثر علماء نے کہاہے ظاہر حدیث کے بموجب ناک اور پیشائی ایک محقو کے علم
میں ہے ورٹ مجدہ کے احتیاء آتھ ہو جا کی گے۔ ووٹوں ہا تھے ، دوٹوں ہاؤی، ناک اور پیشائی۔ بال اور کیرے کے سیشنے ہے می کیا۔ بال کا سینیا ہے۔ کہ سر پرجوڑے کی طرح ہا تد بھے۔ اس طرح با تفاق علاء مماز پڑھنا کروہ ہے۔

١١٠٠ عن الْعَبَّاس لَى عَبْد الْمُطَلِّبِ أَنَّهُ سَجْعَ رَسُولَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يَقُولُ رَبِّقَةً أَطُرافٍ
 (﴿ إِذَا سَجِدَ الْعَيْدُ سَجِدَ مَعَةُ مَنْهَةً أَطُرافٍ
 وَجُنْهُةُ وَكُمَّاةُ وَرَكَبُّتَاةً وَقَدَعَاهُ ))

يَابُ الِاعْتَدَالَ فِي السُّجُودِ وَوَضَعِ الْكَفَّيْنِ عَلَى الْأَرْضِ وَرَفْعِ الْمِرْفَقَيْنِ عَنَّ الْجَنِيْنِ وَرَفْعِ الْبَطْنِ عَنْ الْفَحْدَيْنِ فِي السَّجُود

الله عليه وسدّم (( اغتدانوا في لشجود ولا الله عليه وسدّم (( اغتدانوا في لشجود ولا يُبسط آخذ كُمْ دراغيه البساط الكلب )) يُبسط آخذ كُمْ دراغيه البساط الكلب )) الم خفقر (( ولا يتبسّط آخذ كُمْ دراغيه البي خفقر (( ولا يتبسّط آخذ كُمْ دراغيه البياط الكلب))

• • اا - عن ل بن عبدالمطلب روایت کرتے بین کہ انہوں نے ہی اکرم علی کے کہتے ہوئے ساکہ جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تر اسکے ساتھ اس کے سامت اعتباء سجدہ کریں - اس کی چیشائی اسکی دولوں بشیلیاں اس کے دونوں کھنے اس کے دونوں پاؤں

ادا- عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہائے عبداللہ بن حارث کو دیکھا کہ وہ جوڑا ہا تدھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے تو عبداللہ بن حارث کا عبال ان کے جوڑے کو کھولئے گئے۔ جب وہ نماز سے فارٹ ہوئے کو کھولئے گئے۔ جب وہ نماز سے فارٹ ہوئے کہ جو نے تو یوچھ تم نے میرا سرکوں چھوا؟ عبداللہ بن عبال ہے کہ کر جی نے رسول اللہ علی ہے سنا آپ فرماتے ہے جو شخص بالوں کا جوڑ با دے کر نماز پڑھے اس کی مثال اسک ہے جیسے کوئی (سر کول کر نماز پڑھے اس کی مثال اسک ہے جیسے کوئی (سر کول کر نماز پڑھے)۔

باب: سجدو بیش دونوں ہتھیلیاں زمین ہے نگائے اور دونوں کہدیاں پہلوؤں ہے اور پہیٹ کور ، نوں ہے جدا کرنے کا بیان

۱-۱۱- انس سے روایت ہے کہ رسول مند ﷺ نے قرمایا کہ سجدہ ش اعضاء کو برابر رکھو اور کوئی تم ش سے اپنی ہاہوں کو کئے کی طرح نہ بچھے۔۔ طرح نہ بچھے۔۔

١١٠١٠ ند كوره بالاحديث ال سندك ساته مجى آئى ب-

<sup>(</sup>۱۱۰۱) تنا اس سے معلوم ہو تاہے کہ تمار کا علاہ صروری ہے اگر جوڑا یا تدھ کر تمار پڑھے لیکن جمپور علیہ کے بزدیک اعلاہ صروری شیس بلکہ نماز کر وہ ہوگی۔

<sup>(</sup>۱۱۰۳) جنٹ کیمیال ریٹن سے نہ نگائے اور نہ پسیول منے مدینے تھے کیا میشناہ بلکہ کہدیال زیمن سے انھی رہیں اور دو فول یا ہیں کشاوہ رکے انٹی کہ اگر بدن نظامو تو بھیس نظر سکیں۔

١٩٩٠ عن البراء مان قال رشول الله صلى الله عند عند وسند ( إذا سخدت قضع كَفَيْك وارفع مِرْفَقيْك ).

نِابُ مَ يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلَاةِ وَمَا يُفَتَتَحُ بِهِ وَيُخْتَمُ بِهِ وَصِفَةِ الرَّكُوعِ وَالِاعْتِدَالِ مِنْهُ والسَّجُودِ وَالِاعْتِدَالِ مِنْهُ والتَّشْهُدِ بَعْدَ كُلَّرَ كُعْنَيْسِ مِنَ الرَّبَاعِيَّةِ وَصِفَةَ الْجُنُوسِ كُلَّرَ كُعْنَيْسِ مِنَ الرَّبَاعِيَّةِ وَصِفَةَ الْجُنُوسِ بَيْنَ السَّجُدَتَيْسَ وَفِي التَّشْهُدِ الْأُول

٥ - ١١ - عَنْ عَنْد اللّهِ بْنِ مالتِ ابْنِ بُحِيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّم كَان إِذَ صَلّى مَرَّحَ نَيْنَ يَمَانُو إِنَّا صَلّى مَرَّحَ نَيْنَ يَهَانُو إِنَّاضُ إِنْطَانِهِ

۱۹۹۹ عن جعفر بن ربیعة بهل الماساد وبي روایة غیرو بن الدورت کان رسول الله صلی الله غیر و بن الدورت کان رسول الله صلی الله غیه وسلم ادا شجد یُختُح می شخوده حتی ایری وصح العلیه و بی روایة اللیت ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اد سجد فرح یدیه علیه علیه وسلم کان اد سجد فرح یدیه علیه علیه وسلم یای یای یاص بطیه

١٠٨ – عن مَيْمُون رُوْحِ النَّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ

۱۱۰۴- براور منی اللہ عندے روابیت ہے دسول اللہ طبطی نے فرمایا کہ جب توسیدہ کرے تو اپنی مضیلیاں ریمن پررکھ اور کہنیاں زیمن سے اٹھالے

باب. نماز کی صفت کی جامعیت اور جس سے نماز شر وع کی جاتی ہے اس کا بیان رکوع، مجدہ سے اعتدال کی تر تیب، چار رکعت نماز میں ہر دور کعت کے بعد تشہد کا بیان، دوتوں سجدول کے در میان اور پہلے تشہد میں بیان، دوتوں سجدول کے در میان اور پہلے تشہد میں

۱۱۰- ام الموسنين ميوند رمنى الله عنها سے روايت ب كه رسول الله صلى الله عليه وسم جب سجده بيس جو تے اس وقت آگر گاکا بيد تكلنا بي بتا تو نكل جا تا۔

۱۱۰۸ - ام المومنين جعزت ميموند رحق الله عسها سے روايت

<sup>(</sup>١٠٥) الله يعنى المعول كوا قاكشاد اركهة كدان كم شفي يكرى كالحرية نكل سكتا

<sup>(</sup>۵۰۸) الله افوى نے كہاكم يہ يہنے تفدے على م ليكن اخير تعدے على تورك منت به جيسے بخارى نے بن مسح يس ابو حيد الله

عَلَيْهِ رَسَلَمْ قَالَتْ كَانَ رَسُونُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَ سَنَجَدَ حَوْى بِيَدَيَّهِ يَعْنِي خَنْحَ خَنَّى يَرَى وَصَحَ إِنْطَيْهِ مِنْ وَرَائه وَإِذَ قَعْدَ اطْمَالُ عَلَى مَحِدِهِ الْبَسْرِي.

۱۱۰۹ - عن مَيْمُو آستِ الْحَارِبِ قَالَبُ كَانَ رَسُولُ اللَّوْمُلِيَّةً إِنَّ سَحَدَ خَامِي خَمَّى يَرَى مَنْ حَنْفَةً وَصَحَ إِنْطَيْهِ قَالَ وَكِيمٌ يَعْمِي نِيَاصِهُمَا

عَلَّىٰ اللهِ عَلَىٰ السَّلَاهُ بِالتَّكْبِيرِ وَالْفِرَاءِ بِ الْحَمْدِ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكَانَ بِدَ رَكَعَ لَمْ يَسْتَحِصَ لِللهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكَانَ بِدَ رَكَعَ لَمْ يَسْتَحِصَ لِللهُ وَلَكِنَّ يَسِ دَبِكَ وَكَانَ إِذَا رَمَعَ رَأْسَةُ وَلَكِنَّ يَسِ دَبِكَ وَكَانَ إِذَا رَمَعَ رَأْسَةُ مِنْ السَّحَدَةِ لَمْ يَسْتَحِيَ قَالَمًا وَكَانَ إِدَا وَمَعَ رَأْسَةُ مِنْ السَّحَدَةِ لَمْ يَسْتَحِي قَالَمًا وَكَانَ إِدَا وَمَعَ رَأْسَةُ مِنَ السَّحَدَةِ لَمْ يَسْتَحِي قَالَمًا بِسَنَّوي حَالِسَ وَكَانَ يَقُولُ فِي كُنْ رَكَعَيْسِ وَحَلَةُ الْمُسْتَرِي وَيَسْعِبُ وَحَلَةً الْمُسْتَرِي وَيَسْعِبُ وَحَلَةً الْمُسْتَرِي وَيَسْعِبُ وَحَلَةً الْمُسْتَرِي وَيَسْعِبُ وَحَلَةً الْمُسْتَوى وَيَسْعِبُ وَحَلَةً الْمُسْتَرِي وَيَسْعِبُ وَكَانَ يَعْمَى عَلْ عَقْبُو الشَّيْطَانِ وَيَسْعِبُ وَحَلَةً الْمُسْتَعِيمِ وَيَانَةً الْمُسْتَعِيمِ وَيَعْمِ السَّعِ وَكَانَ يَعْمَى عَلْ عَقْبُو الشَّيْطَانِ وَيَسْعِيمُ وَيَ الْمُسْتِعِ وَيَ الشَّيْطِانِ وَيَسْعِيمُ وَيَ الْمَالِمُ السَّعِ وَكَانَ يَعْمَى عَلْ عَقْبُو الشَّيْطَانِ وَيَسْعِيمُ وَيَ الْمُنْ السَّعِ وَكَانَ يَعْمَى عَلَى عَلَيْ السَّيْطِيمِ وَيَ الْمَالِمُ السَّعِ وَكَانَ يَعْمَى عَى عَقْبِ الشَّيْطِانِ وَيَسْعِيمُ وَيَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ وَكَانَ يَعْمَى عَلَّ عَقْبُ الشَّيْطِانِ وَيَعْمَ أَلِي خَالِمُ الْمَسْءُ وَكَانَ يَعْمَى عَلْ عَقْبِ الشَّيْطِانِ .

ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھوں کو (پہلووک ہے) اتنا جدا رکھتے کہ آپ کی بظول کی سفیدی چھے ہے و کھلائی وین اور جب بیلتے تو اپن و کی ران پر شکادیتے۔

تلی ساعد کارے روایت کیاہے۔ تورک ہے ہے کہ ووقی ل اول کو مک طرف فکال دے اور سرین مرروروے کر میٹھے۔



يَابُ سَتُرة المُصلَّى وَلَثَلْب الَى الطَّاوَة الَى سُتُرَة والنَّهِى عَي الْمَرُّورِ بَيْن يعتى النَّصلَى و حكم المرُورِ وَ دَفِع المَآرِ و جَوَارِ الْإِعْبراض الْمَصلَّى والصُّلوةِ الَّى الرَّاجِلَةِ وَالاَمْرِ بِاللَّمُرُ مِن السُّوةِ و المَالِ فَلْمِ السُّتُرَةِ و مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِك

١٩١٩ - عن مُوسى ثِي طَلْحَه عن أَبِهِ قَالَ الله صلَى الله عليه وسلَم (( إذا وصلى الله عليه وسلَم (( إذا وصلى أَخَذَكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ بَشْل مؤخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلُّ وَلَا يُبَال مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِك ))

المَكْمَى وَالدُّوَاتُ مَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنّا اصَلّى وَالدُّوَاتُ مَنْ بَيْنَ أَيْدِبِسًا هُدَّكُولَ دَبِكِ برسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ فَعَالَ (( مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونَ بَيْنَ يَدَي أَحَدِكُمْ ثُمْ لَا يَضُرُّهُ هَا مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ و قالَ ابْنُ مُمَيْرٍ فَمَا يَضُرُّهُ مَنْ هُوْ بَيْنَ يَدَيْهِ )) و قالَ ابْنُ مُمَيْرٍ فَمَا يَضُرُّهُ مَنْ هُوْ بَيْنَ يَدَيْهِ ))

ہاب من دی کے ستر اکا بیان استر الی طرف نماز پڑھنے گا استخباب
اور شمازی کے آگے گزرنے کی می نعت اگر رے والے کو دفع
کرنے اور نمازی کے آگے لینے کے جواز کا بیان اسواری کی طرف
مماز پڑھنے استر اکے مزد کی ہونے کا عظم اور اس کے انداز اکا بیان
مسائل ستر ہ کے متعلق کا بیال

۱۱۱۱- موک ین طلحہ نے اپنے باپ سے روایت کیا کہا کہ فرمایا رسول اللہ علی نے جب تم بی سے کوئی دیتے سامنے پالان کی بچھل لکڑی کے برابر چھور کہ لیوے تو تماز پڑھے اور پر والدنہ کرے جو چیز بیا ہے اس کے بہے سے جائے۔

119 - موی بن طلحہ نے اپنے باپ سے ساہم قماز پڑھتے تھے اور جانور ہمارے سامنے سے لکلا کرتے تھے تو بیاں کیا ہم نے اس کا رسول اللہ علاقے سے آپ نے فرمایا آگر پالان کی مجھیل لکڑی برا بر کوئی چیز تہیں رے سامے ہو تو پھر سامے سے کسی چیز کا جانا صرر نہیں کر تا۔

الله الم المومنين حضرت عائش سے روايت ہے كه رسول الله

(NII) ہے پالان کی کٹڑی ووڈ حالی ہتھ کے برابر ہوتی ہے۔ اس حدیث ہے معدم اواکہ صرف رسی بر کلیر تھی بھا کا فر نہیں ہے آگرچہ ایک حدیث اس باب میں آئی ہے کہ کلیر تھیج آگا فی ہے دور مام حد کا بھی قول ہے بروہ حدیث ضعیف ہے۔

الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَمْ عَلَّ سُرَةِ الْمُصَلَّى معال (( مَثْلُ مُؤخرةِ الرَّحْل ))

١٩١٤ -عن عائسة أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَنْهِ وسَسْمَ سَبْنِ فِي عَرْوةٍ نَبُوكِ عَنْ سُنْزَةٍ الْمُصنِّي فَعَالَ (( كَمُؤَخِرةِ الوَّحْلِ ))

الله عليه وسَنَم كان بد خرح يوم العيد أمر الله عليه وسَنَم الله عليه وسَنَم الله عليه وسَنَم العيد أمر بالحربة موسخ بين يَديّه فيصل يوليها والناس وراءة وكان يعمل دلك بي السُمْر فين تُمَّ النَّمَ النَّمَ النَّمَ الله والنَّم الله المُمَالة.

يَرْكُرُ وَقَالَ أَبُو بَكُمْ يَعْرِرُ الْعَرْةُ رَيْصَلَى النّهِ اللّهِ رَادَ ابْنُ أَبِي شَنّةُ قَالَ عُبَيْدُ اللّه رحمي الْحَرْنَهُ. وَادَ ابْنُ أَبِي شَنّةً قَالَ عُبَيْدُ اللّه رحمي الْحَرْنَهُ. اللّه عَنْهُ عَنْهُ وَهُو ابْصَلّى اللّهُ عَنْهُ وَهُو ابْصَلّى اللّهُ عَنْهُ وَسَنّمَ كَانَ يَعْرِصُ رَاحِلْتُهُ وَهُو ابْصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنّمَ كَانَ يَعْرِصُ رَاحِلْتُهُ وهُو ابْصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنّمَ كَانَ يُعْرِصُ رَاحِلْتُهُ وهُو ابْصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنّمَ كَانَ يُعْرِصُ رَاحِلْتُهُ وهُو ابْصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنّمَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَنّمَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنّمَ عَلَيْهِ وَسَنّمَ عَلَيْهِ وَسَنّمَ عَلَيْهِ وَسَنّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَنّمَ عَلَى وَالْ أَنْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَنّمَ عَلَّهُ وَهُو بِالْمَالِطِحِ فِي اللّهُ عَلَيْهُ وسَلَّم بِمَكَّهُ وَهُو بِالْمَالِطُحِ فِي اللّهُ عَلَيْهُ وسَلّم بِمَكّهُ وَهُو بِاللّهُ عَلَيْهِ وسَلّم بِمَكّهُ وَهُو بِالْمَالِطُحِ فِي

فَيْهِ لَهُ حَمْرًاء مِنْ أَدَمَ فَانَ فَخَرَجَ بِيَانٌ يُوصُولُهِ

فسُ باللِّ وناصح قَانَ فَخَرَجُ السُّيُّ صَلَّى اللَّهُ

ملکے سے سوال ہواغروہ تبوک میں نماری کے ستر ہ کا آپ نے قرمالیاں من کی محیلی کنڑی کے برابر پیا ہیے۔ ۱۱۱۳ – معترب عائشہ رضی اللہ عسمارہ است کرتی ہیں کا نے کرم

۱۱۱۳- معزت عائشہ رضی اللہ عہاروایت کرتی ہیں کہ نبی کرم اللہ عہاروایت کرتی ہیں کہ نبی کرم اللہ عہارا وایت کرتی ہیں کہ نبی کرم اسے غزوہ تبوک کے معلق پوچھا کمیا تو آپ نے فرمایا کجادے کی مجھیلی لکڑی کے برویر ہو-

110 عبداللہ بن عرض روایت ہے کہ دسول اللہ علی جب
عید کے دن پہر نکلتے تو اپنے سامنے بر چھاگاڑے کا سم فر، تے پھر
اس کی آز میں نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے بیچھے ہوتے اور سام
سفر میں کرتے۔ سی وجہ ہے امیر دل نے اس کو مقرر کر لیا ہے کہ
برچھا ما تھ در کھتے ہیں۔

۱۱۲۰- عبداللہ بن عمر رحنی مللہ عنبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم پر چھی کو گاڑتے اور ای کی طرف تماز پڑھتے۔

9 اا- ، یو جینه الله علی که یک مک مک رسون الله علی که کل مل می رسون الله علی که کل می اور سون الله علی که یک ال پاس آیادر سپ الله (ایک مقام ہے باب مکہ پر) میں تھے لیک ال پیرے کے شامیا ہے میں تو بال آپ کے بیے وصو کا پائی لے کر نظے (سپ نے اس سے د منوکیا) کیم کمی کو پائی ما اور کس کونہ ملا تو

(عا) جلا او عنی کی آڑین اوری نے کہائی مدیث میں دیمل ہے تماز جائز ہوئے پر حیوان کے رزد یک اور او تک کے نردیک اور او تول کے تقان میں تمازیز صنائکر وہ ہے اس فارے کہ کہیں رہ گڑ کھڑے ہول اور تماریس خفل واقع ہو۔

(۱۱۹) جنا سی کوپائی در اور کسی کوند مد تواس نے رومرے ہے کر ذرر ساچین کساریجی حضرت کے وضوے جوپائی بیماس کولو کول نے تیرے سیجھ کر بینا شرورا کیا کسی کو توپیاں ان کیباور کسی کون ملا تو دوسرے سے اس پر دوجار قطرے چینزک دیے اور دوسری رویت اللہ



عَيْهِ وسَمَ عَلَيْهِ حُنَّةً حَمْراءً كَأَنِّي أَنْطُرُ إِلَى يَبِيْصِ سَاقِيْهِ غَالَ فَوصًا وَأَدَّنَ بِنَالَ قَالَ مَحَمَّلَتُ أَنْتُمْ فَاهُ هَا هُمَا وَمَا هُمَا يَقُولُ يَجِيمًا وَمَا هُمَا يَقُولُ يَجِيمًا وَمَا هُمَا يَقُولُ يَجِيمًا وَمِمَا هُمَا يَقُولُ يَجِيمًا وَمِمَا هُمَا يَقُولُ يَجِيمًا وَمِمَانُ وَالْكُمْ فَصَلَى وَمِيمًا لَهُ عَرَةً فَلَقَدُم فَصَلَى الطَّهُرَ وَكُعِيمٍ بِمُرَّ يَنِي يَدَيْهِ الْحَمَارُ وَالْكُمْ لَى لَا يَقُولُ مَنْ يَدَيْهِ الْحَمَارُ وَالْكُمْ لَى لَا لِمُعْمَلِ وَكَمْلُ لَلَهُ لَا يَعْمَلُ وَالْكُمْ لَى لَا يَعْمَلُ وَالْكُمْلِيمِ لَهُ مَا يَوْلُ يُصَلِّي الْعَلِيمِ وَمَنْ مَا يَوْلُ يُصَلِّي وَلَا يُعْمَلُ وَكُمْ لِللّهِ الْمَعْمَارُ وَالْكُمْلُ لَا يُصَلِّي الْعَلَيْمِ لَهُ مَا يَوْلُ يُصَلِّي الْعَلَيْمِ وَمُ الْمَلِيمِ وَلَا يُصَلِّي الْعَلَيْمِ وَلَا يُعْمِلُ وَكُمْ لِللّهِ الْمَلِيمِ وَلَا يُعْمَلُ وَلَا يُعْمَلُ وَلَا لِمُعْلِيمِ وَلَى الْعَلِيمِ وَلَا يُعْمَلُ وَلَا يُعْمِلُ وَلَا يُعْمِلُ وَلَا يُعْمِلُ وَلَا يُعْمِلُ وَلَا لِمُعْلِيمِ وَلَا يُعْمِلُ وَلَا يُعْمَلُونُ وَلَا يُعْمِلُ وَلَا يُعْمِلُونُ وَلَا يُعْمَلُونُ واللّهُ اللّهُ الْمُعْمِلُ وَلَا يُعْمَلُونُ وَلَا يُعْمَلُونُ وَلِي الْمِيمُ وَلِي الْمُعْمِلُونُ وَلَا يُعْمِلُونُ وَلَا يُعْمِلُونُ وَلَا يُعْمِلُونُ وَلَا يُعْمِلُونُ وَلَا يُعْمِلُونُ وَلَا لِمُعْمِلُونُ وَلَا يُعْمِلُونُ وَلَا يُعْمِلُونُ وَالْمُعْمِلُونُ وَلَا يُعْمِلُونُ وَلِي الْمُعْلِيمُ وَلِي الْمُلْحِمُونُ والْكُلُونُ وَالْمُعْلِيمُ وَلَا يُعْمِلُونُ وَلَا يُعْلِيمُ وَلَا يُعْمِلُونُ وَلَا يُعْمِلُونُ وَلِي الْمُلْعِلَيْكُمُ لِلْمُعِلِيمُ وَلَا يُعْمِلُونُ وَلِي الْمُعْلِيمُ وَلِي الْمُعْلِيمُ وَلِي الْمُعْلِيمُ وَلِي الْمُلِيمُونُ وَلِي الْمُلْعِلِيمُ وَلِي الْمُعْلِيمُ وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُلِمِيمُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَلِي الْمُعْلِيمُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَالْمُعُلِمُونُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَالْمُؤْمِلُولُونُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُل

رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بي في فية حَمْرَاءَ من أَمْم وَرَأَيْتُ بِلانًا أَحْرَج وَصَوعًا حَمْرَاءَ من أَمْم وَرَأَيْتُ بِلانًا أَحْرَج وَصَوعًا فرأيت الداس يَشْدِرُونَ فَلِك الوصوء فمن أصاب بنه شبعًا تمستح به ومن ثم يُصِب منه أحد من بيل به صحبه ثم رأيت بنالًا أخرج عَرَةً مَر كرها وَحَرَجُ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَمْم بِي خُلُهِ خَمْراه مشعرًا قصلي إلى العراه

اس نے دومرے سے کہ چھڑک لیا چھرا رسول، اللہ علی ہم رخ جوڈا پہنے ہوئے بہر نظے کو یا جس اس وقت آپ کی پنڈیوں کی سفیدی دیجے رہا ہوں۔ آپ نے وضو کیا اور طرل نے اوان دی۔ جس نے ان کے مند کی جروی کی جود کی یا ٹیل طرا سے پھر کر کئے خی علی العلوقادی علی الفلاح ہو آپ کے بیے ایک پھالاگا: ا گیا آپ آگے بڑھے اور ظہر کی دو رَحتیں پڑھیں (مفر علی ہو ۔ گیا آپ آپ دو کئے شاہد کے ماضے سے گلاھے اور کئے گڈر کی اجہ سے قفر کیا کہ آپ کے ماضے سے گلاھے اور کئے گڈر رہے جھے (گر) آپ روکتے شاہد کے کو نکہ بھالے کا میڑ و تھا۔ پھر محرکی دو رکعتیں پڑھیں دونوں نمازوں کو جمع کی پھر برا پر دو بی رکعتیں قفر سے پڑھے رہے تیماں تک کہ دائیل مدینہ شل پہنے۔ رکعتیں قفر سے پڑھے رہے تیماں تک کہ دائیل مدینہ شل پہنے۔ رکعتیں قفر سے پڑھے رہے تیماں تک کہ دائیل مدینہ شل پہنے۔ رسول اللہ علی بن الی جمیعہ سے دوایت ہے کہ ان کے باپ نے رسول اللہ علی کی دائی جمیعہ سے مرائے شامی نے میں دیکھااور میں نے

۱۲۰۰ عول بن افی جمعہ سے دوایت ہے کہ ان کے باپ نے دسول اللہ علی بن افی جمعہ سے مرخ شامی نے بی دیکھااور بی نے بالال کو دیکھا کہ انھوں نے رسول اللہ علی کے دشو کا بچابوا پائی اللہ تالی کو دیکھا کہ انھوں نے رسول اللہ علی کے بیم جمینے گئے پھر جس کو پائی مل کی اس نے بدن پر مل سااور جس کو نہ مل اس نے است ما تھی کہا تھ اس نے بدن پر مل سااور جس کو نہ مل اس نے است ما تھی کہا تھ سے باتھ تر کر لیا۔ پھر جس بوٹ کو دیکھ انھوں نے بر چھ لکال اور اس کو گاڑا اور رسول اللہ علی مرخ جوڑا ہے ہوئے اس کو اور اس کو گاڑا اور رسول اللہ علی مرخ جوڑا ہے ہوئے اس کو اور اس کو گاڑا اور رسول اللہ علی مرخ جوڑا ہے جو کی طرف کوزے ہو (پیڈلیوں تک ) اٹھے جونے نکلے اور برجھے کی طرف کوڑے ہو

لله عمل ميد امر تقريق سه موجود مه كديش سه لوكون كوا يكفاكه دوو شوكا بجابو ميان سه ربي تقيد تووى به كه الن حديث ميد بات تابت بوق م كه مه ليم سكم " تارسه بركت عاصل كرنار وست مهاور الحقد يجه بوسط كمانية بايالى كاستهال بطور "تمرك سكه جار سكه...

بالدَّس رَكُعَمَّيْنِ وَرَأَيْتُ النَّاسِ وَالدَّوابُ يَمُرُّونَ نَشْ يَدِيُّ الْعَمْرَةِ

٩٩٢٩ - عن أبي خَعَيْفة عن أبيه عَنْ اللّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِسَحْرِ خَلَيْتُ سُمْيَانَ وَعُمْرَ بْنَ أَبِي وَالِدَةَ يَوِيدُ يَمْسُهُمْ عَلَى يَعْصِ وَفِي حَدِيثِ مايكِ بْنِ مِعْوَلٍ مَنَتْ كَانَ بالْهَا حَرَةِ خَرْحَ بِعَالً فَاذَى بالصَّلَاةِ.

الله عَلَيْهُ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَوَضَّا فَصَلَّى اللهِ عَلَيْهُ وَالْمُعَلَّمِ وَالْمُعَلَّمِ وَالْمُعَلَّمِ وَالْمُعَلَّمِ وَالْمَعَلَّمِ وَالْمُعَلَّمِ وَالْمُعَلَّمِ وَالْمَعَلَّمِ وَالْمُعَلَّمِ وَالْمَعَلَّمِ وَالْمَعَلَّمِ وَالْمَعَلَّمُ وَالْمُعَلَّمُ وَاللَّهِ الْمَرْأَةُ وَالْمُحَارُ وَاللَّهِ الْمَرْأَةُ وَالْمُحَارُ وَاللَّهِ الْمَرْأَةُ وَالْمُحَارُ وَكَانَ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْمَرْأَةُ وَالْمُحَارُ

١٩٢٣ - عَنْ شَلْمَة بِالْإِثْ دَيْنِ خَبِيتًا بِشَهُ
 وَرَدَ بِي خَبِيثِ الْحَكْمُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُتُونَ
 منْ فَصَلْ وَصُرْبِهِ.

على أثال وأنا يرمند قد ناهرت الخنام على أثال أنبك راكِبًا على أثال وأنا يرمند قد ناهرت الخنام ورات الخنام ورات الله على عمروت الله على عمروت الله على المرت عارضاً الله على المرت على المرت المرت على المرت المرت على المرت على المرت ا

کر نوگوں کے ساتھ دو رکھیں پڑھیں،وریس نے آدمیوں کو اور جانورول کود کھاکہ دہ ہر چھے کے سامنے سے گزررہے تھے۔ ۱۱۲۱ - ایو جینے سے بھی ہے حدیث اور والی حدیث کی طرح مروک ہے۔اس میں اتنازیادہ ہے کہ جب دو پھر کا وقت ہوا تو بلال نظے اور اذال دی۔

۱۱۲۳ ابوجید رمنی اللہ حملہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملل اللہ علی اور وضو کیا پھر گارو رکھتیں پڑھیں اور آپ کے مائے پر چھی گل ہو کی حق اس کے پار عور تیں اور گد ہے گزر مائے پر چھی گل ہو کی حق اس کے پار عور تیں اور گد ہے گزر رہے گئر۔

۱۲۳- اس سند ہے بھی اوپر والی صدیث مروی ہے! س اضاف کے ساتھ کہ ہوگ آپ صلی اللہ عدید و آلد وسلم کے بچے ہوئے بال پر ٹوسٹ پڑے

ما ۱۱۲۳ - این عیس سے روایت ہے کہ جیس گد عی پر سوار ہو کر آیا ان وقول بیل جوان ہونے کو تھا او رر سول اللہ علیہ مٹل بیل نم ز پڑھارہ ہے تھے۔ بیل صف کے سے آکر رقر اور گدھی کو چھوڑ دیا۔ دہ چرنے گئی اور بیل صف جیس شرکیک ہو گیا پھر کسی نے جھ پر احتراض نہ کی تھ،

(۱۲۳) ﷺ اس حدیث سفریس قصر در جج دو اور تابت ہو کی اور یہ بھی نگل کہ اگر سفریس کیلی تماز کے وقت اترے کا انقال ہو جیسے ظہر کے وقت اور یہ جمع انقال ہو جیسے ظہر کے وقت اور یہ جمع انقال ہو جیسے خبر کے وقت تو ظہر کی تاخیر کرے وقت تو عمر اور نام دو اور یہ جمع تاخیر ہے۔

(۱۹۳۳) الله كد تم مف على كيم بيلي آئي ادر كرهي كود بال كول جيه واالاس يكدرسول الله كم سائة ستر وتفااورانام كاستر ومفتريون ك يه بحى كافى بداس عبال كى عرض خلاب بكدرسول الله كى دفات كدوقت كننى تقى العضور في كهادس مرس كى معصول في باليرور من كم يعضول في باليرويرس كى العصول في باليرويرس كى العصول في باليرويرس كى الوركي تحك ب



1170 عَلَى عَلَدَ اللّهِ بْن عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَلْهُ بُنِ عَبَّاسِ أَخْبرَهُ أَنَّهُ أَنْهُ كَتِمْ وَسُولُ اللّهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَائِمُ يُصَلِّي بِيسٌ فِي حَجْةَ الْوَذَاعِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَائِمُ يُصَلِّي بِيسٌ فِي حَجْةَ الْوَذَاعِ يُعْمَلِ يَعْمَلِ بَالنَّاسِ قَالَ فَسَارً اللّحِدَارُ يَثْنَ يَدَيْ يَعْمَلِ لَيْسَالِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ يَعْمَلُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ لَلْمَلْ مَعْ النَّاسِ.

١٢٦ - عَنْ الرَّقْرِيِّ بِهَا الْإِسْادِ قَالَ رَالَبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يُصنَّى بِعَرْفَةً

٩٩٧٧ - عَنْ الرُّهْرِيِّ بِهِدَا الْإِلْسَادِ رَلَمْ يَذَكُرُ فِيهِ مِنْى وَلَا عَرَعَة رَقَالَ فِي حَدَّةِ الْرَدَعِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ بَابُ مَنْع الْمَارِ بَيْنَ يَدَيُّ الْمُصَلِّي

١٩٧٨ - عَنْ أَنِي سَعِيدٍ عَنْ أَنِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيُّ أَذَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيُّهُ قَالَ (﴿ إِذَا كَانَ أَخَدُكُمُ يُصلِّي فَلَا يَدَعُ أَحِلْنَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيَّهِ وَلَيْلُواْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَنِي فَلْيُقَاتِنْهُ وَإِنْهَا هُوَ مُشْطَانًا ﴾

استطاع فإذ أبي فليقاتِعة فإنما هو شيطات) بالمستثنات أنا أحدثك من سوفت مِنْ أبي صالح السّمّان أنا أحدثك من سوفت مِنْ أبي سوبير وَرَالْتُ بِنّهُ قُال يَبْمَا أَنَا مع أبي سوبير يُصَلّي يوم الْحُمْعَة إلَى شيء يَسْمُرُهُ مِنْ النّاس إذ جاء رَحُلُ شابٌ مِنْ يَبِي أَبِي مُنْ يَبِي أَنِي مُعْظِم أَرادَ أَنْ يَحْمَازُ بَيْنَ يَدَيْ فَيْعَ فِي مَحْرِهِ فَنْظَر قَنْمُ يَحِدُ مَسَاعًا إِنّا يَبْنَ يَدَيْ أَبِي مُحْرِهِ فَنْظر قَنْمُ يَحِدُ مَسَاعًا إِنّا يَبْنَ يَدَيْ أَبِي مُحْرِهِ فَنْظر قَنْمُ يَحِدُ مَسَاعًا إِنّا يَبْنَ يَدَيْ أَبِي

۱۲۷- وی ہے جو اوپر گزرااس بی یہ ہے کہ آپ عرفات بین نماز پڑھارہے تھے۔

ع ۱۱۲- وس روابیت میں ند منی کاذکر ہے ند طرفات کا بلکہ جمتہ الود اع کہایا کمہ کے فتح کادن کہا (لیکن سمج جمتہ الوداع ہے)۔

ہاب نمازی کے سے سے گذرنے کی ممانعت ۱۱۲۸- ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا جب تم جی ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو ہے سامنے سے کی کور لکتے و ہے اگر وہ نہ کور لکتے و سے بلکہ اس کو دفتح کر سے جہال تک جو سکے۔ اگر وہ نہ مانے تواس ہے لڑے کہ دہ شیطان ہے۔

۱۱۲۹ - ابوصار کم سان سے روایت ہے کہ یں ابوسعید رضی لقہ عند کے ساتھ تھ وہ نماذ پڑھ رہے ہتے جعد کے دن کی چیز کی آڑھی او کول سے طیحہ ہائے جمل ابو معیط کی قوم کا ایک جو ان آیا اور اس نے ان کے سامنے سے اکانا جا با۔ ابوسعید رضی اللہ عنہ نے اس کے سید یں مار اس نے و کھا تو اور طرف راست تہ پایا اور ایحرد و بارہ ان کے سامنے سے لکانا جا با۔ ابوسعید رضی اللہ عنہ نے اور زور سے کے سامنے سے لکانا جا با۔ ابوسعید رضی اللہ عنہ نے اور زور سے

(۱۳۹) منہ لین شیطان کے کم پر جمل کرتا ہے اور منع کرنے پر بری بات ہے باز نہیں آتا یہ شیطاں کے ہے کام کرتا ہے جو انچی بات نہیں مانا یاخود شیطان ہے لیخی شرع اور فیرہ مرکش ہے۔ یہ مب شیطان کی صفاحہ ہیں۔

سعيد مقاد مدهع في دخره أشدُ من الدُّعَةِ النّارِبِي معَدَّ ما الدُّعةِ النّاس معرح ماحل على مرُّوَان مشكا إلله ما يقي تال ودحل أثو منعيد على مرُّوان مشكا إلله ما مرُّوان مشكا إلله ما مرُّوان ما مك ول بُن أخيان خاء يُشكُوك قعال بُه أبو سعيه سمعت رسول الله عَلَيْهُ بَقُولُ (﴿ إِذَا صَلّى الحَدُّكُمُ إِلَى شَيْء يَسْتُوهُ من النّاسِ صَلّى احْدَدُ أَنْ يَجْاز بِلْنَ يَدَيْه فليدُفع في عاراد أحد أن يَجْاز بِلْنَ يَدَيْه فليدُفع في محره فإن أبي فليُفاتلُه فانما هو شيطان )) عمر الله عنه وسلّم قال ﴿ إِذَا كَانَ أحدَكُمُ صَلّى فلا يدع أحدًا يَحَرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فليُعاتِلُه فَإنْ معة الْقَرِينَ ))

١٩٣١ - عن الله عُمرَ يَغُولُ إِنَّ رَسُولَ الله صنى الله عليه وسنم قال بمثله

المُهُمِّيُ أَرْسُلُهُ إِلَى أَبِي جَهَيْمٍ اللَّهُ مَادَ سمعَ الْجُهُمِيُ أَرْسُلُهُ إِلَى أَبِي جَهَيْمٍ يسأَلُهُ مَادَ سمعَ مر رسُول الله صلى الله عليه وسلّم بي الْمَارِ بيل يَدِي الْمَارِ بيل يَدِي الْمُعلَّي بيل يَدِي الْمُعلَّي الله عَلَيْهُ الْمَارُ بيل يَدِي الْمُعلَّي الله عَلَيْهُ المَارُ بيل يَدِي الْمُعلَّي الله عَلَيْهِ (﴿ لُو يَعْلَمُ الْمَارُ بيل يَدِي الْمُعلَّي مَاذا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِف أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِل مَاذا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِف أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِل ماذا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِف أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِل ماذا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِف أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِل ماذا عَلَيْهِ لَهُ أَنْ يَقِف أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِل ما أَدْرِي لَا أَدْرِي لَا أَدْرِي اللهُ أَنْ يَقِف اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَلَيْهِ لَا أَدْرِي لَا أَدْرِي اللهُ أَنْ عَهْرًا وَ اللّهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

١٩٣٢ - عَنْ أَبِي خُهِمْمُ الْأَنْصَارِيِّ مَا سَمِعْتُ النَّنِّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَدَكُر بِمَعْنَى

ایک مار ماری وہ سیدها کھڑا ہو گیا اور ابو سعید رفتی اللہ عنہ سے
لڑنے لگا۔ گیر نوگول نے آکر اسے روکا پیر نگلا اور مروان (جو
کہ ید کا تھم تھ) کے پاس شکوہ کیا ابو سعیدرض اللہ عنہ مروان کے
پاس گئے۔ مروان نے کہا تونے کیا کیا جو تیرے بھائی کا بیٹا شکا یت
کر تاہے۔ ابو سعید رشی اللہ عنہ نے کہا تی نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جب کوئی تم بی ہے کی چیز
کی آڑ میں تماز پڑھے اور کوئی فینی س کے س منے سے جمکا جی ہے
تواس کے سینہ پرمارے آگر وہ نہ ہے نے کہا اس سے لڑے کیو تکہ وہ
شیطال ہے۔

انتہا۔ عبد اللہ بن عمر ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیہ ہے فر ملاجب کوئی تم میں ہے شاز پر حتابو تو کسی کو ہے سامنے ہے جانے نہ جائے نہ دے اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے کیو مگہ اس کے سہتھ شیطال ہے ( یعنی جس کو خدا قر آن میں مقیض له کی آیت میں قرین فرما تاہے)

ا ۱۹۶۱ - اس مند ہے بھی ند کورہ بالا حدیث ای ملرح " تی ہے -

۱۱۳۷- سر بی سعید ہے دوایت ہے کہ زید بن قامد ہی ہے ال کو بھیجا ابوجہم (عبد اللہ بن حارث بن صربہ انسادی) کے پاس یہ فی چھنے کے ہے کہ ر مول اللہ علیجے نے اس شخص کے بارے بیل کی فرہ یا ہے جو تمازی کے ماضے سے گزر سے ابوجہم نے کہ کہ رسول اللہ علیج کے ماضے سے گزر سے ابوجہم نے کہ کہ رسول اللہ علیج کے قربایا ہے کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزر سے وال جانے جو وبال اس پر ہے البت گرجا ہیں تک کھڑ ارہے تو یہ بہتر ہو سرمنے گزر نے سے البات کرجا ہیں تک کھڑ ارہے تو یہ بہتر ہو سرمنے گزر نے سے البات کرجا ہیں تا کہ جس نہیں جانا کہ ایک جانا کہ جس نہیں جانا کہ کیا کہا جا بیس دی یا مینے وبرس

۱۱۳۳ اس مندے بھی لمد کوروبالا حدیث مروی ہے-

مُسلمُ

حديث مالث

#### يَاتُ ذُبُوا الْمُصَلِّي مِنْ السُّتُرُةِ

١٩٣٤ - عن سَهُن بن سَعْدِ السَّاعديُ قال كان بين مُصنى رسُول اللهِ صنى اللهُ عيه وسنّد ويش الجدّار مَعزُ الثّناه

۱۳۵ - عن سعه رهو ابن الأكوع أنه كان يحرى موضع مكان الشطحات يستخ فيه ودكر ان رسون الله صلى الله عليه وسلم كان ينحرى دلت المكان و كان بين المنبر والقبلة فلز ممر الشاد

۱۳۹ اسمه به بحرى المسلم عبد المسلم به المسلم عبد المسلم به المسلم المسلم عبد المسلم عبد المسلم عبد المسلم به الله عليه والمسلم به حرى الصلاة عبده المسلم به حرى الصلاة عبده المسلم به حرى الصلاة عبدها

#### بَابُ قَدْر ما يسْتُرُ الْمُصَلِّي

۱۹۳۷ عن بَي درَّ قَالَ قَالَ رَشُونُ اللهِ

عَلِيْتُهُ وَرَ إِذَا قَامَ اَحَدَّكُمْ يُصَلِّي قَالَهُ يَسْتُرُهُ رَدَا

كانَ بَيْنَ يَدَيْدُ مِثْنُ آجِرَةً لَوَّحُلُ فَإِذَ لَمْ يَكُنُّ

بَيْنَ يَدَيْهُ مِثْلُ اخِرَةً الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقَطَعُ صِعَاتَهُ

بَيْنَ يَدَيْهُ مِثْلُ اخِرَةَ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقَطَعُ صِعَاتَهُ

#### بب: جائے نماز سترہ کے نزویک کرنا

۱۱۳۳ میل بن سعد ساعدی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ جس میکہ نماز کے سے کمٹرے ہوتے تھے اس بیس اور قبد کی و برار میں اتی جگہ رہتی کہ بیک مجری نکل جائے۔

1100 سلمہ بن اکوئے ہے روایت ہے کہ وہ ڈھونڈتے تھے مصحف کی جگد کو (بین جہال حضرت عثاث مصحف رکھتے تھے) انھوں نے بیاک جہاں مصرف کا ڈھونڈ نے تھے اور انھوں نے بیاک کی دو ہونڈ نے تھے اور وہ جگہ در میاں مہر اور قملہ کے لیک بمری کے گزرنے کی جگہ کے مطابق تھے۔

۱۳۶۱- بزید سے روایت ہے کہ سلے ڈھونڈ کر اس سنون کے
پاس نماز پڑھتے تھے جو معحف کے مردیک ہے۔ شک نے ان سے
کہا کہ اے ابو مسلم اپنی دیکتا ہوں کہ جس طرح ہو سکتا ہے تم اسی
سنوں کے پاس نماز پڑھتے ہوا نھوں نے (جواب بیس) کہا کہ جمل
نے رسول اللہ منطقہ کو دیکھا کہ آپ ذھونڈ کراک سنون کے پاس
ماز پڑھتے تھے۔

ہاب. تمازی کے ستر ہ کی مقدار کے بارے بیل ع ۱۱۳ ۔ بوذر رضی اللہ عند سے رویت ہے کہ رسول اللہ علقے نے فرسی کر جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے سیے کھڑا ہو اور اس کے سامنے ہواں کی مجھلی لکڑی کے برابر کوئی شے ہو تو دہ تر کے لیے کافی ہے گر، تی بڑی (یااس سے او ٹی) کوئی شے اس کے

(۱۱۳۳) بڑی و آپ ہوار کے بہت فریب گفرے ہوئ سے ۔ بک ست ہے کہ اماری حتی امقدار ستر و کے قم یب کو ابہو۔ (۱۱۳۵) ہند اس حدیث سے معلوم ، و کہ معجد علی فہراو کرنے کے سے کوئی جگہ ستر د کرے میں قباصت فہیں بشر طیکہ او جگہ اوسر کی جگہوں سے فصلت دیکھتی جوورت طروا ہے اور دو بھی فاآر نے سے جگہ مقرر کرنے میں قباصت نہیں۔ جگہوں سے فصلت دیکھتی جوورت طروا ہے اور دو بھی افران نے سے جگہ مقرر کرنے میں قباصت نہیں۔

( HP 2 ) جڑے سیدہ کراشیطاں ہوتا ہے لیکن شریر ہوتا ہے اور کی نے کہاائی مسئلہ جس علاء کا اختیاب ہے تعلی کہتے جس تی چیز وں کے سامے سے ''۔ باب سے تمار اوٹ جاتی ہے۔ عورت اور گھیجے میں شریاسے مالک وابو صیفہ ''نافی'' '' ہوا مادہ کے ردیک کسی چیز کے سامے الع

كبخو خديثه

الحمارُ والعراقُ وَ لَكُلْتُ الْآسُودُ )، فَتُ بِهِ
أَبِ دُرِّ مَا بِالْ الْكُلْبِ الْآسُودِ مِنْ الْكُلْبِ
الْأَخْمِر مِنْ الْكُلْبِ الْأَصْفَرِ قَالَ يَا الْسِ أَحِي مَا أَنْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْ وَسَلّم كَمَا سَأَنْسَي فعال (رَ الْكُلْبُ الْأَسُودُ شَيْطَانُ )) سَأَنْسِي فعال (رَ الْكُلْبُ الْأَسُودُ شَيْطَانُ )) مَا مُنْهُ فِي هِالْ يَاسُادِ يُولُسَ

٩٩ ١٩ عن أبي هُرَيْرَةً رصي الله عنه قال قال رسُولُ اللهِ صلى الله عنه قال اللهِ صلى الله عنه قال الله وسلم (( يَقَطعُ الصّلاة الْمُوافَةُ وَالْحَمَارُ وَالْكَلْبُ وَيقي ذلك مثلُ مؤخرة الرّحل )».

باب الباغيراص بَيْن يدَيُ الْمُصلّٰي الْمُصلّٰي اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ وَسَلَّمُ صَلَّى اللهُ عَلَمُ وَسَلَّم كَانَ يُصلِّي مِنْ اللَّيْل وانا مُغترصة بيّنة وسلّم كان يُصلّي مِنْ اللَّيْل وانا مُغترصة بيّنة وسلّم النّخارة

1111- عن عاقشة دالت كان النبي صلى الله عليه واستم يُصلّى صلى صلاقة مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاسْلُمُ يُصلِّي صلاقة مِنْ اللَّهِ كُلُهِ وَأَنْ لُورِزُ وَأَنْ لُورِزُ الْعَلْمَةِ فَإِدَا أَرَادَ أَنْ لُورِزُ الْعَلْمَةِ فَإِدَا أَرَادَ أَنْ لُورِزُ الْعَلْمَةِ فَإِدَا أَرَادَ أَنْ لُورِزُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَأْرُارِكُ

سے نہ ہو اور گدھلیا عورت یا ہیا، کا سے نے ہوائے تواس کی خمار فوٹ جائے گا۔ میں نے کہ اے ابود ٹر یہ سیاہ کئے کی کیا خصوصیت ہے گر لاں کن جو یا زروج العول نے (جوہ) کہا اے میر ہے بھتے یا جس نے رسول اللہ علیات ہے تی جرجہا جسے تو نے جسے بو جہا تھے تو نے بھتے ہے کہ ایس کے فروبیا ہی کہا ہے۔

میر مے بھتے یا جس نے رسول اللہ علیات الیہ تا ہے تی جرجہا جسے تو نے بھتے اس نے بھتے اللہ فروبیا ہو کہا تھا ہوگئے ہے۔

السمالا۔ اس سند ہے بھی نہ کورہ بالا حدیث تقل جو کی ہے۔

۱۳۹ – ابی ہر ہے ہی رواہت ہے کہ رسول اللہ عظافہ نے فرمایا کہ عورت اور گھرے اور کئے کے سرے نکل جانے ہے فرمایا کہ عہائی ہے اور کئے کے سرے نکل جانے ہے لماز ٹوٹ عہائی ہے او ران سب ہے پچاؤ ہوں ہو سکتا ہے کہ فمازی کے سامنے کوئی چیز بالان کی بھی لکڑی کے برابر ہو۔

#### باب: ٹمازی کے سامنے کیٹنا

- ۱۱۳ مرالمو میں معزت مائٹرے روایت ہے کہ رسول اللہ علی رات کو نماز پر سے اور بی قبلہ کی طرف آپ کے سائے آڑے پوکی ہو تی جیسے جنازہ سے آڑا پڑا ہو تاہے۔

اساا- ام المومنين حضرت ما تشري روايت ب كه رسول الله منظ اين تجدد كي تماز يور كاد اكرت اور ش آب كه مست قبله منظ اين تجدد كي تماز يور كاد اكرت اور ش آب كه سائ قبله كي طرف آثر كي رائ و تقد جب آب و تراد اكرنا چ جن تو محص بنكا دية من بهي و تر يز مد يق.

ان سے نکل و سے سے تماز خیس تو تی تمول ہے اس مدیت کی تاویل کی ہے کہ تعد سلوۃ ہے مرداس کا نقص سے سابطال ۔ اور بعدوں سے بد وعویٰ کیا ہے کہ حدیث تملح کی مشوخ ہے دومری صدیت لا یقطع الصلوۃ موور شنی پر بدو عویٰ ثابت خیس او مکا کرد کا کے سے تاریخ کا اونا صروری ہے عدوداس کے عدیث لا یقطع الصلوۃ موور شنی ضعیف ہے۔ انہی

(۱۱۳۰) ہٹ ال مدید ہے ہے ال علوہ نے استدراں کیا ہے جو کہتے ہیں کہ محورت کے سرمنے جانے سے عمار نہیں اُو ٹی لیکن مماز محورت کے سرمنے جانے سے عمار نہیں اُو ٹی لیکن مماز محورت کے سرمنے یہ حسنا مگر دہ کہا ہے تاکہ ول پر بیٹان نہ ہواوہ حضرت کی ہات اور تھی، وسرے یہ کہ اس وقت گھروں ہیں تر سڑ تھ تاریکی تھی۔ (۱۶۴) ہٹ اُورٹی نے کہا اس مدیدے یہ ذکال ہے کہ ترکی تا تیم آخر رات تک مستحب ہے ورجس فیض کوخود ایل سکھ کھنے یوومرے کے دیکا وسرمان کی مستحب ہے کہ وترکو تا تو سے میں پڑھے گھر نہ جہدنہ پڑھتا مو کیا گئد حضرے حاکث تھی پڑھتی تھی لا

مُسلمُ

١٩٤٢ - عن غُرُولَة بن الرَّبِيْر قال قَالَتْ غَالِشَة ما يقطع الصَّنَاة عنى مُعَلَّنَا الْسرَأَة والحمارُ عقالتُ السرَأَة والحمارُ عقالتُ إلَّ السرَّأَة لدائِّة سَوْ، لقا رَائِبِي بَيْنَ يدي رَسُول اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْه وسَلَم مُعْلَرضة كاغرض النجارة وَهُو أَصِلَى

العبداة الكلب والجمار والمراة مقالت عائمة المعالمة الكلب والجمار والمراة مقالت عائمة فلا شبهتموا بالحمير والكياب والله لعد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإلى على السرير بله ويش المقبلة الصلحمة وبش المقبلة الصلحمة المبدو إلى الحاجة المكرة الذا أخلس فأودي وسول الله عليه والسل من عند رجانه

الكفار الله عليه عالمة عالمة عدالموما بالكماب والكفر الغد وأثبي مصطحعة على السرير فيصلي المول الله على السرير فيصلي المراد أن السحة فأنسل بن قبل رحلي الشرير حتى أسل بن قبل رحلي الشرير

۱۱۳۲ عروہ بن زبیر سے روایت ہے حضرت عائش نے کہا کہ نمار کن چیز ول کے سامنے جانے سے ٹوٹ جاتی ہے؟ ہم نے کہا عورت اور گدھے کے سامنے جانے سے ۔ کہا کہ حورت بھی آیک برا جانور سے جی خود رسول اللہ ﷺ کے سامنے جنازہ ی طر ت آڑی پڑی رہتی تھی اور آپ نماز پڑھاکرتے۔

الاس الم الموسئين صرت عائش كے سامے وكر ہوك كے اور كد سے اور كور كے اللہ الموسئين صرت مائش كے سامے وكر ہوك اور كور اللہ علی اللہ كرديا۔ الموں نے كہ تم نے ہم كو گد حول اور كول كے برابر كرديا۔ حتم ہے قداكى بيل نے فود و يكھ ہے كہ د موں اللہ علی تماز برخ ھے تھے ہور ميں آ کے سامنے تخت پر تمى قد كى طرف لينى ہوئى تو آپ كے سامنے تخت پر تمى قد كى طرف لينى ہوئى تو آپ كے سامنے شھنا اور آپ تو كليب و يا جھے برامگا بين تخت كے بايوں كے بال سے كھلك جائے۔ الم الموسئين حضرت عائش نے كہ تم كو كول اور ميان حضرت عائش نے كہ تم كو كول اور كرون ور المحد على اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہوئى تخت كے بايوں كے طرف كھلك كر خاف ہے بايوں كى طرف كھلك كر خاف ہے بايوں كى طرف كھلك كر خاف ہے بايوں كی طرف كھلك كر خاف ہے بايوں كی طرف كھلك كر خاف ہے بايوں كے بايوں كي طرف كھلك كر خاف ہے بايوں كي طرف كھلك كر خاف ہے بايوں كے بايوں كي طرف كھلك كر خاف ہے بايوں كے بايوں كي طرف كھلك كر خاف ہے بايوں كي طرف كھلك كر خاف ہے بايوں كی طرف كھلك كر خاف ہے بايوں كي طرف كھلك كر خاف ہے بايوں كے بايوں كي طرف كھلك كر خاف ہے بايوں كھلك كر خاف ہے بايوں كي خاف ہے بايوں كے سامنے كھلك كر خاف ہے بايوں كي خاف ہے بايوں كے سامنے كھلك كر خاف ہے بايوں كے بايوں كي خاف ہے بايوں كي بايوں كي خاف ہے بايوں كيا ہو بايوں كے بايوں كيا ہو بايوں ك

۱۹۳۵ - ام المو مین حضرت عائش سے رویت ہے کہ بیل رس اللہ عظی کے مامے سوتی اور میر سے اوّں آپ کے سامنے تبنے کی طرف ہوئے توجب آپ مجدو کرنے لگتے میر اباؤں دباوے بیل باؤں سمیٹ لیتی پھر آپ جب کرنے ہوجاتے بیل باؤں پھیلا لیتی۔ حضرت عائش نے کہاکہ ال دنوں گھریش چرائے تھے۔

ان جیما کہ اس عدیث سے معلوم ہو تاہے پر ونز آپ کے ساتھ پڑھتی تھیں اور جس تھس کو جائنے کا بھر دسرینہ ہو دہ عشاء کے بعدی و تر مزمد ہے۔

<sup>۔</sup> (۱۳۵) ہیں اس حدیث ہے معلوم ہواک عورت کے چھوے ہے وضو تھیں ٹو غادر جمہور علیاء کے ہزدیکے ٹوٹ جاتا ہے۔ ۱۰ میں تاویل کرتے جی کہ یہ بھونا کیرے وغیرہ کے اوپرسے ہو گادر اس ہے وضو کھی ٹو نقا۔

الله وسند فانسه كال رشول الله صنى الله عليه وسند فانسه كال رشول الله صنى الله عليه وسنكم يصني وأنا جداءة وأن خائص ورائها أصابيني توانة إذا سنخد

١٩٤٧ – عن عائشة رصبي الله علم فالمثا كان الله عنه رسله أيصلي من الله وأما إلى جلبه وأن حابص دعني مراط وعليه بغضة إلى جله

#### بَابُ الصَّلَاهِ فِي ثُوْبِ وَاحِدٍ وَصِفَةِ لِنُسه

1184 - عن أبي هُرَيْرَهُ أَنْ سَاللَّهُ سَال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَنْمَ عَنْ الصَّلَاةَ مِي التَّوْلِ الرَّاحِدُ فَعَالَ (﴿ أُولِكُلُكُمُ ثُولِالاً ﴾. 1144 - عن أبي هُرَيْرَة عَنْ اللَّمِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِمِثْلَهُ

۱۳۷۱ ام الموسين حضرت ميون في روايت ب كه رسوس الله عليه من من الله عليه من الله عليه من الله عليه من أب كه ما من عليه من أب كم ما من من أب كم ما من من أب من الله من أب كاكرا مير من بدن سه لك جاتا من أب كاكرا مير من بدن سه لك جاتا جب أب تجده كرتي .

ے ساا۔ ام المو منیں حضرت یا نشر رضی اللہ عنہا ہے رویت ہے کہ رمول اللہ عنظام رہت کو نماز پڑھتے اور میں حیض کی حالت میں آپ کے پہلو کی طرف ہوتی اور میں کید جارر اور ھے ہوتی اس میں ہے کچھ محروا آپ پر بھی ہوتا۔

باب ایک کپڑے میں تماز پڑھنے کا بیان اور اس کے پیننے کا طریقہ

۱۳۸۸- ابو ہر برا سے روریت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ علی اللہ علی کے رسول اللہ علی اللہ علی کے رسول اللہ علی کے بھاکیا کیک کیٹر الرجیعے تبیش کی بھی کر دودو کیڑے ہیں۔
آپ نے فرویا کیا تم میں ہے ہر محص کے پاک دودو کیڑے ہیں۔
۱۳۹۹ - ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ سے اس سند سے بھی ای طرح میں۔

اور ایت ہوہر ریرہ رضی اللہ عدے روایت ہے کہ ایک مخفل نے رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کو بیکار کیا ہم میں سے کوئی ایک کیڑے میں ماز پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا ہم میں سے ہر ایک کے پاس دو کیڑے ہیں۔

(۱۱۳۷) جا اوری ہے کہاں مدینے سے معلوم ہو کہ آئر اورت تمازی کے پہلوش کھڑی ہو تو ماریا طل تدہو کی کہی ہمارا اورا کمٹر علیاہ کا اور ایم علیاہ کا اور ایم علیاہ کا اور ایم علیاہ کا اور ایم علیاء کا اور ایم حقیقہ سے اور ایم حقیقہ کے اور ایم حقیقہ ہورت کے کیٹر سے کہ جس کردہ مقاس جہاں حوات گا بو با کو فیادر ہی سے سے الدین وہ مجس ہے۔ اور یہ بھی تاریت ہو کہ حاصہ کے ساتھ تماز پڑھ سکتے ہیں اور ایک حاکمہ کا اور ایک ماری پر قراحت میں ۔ اور یہ بھی تاریت ہو کہ حاصہ کے ساتھ تماز پڑھ سکتے ہیں اور ایک آئی کھڑا ہی جا کھے ہوا وہ جگھ ماری پر قراحت میں ۔

(۱۳۸) ان الله الحق سے بہت لوگ میں جن کے پاس ایک کپڑے کے سواد وسر اکپڑا مہیں اور نماز تو سب پر قرض ہے تو بیک کپرے میں ضرور مہزور سے بوگر وال مسئلہ میں کسی کا خش نے تبین البتہ بن مسحولات اس کا خلاف منفول ہے براس کی سند معلوم نہیں ہوتی ور س بات پر اجمال ہے کہ نماز دو کپڑوں میں افصل سے لیکن در موں اللہ اور محابہ نے ایک کپڑے میں مماز پڑھی ہے۔



١٩٥١ على أبي هُرائره أنا رسُون الله ﷺ
 قال (( أَمَا يُصلَّيُ أَحَدُّكُمْ فِي الثُولِبِ الْوَاجِدِ
 لَيْس على غَاتَقَيْه منْهُ شَيَّةً ))

١٩٥٢- عن أبي سنمة أخرة قال رَأَلِتُ رَسُول اللهِ صنى الله عليه وَسلم يُصلَى في ثواب واحد مُشمل الله في بيت أمّ سستة واصعًا طرَف عنى عائقيه

١٩٥٣ عن عشام أن عُرْرة بهدا الْإِنْ فِي عَرْرة بهدا الْإِنْ فِي عَيْر أَنَّة فَال مُنوشَخا وَلَمْ يَقُلْ مُنشَملُ

1986 - على عُمَر بن أبي سمة قال رَّأَيْتُ رَسُول الله صلى للهُ عَلَيْهِ وسمّ يُصَلّي فِي رَسُول الله صلى للهُ عَلَيْهِ وسمّ يُصَلّي فِي بَيْب أُمَّ سلمة فِي تَوْلِب قَدْ خَالَف تَلِي هَرَّفَيْه صلى الله عَلَيْ وَسُولَ الله صلى اللهُ عَلَيْه وَسلّم يُصَلّي فِي لُولِب وَاحدٍ صلى اللهُ عَلَيْه وَسلّم يُصَلّي فِي لُولِب وَاحدٍ مُسَحّة مُن رَايِّت مُولِب وَاحدٍ مُسَحّة مُن رَايِّت مُن خَمَّادٍ مُسَحّة مُن رَايِه ولا على مُنكيّهِ فِي رَوايه فال على مُنكيّه

٩ ١٩٦ عن جابر رسي الله عنه قال رأيت اللهي صلى الله عنه قال رأيت الله علي الله عليه وسلم يُصلي مي تُونيو واحدٍ مُتَوْفَحًا به

ا ۱۱۵ - ابو ہر میرہ رفتی اللہ عند سے روایت ہے رمول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم بی سے کوئی ایک کیڑے ہیں اس طرح تمارت پڑھے کہ اس کے کا عربی کھی شہور

۱۱۵۴- عمر بن ابو سلمد رضی الله عند سے روایت ہے کہ جس نے رسول الله مسلی الله علیہ وسلم کو دیکھا آپ ام سلم آئے کھر یک کیٹرا لیشے ہوئے قبلا پڑوہ دہے تھے اور اس کے دونوں گنارے آپ کے مونڈ عول بر تھے۔

۱۱۵۳- وی ہے جو اوپر گزرااس میں ہے ہے کہ آپ نے اس کیڑے کے ساتھ توشح کیا۔

ام 10 ا- عمر بن انی سل می روریت ہے کہ علی نے م المو مقیل ام سلم کے گورش رسول اللہ مقالے کو ایک کپڑے علی تماز پڑھتے ہوئے دیکھائی کے دونوں کناروں عیں آپ نے قلاف کیا تھا۔ ۱۵۵۱ - عمر بن انی سلمہ رضی اللہ عمہ سے رویت ہے کہ عیں نے رسول اللہ سلی للہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے علی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ اس کو لیٹے ہوئے شے اور اس کے دونوں کناروں عیں مخاطف کی تھی۔

۱۵۲ مبابڑے روایت ہے بھی نے رسول اللہ می کا دیک کو دیک کرے میں تو گئے کو دیک کرے میں اللہ میں اور کے معنی کرنے میں اور میں اور کے میں اور میران مو میکے بیرں کے معنی اور میران مو میکے بیرں ک

(۱۱۵۱) ہند کیونکہ آگر کا تدھے پر کیا اند ہوگا تو احتمال ہے ستر مھنے کا گرہا تھ ہے دوسکے توہ تھ یا تدھنے کی منت می ظل آئے گا در ہر ممالات یو حبید اور شائق اور مالک کے رویک سنز کی ہے آگر کوئ کیک کپڑے بیل اس طرح نماز پڑھے کہ کا تدھوں پر پکی۔ ہو تو نماز کر روہ ہوگی پر پاطل نہ ہوگی اور مام احمد اور بعض ملف کے رویک آگر کا مدھوں پر پکھ کپڑا دکھنے کی مخاتش ہو اور سدر کھے تو مباد سمجے میں ملف کے رویک روہ ہے کہ ایام احمد ہے ہیں ہے کہ مباز مسمح ہوجائے کی حین کنا ہگا دجو گا۔

(۱۱۵۳) جنٹ ووٹی نے کمائو گئے ہے کہ کہٹرے کاچو کنار دوائے کا ندھے پر انوال کو پاکس ہے تھے ہے ہے جائے اور جو ہاش کو مدھے پر جواس کو دہنے اتھے کے تلے ہے ہے جائے گھر ۔ وتوں کنار دن کومائ کر سید پر ہائد ہدیدے۔ (۱۱۵۳) جنٹا میں دہیے کنارے کو ہاش اثر قداور ہاش کو دائی طرق کے تھے جسے ایجی گزرل



 ١٩٥٧ - عن سُعيانَ حصيعًا بهدا الرساد وهي حديث الله عُمير قال دَحَدْثُ على وَسُولِ اللهِ صلّى اللهُ عَميه وَملّم

المُعْدِدُ الْمُعَدِّدُ الْمُعَدِّدُ الْمُعَدِّدُ الْمُعَدِّدُ اللهِ الْمُعَدِّدُ اللهِ الْمُعَدِّدُ اللهِ المُعَدِّدُ اللهِ اللهِ المُعَدِّدُ إِنَّهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ

۱۹۹۰ عن أتأشس بهدا الإشاد وبي
 روانة أبي كرئيب واصلاً طرَفيْه على عاملية
 ورواية أبي لكر وشويْد شوشخا به

۱۵۷- ند کورہ بالہ رواہت ال سناوے بھی مروی ہے۔ این نمیر کی حدیث میں میہ الفاظ میں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس حاضر ہوا-

۱۱۵۸- الوالز بیر کی ہے دوریت ہے کہ انھوں نے جابر کو ایک کیڑے میں توشی کئے ہوئے ٹماز پاستے دیکھا حالہ تک ان کے پاس کیڑے موجود تھ ( تو انھوں نے اس سے کیا کہ جواز معلوم بو) اور جابڑنے کہا کہ میں نے رسول اللہ میں کا ایما کرتے دیکھا۔

۱۱۵۹ ابوسعید خدری رضی اللہ عند سے روایہ ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس گئے اور دیکھا کہ سپ ایک بوریئے پر نماز پڑھ رہے جیں ای پر مجدہ کرتے تھے اور دیکھا آپ کو یک کیڑے میں تو چھے جوئے نماز پڑھتے ہوئے۔

۱۱۱۰- ایک سندے ال طرح مجھی قد کورہ بارا عدیث آئی ہے اور ابوکریب کی روایت بیس ہے کہ آپ کے دولوں اور کیراور سوید کی سے کہ آپ کے دورایو بحراور سوید کی روایت میں نوشح کاذکرہے۔





# كِتَاب الْمُسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ مُعِدول اور نمازكي جَلَهوب كابيان

١٩٦١ – عن أبن دُرُّ رصينُ الله عنَّهُ عالَ مُلَّبُ يه رسُول الله أيُّ مشجد رُصع مِي عرَص أُولُ قال (( لمسلجدُ الحرامُ )) قُلْتُ أَمَا أُبُّ عَالَ (( المسجدُ لَأَقْصَى )، نُلُبُ كو يبيهما فال (( ارْبَعُونَ سَـةُ وَأَلِمَا الْرَكْتَكِ الصَّمَاةُ فَصَلَّ فَهُو مُسْجَدُ )) وفي حديث أبي كامل (( ثُمُّ حَيْمًا أَدر كُتُكِ الصُّلَّاةُ فصلُه فإنَّهُ مسْجدٌ )) ١١٦٢ عن البراهيم أبي بريد النَّيْميِّ دار كُنْتُ أَمْرُأُ على أَبِي الْمُرْانَ مِي السُّده مإه قرأتُ الشيمُاء سجدُ فقُلْتُ لهُ يَا ابِتِ ٱلسَّعَدُ في الطّريق فان إنّي سمعًا أبا درًّا مُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْهُ وَسُمِّ عَل أول مستحد وصغ بي الأراص قال ور المسلحا الْحرامُ )) عَلَتْ لُمُ أَيُّ قالَ (( المستجدُ الْمَاقْصَى ﴾ قُلْتُ كُمُّ بِشَهُما مَانَ أَرْبِعُونَ عَامًا ثُمَّ الْأَرْضِي قدا حسيمة فحيَّتُما أَدْرُ كُتُكَ الصَّمَاةُ

الااا- الوقد رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے عرض کیا

یارسول اللہ مسی للہ علیہ وسلم، زمین میں سب سے پہلے کون ک

مسید بنائی گئے ہے ؟ پ نے فرمیر محرم (لینی حانہ کعبہ). میں

نے پوچھا بھر کون ک؟ آپ سے فرمایا پھر محید تھی (بیت

مقدی) کہ بین نے پوچھا الن دونوں مسیدوں کے بنے بین کشا

دمانہ ہے ؟ آپ نے فرمایا جالیں برس کا اور بھی کو تو جہاں نماز کا

دفت آ جائے وہیں بڑھ لے دومسجد ہے۔

۱۱۹۱۰ - ایراهیم بن بزید تیم ہے دواہت ہے کہ بیل اپنے باپ کو قر کن منایا کہ تاسدہ بیل (سدوہ متام جو میجرے خارج ہو وروازہ کر ہم جارج ہاں ہوگ بیٹھ کر خرید و قر و قت اور باتی کرتے ہیں اور نسب اور باتی کرتے ہیں اور نسب کی روایت بیل سکہ ہے گئی جس ) جب بیل ہو کی آیت بیل اور خرید کرتے ہیں گئی جس ) جب بیل ہو کی آیت پر حتا او وہ تحدہ کرتے ہیں نے دس ہے کہا باوا تم راستہ بیل مجدہ کرتے ہو۔ انھوں نے کہا بیل نے دس ہے کہا باوا تم راستہ بیل مجدہ کرتے ہو گئی ہیں کہا باوا تم راستہ بیل مجدہ کرتے ہو۔ انھوں نے کہا بیل نے دین میں سب ہے پہلے کون کی مسجد کرتے ہو جھا بھر کون کی مسجد کرتے ہو جھا بھر کون کی مسجد کرتے ہو جھا اور کرتے ہیں ہے کہا بھر کون کی مسجد کرتے ہو جھا اور کرتے ہیں ہے کہا ہوں گئے کہا ہوں گئے کہا ہو گئے ہو کہا ہو گئے کہا ہو گئے کہا ہو گئے کہا ہوں کی ایس کرس کا کہ پھر مرادی رہیں ہو کہا ہو گئے کہا ہو گئے گئے کہا ہو گئے گئے کہا ہو گئے کہا ہو گئے کہا ہو گئے گئے کہا ہو گئے کہا ہو گئے کہا ہو گئے کہا ہو گئے گئے کہا ہو گئے کہا ہے گئے کہا ہو گئے گئے کہا ہو گئے کہا ہ

( ۱۱۱) انتا او کے کہا ک حدیث سے بدلا ہے کہ سب مقامول بل تماز در سے ہے تکروہ مقام مسکی بیں جہال تماز پڑھے کی ممانعت بوئی ہے جیسے تجر سمتان یا مگورہ بھی مقام و میر دااو سور کے رہنے کی جگہ میں یاس ک بھی و تمام بھی۔

( ۱۳ ) کا اند اور جب لماز پر صنادر ست ہوا تو تحدہ بھی در ست ہوگا۔ نودیؒ نے کہاا ستاد اور شاگر دیر جو قر سن پڑھ تا پڑھتا ہو تجدہ کی آیت عمل تجدہ سے یا نبیل اس جس علاء کا اختیات ہے معشوں کے مردیک کیک بار میں اور میں مجدہ کرنے اور معشوں کے تردیک کیک بار مجمی معرور کی تمیمی ہے۔



١١٦٣– عن حَامِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَلْعِيدِرِيُّ رَحْبِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَحْمُ ﴿ أَعْطِيتُ حَمْمُنَا لَمْ يَعْطَهُنَّ أَحَدُ قَيْلِي كَانَ كُلُّ سِيُّ يُبُعثُ إِلَى قُوْمَه حَاصَّةً رَبْعَشْنَ إِلَى كُلُّ أَخْمِرُ وَاللَّوْدُ وَأَحَلَّتُ لِي الْعَالَمُ وَلَمْ تُتَحَلُّ لَأَحَدٍ قَلِمَي وَخَعَلَتُ لِي الْأَرْصُ طَيْبَة طهورا ومستحدًا فأيُّما رجُق أذركتُهُ العشاةُ صلَّى حيْثُ كانَ ولُصَرْتُ بالرُّغب بين يدي مسيرة شهر وأعطيت الشعاعة ))

1174- عَلْ حَامِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُونِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمِ قَالَ مَدَّكُرُ يَحْوُهُ

١٩٩٥- عن خديمة من قال رسول الله عَن الله بثناث على اللس بثناث خُعلتُ صُفُوفًا كَصُفُوف الْملائِكة وخُعلتُ بنا الْأَرْضُ كُنُّها مسْجِدًا وجُعلتُ تُرْبَنها لَنَا طَهُورًا إذَا لَمُ لجدُ الْعادُ )) و ذكر حصلًا أُخْرَى

تیرے لیے معجدہے جہاں ٹمار کاوفت کیا گے وہاں تمار پڑھ ہے۔ ۱۲۹۳ جابر بن عبدالله انصاری ہے رو بہت ہے رسول ابتہ ملکے نے فرمایا جھے کویا کے چیزیں ملی ہیں جو مجھ ہے پہلے کسی پیٹمبر کو تہیں میں۔ ایک توبہ کہ ہر تغمیر عاص بی قوم کی طرف بھیجا گیااور میں سرخ اورسیاہ ہر شخص کی طرف بھیجا گیا( سرد ملکوں کے وگ سر نے میں ادر کرم ملکوں کے ہوگ سیاہ تو مطلب ہیا ہے کہ میری بوت عام ہے کسی ملک ہے خاص نہیں) ورجھے عثیمت (مہاد کی لوث کا مال) حلال ہوا بھے سے سمیلے کمی کے بیے علاں تہیں ہوا اور ميرے سے سار كازين باك اور ياك كرے وال كر كئے تھر جس تحض کو جہاں بمار کاوفت '' جائے وہ و بیل ٹمار پڑھ لے اور عجے مدد دی گئی رحب سے جو ایک مہینہ کے فاصل پر برتا ب ( بعنی میری د حاک ایک مینے کی دادے پڑجاتی ہے) اور مجھے شفاعت عطابون ہے۔

١٩٨٠ - يد كوروبا ما حديث ال سندس يحى سكى ب

١١٦٥ مذيفة عدويت بكرسول الديك في فرايام لوگوں کو اور ہو گوں پر قضیبت طی تین مانڈل کی وجہ ہے بھاری صعیں فرشتول کی صفول کی طرح کی گئی اور ہمارے لیے ساری ز مین تمار کی جگ ہے اور زیش کی خاک ہم کویاک کرے وال ہے جب یانی ندیلے اور ایک بات اور بہان کی۔

(۲۷۳) 🖘 میرے لیے مادی میں پاک کرنے والی کی گئی یہ ویل ب مالٹ اور ابو صیفہ کی کہ جمیم مین کی جس سے درست بے جسے پھر باتت جوما عير وفات في حموصيت ميل ب

اور مجھے شعاصت عطا مونی میسی شعاطت عام جو محشر والول کی بریشاں کے وقت ہوگی اور جس وقت سب بزمبر کو کول کوجو ہو ہے و یہ کے درسائٹ عند حاص تودور ہوگ میمی سریں کے بیام اددہ شعاعت ہے جوروس ہوگی دہ شغاعت جورتی بر برویاں دیے کے سے مجمی ما عدم 38.5

(۲۵) ت وو ک سے کہداہ تیمر کیات سائی کی روایت ٹی ہے کہ مجھ کو سور ڈ بقرہ کی خیر آیٹی او ش کے سلے سے ملیس اور مجھ سے میلے کی پن کو سیں ملیل شدمیر ہے بعد میں ک



آلا وسُونُ الله صلّى اللهُ عَلَيْهِ وسلّه بيشه عال حُلَيْهِ عَالَ وسُونُ الله صلّى اللهُ عَلَيْهِ وسلّه بيشه وسلّه عن أنى هُريْرَة رصي الله عن أن رسُولَ الله صلّى الله عليه وسلّه فال رسُولَ الله صلّى الله عليه وسلّه فال ((فصلَلَتُ على المَانيهاء بسبتُ أعطيتُ جواعِع المُكَامِ وبصراتُ بالرُّغب وأحلّت ليَ الْعَالَمُ وجعلَت ليَ الْعَالَمُ وجعلَت لي أَرْصَ طهُورًا ومسجد وأرسلتُ إلى الْحَنْقِ كَافَةً وحُمّه بي وأرسلتُ إلى الْحَنْقِ كَافَةً وحُمّه بي وأرسلتُ الله الله المُحنَّقِ كَافَةً وحُمّه بي وأرسلتُ الله الله المُحنَّقِ كَافَةً وحُمّه بي

۱۹۹۸ عن أبي خَرَيْره رمبي لله عَنْهُ مان قال رسُولُ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم (( يُعفَّتُ بهخواهع الْكَلِم وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَيَها أَنَّه بائم أَنِيتُ بِمُعاتِيعِ خَرائِي الْأَرْض فَوُصعتُ بين يدي )) قال أبو هُرَيْره مدهب رسُولُ الله صلى اللهُ عليْه وسلّم وَأَنْهُ نَسْبويه

٩٩٦٩ -على ابن مُريْرة قال سمعت رسُول اللهِ صَنْى اللهُ عليه وسند يقُولُ مثل حديث يُولُس مَنْى حديث يُولُس ١٩٧٥ - على أبي هُريْرة عَلَى اللهي صَنْى اللهُ عَلَى اللهِ وسنم بعثه

 ۱۱۷۱ على أبي خرايره رصبي الله عنه عن رسول الله صني الله عليه و سلم أنه خال
 ( لعيرات بالرعب على العادة وأوبيت

۱۳۲۶- ندکورہ بالا حدیث اس سند کے ساتھ بھی آئی ہے ای طرح-

۱۱۷۵- ابو ہر میر قد سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی فی فر ہیں مجھ کو چھ ہوتوں کی دجہ سے اور تیفیمر دس پر فضیعت دی گئی۔ جہل تو جھ کو دوکانام معاجس جی لفظ تھوڑے اور معنی بہت ہیں ( بینی کلام اللہ یا خود حضرت کے کلی ہے) اور جی مدد دیا گیا رعب سے اور جھے علی حل طاب کی شکس اور میر سے لیے سادی زجن پاک کرنے وال اور نماز کی جگہ کی گئی اور جس تمام مخلو قات کی طرف (خواد جن ہور) اور میر سے میور) اور میر سے مور) اور میر سے میور) اور میر سے میور) اور میر سے دو رہوں کے اور میر سے دو رہوں کے اور میر سے میور) اور میر سے میور) بیجا کی اور میر سے دو پر نبوت ختم کی گئی۔

۱۹۷۸- او بر یرق ب روایت ب رسول الله تلک نے قربایا جھے خدانے وہ باتیں دیکر بھیجا حن میں معظ تھوڑے ہیں اور معاتی بہت خدانے وہ باتیں دیکر بھیجا حن میں معظ تھوڑے ہیں اور معاتی بہت ہیں اور جھے عدد علی دعب سے اور میں ایک بارسور با تھا استے جی زیان کے خزانوں کی تجیاں لائی گئیں اور میر ہے ہا تھ میں رکا وی گئیں۔ ابو ہر برق نے کہا کہ رسول اللہ علی تہ تھ بھی سے گئے اور تم زیبل کے خزانے تکال دے ہو (جن ملک کے ملک فتح کرتے ہو وہال کی سب وولئیں لوٹے ہو)۔

۱۱۹۹- او پر وال مدیث کی طرح بیا بھی آیک اور ستد ہے منتول ہے-

منه ۱۱- ند کوره باما عدیث ایک دوسری سندے بھی مروی ب-

اے ا - ابو ہر مرہ وصی القد عنہ سے روایت ہے وسول اللہ صلی مقد علیہ وسلم نے فر مایا کہ مجھے و شمن پر مدو ملی رعب سے اور مجھے وہ باتی میں جس جس معظ کم میں پر معانی مہت میں اور میں ایک بار سو

(۱۱۲۷) انگا ب میرے بعد دنیاش کون کی ک کتب اثر بعث لے **کر آئے وال** ایس عفر سے کسی بلانک قیامت کے قریب آویں گے پر دوساد رود پی کی باقول میں بعد سے ویٹیس کے 10 بو کئے۔



جَوَامِعُ الْكَالِمِ وَيُهْمَا أَمَا نَالِمُ أَتِيتُ بِمَقَاتِيحِ خَرَالِنَ الْأَرْضَ فَوُصِعَتْ فِي يَدِيُّ )).

۱۹۷۲ – عن آبِي هُرَيْرَة عن رسُولِ الله صلّى الله صلّى الله عليه وقال الله عليه وقال الله عليه وسلّم مدكر أخاديث سُهَا وقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم (( تُصِرَاتُ بِالرُعْبِ وَأُوتِيتُ حَوَامِعِ الْكَلِمِ ))

بابُ الْبِياءِ مَسْجِدِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رہ تھ استے میں زمین کے خرانوں کی سمجیال لدئی شمئیں اور میرے ہاتھ میں رکھ دی شمئیں۔

۱۵۱۶- ابو جر مرور منی الله عند نی اگر م صلی الله عدد و آر و سمم فی الله علیه و آلد و سمم فی من دوایت کرتے ہیں کد نی کرم صلی لله علیه و آلد و سلم فی فرمایا کدر عب کے درسیعے میر الله و کی اور مجھے جو، مع اللهم خط کے گئے۔

## باب: أي عَلِينَ كاسجد بنان كابيان

(۱۵۳) کا ایک ایم صدائل سے اس کا بدر جانے ہیں۔ تووی نے کہا ہے عدیت ہوں کا مشہورے سیجیس و غیر ویس لیکس گر بی سعدے طبقات میں واحدی سے ان کا بدر جو الله کے وور نے اور کا داروں کا داروں کا داروں کا داروں کا داروں کے در سور الله کے وور نے در اور کا داروں کرنے وور بیاد اور ایک کے د

آپ نے تھم دیا تودر حت کانے گے اور مثر کول کی قبری کھود کر پینک دی گئیں۔ بودی نے کہا ہی مدیث سے بید تالاے کہ مید درد، حقول کاکا ٹاکی شرورت کے وقت روست ہے ایسے کنزی کی شرورت ہویااور در ختوں کا ایکے بدلہ لگانا منظور ہویا ایکے گر بزنے گاؤر ہویا معجد بنانے کی صوورت ہویا کالرول کے ملک جی ال کومز ادیے کے بیے کانے۔ ای طرح پراتی قبروں کا کھود نااورجب وہ مئی حس جس حون دریب مردد کی الی مو تکال کر چینک وی جائے تو اس رجن جی تماز ورست ہے اور اس کو معجد کر سکتے ہیں۔ اس حدیث ہے ہے جی ج



(﴿ يَا يَنِي النَّجَارِ الْاَيْتُوبِي بِحَايِّطِكُمْ هَذَا ﴾)
فَالُوا دَا وَاللّهُ لَا نَظْلُبُ ثَمَةً إِلَّا إِلَى اللّهِ قَالَ أَنْسَلُ هَكَالَ يِبِهِ نَحْلُ وَفُيُورُ أَنْسَ هَكَالُ يِبِهِ مَحْلُ وَفُيُورُ أَنْسَ هَكَالُ يَبِهِ مَحْلُ وَفُيُورُ الْمُشْرِكِينَ وَحَربُ عَلَم رَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ بِالْحَلِ فَقُطع وَيَشُورِ الْمُشْرِكِينَ عَلَيْهِ وَسَمَّ بِالْحَلِ فَقُطع وَيَشُورِ الْمُشْرِكِينَ عَلَيْهِ وَسَمَّ بَالْحَلِ فَقُطع وَيَشُورِ الْمُشْرِكِينَ فَالَ مَصَغُوا النَّحْلُ فَسَد وَبَالْحَربِ فَسَوْيَتِ قَالَ مَصَغُوا النَّحْلُ فَسَد وَبَالْحَربِ فَسَوْيَتِ عَلَيْهِ وَسَمَّ قَالَ مَصَغُوا النَّحْلُ قَبْلُه وَخَعُو عَلَيْهِ وَسَلَم يَتُولُونَ اللّهُ صَنْقَى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّم مَعِيمُ وَهُمْ يَقُولُونَ اللّهُمْ إِنّهُ لَا حَيْرَ إِلّ حَبْرُ اللّه حَبْرُ اللّه حَبْرُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَعِيمٌ وَهُمْ يَقُولُونَ اللّهُمْ إِنَّهُ لَا حَيْرَ إِلّهُ حَبْرُ اللّه عَبْرُ اللّه حَبْرُ اللّه حَبْرُ اللّه حَبْرُ اللّه عَبْرُ اللّه حَبْرُ اللّه عَبْرَ اللّه حَبْرُ اللّه عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِيلًا عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

١٩٧٤ - عَلَّ أَسِ أَنَّ رَشُولَ اللَّهُ صَنَّى اللَّهُ عَنِّهُ وَسَنَّمَ كَانَ يُصِنِّي فِي مَرابِصِ أَعَلَم قَبْل أَنْ يُنِّى الْسَلْحِدُ

١٧٥ عن أنس يعول كان رَسُولَ اللهِ
 صلى اللهُ عنيهِ ومتثم بيلهِ

بَابُ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ مِنْ الْقُدْسِ إِلَى الْكَفَّةِ

ا بنا بدغ میرے ماتھ ﷺ ذالوں انموں نے کہا قشم غدا کی ہم تو اس برغ کی قست میں مے ہم خدا ان سے اس کابدر موسیتے ہیں ( میخی آخرت کا تواب جاہتے ہیں ہم کوروپید در کار نہیں)۔ انس نے کہا اس باغ میں جو چزیں تھیں ان کو میں کہنا ہوں اس میں تھجور کے در خت تنے اور مشر کول کی قبریں تھیں اور کھنڈ دینے۔ آپ نے تھم کیا تو در حت کانے صحیاور مشر کوں کی قبریں کمور کر پھینک دی مینی اور کھنڈر برایر کئے محتے اور در ختول کی لکڑی قبلہ کی طرف ر کھ دی گی اور و روازہ کے دونوں طرف پقر لگائے گئے۔ جب یہ كام شروع بوا تو محابة رجر برجة من اوررسول الله عظمة بهي ان کے ساتھ تھے۔ وہ لوگ ریہ کہتے تھے یا،للد بہتری اور بھلائی تو آخرت کی بہتر ی اور بھلاں ہے تو مصار اور مہاجرین کی مدو فرما (ب ترجمہ اس موزوں کلام کاہے جو مدیث بیں حربی زبان بیں ہے )۔ ۳ کاا۔ انس رصی انقہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ معلی القہ علیہ وسلم مسجد ننے سے بہلے بکریوں کے رہنے کی جگہ میں نماز يزمعا كرتي تتص

۵۱-۱۱- اس سند سے بھی فد کورہ ال حدیث انس رمنی انتدع نہ سے مردی ہے

باب بیت المقدس کی طرف سے خانہ کعبہ کی طرف قبلہ کاہونا

و معلوم ہو کہ قبر سمال کی ترمیں الک کی ملک جس رہتی ہے اور وہ س اکو نیج سکتاہے بشر طبکہ و قطف تد کر پیکا ہو۔

جب یہ (بین سمجد کی تغییر کا)کام شر وع ہوا تو ہی۔ رہر پڑھتے تھے بینی شعر پڑھ کر گاتے جاتے بھیے تاکہ مشقت میں ہوجائے۔ علاءنے کہا کہ اگر کام مورول ہو تواس کاشعر نہ کہیں گے جب تک کئے داے کی شعر کئے کی نیٹ نہ ہواور ک سب سے بھی موروں کلام خود رسول الند کے مردی میں پروہ شعر خیس میں کیو ککہ شعر کہتا آپ پر حرام تھا۔

(۱۱۵۳) 🖈 انور کارٹے کہانام احمدٌ ہورانام مالک نے اس عدیث ہے استدلال کیا ہے کہ حس جانور کا گوشت طال ہے اس کا پیشاب با عائد

یاک ہے۔

مسلم

عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله الله عليه الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على ا

الله قطة بحو بيت المقدس سنة عشر شهر أله تقرف بحر الكفية المساهة عسر سهر أنه طرف بحر الكفية المساهة عسر سهر أنه طرف بحر الكفية عدد مهر أنه علم قال بينما اللس في صده الصدح عداد إلا جاءهم الم لقال إلى رسول الله المحلة في أنول عليه الله وقدا أمو رسول الله المحلة في أنول عليه الله وقدا أمو رسول الله المحلة في أنول عليه الله وقدا أمو رسول الله المحلة في المول عليه فالمقبلوها وأناك أو وأناك المحلة الله الله والمحلة المحلة ال

۱۵۸ - عبد الله بن عمر رضی الله عنبی ہے دوایت ہے کہ یک مرجہ لوگ قباء میں فجر کی ماز پڑھ دہے تھے اتنے میں ایک شخص آیااور کہنے نگادات کو رسول اللہ شخصۃ پر قم آن اتر الدرکھیے کی طرف منہ کرنے کا تھم ہوا یہ بن کر ہوگ کھنے کی طرف پھر گے اور پہنے ان کے مندشام کی طرف نے پھر کھیے کی طرف تھوم گئے۔

94 ا- اوپر والی عدیث کی طرق میہ حدیث س سند ہے بھی مروی ہے-

- المن في مدوايت ب رمول الله مكت بيت المقدس كي

مسلم

الله صلى الله غليه وسلم كان يُصلَّى لَحُو يُتِت الْمَعْدِينِ فَرَلْتُ قَدْ بَرَى تَقْلُب وَجُهك في السَّماء فَلُولِيْكُ فِيْنَةً تَرْصَاها قول وجُهك شَقْر الْمَسْجِدِ الْحَرَّمِ فَمَرَّ رَجُلُ مِنْ بِنِ سِيمه وهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاهِ الْعَجْر وقد صُوا رَكُعه قيادى أَلَا إِنَّ الْعِبْلَةَ قَدْ خُولِّكُ عِمالُو كَما هُم مَحُو الْفَنْيَةِ

بَابُ النَّهُي عَنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَى لَوْ النَّهُورِ وَالنَّهُورِ الصَّورِ فِيهَا وَالنَّهُي عَنْ التَّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ عَنْ التَّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ

الما الله على عائدة أنَّ أَمَّ خَيِية وَأَمْ سَلَمة دَكُرَا كَسِيةً وَأَمْ سَلَمة دَكُرَا كَسِيةً وَأَيْهَا بِالْحَيْثَة فِيها تصاويرُ برسُول الله تلك (( إِنَّ وَلَيْكِ إِنْ الله تَلْكَ إِنْ أَوْلَاكِ إِنْ كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ يَتُوا عَلَى قَبْرِه مَسْجِدًا وَصَوْرُوا فِيهِ تلك الصَّورَ أولئك شرار الْحَلْق عِلْدَ الله يوام الْقِيامَة ))

١٩٨٧ -عن عايث رصبي الله علم ألهُمَّ مداكرُوا على رسُونِ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَنَّمَ بداكرُوا على رسُونِ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَنَّمَ فِي مرحبه فذكرتُ لُمُّ سَلْمَةً وأُمُّ خَبِيَةً كَيْتَةً لُمَّ ذكر بخُوةً

١١٨٣ – عنَّ عَالِشَة أَصِبِي الله عَلَمَا فَاسَاً دكران الرَّوحُ السِّيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم

ہاب. قبر وں پر مسجد بنائے اوران میں مور تنہی رکھنے کی ممانعت \* قیر ول کو مسجد بنائے کی ممانعت

۱۱۸۲- ام الموسین عائش سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ وسلم کے سرمنے لوگوں نے ہائیں کیس سپ کی بیاری میں تو ام سلمہ رشی اللہ عنها اورام حبیب رستی اللہ عنها نے یک تر جاکا حال بیان کی گرد کر کیا ای طرح جیے اور گزرا۔

۱۸۳- ام المومنين عائش وطنى الله عنه سے روايت سے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كى يليوب نے كي كرچاكات بيان

(۱۱۸۱) جنہ اس مدیث سے معلوم براکہ قبر کے پاس یا قبر کے اوپر مسجد بناٹایا قبر سٹان میں مماذ پڑھنا مع ہے کیونکہ انگلے مشر کین اور بہود و سادی دیسا کرتے ہے کہ بیفیر درسایا ٹیک ہوگوں کی قبر دل کو عماد سندگاہ بنائے ہے گر کوئی قبر کو مسجد سد بنائے کیک مسجد کی فراح وہاں ہروفت کے جاری کرے باقبر کے سامے چھکے بااس طرف تماز بڑھے تو مس کا مجی بھی تھے ہے۔



كبيهة رأيها بأراص الحبشة يُقالُ فها مَارِيَةُ بعشُ حديثهمُ

الله على وسلم بي مرّصه ألدي لَمْ يغُمُ صلّى الله على وسلّم بي مرّصه ألدي لَمْ يغُمُ سنة (﴿ لَعَمَ اللّهُ الْبِهُودِ وَالْتَصَارِي النّحَدُوا فَيُورِ أَسِياتِهِمْ مساجله )) فاسل فنونا داك أبرر فيراهُ عير أنه خشي أن يُتُحد مسجلًا وفي فيراهُ عير أنه خشي أن يُتُحد مسجلًا وفي رواية ابن أبي ششة ولوالا داك ما يدُكُرُ قالت صلى الله الله والله منه عيه وَسَلْم (﴿ قَاتِلَ اللّهُ ا

سالهٔ علیه وسلم قان (( لعن اللهٔ الیهود اللهٔ الیهود والدصاری اتحدوا قبور الیهانهم مساحد )) والدصاری اتحدوا قبور الیهانهم مساحد )) ۱۹۸۷ علی علید الله یس عبد الله آن عائشهٔ رعبد الله الله الله علی وغید الله علی طفق یطرخ حمیصهٔ به علی وخیه بود عشم کشمهاعل وجد مقال وهو کذیك (( لغمهٔ الله علی الیهود والدصاری اتحدوا قبور آلبیانهم غلی الیهود والدصاری اتحدوا قبور آلبیانهم خسید)) بُحدر بش با صغو

۱۸۸ د - على جُنْدب قال سبعُت النّبيّ اللَّهُ اللَّ

کیاجوا تھوںنے دیکھا تھا حبثہ کے ملک میں جس کا نام ہاریہ تھا چر ویسائل دوایت کیا جیسے او پر ذکر کیا۔

۱۱۸۳- ام المو منین عائش سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ۔ فرمایا اللہ علی ہے اللہ فرمایا اللہ علی ہوئے سنت فرمایا اللہ علی ہوں اللہ منی ہوئے سنت کرے لئہ ہود اور نصاری پر کہ فحوں نے اپنے بی فیر س کی قبرول کو مسجد بنامیا۔ حضرت عائش نے کہا کہ کررسول اللہ علی کو اس اللہ علی کو اس مول اللہ علی کو اس بات کا خیال نہ ہوتا تو آپ کی قبر کھلی جگہ بی ہوتی تجروبی نہ جوتی کر آپ کی قبر کو مسجد نہ بنالیں۔ ہوتی کر آپ کی قبر کو مسجد نہ بنالیں۔ اللہ علی کو کہ المول کے کہ رسول اللہ علی کے فرای اللہ علی کے مراول اللہ علی کے مراول اللہ علی کے فرای اللہ علی کے مراول اللہ علی کے مراول کو کہ المول نے اپنے بغیروں کی قبروں کو مسجد ہیں بنامیا۔

۱۸۸۷- ایوبر ریا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فریایا لعنت کرے اللہ یہود اور نصاری پر کہ اٹھوں نے اپنے پیٹیبروں کی قیروں کو مسجد بتالید۔

۱۸۷۰ - عبید الله بن عبدالله سے روایت ہے حضرت عائش اور عبدالله بن عبدالله سے روایت ہے حضرت عائش اور عبدالله بن عبال فی وفات کاوفت آریب بواتو آب نے چادراہنے مند پر ڈائنا شروع کی۔ جب آپ گھیرائے تو چادر کو مند پر سے بٹائے اور فریائے میرد و فعماری پر الله کی تیرو و فعماری پر الله کی تعروں کو منجد کا بند کی احدث ہو کہ منحوں نے اسے میٹائے اور فریائے میروں کی تیروں کو منجد بنا ہیا۔ آپ ڈرائے تھے کہ کھیں اسے لوگ بھی ایسائے کریں۔

۱۸۸ - جندب بن عمد الله من روایت یه که ش نے رسوں اللہ عظافہ سے وفات ہے پانچ رود پہنے سنا آپ فرمائے تھے میں بیز او

(۱۱۸۸) ، ست سے سر او یہاں دوہے کہ جس کی طرف دس لگارے۔ تغییر کو سکی دو تک کی ہے مہ تھی کیو تک ہے دو تکی خدا کی دو سی بنس مقال ڈالتی ہے۔ لئے

مسلم

اللَّهِ أَنْ يَكُولُهُ لِي مُنكُمْ حَلَيْلٌ قِانَّ اللَّهُ تَعَالَى قَمْ اتحديي خليلًا كُمَّا اتَّحد إيْر هيم خليلًا ولُوْ كُنْتُ مُتَجَدًّ، مِنْ أُمَّتِي خَلَيْلًا لِاتَّحَدَّتُ أَبَا بِكُر عَلِيلًا أَنَّهُ وَإِنَّ مَنَّ كَانَ قَبُلُكُمُ كَانُوا يَتَحَدُونَا فأور أبياتهم وصالحهم مساحد ألافلا تتجدوا الْقُبُورَ مُساحِدَ الِّي أَمُّهَاكُمْ عَنَّ دَلِكَ )) يَابُ فَصُلُ بِنَاءِ الْمَسَاحِدِ وَالْحَثُ عَلَيْهَا ١١٨٩ – عَنَّ غُبِيْدِ اللَّهُ الْحَوَّلَانِيِّ يَدُّكُوا أَنَّهُ سُمَع عُشَانٌ بُن عَفَّانِ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَى مُسْجِدَ الرَّسُولِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسِلَّم إِنَّكُمْ فَدُّ أَكْثَرُتُمْ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ ﴿﴿ مَنَّ مِن مِسْجِدًا لِلَّهِ تغالمي )) قال بُكَيْرٌ حسِنْتُ أَنَّهُ قَالَ (( يَبْتغي بهِ وجَّهُ اللَّهُ بَسَى اللَّهُ لَهُ بِيَّنَّا فِي الجَنَّةِ ﴾) ابَّنُ عـــــى مِي روايــه (( مِثْلُهُ فِي الْعِنْـةُ )) ١٩٩٠ – غَلَّ مَحْمُودِ بْنَ بَبِيرٍ أَنَّ غُفْمَانَ بْنَ غَمَّان رَّصِينَ الله غَنَّةُ أَرَّادَ بِناءَ الْمُسْتَجِد فكره الْمَاسُ دَلِكَ فَأَحَبُّوا أَنَّ يدعَهُ عَلَى هَيْتَهِ فَعَالَ

ہوں اس بات ہے کہ کسی کو تم میں ہے اپناد وست بناؤں مواخد ا کے کیونکہ لللہ نے مجھے دوست بناوے جیسے ابراتیم علیہ السل م کو دوست بنایاتھا اور جو میں اٹی مت میں ہے کی کودوست بنانے والناجو تاتو ہو بر کو دوست بناتا۔ تم خبر الرجو تم سے مہم ہوگ ا پنے تیفیروں اور نیک لو کوں کی قبروں کومسجد بنا بیتے تھے کہیں تم قبرول کومسجد شانام تم کواس بات ہے منع کر تاہوں۔ ہاب، مسجد بنانے کی فضیلت اور اس کی رغبت د لانا ١١٨٩- عبيدالله خولانی سے روايت ہے حضرت عثمال کے جب ر سول الله ﷺ کی مسجد کو بنایا تو ہو گوں نے برا سمجھا۔ حضرت ﷺ نے کہا تم نے جمع پر بہت زیاد آل کی ش ب تورسول للد میجا ہے ساے آپ فروٹ تھے جو محص اللہ کے لیے مجدعات اور اصل راوی مدیث ملیر کہتے ہیں میر خیال بدہ کہ انھوں نے کہاک غایم حدا کی رضامند کیاس کو مقصود ہو (نہ شیرسته وناموری پامیدیا تفسانیت) توالقدتق لی اس کے لیے جنت میں ایک گر بنائے گااور ائن عبیمی کی روایت میں ہے وہیائی ایک گھر جنت میں بنائے گا۔ ۱۱۹۰ - محمود بن ببیدے روایت ہے کہ حضرت خمال نے مسجد بنانے کاارادہ کیا تولو کول نے براسمجمان کو ادریہ جایا کہ مسحد کو ا ہے حال پر چھوڑ ویں ( یعنی جیسے حضرت رسول اللہ کے رہانہ میں

الى آپ نے ارسالہ اکرائے اور تی بیل کی ۔ و کھناتو ابو کر صدیق ہے و کھنا۔ اس حدیث ہے ابو کر کی بوی فضیات معلوم ہوئی۔ ہوائی ۔ کہ اب نے اپنی قبر اور تنی کی قبر کی دور تا کی اور گناہ شی بڑھ کی اور گئاہ شی ہوا گئی۔ اس میں اور گناہ شی کی اور گئاہ شی کی اور حضرت کناہ کٹر تک بڑی ہوئی کو جھانے کی شرورت ہوئی اور حضرت کناہ کٹر تک بڑی ہوئی کو جھانے کی شرورت ہوئی اور حضرت عائشہ کا جمرہ جس قبر میں قبر میں تھیں بہاں بل مہر آ بھی تو ال اور کی نے قبر کو جھپاویا اور اس کے گردو کی دو جواری اخد میں تاکہ آپ کی قبر کم جھپاویا اور اس کے گردو کی دوجواری اخد میں تاکہ آپ کی قبر کم میں فیر میں میں قبر میں قبر میں تاکہ آپ کی قبر کے میں دورہ اور کا اور ان کی اور دورہ اور کی اور کی کا دورہ میں تاکہ کو گئا تک اور کی اور کا اور کا کہ اور کی گئا ہوں کے دار ان کی کہ دورہ کی دورہ کا آپ آپ کی گو کھا در کھے۔ دورا کی لیے دامر کی صدید شی دار ایوا کہا اگر یہ درت ہو تا تو آپ اپنی قر کو کھا در کھے۔

(۱۸۹) جلا ویدی گھر لیکی صرف گھر کہا ہے ہی کیونک حشق کے گھر کو دیا کے گھرے کیا مبعت ہے یادہ گھر جنت کے گھرول پرائی تصیات رکھا ہو گاجے محدد بالیں ادر گھروں پر رکھتی ہے۔



سَمَعُنَّ رَسُونَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَبْثُ وَسَلَّمُ اللهُ لَهُ اللهُ ال

بابُ اللَّذبِ إلَى وَصْعِ الْأَيْدي عَلَى الرُّكُب في الرُّكُوعِ وَنَسْحِ التَّطْيِقِ-٩٩٩٩ – عَنُ الْأَسُورِدِ وَعَلْقُمَةً قَالَا أَتَهَا عَبْد الله تن مستقود بني قارهِ لَمَقَالَ أَسَلُّني هؤاه، عَلَمُكُمَّا فَقُلُمُ \* قَالَ فَقُولُوا فَصَّلُوا فَقُلُمُ عَالَمُلَا بأداف ودا إفاسة فال وفعشا لنقوم بحثمة فأجد بألدينا فجعل أحدنا عئ ينيه والأحر عن سماله فال فلله ركع وصفنا أيدب على رُكنا هال فصرب أبدت وطَيَقَ بين كَفَّيْهِ أَنَّهُ ٱلمُحتهُما يْسَ فَحَدَيْهُ فَأَنْ قَلْمُا صِلَّى قَالَ إِنَّهُ سَتَكُونَ عَيْكَةُ أَمَرَ أَدْ مُرَاوِدُ الصَّفاهُ عَنَّ مِيعَاتِهِا ، بحقوبها إلى شرق أسالي فإد السُوهُمُّ قلا معلو دبك مصلوه الصاد للبقانها والجعلو صفاتكُ معهمُ سُنُحةً و . كُشَّمُ بدئه فعسُوه حميقًا وإذا كُنَّمُ أَكْثَرُ مِنْ دَلِثَ عَلَمُوْمُكُمُ

تھی)۔ معزب عثان نے کہ جم نے رسول اللہ کے سنا ہے آپ فرماتے تھے جو مختم خدا کے لیے ایک معجد بنائے تو الداس کے لیے جنت جم ایک کھرونیائی بنائے گا۔

## باب رکوع بی با تھوں کا تھٹنول پرر کھنااور تطبیق کا منسوخ ہونا

لے سیخیق سے کہتے ہیں کہ دولوں و تھوں کوجوز کر رائوں کے بچی مرکھ لینا۔ چیعے علم تھا کہ رکوم میں یہ ہی کرے بعد اس کے یہ عظم مشمول جو کیا اور باتھوں کو کھٹوں پر دیکنے کا تھم موالہ اب اگر کو کی تطبیق کرے تو تحروہ ہے۔ کثر علاء کا بھی قوں ہے تحر ابن مسعود اور عاقمہ ا ار مود کے بردیک تطبیق سے ہاں کو جن کی صدیت میں گئی جس کو سعد بن الی داتا میں نے دو بھے کیا ہے۔ (فود کی)

﴿ الأنا ﴾ الله الميرون اور والورش و الكاري في الماري الله و يركز القراري في المركز الم كوظم له كيانوان وسية كالورسة قامت كايد فرجب المدالات الميرون المركز كالمت المرق المركز كالمت المرق المركز كالمت المرق المركز كالمت المرق المركز كالمت المركز المركز المركز كالمت المركز الم



أَحَدُّكُمْ وَإِذَ وَكُمْ أَخَدُّكُمْ فَلَيْمُرِعْنَ دِرَاعَيْهِ عَنَى مَجَدَّيْهِ وَلِيْجَنَّا وَلَيْطَبَّقُ بَيْنَ كُفَّيْهِ فَلْكَأْلَى أَنْظُرُ إِلَى احْتِلَافِ أَصَابِع رَسُولِ اللّهِ صَنَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَاهُمْ.

۱۹۹۳ على عَلَقْمَة وَالْأَسُودِ أَنْهُمَا دُحَمَا عَلَى عَلَى عَبْدِ اللهِ مِعْمَى حَدِيثِ أَبِي مُقَاوِيَة وَبِي عَلَى عَبْدِ اللهِ مِعْمَى حَدِيثِ أَبِي مُقَاوِيَة وَبِي حَدِيثِ أَبِي مُقَاوِيَة وَبِي حَدِيثِ اللهِ عَلَيْهِ حَدِيثِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمُورَ الكِمْ عَلَيْهِ وَمُورَ الكِمْ عَلَيْهِ وَمَوْرَ الكِمْ عَلَيْهِ وَمَوْرَ الكِمْ عَلَيْهِ وَمُورَ الكِمْ عَلَيْهِ وَمَوْرَ الكِمْ عَلَيْهِ وَمُورَ الكِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُورَ الكِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُورَ الكِمْ عَلَيْهِ عَل

٩١٩٤ عن مُعلِقب بي سعْدٍ قَالَ صَلَيْتُ

کے کہ جب تمان کوایہ کرتے دیکھو تو اپنی نماز وقت پر پڑھ لو ایسی افضل وقت پر پڑھ لو ایسی افضل وقت پر پڑھ لو اور جب تھ دوبارہ نقل کے طور پر پڑھ لواور جب تم تمن آدی ہو آب کھڑے ہو اور جب تم تمن آدی ہوا ہوں آب کھڑے ہو امام کی میں دہ کا اور جب تمن سے زیادہ ہوں تو ایک آدی امام سے اور دہ آگے کھڑا ہو اور جب رکوع کرے تو اسپنے ہاتھوں کو رائوں ہی دائوں پر رکھے اور جھے اور دولوں ہے بیال جوڑ کر دانوں ہی رکھ رائوں ہی دکھ لے کو یا جس اس وقت رسوں انقد میں گئے کی افکیوں کو دیکھ رہا ہوں۔

الم اللہ اس وقت رسوں انقد میں گئے کی افکیوں کو دیکھ رہا ہوں۔

الم اللہ الم الم اللہ کے "ق شو رائے کے دوسر کی سند سے ای طرح مر وی ہے سوائے الن الفاظ کے "ق شو رائے کے "د

۱۹۱۳- عنقمہ اور اسود سے روایت ہے دور دنول عبداللہ بن مسعود

کیال آئے انھوں نے کہا کیا تہا دے بیجھے کے لوگ نماز پڑھ

ہے؟ انھوں نے کہا ہاں۔ پھر عبداللہ ان دونوں کے ج میں
کھڑے ہوئے اور ایک کو دائی طرف کھڑا کیا اور دوسرے کو

ہاکیں طرف پھرر کو گیا تو ہم نے اپنے ہاتھوں کو گھٹوں پر رکھا۔
عبداللہ نے ہمارے ہاتھ پر بار کاور تطبیق کی (سخی دولوں جھیلیوں
کو مذیا) اور راتوں کے ج میں رکھا۔ جب نماز پڑھ بھے تو کہا کہ
د سول اللہ مھے نے نیابائی کیا ہے۔

۱۹۹۳ مصحب ان معدے روایت ہے میں نے اپنے باپ کے

ان جب تم ان کوایا کرتے ہی عصر کی نماز دیرے پڑھتے دیکھو تواچی ماز دفت پر پڑھ لو پھران کے ساتھ دوبارد نفل کے خور پر پڑھ لو ہاکہ شرو فساد نہ پرا ابوادرا میروں کی تکیف سے بڑے وہ یہ جائیں گے کہ تم فر خم النے ساتھ پڑھتے ابواد تم ایٹا فر خی دوا کر پچے ابو گے راس مدے سے معلوم ابواکہ فتنہ اور نساوے پچا بہتر ہے اکر کناہ ہیں تہ پڑے اور جو بغیر کتاہ ہی فتنہ سے نہ فکی ہے تو کاناہ نہ کر ہے دور فتنہ پر میر کرے اور سے بھی معلوم ہواکہ جو کوئی ایک نماز کو دوبار دیز ھے تو مہلی بارکی نماز فرض ابوکی اور دوسر سے بارکی معلوم ہواکہ جو کوئی ایک نماز کو دوبار دیز ھے تو مہلی بارکی نماز فرض ابوکی اور دوسر سے بارکی معلوم ہواکہ جو کوئی ایک نماز کو دوبار دیز ھے تو مہلی بارکی نماز فرض ابوکی اور دوسر سے بارکی معلوم ہوا کہ جو کوئی ایک نماز کو دوبار دیز ھے تو مہلی بارکی نماز فرض ابوکی اور دوسر سے بارکی میں میں میں کار



إِلَى حَبِ أَبِي قَالَ وَجَعَلْتُ يَدِيَّ بِنِي وَأَنْ رُكَبِينَ فَقَالَ بِي أَبِي تَضَرَّبُ بِكُفَيِّتُ عَلَى رُكَبِينِّتُ قَالَ ثُمَّ فَعَلْتُ دَلِثَ مَرَّهُ أَخْرِى قَصَرِبِ يَدِيَّ وَقَالَ إِنَّا لَهِمِنا عَلَّ هَا وَأَمِرُنَا أَنْ نَصَرِبَ بِالْمَاكِفَّ عَلَى الرُّكِبِ

1140 عن أبي يَعْمُورِ بِهِدَ الْوَسَادِ إِلَى عَوْلُهِ مَنْهِينَا عَنْهُ وَمَمْ يَدُكُوا مَا يَعْدَهُ

٣٩١٩٧ عن مُصَعِب بْنِ سَعْدِ بْنِ آبِي وَكُاصِ قال صَبِّتُ إِنِي جَلْبِ ابِي فَسَنَّا رَكَعْتُ شَبْكُتُ آسابِعِي وَحَعَلَتُهُمَ يَنْ رُكِبِيَّ فَصَرِب يَدِيُّ فِلْمًا صَلَّى قَالَ قَدْ كُنَّا لِفَعْلُ هَدَ ثُمَّ أَمْرُنَا أَنْ يَرْفِع إِنِّي الرِّكِبِ

يَابُ جَوْرِ الْمَاقَعَاءِ عَلَى الْعَقِيشِ لَهُ ١٩٨٨ - عَلَّ صَارِسُ يَقُولُ قُلْمًا مَانُ عَبَّاسِ مِي الْمَاقَعَاءُ عَنَى الْقَدَّمَيْنِ مَقَالَ هِي السَّنَّةُ فَعُلْمًا لَهُ إِنَّا مَرَاهُ حَمَاءُ مِادَرُّ حُنِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ بَلْ هِيَ سُنَّةُ مَيْكُ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْكُ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

باذو میں نماز پڑھی اور اینے ہاتھ دونوں گھٹوں کے تی میں رکھ تو میرے باپ نے کہ اپنی دونوں بھیلیوں کو گھٹوں پررکھ۔ کہا کہ پھر میں نے دوبارہ ویسے بی کیا تو انھوں نے میرے ہاتھ پر مارا اور کہا کہ ہم منع کئے گئے سا کرنے سے او رکھم جوا دونوں ہھیلیوں کو گھٹوں پررکھنے کا (یعنی، کو تامیس)۔

1940-اس سند سے بھی نے کورہ بالا حدیث اسالف طائک مروی ہے کہ ہم منع کے مصاب اگر نے سے بعد کے الفاظ کاذکر نہیں ہے 1941- مصعب بن سعد ہے روایت ہے کہ بنی نے رکوش کیا تو دونوں ہاتھوں کو ملاکر رانوں کے نتج میں رکھ لیا میرے باپ نے کہا پہنے ہم ایس کیا کرتے تھے پھر ہم کو گھٹوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم

۱۹۵- مصحب بن سعد بن اتی و قاص سے روایت ہے کہ میں نے اپنے باپ کے بازویس نماز پڑھی جب میں رکوئ میں کیا تو دونوں باتھوں کی انگلیاں ایک بین ایک ڈال کر دونوں کھٹوں کے بیج میں رکھ میا۔ انھوں نے میرے ہتھ پر مارار جب نماز پڑھ بچکے تو کہا پہنے ہمایہ کرتے تھے بجرہم کوہا تھوں کو گھٹنوں پر رکھنے کا تھم ہوا۔
یہے ہمایہ کرتے تھے بچرہم کوہا تھوں کو گھٹنوں پر رکھنے کا تھم ہوا۔
یاب، ایڈیول پر معرین رکھ کر چیٹھتا

194- طاؤی سے روابیت ہے کہ ہم نے ابن عبال سے کہ قعاء کی بیٹھک بی کیا کہتے ہو؟ تحول نے کہا سے سنت ہے۔ ہم نے کہا ہم تواس بیٹھک کو آدمی پر (بیاول پر) ستم سجھتے ہیں۔ انھوں نے کہاوادوہ تو سنت ہے تیرے نجا انگائی کی۔



## باب: نماز میں باتیں کرناحرام ہے

1949 سواوی بن عم سلمی سے روایت ہے کہ بی رسول اللہ فیلے کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا است جی بہ او گور جی سے ایک فیص چینکا بی سے کہا پر حدال اللہ قو او گوں نے جی محور نا شروع کردیا بی سے کہا کہ کاش جھ پر میری ماں رو چینی (بین شروع کردیا ہی سے کہا کہ کاش جھ پر میری ماں رو چینی (بین میں مرج تا) تم کوں جھ کو کھور تے ہو ۔ یہ س کردیا کہ دو جھ کو چیپ کرانا دانوں پر مار نے گئے دیا ہوں جی کو دیا ہو کہا کہ دو جھ کو چیپ کرانا عالی اور جی اور باللہ تھی تھے تی اور بی کرانا عالی اور بی کہا تھی تھے تی تو میں اور بی ہور ہا۔ جب، مول اللہ تھی تھے تو ایس سے بہلے نہ قربان ہوں آپ پر میر سے ماں باپ کہ بیس نے آپ سے بہلے نہ آپ کے بعد کوئی آپ سے بہتر سکھانے وارا دیکی قتم اللہ کی نہ آپ نے بھی کو جھڑ کانہ مارانہ گائی دی ہوں فرمایا کہ فراد بی دنیا کی تا ہوں آپ ہی ہور پر صنا ہے باتی کہا تھی دنیا کہا ہوں اللہ گائی دی ہوں فرمایا کہ فراد بی دنیا کی ایس سے باتی اور تخبیر اور قر آن چیر پر صنا ہے باتی کہا ہوں (بٹر قوں نے مرض کیار سول اللہ ایم بی ایم بی کانہ شی کرز ہے اب اللہ تعالی نے اسلام تھیب کیا ہم بی کانہ شی میں جاتے ہیں۔ کانہ نہ می گرز ہے اب اللہ تعالی نے اسلام تھیب کیا ہم بی سے بعض ہوگ کا بنوں (بٹر قوں نے میک کیاں باتے ہیں۔ کیا ہم بی سے بعض ہوگ کا بنوں (بٹر قوں نے میک میں) کے باس باتے ہیں۔ کیا ہم بی سے بعض ہوگ کا بنوں (بٹر قوں نے میک کیاں باتے ہیں۔ کیا ہوں بیک کیاں باتے ہیں۔ کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں (بٹر قوں نے میک کیاں باتے ہیں۔ کیا ہوں کیا کیا ہوں (بٹر قوں نے میک کیاں باتے ہیں۔

## يَابُ تُحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ إِياحَتِهِ

الى نزديك اور محابه اور سلف منقول ب (التي الخقر)

(199) ہڑا ہے کن کر دولاگ اپنے ہاتھ رائوں ہا نے گھ جرے ہے کرنے کے لیے شیدا کرو ت کا اسے کا موں کے لیے شیخ کارون در دولوں کا کر دولاگ اس مدیث ہے ہی معلوم ہو تاہے کہ فراز ہیں شرووت کے وسطے قبل قبل در ست ہا اوراس ہی کرابیت نہیں ہے (ٹرون گ) در ہواہ وگا کی صدیث ہے ہی معلوم ہو تاہے کہ فراز ہی شرور تھ کی بیان ہے رسوں اللہ تھا گی حقیم کا جمل کی گوائی اللہ تھائی نے قرآن مجد ہی دی ہو ہی اور تغیر ہے سکھانے دالوں کے لئے کہ کس طرح قمل اور شفقت تعلیم میں اور مہد کہ اس مورج قمل اور ترقی دور شفقت تعلیم میں اور مہد کو اور اور گوائی ہو تو تسلیح کے گورت ہو تو تسلیح کے آئر نماز برج سے والا مورد ہے اور جو قورت ہو تو تسلیح کے واقع ہو تو تسلیح کے آئر نماز برج سے والا مورد ہے اور جو قورت ہو تو تسلیح کے اگر نماز برج سے اور اور قورت کی تو آئر نماز برج سے اور تاہد ہو تاہد ہوں تاہد ہو تاہد ہ



آپ نے قرور توان کے پال من جا۔ پھر بیں نے کیا کہ بعض ہم
سی سے ہرافگون لینے ہیں۔ آپ نے قرمایا کہ بیان کے دنوں کی
ہات ہے تو کی کام ہے اگون رو کے یا تم کون رو کے ۔ پھر بیل نے
کہاہم بیل سے بعض لوگ کیری کھینے ٹین ( بیٹی کاغذ پر یاز مین
پر)جسے رمال کیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرویوا کیک بیٹیم کیری کیا
کرتے ہے پھر جودیک تی کئیر کرے وہ تو در ست ہے۔ معاویہ نے
کہ بیری کیا کہ او نڈی تی جواحداور جوانید (ایک مقام کانام ہے) کی

للے دوالیدین کی مدیث ہاور تو ہوں کر بہت ی یا تھی کرے تواس بٹی تھارے محاب کے دو قبل ہیں۔ سی ہے ہے کہ نماز یا طل ہوجا ہے گی اسی طرح آگر دو تعنص یاتیں کرے جو تو مسلم موادر نماز کے حکام ہے خوب واقف قد ہو تواس کی نماز بھی یاطن در بھرگی اور دکیل اس کی بھی حدیث معادیہ بن تھم کی ہے۔ انھوں نے ماد تھیت کی وجہ ہے نماز ٹن یا تین کیس لیکن رسول اللہ کے ان کو نماز لوٹا ہے کا تھم مذکیا سرف تنا شکھادیا کہ نماز بھی ہمی کرنا حرام ہے۔

ود تو تشخ اور تجیر اور قرآن مجیو پر ها ہے اجیدا آپ کے قربا یعنی نماز می اللہ کی ہی بیان کرنا تجیر کہنا قرآن پر هناہے اور جو

یا تیں اس کے مشل ہیں جیسے تشہد، و عاد سلام و غیر وید سب احکام مشر وع ہیں پر لوگوں ہیں جو آئیں ہی یا تیں ہوتی ہیں اس قتم کی و تیں نماز
ہیں اس کے مشل ہیں جیسے تشہد، و عاد سلام و غیر وید سب احکام مشر وع ہیں پر لوگوں ہیں جو آئیں ہی یا تیں ہم کی و تیں نماز
ہیں اس کے مشکل میں مدین سے سعوم ہوا کہ اگر کوئی شخص قتم کھائے کہ ہیں بات نہ کروں گا پھر قتیج کے یا تجیری قرآن پڑھے توال کی قشم
ہنر فرنے گی جارا می اور مشہور قد جب ہی ہو اور یہ ہی فلا کہ تھیر تحریب قرص ہے اور تماز کا جزو ہے معلوم ہو کہ چھینک کا جو ب
و بیادر سے شیس اور چھینک کا جو اب ہمی و تیا کی باتوں ہیں و طل ہے جن سے تماز ٹوٹ جاتی ہے الستہ چھینکے و ال آہشہ سے المحمد للہ کہ لوے۔
میں دراور بالگ کا کی قول ہے اور عبد اللہ میں عزاور شخص وراحہ کے زویک بیکار کرکے۔ (ٹووٹ)



والْمَعَوَّ بِيَّةِ فَاطْلَقَتْ دَابَ يَوْمٍ فَإِذَا اللَّبِ فَذَ مُفَتْ بِشَاقٍ مِنْ عَنْفِهَا رَأْمَا رَجُلٌّ مِنْ بِنِي ادْمُ أَسْعَتُ كُمّا يَأْسَفُونَ لَكِنِّي صَكَكَّنْهَا صَكَّةً فَأَنْبُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَعَظَمُ دَلِكَ عَلَى قُلْتُ لِمَا رَسُونَ اللَّهِ أَفِلَ أَفْلَ أَعْلَمُ قَالَهُ دَلِكَ عَلَى قُلْتُ لِمَا رَسُونَ اللَّهِ أَفِلَ أَفْلَ الْمَا وَسُونَ اللَّهِ أَفِلَ أَعْلَمُهَا قَالَ

طرب بحریال پرایا کرتی تھی ایک دن میں جودہاں آنکا اور یکھا کہ
بھیڑوا یک بحرل کونے کیاہے۔ آخر میں تھی آدمی بول جھ کو
بھی خصہ جاتا ہے۔ جیسے ان کو خصہ آتا ہے میں نے اس کو ایک
طمانچہ مارا پھر میں رسول اللہ عظیمہ کے پاس کی تورسول اللہ علیمہ کے

نك صديث سيد امر صاف معلوم بوتاب كدان اوكور كي سجاناياان سے كوئى بات يو چماياان كي بات كور زايد مب منع ہے تمام جوا كذام هائي كار

متر م ابتاہے کہ وین اسلام کی خوبوں اور یرکتوں علی ہے ہیں، یک بزی خوبی ادر یرکت ہے جودہ اوگوں کو تلظ خیافات اور جھوٹے وسوے ادر ہے اصل وہموں ہے نجات دیتاہے جو ہوگ مسلمال نہیں جی اور نجو بھوں، ریالوں، چنڈ توں کے مفتقد جی ال کی جان آئے دن خیق عمل ہے کہ جربات کے کرنے ویڈ کرے علی ال کو تا ل ہے دہ چی مثل ہے کام نیمی ہے سکتے۔ آخر علی سادی دیا جی جنام اور ہے و قوف ہے جی اور سے سانہ علی مجھ ہوگ ہے بعد ہوئے جی جو انگلے مسمانوں ہے بھی زیادہ مثل پر چلنے کاد عوق کرتے ہیں۔ اپنے دعوی ہر شرم نہیں کرتے اور تجو سوں اور ریالوں ہے قیب کی بہ تم یو چنے ہیں اور ان پر اعتقادر کھتے ہیں لا حول و لا قوق الا باللد

سی سے کہاہم بھی سے بعض پرانگون سے ہیں لینی پرشگول بیٹا زاؤ مکو سلاسے دل کا ایک لتو سوسہ ہے تو ہر فکول کے خیال سے مکی نیک کام سے بازتہ آنا چا ہے بیٹی پرشکولی کاخیال اگر دل میں گزرے تو قیاحت قبیم نہ آدمی اس کی وجہ سے کتبگار ہوتا ہے نیکن اس پر عمل کرنا منے ہے اور کناہ کا باحث ہے اور بہت کی سمجے مدیتوں سے بدام تا ہت ہے کہ بد فال منع ہے۔

بھر ش نے کہا ہم ش ہے بعض وک لیری کمیٹیا کرتے ہیں جیے رمال فاعذیاز من پر کمیٹیا کرتے ہیں آپ نے فرہ یاا کی قطیر لیری کیا کرتے تھے گیر جود کی بی لیسر کرے: ہوتوں مت ہے در سدور ست مجھی اور چو نکہ ہم کووہ نلم جوالی فاقیر کو مداتھا مسج طور پر کمیں پہنیا اس ہے ہم کو کلیریں کمیٹی کرہات بتلا نادر سٹ مجیس نووی نے کہاتھا، کی تمام کفتگو کا اس یب جس حاصل بید ہے کہ ہماری شر بیت ہیں علم وال یالکل صحب



(( تُتنبى به )) فأنينة بها فعال لها أبر اللهُ فَالَتْ مِي السُّماء قال (( من أنّا )) فَالَتْ أَلْت رشولُ الله قال (( أغنقها قَوْلُها مُؤْمِنَةٌ ))

و نڈی کو آزاد شہ کردول؟ آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس لے کر آ۔ بش آپ کے پاس سے کر گیا۔ آپ سے اس سے بوجی اللہ کیاں ہے؟ اس نے کیا سمان پر۔ آپ سے فرمیا بش کون ہول؟ سے کہ آپ اللہ کے رمول ہیں بیٹی آپ کو اللہ نے بیجا ہے۔ تب آپ نے فرمایا تواس کو آزاد کردے یہ مومشہ۔

اله كما جاسي-

آپ نے اس بو ترکی ہے ہو مجااللہ کیاں ہے ؟ اس ہے کہ آمان پر حدیث شر فی المسماء کالفظ ہے حس کے متی علی المسماء ب كوك في على معتر بين متعلب إليه الله تعالى ترمايافسيرو في الارص اور قرمايا والاصليكم في جروع الناهل. اودي نے کہ باصدیت حادیث صفحت حمل سے ہے اوراک حمل و ور بہت جن کامیان کمائٹ الا بمان جس گزرے بیک قد بہت ہے کہ ان حدیثوں پر المان لاكي ادر مياده كھون ان كے مطلب بل شرك ادر اس وت كا عقاد رحمير كه الله كے مثل كوئى جيز مبلك ب دروه علوقات كى شايور ے پاک ہے۔ دوسر اند بہب یہ ہے کہ ال کی تاویل کریں جس طرب ہے ، اُل سے اب حس نے تاویل کی ہے ود کہتا ہے کہ دمول اللہ کواس ہونڈی کا انتخال منگور تھا کہ دوموصرہ ہے خواہے دامید کومائٹ ہے یامشر کے برت پر ست ہے۔ جب اس ہونڈی نے کہا کہ خد سمان پر ہے تو معلوم ہو مراك وموجدہ بر بول كو نيل إحرك اور س سے مطلب كيل كه حدا آسان ش ركا بوائد باك آسال دعا كا قبل ب جيسے كب ماز كا قبل ہے۔ قامنی حیاض نے کہا مسلماتوں کے فقی واور محد ٹین اور سنگامیں اور اغربی اور مقلدین ان میں ہے کمی کا حقیاب نہیں کہ جو طاہر مصوص اللہ تحاتی کے آساں کے اندر ہوئے کے باب ٹال آئے جیے ، استم من فی السماء ان یخصف بکیم الارض الن ٹال تاویل کی گئے ہے اب جو جب فق کے قاک میں بغیر تحدیداور تکمیت کے محدثین اور فقہاءاور متطعین میں سے دوکتے ہیں تھی المسمدد سے (حس کے قاہر ک معن آ مال کے تدریل )علی السماء مرادب (مین آسال کے اوپ)اورجوں کے نافر ان اور مشکمیں میں سے تفیادر استحالہ جہت کے جائل ہیں وہ اور طرح کی تاویلیس کرے ہیں مثلاً کتے ہیں ہی المسعاء ہے مراویہ ہے کہ اس کی سطنت اور حکومت آسال ہیں ہے بھر عالی اہل سنت اورائل حلّ اس باب منفق بین کروات الی بن محرت کرنی جاہیے اور کیفیت اور شکل بیان کرنا حرام سے اور اس سے خدا کے وجو ویا تو حید بھی فک میں پیدا ہو تار اب بحصور نے اس بات سے ڈر کر ضر کے ہے جیت کو بھی ٹابت کردیاہے اور تکنیف ادرائیات جیات بیں قرق تبیں ہے لیکن جو یا تی شرع یں خدائے سے دارد ہوئی ہیں جے دوائے بندول پر تاہر ہے دروہ عرش کے اوپر ہےان کا قائل ہو باادر تنزید کے باب ہی اس جامع آ بت لمس كمنه شى يندر ماسب برايول يديوانا به المان وفدالون در حمام بواكلام قاشى عياش كا



١٠٠ عَنْ يَحْتِي بْنِ أَبِي كَثْمِرِ بِهَدًا الْإِنسَادِ
 نَحْوَةً

١٩٠٩ - عن عَبْدِ اللّهِ رَسِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كَنَا سُلْمُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وهُوْ فِي الصَّلَاهِ فَيْرُدُ عَلَىٰ فَسَا رَحِعْنَا مِنْ عَدُ السَّحَاشِيِّ سَلْسًا عَلَيْهِ فَلَمْ بِرُقَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا كَا رَسُولُ اللّهِ كُنَّا نُسَلّمُ عَنَيْكُ فِي الصَّلَاةِ فَتُرَدُّ عَنْهَا فَقَالَ (( إِنَّ فِي الصَّلَاةِ مِنْهَا))

١٧٠٧ عن الْمَاعَمَّسْ بِهَدَا الْإِسْادِ مَحُوهُ الله عَنْهُ ١٩٠٧ عن رَيْدِ بْن أَرْقُم رَضِيَ الله عَنْهُ قَال كُنَّا سَكَلْمُ هِي الصَّنَاهِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ قَال كُنَّا سَكَلْمُ هِي الصَّنَاةِ يَكَلَّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُو إِلَى حَلْبِهِ هِي الصَّنَاةِ حَتَّى مَرَلَتُ صَاحِبَهُ وَهُو إِلَى حَلْبِهِ هِي الصَّنَاةِ حَتَّى مَرَلَتُ وَمَا حِنْهُ وَهُو إِلَى حَلْبِهِ هِي الصَّنَاةِ حَتَّى مَرَلَتُ وَمَا وَيُهِيا وَمُوسُوا بِلُه قَانِينَ مَا مِرْانًا بِالسَّكُوبِ وَتُهِيا عَنْ الْكِمَامِ عَنْ الْكَمَامِ عَنْ الْكَمَامِ

١٩٧٠٤ عن إسلمبين إن أبي خالد بهذا
 الرساد بخرة

١٢٠٥ على خَايرِ رضي الله عبه أَنَّهُ قَالَ

۱۲۰۰ ان اسناد کے سرتھ مجھی ترکورہ باما حدیث مروی ہے۔

۱۲۰۱- عبداللہ بن مسود ہے روایت ہے کہ ہم مدام کی کرتے تھے رسول اللہ علیہ کو جب کہ آپ نماز میں ہوتے جس کا آپ فماز میں ہوتے جس کا آپ فماز میں ہوتے جس کا آپ فماز میں ہی جواب دیے اوٹ کر آپ فماز میں ہی جواب دیے اوٹ کر آٹ فوجم نے آپ کو سلام کیا آپ نے جواب نہ دیا۔ نمار کے بعد ہم نے آپ جو یارول اللہ آپہلے ہم آپکو سلام کیا کرتے ہے اور آپ نمر میں ہوتے توجواب دیے تھے لین اب آپ نے جواب نہیں نمار میں ہوتے توجواب دیے تھے لین اب آپ نے جواب نہیں دیا(اسمی کیاد جہ ہے ؟) آپ نے فرایا(فراز میں سمام کرنے ہے) دل پریشان ہو تاہے (اور خصوع اور خشوع میں فرق آتاہے)۔ ول پریشان ہو تاہے (اور خصوع اور خشوع میں فرق آتاہے)۔

ساہ اور اللہ عن اور آئے ہے دوایت ہے کہ ہم قرار یل باتی کی اللہ اللہ کرتے ہم قرار یل باتی کی اللہ کرتے ہم فرائی ہات کر اللہ کہ اللہ کی اللہ کے سامنے کہاں تک ہد کا دیا ہے کہ اللہ کا دیا ہے کہ اللہ کے سامنے حیاب کرنے ہو ہو اللہ کا حکم ہوا جیپ جاپ دے کا اور بات کرنا منع ہو گیا۔

۱۲۰۴- ان اسناد کے سماتھ میکی قد کورہ بادا حدیث روایت کی گئی ہے-

١٢٠٥ جابر بن عبدالله عدوايت ب كدرمول لله على ن

للہ آپ نے لوعثی سے فرمایی کو رہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں تب آپ نے فرمیان کو آراد کرد سے موسرے۔ او دی ہے

کہانی مدیت سے بد فکتا ہے کہ مسلمان ہروے کا آزاد کرناکا فربر دے کے آزاد کر ہے ہہتر ہے۔ لیکن طاونے اس پرانقاتی کیا ہے کہ کفارہ

کے موااور مقاموں میں کافر ہرد سے کا بھی آراد کرناور ست ہے اور کفارہ قبل میں کافر ہردے کا آزاد کرناور ست کیٹی ہے کیو تکہ قرآن میں
موسر کی قید ہے اور کفارہ ظہار اور چین اور صوم میں ش آئی اور مالک اور جمہور کے زدیک موسی ہونا مروری ہے ابو طیفہ اور اہل کو قد کے

مزد کی قید ہے اور کفارہ ظہار اور چین اور صوم میں ش آئی اور الکی اور جمہور کے زدیک موسی ہونا مروری ہے ابو طیفہ اور الل کو قد کے

مزد کو میں دو اور باقری کا قائل ہو اس کا تمان می ہے اور وہ اہل قبل اور اہل جنت میں ہے ہے۔ اب بے طروری فیزس کے وال کی سے ان

باقر کو سیجے اور بیک میچے ہے۔

مسلم

(( إِنَّ )) رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ يَحْيَى بَحَاجِهِ ثُمَّ أَدْرَكُمُّهُ وَهُوْ يَسِيرُ قَالَ قُيْبَةً يُحَلِّي فَسَنَّمتُ عَيْهِ فَأَسْارِ إِلَيُّ فِعَنَّا فَرَع دعابي فَقَالَ (( إِنَّكَ مَلَّمْت آيْهَا وَأَنَا أُصِلِّي )) وهُو مُوجَّةً حِيْدِ مِنْ الْمَشْرِي

المراح على خابر رضي الله هذه قال أرسلي رسول الله منى الله عليه وسلم وهو منطلل إلى يبي المصطل عائبته وهو يصبي على غلى يبي المصطل عائبته وهو منكذ واوما رهي يبده في كليته عمال لي يبده هكذ واوما رهي بيده في كليته عمال لي يبده هكذا عاراما رهي المعل يبده مخو الأرس عكدا عاراما رهي أرسل المساه عدا المراس عمال على والد أسلته في الدي ارسلتك نه فاله في والدي ارسلتك نه فاله في الدي ارسلتك نه فاله في الدي الساه عمل المناسب عمال الكان يبده الموالين المناسب عمال الكان يبده الله المرابع المناسب عمال المناسب المناسب عمال المناسب عمال المناسب المناسبة المناس

١٢٠٧ - عَلَ حامِ رَمْنِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا

جھ کو کام کے لیے بھیجا پھر میں نوٹ کر آپ کے پال میج آپ ا چل دہے تھے (مواری پر) تعید کی روایت میں ہے تماز پڑھ دہے سے (نفل کیو تکد للل مواری پر درست ہے) میں نے سلام کیا آپ نئے اللہ اللہ مواری پر درست ہے) میں نے سلام کیا آپ نئے اور خی اور جھ کو سلام کیا تا اور میں تماز پڑھ د ہاتھ بل بااور فروایک تو بات جی جھ کو سلام کیا تا اور میں تماز پڑھ د ہاتھ (اس سے جو ہے دے سکا) حالا تک آپ کا مند پورب کی طرف تا تو معلوم ہواک نفل مواری پر تھی اور تی بر ایک خرف بی تھی اور معلوم ہواک نفل مواری پر برے کے قید کی طرف مند ہونا ضروری نہیں)۔

الاسال جابر ہے دوایت ہے رسول اللہ کھنے کی مصطلق (ایک قبیدہ) کی طرف جارہے تے داہ شی جھے ایک کام کو بھیجا پھر جی
دوٹ کر آپ کے پاس آیا تو آپ اپنا اونٹ پر اماز پڑھ دے تے
جی نے بات کی تو آپ نے اشادہ کیا پھر میں نے بات کی تو آپ نے اشادہ کیا پھر میں نے بات کی تو آپ نے اشادہ کیا پھر میں نے بات کی تو آپ نے اشادہ کیا پھر میں نے بات کی تو آپ نے اس طرح شادہ کیا۔ رہیر نے اس کو بھی بناین دہیں کی طرف نے اس دھ کیا۔ رہیر نے اس کو بھی بناین دہیں کی طرف مشادہ کر کے اور میں میں دہاتھا آپ قر آئ پڑھ دہ ہے تھے اور سر ہے
اشادہ کر دہ ہے تھے (دکور اور میدہ کے آپ کہ جب آپ نماز ہے
قدہ کو بھیجا تفاکیا کیا۔ اور شی تھے ہے بات نہ کر سکا کیو تکہ بیٹھے تھے۔
پڑھتا تھا۔ زہیر ہے کہا اور شی تھے ہے بات نہ کر سکا کیو تکہ بیٹھے تھے۔
پڑھتا تھا۔ زہیر ہے کہا اوالزیم قبلہ کی طرف مذکر کے بیٹھے تھے۔
(جب یہ صدیمت بیان کی) انھوں نے بی مصطلق کارخ اور تھا تو معوم ہوا وہ وہ کہ کی مواد کی پر پڑھا کہ کہ آپ نے نئی مواکھے کے اور طرف بھی صواد کی پر پڑھا کہ

الد ۱۲۰۰ جارر منی اللہ عندے روایت ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ

(۲۰۷) انکا انوائی نے کہال حدیثوں میں کی فاکدے ہیں۔ایک تو یہ کہ نماز میں بات کرناحرام ہے خواہ ضرورت ہے ہو پایلا مرورت ووسرے ہے کہ سلام کاجو ہے دیناز بال سے حرام ہے البتہ اشارے سے جا ز بلکہ متحب ہے شاقع اور اکثر علاء کا بھی مد ہب ہے اور علوہ کی بیک جہ عت جیسے ابو ہر برڈ اور جابڑ اور سعید بن المسیب اور قانوہ اور اسخق نے لیے کہا ہے کہ دبان سے جواب وے اور بعضوں نے کہا جے



مَعَ اللَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمَ فَعَيْنِي فِي خَاجَةِ فَرَجَعْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى وَاجِلْتِهِ ووجَنَهُهُ عَلَى عَيْرٍ الْقِلْلَةِ مِسَلَّسَتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَوُدُّ عَلَىٰ فلتَ الْصَرَّفَ قَالَ (( إِنَّهُ لَمْ يَضَعْنِي أَنْ أَرُدُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِي كُنْتَ أَصِلْي ))

١٢٠٨ - عَلَّ جَابِرٍ قَالَ بَعَثْنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَ
 ١٤٠٨ - عَلَّ جَابِرٍ قَالَ بَعَثْنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَ
 ١٤٠٨ - عَلَّ جَابِرُ اللَّهِ عَلَيْنَ

بَابُ جَوَارِ لَغَيِ النَّشَيْطَانِ فِي أَثْمَاءِ الصَّلَاةِ وَالْتَعَوَّدِ مِنْهُ وَجَوَّازِ الْعَمَلِ الصَّلَاةِ الْقَلِيلِ فِي الصَّلَاةِ

١٢٠٩ - عَنْ أَمِنْ مُحْرَثِرَةً رَحْمِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ
 أمل رسولُ اللهِ عَلَيْهِ ((إِنَّ عِلْمِيتًا مِنْ الْجِنَّ جَعْرِيتًا مِنْ الْجِنَّ جَعْرِيتًا مِنْ الْجِنَّ جَعْل يَقْتَتُ عَلَى الْبَارِحَة لِيَقْطَع عَلَى الصَّلَاة أَ

علیہ وسم کے ساتھ ایک سفریں تھے آپ نے بھے کمی کام کے
لیے بھیجاجب میں اوٹ کر آیاتو آپ اے اون پر نماز بڑھ رہے
سے اور آپ کا سر قبلے کی طرف تد تی میں نے سلام کیا۔ آپ نے
جواب ندویاجب تمازے فار فی ہوئے تو فرمایا کہ عمی جواب ضرور
دیا گریس تماز بڑھ رہا تھ۔

١٢٠٨- مذكوره بالاحديث السندي مجيره يت كي كنب-

باب. نماز کے اندر شیطان پر نعت کرنااور اس سے پناہ مانگنااور عمل تلبل کرنادر ست ہے

۱۳۰۹- ابوہر میر قامے روایت ہے کہ رسول اللہ میں فیے نرمیا کہ ایک شرع جن میر ک نماز توڑنے کے لیے میکی رات کے وقت مجھے پکڑنے لگالیکن اللہ تعالی نے اس کو میرے قابو میں کر دیا۔ میں

(۱۴۰۹) ہے۔ فور گنے کہا اس مدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ بن سوبور ہیں اور بھی آد میوں کود کھا گی دیے ہیں اور ہے اللہ قوائی نے فر الم اللہ شیطان کہ شیطان اور اس کے کئے والے تم کود کھتے ہیں اس طرح ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے تو یہ محول ہے گالب اور کھڑا قوال پر اور اگر شیطان اور جول کا دیکتا تھا۔ بور کا وقات تھ مب لوگ اس اور جول کا دیکتا تھا۔ بور کو اللہ اس کو کو کر دیکھتے اور کیے فریاتے کہ میر اقصد اس کے باشدہ دینے کا تھا تاکہ مب لوگ اس کو دیکھیں بلکہ دینے کہا ہے کہ انگاد کھتاان کی صلی صور تول ہیں دہل ظاہر آیت کو دیکھیں بلکہ دینے ہوئے جو دور کو بھی دہل خالم آیت کے محل ہے کر دیکھتے ہیں دوروس کی صور تول بٹن و کھتے ہیں۔ ووروس کی مور تول بٹن و کھتے ہیں۔ ووروس کی اور ان کو کہا ہے کہا تھا کہ انہاں کی کوئی محکم کو کہا ہے دوران کی گئی گئیں۔ انام ایر میراند مازد کی سے کہا کہ جن اجمام ہی



وإِنَّ لِلَّهُ أَنْكَنِي مِنْهُ فَدَعَتُهُ فَلَقَدَ هَمِمْتُ أَنْ أَرْبِطُهُ إِلَى حَنْبِ سَارِيةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصَبِّحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ الجَمعُونَ أَوْ كُلْكُمْ ثُمُّ ذَكُرَّتُ قُولًا أَخِي مُلْلِمانَ رَبِّ الْحَفِرِ لِي وهِمِنْ لِي مُلْكُمْ لَا يَبْعِي الْأَحِدِ مِنْ بَعْدِي فَرَدُهُ لَهُ حَاسِنًا )) و قال ابن منسُورٍ عُنْبَةً عَنْ شَحَدُهُ لِي رِيادٍ

١٧٩٠ عَنْ شَعْبَة مِي حَدْ الْإِنسَادِ وَنِسْ فِي
 حديث الله حعم قولة عدمتُه وأمَّ اللهُ أبي
 شَبّة فقال فِي روبية فدعَنهُ

نے اس کا گلاد بیااور میر اقصد یہ تھا کہ بی اس کو مجد کے ایک ستون سے بائدہ دوں تاکہ میں کو تم سب اس کو دیکے لولیکن مجھے پنائی سیمان علیہ السلام کی دے یاد آئی۔ انھوں نے یہ دعا کی مخی اسے میرے پردود گار مجھے بخش دے اور بھے لیک سلطنت دے جومیرے بعد ہر کسی کونہ لے۔ تواند تعالی نے ان کو لیسی معطنت دی شیط سال کے تالع تھے جن مسخر تھے اور پر ندان کی سطنت دی شیط سال کے تالع تھے جن مسخر تھے اور پر ندان کی اطاعت میں تھے۔ چر انقد تعالی نے اسکو ذات کے ساتھ بھگادیا۔ اطاعت میں تھے۔ چر انقد تعالی نے اسکو ذات کے ساتھ بھگادیا۔ اطاعت میں تھے۔ چر انقد تعالی نے اسکو ذات کے ساتھ بھگادیا۔ اساتھ اس طرح لیگ کی تبدیلی کے اسکو دات کے ساتھ بھگادیا۔ اساتھ اس طرح انقل کی بھی الفاظ کی بھی تبدیلی کے اساتھ اس طرح انقل کی گئی ہے۔

تی تعیفہ روں نے جی تو حمال ہے کہ وہا یک صورت پڑیں جس کی وجہ ہے ان کو ہا مرھ سکیں پھر دوا بٹی، ملی صورت پرنہ ہو سکیں تاکہ بچال سے کھیل سکیس اور حرق عادت ہو تواور ہا تھی بھی حمال ہیں۔ بھی ہے جو آر معیا کہ جھے کو معٹر مت سلیمان کی دھیاد آ گیاس کا مھنب ہے ہے کہ چو نکہ اسہ تعالیٰ ہے س کی دعا قبول افران کی شمی اور ایک سلطنت جو چنوں اور پر ندوں اور ہوا کو بھی شامل ہوا تہیں کے واسطے خاص تھی اس سے عل نے اس سلطنت بیں ان کا شریک ہونا مناسب شرجانا بھوے نہ ہو سکا۔

(۲۱۱) اند الان في أباكر ال عديث عديث عدم الوتائب كر المير هم دائر مح كمانا درست بيدب ول امر عظيم الوياها



لَوْلَا دَعُونَهُ أَحِينًا سُنْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوفَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْنَانَ أَهْلِ الْصَيْبَةِ )) بَابُ جَوَازِ حَمْلِ الصَّبْيَانِ فِي الصَّلَاةِ

١٤١٢ - عن أبي قَنَادة أنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ كَانَ يَصني وَهُوَ خَاصلٌ أَمَامَةً شِتَ رَبْسِ إِلَى الله عَلَيْهُ كَانَ الله عَلَيْهِ بِسْتِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَإِمَّا قَامَ خَمَنَهَا الله عَلَيْهُ وَإِلَى الْعاص بْنِ الرَّبِيعِ فَإِمَّا قَامَ خَمَنَهَا وَإِذَا تَحَدَّ وَحَمَنَهَا قَالَ يُحْتَى قَالَ مَالِكٌ نَعَمُ.

اللّبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَدْمَ الْأَلْصَارِي قَالَ رَأَيْتُ اللّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَدْمَ يَوْمُ اللّهِ وَأَمَامَةُ اللّهِ صلى وَأَمَامَةُ اللّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَدْمَ يَوْمُ اللّهِ يَسْتِ اللّهِي الله عَلَيْهِ وَسَدْمَ عَلَى عَاتِقِهِ مَامِنَا وَكُح مَلًى اللّهُ عَلَيْهِ وَإِذَا رَمْع مِنْ السَّحُودِ أَعَانِهَا وَإِذَا رَمْع مِنْ السَّحُودِ أَعَانِهَا

\$ 1 1 1 - عن أبي قنادة الْأَنْسَارِي يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّم يُصلِّي للنَّاسِ وَأَمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْقَامِي عَلَى عُنْقِهِ فَإِذَا تَحَدَّ وَصَعَهَا

١٢١٥ – عَنْ أَمِيْ قَتَادَةُ يَقُولُ يَيْنًا نَحْنُ مِي

کااگر ہمدے ہمائی سلیمان علیہ واسلام کی وعانہ ہوتی تو دو میں بکہ
بندھارہ تااور مدینے کے بچائی ہے کھیلتے۔
باب : نماز بلس بچول کا اٹھالیما در ست ہے ،ان کے
کپڑے جب تک نجاست ٹا بت نہ ہوطہارت پر تحمول
پیس اور قمل قبیل وعمل متفرق نماز کو ہاطل نہیں کرتا
ہیں اور قمل قبیل وعمل متفرق نماز کو ہاطل نہیں کرتا
اااا- ایو قادہ ہ دوایت ہے کہ رسول اللہ تھی نماز ہو جتے تھے
فور ابوالمہ بنت زین ہائی نوای کو جو ابوانعاص کی بٹی تھی اٹھائے

الا الوقاد والعباري سے روایت سے کہ میں نے رسول اللہ منی اللہ علیہ وسلم کو امامت کرتے ہوئے دیکھا اور سامہ بنت ابوعاص آپ کی توائی آپ کے کا ندھے پر تھیں۔ جب آپ رکوع کرتے تواں کو اشادیت اور جب مجدوے کرے ہوئے تو کہ ان کو اشادیت اور جب مجدوے کرنے ہوئے تو گھران کو کا ندھے پر بھالیتے۔

كرتے واس كوزين پر بشادين

۱۲۱۴- ابو قمادہ اصباری سے روایت ہے انھوں نے کہاکہ بیس نے رسول الشرسٹی اللہ علیہ وسلم کو دیکھاکہ آب نماز پڑھارے نئے اور کامہ بنت ابی العاص آپ کی گرون پر تھیں۔ آپ جب سجدہ کرتے توان کو بٹھلاد ہے۔

۱۲۱۵- ابو قباده رضی الله عند روایت کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں

الله مبالف منظور بوكس فيركى محت على اور مديثول من ايما بهت آيا ب-

(۱۲۱۳) ہے۔ اور کی سے کہا ہی مدیرہ سے تاہیں ہوتا ہے کہ اڑکون کا بدان اور کیڑیا کہ مجھا جائے گا جب بھی ال کی تجاست پر لیقین نہ ہو
اور خن کلیل سے تماریا طل نہیں ہوتی اور امام شافعی کا نہ بہ ہے کہ اڑکے یا لڑکی یا اور کی پاک جائور کا فر مربیا لکل نماز میں اٹھانا ور سے ہے
اور مام اور مقتری اور مغر د سب کے لیے جا زُنے اور مالکیے نے اس کا جواز آنکل نماز سے مامل کیا ہے لیکن یہ نفوے کی تک خود مدیرہ سے جا بت
ہے کہ آپ مام سے اور امامہ کو اٹھائے ہوئے ہوئے ہوئے کہا کہ حدیثہ منسور تے ہم بعضوں نے کہا کہ خرور درت کی وجہ سے ایسا کیا۔ مگر
ہرسب یا تھی یا طل اور مروود جی اور حدیث تجاست پر کوئی دیل قائم نہ ہو۔ (انہی مختر نا)



الْمُسَمَّحِد خُنُوسٌ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنْحُو حَدِيثِهِمْ عَيْرًا أَنَّهُ فَمْ يَدَّكُرُّ أَنَّهُ أُمَّ النَّاسُ فِي تَلْكَ الصَّلَاهُ

بَابِ جَوَارِ الْحُطُوةِ وَالْحُطُوتَيْنَ فِي الصَّلَاةِ وَ أَنَّهُ لَا كُرَاهَةَ فِيْ ذَالِكَ إِذَا كَانَ لَحَاجَةٍ وَ جَوَارٍ صَلَوةِ الْإِمَامِ عَلَى مُوضِعِ أَرُفَعَ مِنَ الْمَامُومِيْنَ لِلْحَاجَةِ مُوضِعِ أَرُفَعَ مِنَ الْمَامُومِيْنَ لِلْحَاجَةِ كَتَعْلِيْمِهِمُ الصَّلُوةَ أَوْ غَيْرٍ ذَالِكَ

مرًا حَامَر الله سهل بن سَعْدِ قَدْ تَمَارُوا فِي الْمِهِ اللهِ عَلَيْهِ وسَمَّ أَوْنَ يَوْمُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وسَمَّ أَوْنَ يَوْمُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وسَمَّ أَوْنَ يَوْمُ حَلَيْهِ وسَمَّ أَوْنَ يَوْمُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ واللهِ عَلَيْهِ وسَمَّةً اللهُ عَلَيْهِ وسَمَّةً اللهُ عَلَيْهِ وسَمَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوْمِهِ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَقَا رَأَيْثُ وَسُولُ اللهِ صَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَقَا رَأَيْثُ وَسُولَ اللهِ صَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَقَا رَأَيْثُ وَسُولَ اللهِ صَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَقَا رَأَيْثُ وَلَقَا رَأَيْثُ وَسُولَ اللهِ صَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَقَا رَأَيْثُ وَلَقَا رَأَيْثُ وَسُولَ اللهِ صَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَقَا رَأَيْثُ وَلَوْلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَقَا رَأَيْثُ وَلَوْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَقَا رَأَيْثُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَقَا رَأَيْثُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَقَا وَلَقَا رَأَيْثُ وَلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَقَا وَلَقَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَقَا وَلَقَا وَلَقَا وَلَوْلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَقَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَقَا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَقَا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَقَا اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَل

جیتھے ہوئے تھے کہ بی اگرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم تشریف لائے۔ باقی عدیث اس طرح ہے صرف اتنا ندکور نہیں کہ آپ نے لوگوں کی امامت کرائی

> باب بنمازین ضرورت سے ایک دوقدم چینادرست ہے اور کئی ضرورت کی وجہ سے امام کا مقتذیوں سے بہند جگہ ہونا بھی درست ہے جیسے نماز کی تعلیم وغیر و

۱۳۱۳ - الو حازم ہے روایت ہے کہ یکی لوگ ہمل بن سعد کے پاس آسے اور مزیر کے بارے بھی جھڑنے نے گئے کہ وہ کس لکڑی کا تھااور جس نے تھا! نھوں نے کہا کہ جی جات ہوں وہ جس لکڑی کا تھااور جس نے تھا! نھوں نے کہا کہ جی جات ہوں وہ جس لکڑی کا تھااور جس نے میں سے بنایالور بٹی نے دیکھ جب بہلی بار رسوں اللہ بھی تی پر بیٹے۔ میں نے کہا کہ رسول اللہ ملائے نے آیک عورت کو کہنو بھی الروازم نے کہا کہ رسول اللہ ملائے نے آیک عورت کو کہنو بھی الروازم نے کہا کہ رسول اللہ ملائے نے آیک عورت کو کہنو بھی الروازم نے تھے تو ایسے تھام کو جو یو حق ہے آئی فرصت دے کہ میرے سے چند الیے تھام کو جو یو حق ہے آئی فرصت دے کہ میرے سے چند کریاں بنادے بیل ان کٹریوں پر لوگوں ہے بات کروں گا ( بیخی و عقل و نصیحت کروں گا) نے کھر اس تھام سے بات کروں گا میر میں بنایا اور دسول اللہ تھائے نے تھم کیا تو وہ مید میں اس مقام میں رکھ بنادی بیل بنایا کہ میں اس مقام میں رکھ ایک مقام ہے ) اور بیل نے دیکھا کہ رسول اللہ عقائے اس پر کھڑے ایک مقام ہے ) اور بیل نے دیکھا کہ رسول اللہ عقائے اس پر کھڑے

(۱۲۹) ہے۔ بینی میں او تجی بیکہ اس داستے کمڑا ہواکہ تم سب کود کھنا کی دوں ورند بھن لوگ بھے کوند دیکے سے اس مدیت سے معلوم ہواکہ ضرورت کے لیے تمازی ہی ایک دوقد م بیجھیا آ کے باد ہے بایا کی افتاد رست ہے اور اس نے تمازی کر اہت تھی ہوتی اور ہے ہواکہ اگر کسی ضرورت سے مام بلندی پر کھڑا ہو دور عندی بہت میکہ یس موں تو یکی قیاحت نہیں ہے۔ علامتے کہا ہے کہ رسول اللہ کے متبر میں تمن میڑ کھیاں تھی تو ہے دوقد م قال کر بیچے اترے اور متبر کے بازو پر مجدہ کیا۔ مشربنانے کا استیاب اور خطیب کا منبر پر کھڑا ہوتا اللہ

مسلم

وسلم عام عليه فكثر وكثر الدر وراية وهو على البير ثم رقع شرل الفيدرى حتى سخة مى أصل البير ثم عاد حتى مزغ من آجر مثلاه ثم أقبل على اللس مقال (( با أيها الناس إلى صنف خذا لتأثيرا بي وانعلشوا صلابي ).

١٣٦٧ - عَنْ أَبِي خَارِمٍ قَانَ أَثَوْا سَهُلِ بْنَ سَعَدِ مَسَالُوهُ مِنَ أَيِّ شَيْءٍ مِئْزُ النَّبِيِّ الْمُثَلِّةُ وَسَاقُوا الْحَدِيثُ نَحُوّ خَدِيثُو الْنِ أَبِي خَارِمٍ وَسَاقُوا الْحَدِيثُ نَحُوّ خَدِيثُو النِّ أَبِي خَارِمٍ

بَابُ كُرَاهَةِ الْمُخْتِصَارِ فِي الصُّلاة

١٢١٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرة رَصِي الله عنه عَنْ عَنْ الله عنه عَنْ عَنْ اللهِ عنه عَنْ اللهِ عنه عَنْ اللهِي صلى الله عَنْيَةِ وَسَلْمَ أَنَّهُ بَهْى أَنْ يَصَلَّمَ اللهُ بَهْى الرَّبَعُ أَبِي يَكْرٍ قَالَ بَهْى رَوَاتِهِ أَبِي يَكْرٍ قَالَ بَهْى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلْيُ وَسَلَّمَ

يَابُ كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَصَى وَتَسْوِيَةِ التُّرُ بِوِ فِي الصَّلَاةِ

١٩٩٩ عَنْ مُعَنْقِيبٍ قَانَ ذَكِرِ النِّينَ ﷺ
 المُسْتَح فِي الْمُسْتَحِدِ يَعْنِي الْحَصْرَ قَالَ (( إِنْ اللَّمَانَح فِي الْمُسْتَحِدِ يَعْنِي الْحَصْرَ قَالَ (( إِنْ اللَّمَانَح فِي الْمُسْتَحِدِ يَعْنِي الْحَصْرَ قَالَ (( إِنْ اللَّهَانَعُ فِي الْمُسْتَحِدِ لَيْعَنِي الْحَصْرَ قَالَ (( إِنْ اللَّهَانَعُ فَيْ اللَّهَانَعُ فَيْ اللَّهَانَعُ فَيْ اللَّهِ اللَّهَانَعُ فَيْ اللَّهَانَعُ فَيْ اللَّهَانَعُ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَانَعُ فَيْ اللَّهَانَةُ اللَّهِ اللَّهَانَعُ فَيْنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَانَةُ اللَّهِ اللَّهَانَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَانَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَانَةُ اللَّهِ اللَّهَانِينَ اللَّهَانَةُ اللَّهِ اللَّهَانَةُ اللّهَانَةُ اللَّهِ اللَّهَانَةُ اللَّهِ اللَّهَانَةُ اللَّهُ اللَّهَانَةُ اللَّهُ اللَّهَانَانَةُ اللَّهَانَانِ اللَّهَانَةُ اللَّهِ اللَّهَانَانِينَ اللَّهَانَانِينَانِقِينَ اللَّهَانِينَ اللَّهَانِينَانِينَ اللَّهَانِينَ اللَّهَانِقُ اللَّهُ اللَّهَانِينَانِينَ اللَّهَانِينَ اللَّهُ اللَّهَانِقُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَانِينَ اللَّهِ اللَّهَانِينَ اللَّهَانِينَ اللَّهَانِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَ

ہوئ اور تھیم کی۔ لوگوں نے بھی آپ کے بیچھے تجبیر کی اور آپ منہ رہا تھیا اور النے پاؤں بیچھے اس اٹھیا اور النے پاؤں بیچھے اترے یہاں تک کہ اور کے منہ کی جڑ بیل چر دوئے یہاں تک کہ منہ کی جڑ بیل چر دوئے یہاں تک کہ منازے فارغ جو اس کے بعد آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگوا بیل نے بیداس لیے کیا کہ تم میری بیوے اور فرمایا کہ اے لوگوا بیل نے بیداس لیے کیا کہ تم میری بی وی کرواور میر فی طرح تمازی منا سیکھوں

۱۳۱۵- الوحازم روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ مہل بن سعد کے پاک تشر لقب لاے اور سوال کمیا کہ ٹی اگر م علی کا منبر کس چیز کا بنا موالقا؟ باقی مدیدے ای طرح ہے جیسے او پر دالی

باب: نماز میں کمریر ہاتھ رکھنے کی ممانعت

، ۱۲۱۸- ایو ہر میده رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ عند کھ کر نماز پڑھنے سے منع کی اللہ اللہ علیہ وسلم نے کر پر یا تھد رکھ کر نماز پڑھنے سے منع کی دور اید بکر کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع قرایا۔

باب نماز میں کنگریال بو مجھنے اور مٹی برابر کرنے کی ممانعت

۱۲۱۹ - معیقیب رضی الله عندے روایت ہے د مول اللہ عظامے ۔ کنگریال و جھنے کا ذکر کیا۔ آپ نے فرویا کہ اگر ضرورت پڑے تو

لقہ بالدو محمی اور شیخ مقام پر عمل تکلیل سے نماز فاسد نہ ہونا اس حدیث ہے تا بت ہو تاہے آئر چر عمل آلیل سے نماز تبیس نوئی تمرینا مر ورت محروہ ہے۔ ای طرح عمل کیٹر بد نعات ہو تو تماز میس ٹوئی کیونکہ حضرت کئی باد مغیر پر چرھے اور انزے ہوں گے۔ (۱۱۱۶) ہماتا حدیث بمی صفحتصو آ کالفظ آیا ہے جسکے معنی اکثر علیہ کے فرد یک بھی جس کہ تمریز ہاتھ رکھ کر اور بعصوں نے کہ کاؤی آتھ میں اے کر اس پر چھا دے کر اور بعضوں نے کہا کہ مختمراً کے معنی یہ جس کہ بودی سورت نہ پڑھے اول یا آخر سے دو جار آ بھی پڑھ لے او

ر بعسول نے کہاکہ تمازے ارکان المجھی طرح اور ترام اور رکوع اور مجدوش بھنا تھی تاہد تھی ۔ اور مجھے وہ ماسی چھے ہ ربعسول نے کہاکہ تمازے ارکان المجھی طرح اور ترام اور رکوع اور مجدوش بھنا تھی تاہد تھی ہے اتباز تھی سے اور معضوں نے کہاا تیس بہنے مدکور ہوااور اس کے ممانعت کی دجہ ہے کہ میبود ٹی ایسا کیا کرتے تھے اور بعضوں نے کہاکہ یہ تھل شیطان کا ہے اور بعضوں نے کہاا تیس حت سے ای طرح از اتفاجتی ہاتھ کر پرد کے ہوئے۔ بعضوں نے کہاکہ مغرور لوگ ایسا کیا کرتے ہیں۔

(ا ۱۲) 🖈 اور بار باراياكرنا كردهب كيونكه بيدار بادر تواضع كے خلاف ب

كُنْتَ لَا بُدُّ فَاعِلُا فَوَاحِدةً ﴾ ايك باريونجو ليله

> ٩ ٢٧٠ – عن مُعَيَقِيبٍ أَنْهُمْ سَأَلُوا اللَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنَّ الْمَسْتَحِ فِي المُسْلَاةِ مِعَالَ (( واحِدَةً ))

١٢٢١ – عَنْ هِشَامِ بِهَدَا الْإِسْادِ وَقَالَ فِيهِ حذتبي فاليابي

٩٧٧٣ –عنَّ مُعيُقِيبُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلُّم قالَ هِي الرُّجُل يُسوِّي النُّوابِ خَيْثُ يَسْخُذُ قَالَ (﴿ إِنَّا كُنَّتَ فَاعْلًا فَوَاجِدَةً ﴾)

بَابُ الَّهِي عَنَّ الْبُصَاقَ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصُّلَّاةِ وَغَيِّرِهَا

١٧٣٣ – عنْ عَبْد اللَّهِ بْنِي غُمَرْ أَنَّ رَسُولِ اللَّه مَنْلُى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رأى يُصافًّا هِي حَدَّار الْبَيْلَةِ مَحَكَّةً ثُمُّ أَثْبَلَ عَلَى النَّاسَ فَقَالَ (( إِذَّا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلَا يَبْصُقُ قَبْلُ وَجُهِهِ فَإِنَّ اللَّه قِبْل وجُههِ إذًا صلَّى ))

١٢٢٤ – عنَّ ابْن عُمْر عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى لَكَامَةً فِي قِلْمَة الْمَسْحِدِ إِلَّا الصُّحُاكُ عَانَّ مِي حَدَيْتِهِ نَحَامَةً مِي الْقِبْلَةِ بَسُفِّي

حديث مالث

یر مٹی براہر کرنے سکے بارے میں فرہایا کہ اگر ضرورت بزے تو ایک باد کرے

۱۳۴۱ – بشام ان استاد کے ساتھ ند کورہ یا لاحدیث روایت -0:25

۱۲۴۰ معیقیب ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے محدہ کی جگہ

١٢٢٢- معيقية بيان كرت بي كه تي أكرم صلى الله عليه وملم نے اس آدمی ہے جو سجدہ کرتے وقت مٹی برابر کر تا تھا فرملیا کہ اگر تھے کواپیا کر tre توایک می وفید کرلے۔

> یاب:مبیرین تمویخ کی ممانعت نمازین ہویا ٹماز کے سوا

١٣٢٣- ميدانندين عرم يروايت ب كدرسول التديك في قبلہ کی دیوار میں تعوک لگا ہواد یکھا ( یعنی گاڑھا بلغم ) آپ نے اس کو کھر چے ڈالا پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جب كوئى تم من سے تماز يا هنا مو تواسية سائے نه تھو كے كو تك اللہ اس کے مند کے سامنے ہے جب وہ تماز پڑھ رہاہے۔

۱۳۲۳- این عمر رضی الله حنبها نبی اگرم صلی الله طلبه و آله دسلم ے ندکورہ بالاحد عث چندالفاظ کے روو بدل کے ساتھ اس طرح مان کرتے ہیں۔

١٢٢٥ – عن أبي سبيد المعدري أن البي في ١٢٢٥ - الوسعية ، دوايت ب كدر سول الله على في مجد من

(۱۲۲۲) الله بحرجب الله تعالى مند ك ماست بواتواد عر تحوكتابوى بادلي ادر كمتافى ب نووى في كباالله ك ساست بوف سه يهال مراد یہ ہے کہ وہ جبت سامنے ہے جس نے اس کو بڑا کیا ( لیٹن قبلہ) اور جعفول نے کھا قبلہ اللہ مراد ہے بیٹن قبلہ اللہ کا سامنے ہے اور جعفوں سے

ا بھی گزری کہ اللہ تمازی کے سامنے ہے کیو تکہ اگر اللہ ہر میک اور مکان علی جو تا تو یا کی طرف او رقدم کے نیچے بھی معاذ اللہ وہ ہو گاتا



رَأَى نُحَامَةً هِي قِبْلَةِ الْمُسْجِدِ مُحَكِّها بِخَصَاةٍ ثُمَّ مَهَى أَنْ يَتْرُقَ الرَّحُلُ عَنْ يَجِينه أَرْ أَمَامَهُ وَنَكِنْ يَتْرُقُ عَنْ يُسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

١٢٢٦ - عن أبي هُرَيْرة وأبا سييدٍ أَخْبِرَاهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَيْهِ وَسَلْمَ رَأَى لُخَاعَةً بيئل حَديث إلى عُنيلة

١٧٢٧ – عَنْ عَالِئْتُهُ أَنَّ النَّبِيُّ مِثْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّم رَأَى بُصافُ مِي جِنَّارِ الْفَيْلَةِ أَوْ مُحَاطُهُ أَوْ مُعَامَةُ مُحَكَّةٌ

١٩٢٨ - عَلَ أَبِي هُرَيْرَةُ رَصِي اللهُ عَلُهُ أَلَّ رَحَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَأَى لَحَامَةُ فِي قِسْلُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَأَى لَحَامَةُ فِي قِسْلُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَأَى لَحَامَةُ فِي قِسْلَمْ اللهِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ (رَبِّهِ فَيَسَحَّعُ أَمَامَةُ أَيْحِبُ أَحَدَكُمْ أَنَّ يُسْتَقَبَّلُ رَبِّهِ فَيَسَحَعْ أَمَامَةً أَيْحِبُ أَحَدَكُمْ أَنَّ يُسْتَقَبَلُ وَلَيْتَحْعَ أَمَامَةً أَيْحِبُ أَحَدَكُمْ أَنَّ يُسْتَقَبَلُ فَيَتَلَحَعْ أَمَامَةً أَيْحِبُ أَخَدَكُمْ أَنَّ يُسْتَقَبِّلُ فَيَكُمُ أَنَّ يُسْتَحْ بَخْصَةً عَلَى المُص الْعَاسِمُ حَمَلُ فَي اللهِ عَلَى المُص فَعَلَ اللهُ مَسْتَحَ بَعْصَةً عَلَى المُص

٣٧٩ - عَلَّ أَبِي هُرَيْرَة عَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَرَادَ مِي عَلَيْهُ وَرَادَ مِي عَلَيْهُ وَرَادَ مِي عَلَيْهُ وَرَادَ مِي حَدِيثِ النَّهُ عَلَيْهُ وَرَادَ مِي حَدِيثٍ النَّهِ عَرَيْرَةً كَالَّي أَنْظُرُ إِلَى حَدِيثٍ هَـَالِّي أَنْظُرُ إِلَى

قبل کی جانب ہیں بعنم دیکھا آپ نے بیک تکری ہے اے کھر پڑ ڈولا چرواہے باسامنے تھو کئے سے منع فروبیا ور فروبیا با کمی طرف یا قدم کے نیچے تھو کو۔

۱۳۲۷- اس سند ہے مجی یہ مدیث گذشتہ صدیث کی طرح ستی ہے-

۱۲۲۹- ابو ہر میرہ دستی اللہ عشہ سے روایت ہے جیسے او پر گزری اس چی انتازیادہ ہے کہ ابو ہر میرہ دستی اللہ عنہ نے کہا کہ گویا جی رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کود کچھ رہا ہوں سپ کیڑے اسٹ پلٹ

الله مجراد حر تحو کنا کیو کر جائز ہو۔ الل سنت ، اجماعت کالم مب ہے کہ اللہ تعانی حرش کے ادم ہے ادر اس کاعلم اور قدرت سب جگہ ہے لیمنی ووجرش پر مدہ کر ہر ایک چیز کو جانگ ہے اور سب پر اختیار رکھتا ہے۔

(۱۳۲۸) تلا اس مدیث سے معلوم ہوا کہ ہیں قدر ختل نماز بیں درست ہے اور یہ مجی معلوم ہوا کہ تھوک یا بلتم یار یہ سب پاک ہیں ادراس میں کسی کااختلاف نبیں ہے مگر خطاب نے اہراہیم کنتی سے نقل کیا کہ تھوک نجس ہے بور بی خیال کر تا ہوں کہ یہ روایت سمجے نہیں ہے۔(نوری)



رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ يَرُدُّ تُوْبَةً بِعُصَّةً عَنِي يَعْصِي

• ٩ ٣٣ – عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكُ رَضِي اللهُ عَنَّهُ مَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ إِذًا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُمَّاحِي رَبُّهُ فَلَمَا يَبْرُقُنُّ بَيْنَ يَدَيُّهِ وَلَا عَنْ يَعِيمِهِ وَلَكُنَّ عَنَّ شَمَالِهِ تَحْتَ لَدَعِهِ ))

٦٣٢١ حَمْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ فَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( الْبُواَقُ فِي لْمَسْجِدِ خَطِيئةٌ وَكُفُّرَتُهَا دَفْنُهَا )}

١٣٣٢ – عَنْ شُنَبَّةُ رصِي اللَّهِ عَنَّهُ قَالَ سَأَلُتُ تَتَادُهُ عَنَّ الْتُعْنِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ أَنْ مَالِدِي يَقُولُ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَنْيُهِ وَسَلَّمَ يَقُونُ النَّعَلُّ مِي الْمَسْجِدِ مُعَيِّعَةً ر کَدُربُهِ دَانُهِ.

١٢٣٣ – عَنْ أَبِي دَرُّ رَصِيَّ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهِيُّ سَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ ﴿﴿ غُرَضَتْ عَلَيٌّ أغمالُ أَنْتِي حسنُها وسيُّنُها فوجلاتُ فِي مَحَامِنِ أَعْمَانِهَا الْأَدَى يُمَاطُ عَن الطُّريق رُوَجِدْتُ فِي مُسَاوِي أَعْمَالِهَا الْخَاعَةُ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُطَفَّلُ )).

كرديبيريد

١٣٢٠- السي بن مالك عدروايت ب كدرمول الله عظات فرالياكه جب كوكى تم ش من من نماز يؤ حتاب توكويا اب يروروكار سے کان میں بات کر تاہے ایس قرب تماز میں ہو تاہے توخوب در لگا كر نماز يزهني جا ہے اس ہے اسے سامنے اور دائني طرف ند تموك ليكن باكي طرف ياقدم ك فيج-

١٢٣١ - ائس بن مالك عدوايت ب كدر سول الله عظ ف قرایام جدیش تعوکنا گناہ ہے اوراس کا گفارہ یہ ہے کہ اگر تھوکے تو مثى ميروياد يوسي

۱۲۳۲- محبہ سے روایت ہے کہ میں نے قارات ہوجی مسجد میں تھو کنا کیما ہے؟ انھوں نے کہا میں نے انس بن مالک ہے سناوہ كتے تنے كد مى نے رسول الله سلى الله عليه وسلم سے ساآب فرائے تنے کہ معجد میں تھو کنا گناہ ہے اور کفارہ اس کا ہے ہے کہ اس کو مٹی میں دیاوہ۔۔۔

۱۲۳۳- ابوذر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مسل الله عليه ومنلم نے فرمایا کہ جبرے سامنے میری است کے ایجھے برے سب المال لائے میں تو بی نے ان کے نیک کامول میں ہی مجى ديك راه ب أيذا دين وان چز (جيم كاناه عقر، نجاست وغيره) مثانا أوران كربراء عمال بل بل في في ويك ينتم جو معجد مل میں اور وفن ند کیاجائے۔

<sup>(</sup>۱۳۴۱) این سیدب ہے کہ معجد کچی ہواد راگرز من کی ہو لو تھوک کوبو مجھ ڈالے تا کہ اور مماذیوں کو تعلیف شہور

<sup>(</sup>۱۳۳۷) 🖈 او دی نے کہا کہ مسجد میں تھو کنا بالکل گناہ ہے۔ کر تھو کنے کی ضرورت جے تواہیے کیٹرے میں تھو کے۔ گر مسجد میں تھو کا تو شنادگار ہوا۔ باس کا کفارہ بے کہ مٹی میں اور جس شخص نے یہ کہاہے کہ تھو کفاای کے میے مختاہے جو اس کو مٹی ہیں ترویا ہے تواس

<sup>(</sup>۱۲۳) 🏗 لیتی بو ٹیجاند جائے یا مٹی شن دہایات مائے اس سے معلوم ہوا کہ سرف تعویجے والا گنبگارٹ ہو گابلکہ اور جو کوئی مسجد شن تھوک د کھے اور اس کور ٹن شہر کرے ہو مجلی کہنگار ہوگا۔



١٣٣٤ - على عَبْد اللهِ بْنِ الشَّحْوِ قَالَ صَلَيْتُ مَع رَسُولِ اللهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ رَسَلُمَ فَرَائِتُهُ تَنْحُمْعَ مَدَنَكُمَهَا بَنْفَلِهِ

٩٢٣٥ - عَنَّ عَبْد اللهِ بَي الشَّعْيرِ أَنَّهُ سَلَّى مع النَّبِي مثلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَتَشَعَّعَ مَعَ النَّبِيُّ مثلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَتَشَعَّعَ مَدَلَكَهَا بِعُلُهِ الْبُسْرَى

بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ

١٤٣٦ - عَنْ أَبِي مَسْمَةَ سَعِيدِ بْنِ يَرِيدَ قَالَ فَلَمْتُ لِأَسْرِلُ اللّهِ صَلّى فَلْتُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمَ يُصَلّى فِي النّعْلَيْنِ قَالَ مَعْمٌ.
اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلْمَ يُصَلّى فِي النّعْلَيْنِ قَالَ مَعْمٌ.

١٣٣٧ - عَنْ سَعِيدٌ إِنْ يَرِيدُ أَبُو مَسْلَمَةً قَالَ
 سألْتُ أَنسًا بعِثْلِهِ

بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي قَوْبِ لَهُ أَعْلَامٌ ١٢٣٨ - عَنْ عَالِشة رسى الله عَنْهَا أَنَّ النِّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ صِلَّى فِي خَدِيصَةٍ لَهَا عَلَامٌ وَقَالَ (( شَعَلَشِي أَطْلَامُ هَدِهِ فَاذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأَتُولِي بِأَلْحِجَائِيهِ )).

۱۲۶۳۵ - عبدالله بن عفير روايت كرت بي كه انهوس في كي الموس في كي الموس في كي المرم صلى الله عليه وسلم كي ساته تمازير حى تو انهوس في تفوكا اورائي باليس جوت مسل ديا-

باب: جو تیال پین کر نماز پڑھنے کابیان

۱۳۹۳- ایوسلمدسعید بن بریوے روایت ب کد جس نے انس بن مالک ہے ہو چھا کیارسول اللہ عظام جر تیاں مکن کر نماز پڑھتے شے ۱۶ نموں نے کہالم ل

ع ۱۲۹۳ او پروالی حدیث اس سند کے ساتھ مجمی منقول ہے۔

باب. پھول دار کیڑے ہیں نمار پڑھنا کر وہ ہے ۱۹۳۸ میں الموشین عائشہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ہنگاتے نے ایک جادر میں نماز پڑھی جس میں نفش و نگار تھے اور فرمایا میرا دن ان نفشوں میں پڑ کیااس کولے جاؤا او جم کے پاس اور جھے اس کی کملی فادو۔

(۱۳۳۴) جه اس وقت مبحد یکی منی توزین برش دالناکانی تمااگر مبحد یکی مو توید نجسا منروری ب

مسلم المسلم

۱۹۳۹ - عَنْ عَالِمَةٌ رَحْيِي اللهُ عَنْهِ وَسَلْمَ يُصَلِّي فِي قَامَ رَسُولُ اللّهِ حَنْي اللهُ عَنْهِ وَسَلْمَ يُصَلِّي فِي خَيْمِ وَسَلْمَ يُصَلِّي فِي خَيْمَةٍ دَاتِ أَعْلَمْ مَحْرْ إلى عَنْسَها مَلَمَّا قَضَى صَلَانَهُ قَالَ (( ادْهَبُوا بِهده الْمُحْمِيصَةِ إِلَى أَبِي صَلاَنَهُ قَالَ (( ادْهَبُوا بِهده الْمُحْمِيصَةِ إِلَى أَبِي صَلاَنَهُ قَالَ (( ادْهَبُوا بِهده الْمُحْمِيصَةِ إِلَى أَبِي حَلْمَهُ وَأَثُوبِي بِالْبَجَائِيدِ فَإِنْهَا أَلْهَنْيِي جَهْم بْنِ حُلْمَهُ وَأَثُوبِي بِالْبَجَائِيدِ فَإِنْهَا أَلْهَنْيِي آبِي أَبِي عَنْمَالِي ))

٩٤٤٠ عَلَ عَائِشَهُ أَنَّ اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ عَلَيْهِمَةٌ لها عدمٌ فَكَانَ يَسْتَاعَلُ بها فِي الصِّنَاةِ فَأَعْطَاهَا أَبَا خَهُمْ وَأَعَدَدُ كِسَاءُ لَهُ أَلْبِهَائِيُّا

يَابُ كُرَّاهَةِ الصَّلَاةِ بِحَصْرَةِ الطَّعَامِ الَّذِي يُرِيدُ أَكُلَهُ فِي الْحَالِ وَكَرَّاهَةِ الَّذِي يُرِيدُ أَكُلَهُ فِي الْحَالِ وَكَرَّاهَةِ الصَّلَاةِ مَعَ مُدَافَعَةِ الْأَخْبِثَيْنِ

١٩٤١ - عَنْ أَسِ بْنِ مالِكِ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((إلا حضوَ المعشاءُ وأقيمتُ العشاءُ فالمداوُ بالعشاء).

• ۱۲۴۰ ہم الموسنین عائش ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کے پائی ایک جاتے ہے۔
کے پائی ایک جادر تھی جس جی نیل ہونے کی طرف لگ جاتے افر آپ نے وہ جادر آپ جم کو وے دی اور ان سے مادہ کمبل لے لیا جس میں فقض و نگارند تھا)۔

باب جب کھاناسانے آجائے اور اس کے کھانے کا قصد ہو تو بغیر کھائے نماز پڑھنا کر وہ ہے

۱۲۴۱- انس بن الك رضى الله عند سے روایت ہے كه رسول الله ﷺ نے قربایا جب شام كا كھانا سامنے آجائے اوسر فراز كمز مى مو تو يہلے كھانا كھانا۔

۱۲۳۲- الس بن مالک سے دوایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب کہ رسول اللہ ﷺ نے مغرب فرمایا جب کہ مانا کھاتا کھاتا جبور کر نماز کی خرف جلدی نہ کر دراس لیے کہ کھائے کی خرف دل لگارے گا)۔

۱۲۴۳- ہم الموسین عائش ہے روایت نی کریم علاقے ہے مثل حدیث این حید برخن الرجری حن الس

١٢٣٢- عبدالله بن عر عرايت ب كدرسول الله على نے

انے کہ نماز سی جمہ اور سامی اس کے مزویک نماز میں مجدے کی جگر دیکھتا ہو ہے اور دوسر کی طرف نگاروالتی نہ ہو ہے او بعصول نے کہ کہ آئیس بند کرتا کر دوہے اور میرے زویک کراہت کی کوئی وجہ لیس ہے گرجب نقصان کاؤر ہو۔ معمی مختر ا



صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( الذَّا وُصِعَ هَشَاءُ أحدكُمْ وَأَقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَالْمَدُوا بِالْغَشَاءِ وَلَا يَعْجِلنَّ حَتَّى يَقُرُغُ هَنَّهُ ))

١٧٤٥ عَنْ الله عُمْرَ عَنْ اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَمْيَةِ وَصَلَّم بِمَحْرِهِ.

والْقَامِمُ عِنْدَ غَائِمَةُ رَصِي اللهُ عَلَمًا حَدِيثًا وَالْقَامِمُ عِنْدَ غَائِمَةُ رَصِي اللهُ عَلَمًا حَدِيثًا وَكَانَ الْقَامِمُ عِنْدَ غَائِمَةً وَكَانَ اللّهُ عَلَمًا حَدِيثًا فَقَالَتُ لَهُ عَالِمَةً مَا لَكَ مَا تُحدَّتُ كَمَا فَقَالَتُ لَهُ عَالِمَةً مَا لَكَ مَا تُحدَّتُ كَمَا فَقَالَتُ لَهُ عَلَيْتُ مِنْ فَعَا عَلَمْتُ بِنُ لِي قَدْ عَلَمْتُ بِنُ لِي مِحَدَّتُ اللّهُ أَنَّهُ وَالْتَ الدَّمْنَ أَمُّكَ قَالَ بَعْنِهُ اللّهُ وَالْتَ الدَّمْنَ أَمُّكَ قَال مِحْدَدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى إِلّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى إِلّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلِي لِلللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلِي لِلللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلّهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلِلْكُومُ لَا لَهُ عَلّهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلِلْكُومُ لَا لَلّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْه

فرمایا جب تم بی سے کی کے ساتے شام کا کھانار کی جائے اوھر نماز کھڑی ہو تو پہنے کھانا کھ لے اور نماذ کے لیے جلدی ترک رے جب تک کھائے سے قار خ ندہو۔

١٢٣٥- يذكور وبال عديداس سند كم ساته يحي مروى ب-

١٢٠٠١- ابن في ملتق ب روايت ب كه ش اور قاسم بن حمر بن الى بكر صديق ( معرت ما كشر ك ميتيع ) ك مديده بيال كرف لگے اور قاسم بن محمد غنطی بہت کرتے تنے اوران کی مال ام ولد تھیں ( لینی وہ کنیز زادی حمیں ) حضرت عائشۃ نےان سے کہا قاسم تھے کیا ہوا تواس بھتیج (بعنی ابن ابی عتیق) کی طرح ہاتھی نہیں كر تا البت عن والتي يور توجيان سے آياس كواس كى ال ف تعليم كي (اوروه آزاد تقي تواس كالزكالجي احيما موشيار موا)ادر تخمه کر تیری مال نے (جو یونڈی تھی آخر یونڈی کا اثر کبال جا تاہے)۔ ب من كرقاسم كوغميه آياادر معزبة عائشة برطيش كيا. جب الحور ے دیکھاکہ حضرت عائشہ کے ملے دستر خوان بچھایا کیا تو وہ اٹھے۔ حضرت عائش مع يو حيما كمال جاتا به قاسم في كما نماز كوجا اوں حضرت عائظ نے کہا جیٹھ انموں نے کہا بھی نماز کو جاتا ہوں حضرت عائشہؓ نے کہاارے ہے و فامیٹی میں نے رسول اللہ کے سنا آب فرمائے تھے نماز نہیں پڑھنی جا ہے جب کھامامنے آئے یا بإنخانسا بيثاب لكابوابو

(۱۲۲۷) ہیں۔ حضرت اللہ ہے قاسم کو ہے وفااس لیے کہاکہ ذرای بات میں وہ فقا ہو گئے اور بیدنہ سمجھے کہ حضرت واکٹر اول توسب موسنین کیال اور سب کے فردیک و جب التعظیم ہیں اور قاسم کی توشکی ہمو پھی اور ان کے باپ مجھ کے بارے جائے ہود حضرت واکثر ہی نے ان کو پان پوسا تھا گھر جس مختل کے ایسے حسان ہول اور وہ اپنا بزرگ ہواس کی بات کا پر امان اصوصاحب کہ وہ بات کے ہو کمال ورجہ کی تاشکری اور بے و قائل ہے۔

دوی ہے کہان صدیروں سے بات تابت ہوتی ہے کہ جب کھانا مائے آجائے تو نماز پر سمنا کروہ ہے اس محض کے لیے جو کھانے کازرادہ رکھتا ہو۔ کیونکد اگر کھانے سے پہلے نمار پر سے کا توشید نمازش کھانے کا خیال رہے اور دل شدیکے۔ یہے ہی جس دفت پاکٹاند یا تھ



١٧٤٧- مَنْ عَامِدةَ مِنْ لَمِي عَلَيْكَ بِعَلَمْ وَلَمُ يَدُّكُرُ مِن الْمَدِيثِ فِسَاءُ الْقَاسِمِ بَابُ لَهُمِي مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا أَوْ كُرُّالًا أَوْ يَحْوَهَا مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةً كُرُّالًا أَوْ يَحْوَهَا مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةً

عَنْ حُصُورِ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَلْقَبَ تِلْكَ الرِّيحُ وَإِخْرَاجِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ الله الرِّيحُ وَإِخْرَاجِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ ١٢٤٨ - عَن ابْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ

بِي غَرْوَةِ عَلِيْرُ (﴿ مَنْ أَكُلَّ مِنْ هَدِهِ الشَّجَوَةِ يَغْنِي النُّومَ قَلَا يَأْتِينُ الْمُسَاجِدَ قَالَ زُهَيُرٌ فِي غَرُوةِ وَلَمْ يَذَكُمُ خَيْرَ ﴾.

الشَّجَرةِ فَلَا يَقُرْبَكُ وَكَا يُصَلِّي مَغَا ﴾) ١٣٥١ – عن أبي خُرَيْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُونُ اللَّهِ

۱۳۴۷- اس سند سے حضرت حائثہ رضی اللہ عنہا نے یہ حدیث ای طرح مقل کی ہے لیکن قاسم کے دافتہ کاذکر نہیں کیا-باب مہسن، بیاز ، گشد نایااور کوئی بدیو دار چیز کھا کر معجد میں جانااس دفت تک ممتوع ہے جب تک اس کی بومنہ سے نہ جائے اور اس کو معجد سے نکالنا

۱۲۳۸ میداللہ بن الرائے روایت ہے کہ رسولی اللہ میلی نے فرمایا نیم کی جائے نے فرمایا نیم کی جگا ہے اللہ میلی ہے فرمایا نیم کی جائے ہی کا در خت میں سے کھائے بین کہان کے در خت کو تووہ معجد میں نہ آئے اور زہیر کی روایت میں مرف غزوہ ہے تیبر گانام خیل میا۔

۱۲۳۹ - عبدالله بن تمرّ اوایت بر سول الله می نے قربایا جو کوئی البادر خت ی سے کھائے بینی لبس کے در خت بی سے دواتاری مجد کے پاس نہ میں جا کہ اس کی بد بود در شہو ۔ دواتاری مجد کے پاس نہ میں جو کہ اس کی بد بود در شہو ۔ ۱۳۵۰ - فید الحق بر بن صبیب سے دواتات ہے کہ انس رضی الله عنہ سے لہاں سکی اللہ صلی سے کہار سوں اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فربایا جو تحق اس در خت یں سے کھائے وہ الله علیہ وسلم نے فربایا جو تحق اس در خت یں سے کھائے وہ الله علیہ وسلم نے فربایا جو تحق اس در خت یں سے کھائے وہ الله علیہ وسلم نے فربایا جو تحق اس در خت یں سے کھائے وہ الله علیہ وسلم نے فربایا جو تحق الله تھائے نے فربایا جو الله الله تھائے کے فربایا جو الله تھائے ک

الله بیشاب کی حاجت ہو۔ اور پر کراہت اس وقت ہے جب وقت بی مخبائش ہواگر وقت نگ ہو اور پہ خیال ہو کہ اگر کھاتا گھائے یا سخبا کرے قو لہاز کاوفت جاتارہے گا قوشماز پڑھ نے اور دہارہ بھی اصحاب سے یہ منقول ہے کہ بھی حالت بھی مجمی ممازند پڑھے بلکہ کھائے اور انتہے سے خار تج ہو کر پڑھے کو وقت چلا جائے اس ہے کہ مقصور نماز ہے، ل لگتا ہے جب ول بی نہ کے قوک فالود کر وقت میں مخبائش ہو لیکن نماز پڑھ سے قو کروہ ہوگی اگر چہ درست ہو جائے گی اور الل ظاہر سے منقول سے کہ نماز صححت ہوگی۔ (فودگ)

(۱۳۳۸) ہے۔ اور گئے کہا اس مدیرے ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ممالات ہر مہد کے لیے ہے اور قائنی عیاض نے بعض علادے نقل کیا ہے کہ خاص صحیر نہوی ہیں جانے سے ممانعت ہے اور یہ ممانعت صحیر ہیں جانے سے ہے نہ پیاز اور مہس کھاے سے کیو تکہ پیاز اور مہس کا کھانا ہا جماع علیہ ورست ہے اور قاصی عیاص نے بھن علادے کی حرست لقل کی ہے کیو تکہ وہ مالع ہے جم عت ہی اثر کیک ہوئے سے
اور جمناعت میں آنا کے رو یک فرض جین ہے اور قیس کی ہے علادے بھاز مہس پر بدا ہوار چیز کواور مہد پر ہر مجنس علم اور عبودے کو

مُسلمُ

مَنْكُ ﴿ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَدِهِ النَّجَرَةِ فَلَا يَقُرَبَنُ مَسْجِدَمًا وَلَا يُؤْدِيَنُا بريحِ النُّومِ ﴾.

الله عَلَيْهِ وسَدِّم عَلَيْ أَكُلُ الْمِصَلُ وَالْكُرَّاتِ مَسَّلًا الله عَلَيْهِ وسَدِّم عَلَيْكُلُ المِصَلُ وَالْكُرَّاتِ مَسَّلًا الله عَلَيْهِ وسَدِّم عَلَيْكُلُ المِصَلُ وَالْكُرَّاتِ مَسَّجَعُما مِنْ هَلِهِ الشَّيْحِرَةِ الْمُسَّلِة فَلَا يَقْرَبُونَ مَسْجَعُما مِنْ هَلِهِ الشَّيْحِرَةِ الْمُسَّلِة فَلَا يَقْرَبُونَ مَسْجَعُما فِلْ الْمُلِاتِكَة تَأْدَى مِمَّا يَتَأَدَى مِنْهُ الْوسَلُ )) عَلَيْهُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ وَفِي وَلِيهِ حَمِلة ورعم أَنْ رسُونِ اللهِ صَنِّى الله عَلَيْهِ وسَنِّم قَالَ (﴿ مَنَ أَكُلُ لُومًا أَوْ بَصَلًا وَلِيقَفِدُ فِي عَلَيْهِ وسَنِّم قَالَ (﴿ مَنْ أَكُلُ لُومًا أَوْ بَصَلًا وَلِيقَفِدُ فِي عَلَيْهِ فِي عَصِرِاتَ مِنْ بُتُولِ فَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فِي عَصِرِاتَ مِنْ بُتُولِ فَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فِي عَصِراتَ مِنْ بُتُولِ فَلَا وَلِيقَفِدُ فِي عَصِراتَ مِنْ بُتُولِ فَلَا وَلِيقَفِدُ فِي عَصِراتَ مِنْ بُتُولِ فَلْهُ وَا أَنْ يَعْمِراتَ مِنْ بُتُولِ فَلَا وَلِيقَفِدُ فِي عَصِراتَ مِنْ بُتُولِ فَلَا وَلِيقَفِدُ فِي عَصِراتَ مِنْ بُتُولِ فَلَا وَلِيقَفِدُ إِنْ فَالْ وَلِيقَالًا وَلِيقَفِدُ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهُ وَلِي مُنْ اللهِ اللهِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

۹۲۵۴ - عَنْ حَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَن النَّي اللَّهِ عَن النَّي اللَّهِ عَن النَّي مَنْدِ اللَّهِ عَن النَّي مَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَتُمْ قَال (ر مَنْ أَكُل مِنْ هَدِهِ الْتَقَلَةِ النَّومِ و قَال مَرَّةٌ مَنْ أَكُل الْبَصلَ والنُّومَ و لَكُرُّاتَ فَلَا يقوبِنَ مستجددا فإنَّ والنُّومَ و لَكُرُّاتَ فَلَا يقوبِنَ مستجددا فإنَّ والنَّومَ و لَكُرُّاتَ فَلَا يقوبِنَ مستجددا فإنَّ المَالِئِكَةُ تَتَاذَى مَمَّا يَتَآدَى مِنْهُ بنُو آدَمَ ))

فخص اس درخت میں سے کھائے وہ جدری مسجد کے پاس نہ پہلے اور تہ ہم کو نہین کی بوسے ستائے۔

۱۳۵۳ - جای ہے روایت کہ رسول القد علیہ نے بیاز اور گندتا کھائے سے منع کیا چر ہم کو ضرورت ہوئی اور ہم نے کھا ہو آپ نے فریلاجو کوئی اس بر بودار در خت میں سے کھائے وہ جاری معجد کے پاس نہ آئے اس سے کہ فرشتوں کو بھی تکلیف ہو آل ہے جس سے آدمیوں کو تکلیف ہو آل ہے۔

(٣٥٢) أن بين بديوداري مك ستهال من د مرف آدى ناتوش بوق بين بلك فرشتور كوبد بونا كوار به اكوتكيف بوقى بديس بياز اور لهن كي يوايد عال ب توبد يودار تمباكوك استهال من بحى فرطنول كو نفرت بوگ

ک حدیث سے سے معنوم ہوا کہ اگر محد نماریوں سے خاتی ہو تب بھی ان چیروں کا منتعالی کر کے مسجد شریانہ جائے کہ وہال قرشے تا ہ



المُكُلِّ مِنْ هَلِهِ الشَّجْرَةِ يُرِيدُ النَّومَ فلا يُعْشَا أَكُلُّ مِنْ هَلِهِ الشَّجْرَةِ يُرِيدُ النَّومَ فلا يُعْشَا فِي هَسْجِدِمَا )) وَلَمْ يَدْ كُرُّ الْبَصَلَ وَالْكُرَّاتَ فِي هَسْجِدِمَا )) وَلَمْ يَدْ كُرُّ الْبَصَلَ وَالْكُرَّاتَ عَيْرُ مُوقَعْنَ أَسَاحَابَ وَشُولِ اللَّهُ عَلَيْكَ فِي بَلْكَ عَيْرُ مُوقَعْنَ أَسَاحَابَ وَشُولِ اللَّهُ عَلَيْكَ فِي بَلْكَ الْبَقْلَةِ النَّبِي وَالنَّاسُ حِيَاعٌ مَا كُلِّه صِلَّهَ النَّي المَنْ عَدِينَ ثُمَّ رُحْنَا إلى فَمَسْجِهِ عوجُد وسُولُ اللَّهِ عَدِينَ ثُمَّ رُحْنَا إلى فَمَسْجِهِ عوجُد وسُولُ اللَّهِ الْبَعْنِينَ ثُمَّ رُحْنَا إلى فَمَسْجِهِ عوجُد وسُولُ اللَّهِ النَّاسُ حُولَاتِ مُقَالَ (( مَنْ أَكُلُ مِنْ هَدَهُ الشَّجِرَةِ النَّاسُ حُولَاتِ مُؤْمِنَا فَلَا يَقُولِهُمْ فَا أَخَلُ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ النَّاسُ حُولَاتِهُ النَّاسُ إِلَٰهُ لَيْسَ بِي تَحْوِيمُ مَا أَخَلُ اللَّهُ لِي وَلَكِنَاهِ النَّاسُ إِلَٰهُ لَيْسَ بِي تَحْوِيمُ مَا أَخَلُ اللَّهُ لِي وَلَكِنَاهِ النَّاسُ إِلَٰهُ لَيْسَ بِي تَحْوِيمُ مَا أَخِلُ اللَّهُ لَيْلُ اللَّهُ لَيْسَ فِي تَحْوِيمُ مَا أَخِلُ اللَّهُ لِلْهِ اللَّهِ وَلَكِنَاهُ مِنْ مُؤَلِّ اللَّهُ لِي وَلَكِنَاهُ مِنْ مُؤَلِّ اللَّهُ لَيْلُكُونُ وَيَهَا )).

الله الم ٢٠٠١ عن أبي سعيد العلاري رَصِي الله عله عله أن رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَنَّمَ مُرُّ عَلَى وَسَنَّمَ مُرُّ عَلَى وَسَنَّمَ مُرُّ عَلَى وَرَاعَة الله عَلَيْهِ وَسَنَّمَ مُرُّ عَلَى وَرَاعَة الله الله عَلَى وَرَاعَة الله الله عَلَى ال

١٩٥٨ - عَنْ مُعْلَنَانَ بْنِي بِنِي طَنْحَةَ أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْحَطَّابِ حُطَّتَ بَوْمُ الْحُمْعَةِ فَدَكُر بِي اللهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ وَدَكَرَ أَبَا بَكْرٍ عال إنِّي رَأَيْتُ كَأَنْ وَيكًا نَقْرِي ثلاث نَقْرَاتٍ وَإِنِّي لَا

۱۳۵۵- اس سند کے ساتھ بھی ندکورہ بانا روایت ای طرح ہے لیکن اس بیں بیاز اور گند ناکاذ کر نہیں۔

۱۳۵۷ - ابوسعید خدری سے دواہت ہے کہ رسول اللہ علیہ بیاز کے کھیت پر پ امحاب کے ساتھ گزرے تو بعض لوگ اتر ب انھوں نے پیاز کھائی اور بعضوں نے نہ کھائی چر ہم آپ کے پاس انھوں نے تو حمن لوگوں نے بیازنہ کھائی تھی ان کو تو آپ نے پاس بلالی اور جنھوں نے کھائی تھی ان کے جانے ہیں دیر کی یہاں تک کہ اور جنھوں نے کھائی تھی ان کے جانے ہیں دیر کی یہاں تک کہ اس کی بوجاتی دیں۔

۱۲۵۸- معدان بن الی طلحہ ہے روایت ہے کہ حضرت عمر نے جمعہ کے دن خطبہ پڑھااور رسول اللہ ﷺ اور ابو مکر کاذکر کیا اور کہا کہ میں سنے خواب میں ویکھاکہ ایک مرغ نے جمعے تین طو تنگیں ماری۔ میں جمعت بین طو تنگیں ماری۔ میں جمعت بین حوت اب

(۱۳۵۱) کا تووی نے کہال مدیث معلوم ہو تاہے کہ س تر م نیش ہے ۔ رس پا علاہ کا اجر کے ب ساس میں احقاف ہے کہ دمول ا اللہ کواس کا کھانا در ست تھایا نہیں اور ظاہر مدیث ہے معلوم ہو تاہے کہ در ست تھا کہال کی ہوسے فریت تھی اس داسطے شرکھائے۔ (۱۳۵۸) جا کا اگر میر کی موت جد ہو جائے تو مشورہ پر مدافت ہے تو میوں کے اندر دہے کی معنی وگ مشورہ کرکے چو آو میوں میں ہے جس کو جا بی میں دیا تھا کہ لیاں وہ چے آو میوں میں ہے جس کو جا بی میں دیا تھا کہ لیاں وہ چے آو کی میں دیا ہی گر چہ ای



أَرَاهُ إِنَّ عُصُورَ أَجَيِي وَإِنَّ أَقْوَاتُ بِأَمْرُو بِينِ أَنْ أَسْتَحْبِف وَإِنَّ اللَّهُ لَمْ يَكُنَّ لِيُصَيِّع دِينَهُ وَال حَمَافَتُهُ وَلَا الَّذِي بَعَثَ بَهِ سِيَّةٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُمَّمَ فَإِلَّا عَجَلَ بِي أَمْرٌ فَالَّحَمَّافَةُ شُورِي بِيْنِ هَوْلَاءِ السُّدَّةِ الَّذِيسِ تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ غَلِيُّهِ وَسُلَّمَ وَهُوَ عَلَّهُمْ رَضَ وَإِنِّي فَدَّ عَسَتَ أَنَّ أَقُوامًا يَعلَّمُون فِي هذا الْأَمْرِ أَنَّا صَرَبْتُهُمُّ بيدي هدو على الوائدام مَانَ مُعُوا دلك مُأُونتك أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكَمْرَةُ الصَّلَّالُ ثُمُّ إِنِّي لَا أَدِّعُ بِعُدِي عَنْيُنَا أَهُمَّ عُنْدِي مِنُ الْكَفَالَةِ مَا رَاحَقُتُ رُسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مَا رَاحِعْتُهُ مِي الْكَلَّالَةِ وَمَا أَعْلَظ لِي مِي شَيَّءٍ مَا أَعْلَظ لِي بيهِ حتَّى ضمَّ بِإصَّبِعِهِ مِي صَدَّرِيَ مَقَالَ ﴿﴿ يَا غَمْرُ أَن تُكُمِيكَ آيَةُ الصَّيْعِ الَّتِي فِي آجِر سُورةِ النَّساءِ )) رَانِّي إِنْ أَعِشَ أَنْص فِيهَ بَمُصِيَّةٍ يَقْصِي بِهَا مَنْ يَقُرأُ الْمُرْآدُ وَمَن لَا يَقُرأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ فَانَ اللَّهَمَّ إِنِّي أَشْهِدُكَ عَلَى أَمَرًاه التَّمْصَار وَإِنِّي إِنَّمَا مِعَنْتُهُمْ عَلَيْهِمْ لِيَصْبِلُوا عليهم وليعموه الباس بينهم وسه نيهم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقْسِيلُوا فِيهِمْ فَيُتَهِّمُ وَيَرَافِعُوا إِلَيَّ مَا أَشَكُلُ عَلِيْهِمْ مِنْ أَمْرِهُمْ ثُمُّ بْكُمْ أَبْهَا النَّاسُ فَأَكُلُونَ شَجَرَتُيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِنَّا حَسَنَتُمْنَ هَمَّ الْبُصِلَ وَالثُّومِ لَمَدُّ رَأَيْتُ

فرد یک ہے بعض واک مجھ سے بد کہتے بیل کد تم این جاتشین اور خیفہ نمسی کو کر دولیکن القد تعالی ایے دین کو ہر باد نہیں کرے گانہ این خلافت کرنداس چر کوجور سول الله منظ کورے کر بھیجات اگر ميري موت جدد ہو جائے تو خلافت مشورہ كرنے ير تير آدميوں کے اندورے گی جن ہے رسول اللہ علی و قات تک رامنی رہے اور بل جانبا ہوں کہ بھٹ اوگ طعن کرتے ہیں اس کام بٹ جن كويل نے فود اسے ال ياتھ ے مدا ہے اسام ير ليمر اگر انھوں نے ایما کیا ( بیٹی اس ملس کو درست سمجھے ) تو وہ دشن ہیں الله كے اور كا فر محمر او بيل اور على اسب بعد كسى چيز كوا تنا مشكل نہيں چیون تا بیتنا کلار میں نے رسول الله عظی ہے کسی بات کو تن بار مبیل ہو جما جننی بار کلالہ کو ہو جہداور آپ نے مجی جمہ پر کس بات میں تی بخی نہیں کی متنی ہی میں ک یہاں تک کہ آپ نے اپی تنكى سے تھون مارا ميرے سين بي اور فرمايااے عمراكي تھ كويو آیت اس شیل جو گری کے موسم میں اثری سورہ شاء کے آخر ش بستعتومك قر الله يعنيكم في الكلالة آ قر تك\_ادر م گرجیوں تو کالد بی بافیدلہ کروں گاجس کے موافق ہر فخص تھم کرے حولا قرآن پڑھا ہویانہ پڑھا ہو۔ پھر حصرت عمر نے کہا بالتديين تخد كو كواه مرتامور ون لو كون يرجن كويس في عكور كي حکومت دی ہے (معی ٹائبوں اور صوبے داروں اور عاملوں پر) مں نے ان کواس کیے بھیجا کہ وہ العب نہ کر میں اور لوگوں کو ومین کی و تیں بنند ئیں اور اینے پیمبر کا طریقید شکھ میں اور ان کا کمایا ہو مال جو الرائي شرع على مستعد بانت دي اور جس بات ميں ان كو مشكل بیش آے اس کو مجھ سے دروات کریں۔ پھر سے بوگوا میں دیکی

ف حرو بشروي سے نے ليكن معزت ترك الى قرابت كى دچەسے الى كانام فير بيار

یں اپنے بعد کی چڑ کوا کا مشکل نہ نیموڑ تا بعثہ کل لے کال دو انھی ہے جو از جائے ادر اوراوٹ میموڑ سے شیال باب ۔ اب گر کوئی بیاز لہس کھاستے توخوب نیا کر کو سے تاکہ مند میں بوند رہے۔ اس مدیث سے اگر چہ بیاز اور اس کی اباحت شکتی ہے



رَسُولَ عَلَيْهِ مَنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَحَدَّ وَيَحْهُمَا مِنْ الرُّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمْرَ بِهِ فَأَخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ صَلْ أَكَنْهُما لِلْبَيْئَيْتَ طَبْحًا

١٢٥٩ - عَلَّ شُعَبَةً حَدِيقًا عَلَّ قَفَادَةً فِي هَلَا الْبائــادِ مِنْنَةً

بَابُ إِلَى عَنْ سَنَدِ الصَّالَةِ فِي الْمَسْدِ الصَّالَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا يَقُولُهُ مَنْ سَمِعَ النَّاشِدَ الْمَسْجِدِ وَمَا يَقُولُهُ مَنْ سَمِعَ النَّاشِدَ ١٢٦٠ - عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ (( مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَشْتُكُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ مَالَةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلُ لَا رَدُهَا اللَّهُ عَلَيْكَ صِالَةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلُ لَا رَدُهَا اللَّهُ عَلَيْكَ وَالْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالْهُ الْمُسْجِدِ فَلْيَقُلُ لَا رَدُهَا اللَّهُ عَلَيْكَ وَالْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَا اللّهُ عَلَيْكَ وَلَا اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ فَلَيْكُ إِلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللّهُ عَلْلُكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلْكُ اللّهُ عَلْلْهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٩٣٦٩ –عَنُّ ابِيُّ هُرَيْرَءَ يَفُولُ سَوِقْتُ رَسُونَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَفُولُ بِجِنْلِهِ.

٩ ٧ ٦٧ - عَنْ بُرِيْدَةً. . . . . . أَنْ رَحْمًا تَشَدَ مِن الْمَسْتَحِدِ فَقَالَ مَنْ دعا إِلَى الْحَمْرِ الْأَحْمَرِ ممالَ البَّيِنُ صَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّمُ (( لَا وَجَمَّاتَ إِنَّمَا يُنِيتَ لَهُ )).

ہوں تم دودرختوں کو کھاتے ہواور میں ان کو تاپاک سمجتا ہوں دو کون چیں؟ یاز لبس اور ش نے رسول انڈ میلائے کو دیکھا کہ جب ان دونوں کی ہو کمی مخص میں ہے آئی تو آپ کے تھم ہے دہ تکا ا جا تام جدے بھی کی فرف۔ باکر کوئی ان کو کھائے تو خوب پا

۱۲۵۹- ند كوره بالاحديث ألدوس محى روايت كي كي ب-

باب معجد بین کم شدہ چرز دھو تھنے کی می نعت اور دھونڈنے والے کو کیا کہنا جاہیے

۱۲۷۰ ابوہر میں مدواہ ہے۔ رسول اللہ عظی ہے فرمایو محض کی کو کوئی کم شدہ چر معید میں ڈھوٹ تے ہے (لیتی وہ اپنی بلند آواز ہے اپنی چیز کے لیے لوگول کو بکارے) تو کیے فدا کرے تیر ک چیز نہ سنے اس نے کہ معیدیں اس واسطے نہیں بنائی کئیں۔

۱۲ ۱۱ - اس مندے ہمی ند کورہ بالا حدیث ابو ہر میرہ ہے۔ ی طرح مردی ہے-

۱۳۷۲- بریدہ ہے دوایت کرتے ہیں کہ ایک مخص نے مجد ہیں پکارااور کہا سر رخ اونٹ کی طرف کس نے پکارا تورسول اللہ ﷺ نے فرمایا خدا کرے تھے نہ ملے مہدیں تو جن کا موں کے لیے بی ہیںان می کے لیے تی ہیں۔

ن ہے گر بنی بیاز اور لبس کھانے کی کر ابت بھی نگتیہ کو تک بنی ہی بہت ہو آنے مگر جب بیاز اور لبس کا بیر حال ہوا ق تمبا کو کھا کیا حظ باللہ فی کریاور کوئی بدیددار چیز استعال کر کے معبد بھی آنا خر در مکروہ ہوگا۔ اگر مند خوب صاف اور پاک کر لے تو قیامت نہیں ہے۔

(١٤٧٠) الله كدوك الن في في كمشد وجزي إعواد عين يا فريدو فرو فت باد نيا كاور معاطات كري-

(۱۳۹۲) ہن اس بن اور کام نیس کرناچ ہے اس مدید ہے معلوم ہواکہ ممجد عن بائد آواز کرنا کروہ ہے لیکن اور طنیق نے طم اور خصوصت کے لیے جائز رکھاہے اور میں اور کی جائز رکھاہے اور میر ہن کا مول کے لیے بن ہیں وہ ہیں قرار انجی اور ٹھاڑ اور علم دین اور قر کر خرر کا منی میاض نے کہا اس سے مطاف معلوم ہو تا ہے کہ ممجد عمل کی وفیر و مجھے ہور ایستوں نے لڑکول کے مزاحات سے بھی ممجد عل سے کیا ہے اور جارے اموں نے کا کو اس کے مزاحات سے بھی ممجد عل سے کیا ہے اور جات اور ان کی اور محل کی والے کا کرد ہوتا ہے گئی مام لئے کے کام ج



١٧٦٣ عن بُرَيْدَة رَصِي الله عنه أنَّ اللّبيُّ عَلَيْهِ أَنَّ اللّبيُّ عَلَيْهِ أَنَّ اللّبيُّ اللّبيُّ اللّبيُّ اللّبيُّ اللّبيُّ عَلَيْهِ (( لَمَا وجائبَ إلَى اللّبيُّ عَلَيْهِ (( لَمَا وجائبَ إلَى اللّبيُّ عَلَيْهِ )).

۱۲۲۴ حس بُرِيْلَة قال حاء أغرابي بعد ما مئي السبي على صداة الفحر مأدحل رأسة بن الب المسلحة عدكر بعثل حديثهما قال مُسلم هو شيئة بن نعامة أبو نعامة روى عنه مستعر وهشيم وخرير وغيرهم بن الكوفيين

بابُ السَّهُو فِي الصَّلَاةِ وَالسَّجُودِ لَهُ عَلَيْهُ السَّجُودِ لَهُ عَلَيْهُ السَّهُ وَالسَّجُودِ لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَ

۱۲۱۳- برید قصر و بت ہے کہ جب رسول اللہ علی آباد پڑھ کے اور پڑھ کی آباد کی اس نے پکارا سرخ اونٹ کی کی اونٹ کی مل نے پکارا سرخ اونٹ کی طرف آپ نے آپ نے فرمایا تیم الونٹ نہ سے مسجدیں جن کا موں کے لیے بنائی گئی ہیں۔

۱۲۹۳- بریدهٔ سے روایت ہے کہ ایک گنواد آباجب رسول اللہ مختلفہ بخر کی نماز پڑھ چکے تھے اور اپناسر معجد کے دروازہ سے اندر کیا چھڑای طرح بیان کیا جیسا کہ اور گزرل

باب نمازیش بھولتے اور سجدہ سمبو کرنے کابیان ۱۳۹۵- ابوہر ریا ہے روریت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرالیا تم یں ہے جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو شیطان بھلانے کے لیے اس کے پاس آتا ہے یہاں تک کہ اس کویاد نہیں رہتا کہ کتی رکھتیں پڑھیں۔جب سابو تو بیٹے بیٹے دو مجدے کرے۔

الله جيسے درستى إسباب اور سدان جهاد و فير و تو دور ست يس \_ ( تووى)

(۱۳۱۵) ہے۔ امام ابوع ہوائقد مازر کی نے کہا ہو کے باب عملیا فی جو بھی آئی ہیں ایک تو بھی حدیث ابو ہر برقی۔ اس بھی ہیں ہو کہ جب مازکی رکھتوں شی شک ہو کئی بڑھیں قود و تھے کرے کئی بید بھان جی کہ بدو مجدے کہ کرے سمام سے پہلے یہ سلام کے بعد ایک حدیث ابوسید کی ہا اس جی ہے کہ سلام سے پہلے یہ سلام کے ماز کو ابو الار بعد اس م کے تجدہ سے کہ مارام سے پہلے دو تو ہو ہے کہ سلام کے جدہ اس سود کی ہے اس جی بائے کر ادار بعد سدم کے تجدہ سوم کے تجدہ سے کہ مالا کو دے ایک حدیث ابن تحسید کی ہے اس جی بائے کہ مالام کرتا اور ہو ہو کہ اس جی بائے دو تو ہو کہ اس جی بھی اور ملام سے پہلے تو دہ سلام کے تعدہ سلام کے تعدہ سلام کے تعدہ سلام کے بعد بھی اور مالام سے پہلے تو دہ سلام کے تعدہ اس ماری کے تعدہ سلام کے تعدہ سلا



١٢٦٦ - عن اللَّبْثِ بَنِ مَنْقَدٍ كَتَاهُمَ عَلَّ الرَّهْرِيِّ بهذا الْوَاشَادُ بَخُونَةً.

الله عَلَيْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى إِللَّهُ أَنْ أَذَانَ أَذَانِ أَذَانِ لَشَيْطُانُ لَهُ طَوْاطُ حَلَى لَا يَسْمَعُ الْأَذَانَ فَإِذَا قُصِي النَّشُويِبُ الْمَانُ اللهُ عَلَى النَّشُويِبُ أَقْبُلُ اللهُ عَلَى النَّشُويِبُ أَقْبُلُ اللهُ عَلَى النَّشُويِبُ أَقْبُلُ يَخْطُرُ أَيْنَ الْمَوْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ الْأَكُورُ كَلَمَا ذَكُورُ كَلَمَا ذَكُورُ كَلَمَا ذَكُورُ كَلَمَا لَمُكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

١٠٢١٨ - عن أبي هُريْرَه أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكُهُ

ق (( لَهُ الشَّيْطانَ لَا تُوْبِ بِالطَّنَاةِ وَلَى وَلَهُ صَرَاطً )) لَذَكر بَخْرَهُ ورَاد (( فهنَّاةُ وَلَى وَلَهُ صَرَاطً )) لَذَكر بَخْرَهُ ورَاد (( فهنَّاةُ )) ود تُرَهُ مِنْ حاجانه ما له يكُن يدُّكُرُ وَلَمَّالُهُ )) ود تُرهُ مِنْ حاجانه ما له يكُن يدُّكُو بَعْنَاهُ إِنْ يُحَبِّدُ أَا صَلَى لَنَا رَسُولُ اللهُ يَجَبِّدُ أَلَهُ اللهِ اللهِ يَحْبَلُ أَلْ صَلَى لَنَا مِنْ يَعْضِ الطَلَواتِ ثُمَّ اللهِ أَنِي يُحَبِّدُ أَلَهُ اللهِ يَعْمَ الطَلَواتِ ثُمَّ مَنْ يَعْضِ الطَلَواتِ ثُمَّ مَنْ يَعْضِ الطَلَواتِ ثُمَّ مَنْ يَعْضِ الطَلَواتِ ثُمَّ مَنْ يَعْضِ الطَلَواتِ ثُمَّ فَامَ النَّاسُ مَعْهُ عِلمَا عَضَى مَنْ عَضَى الطَلَواتِ ثُمَّ عَلَى فَامَ النَّاسُ مَعْهُ عِلمًا عَلَى فَامَ النَّاسُ مَعْهُ عِلمَا عَضَى صَلَى طَلَقَ وَلِعَرَادِ تَسْلَمُهُ كُثْرُ فِسَجِدُ سَجَدَ سَجَدَيْشِ وَهُو حَاسِلٌ قَبْلِ النَّسَلِيمِ ثُمَّ مِسَجَدَ سَحَدَيْشِ وَهُو حَاسِلٌ قَبْلِ النَّسَلِيمِ ثُمَّ مِسَعِدًا سَعَدَيْشِ

۱۲۹۲- لید بن سط نے یہ حدیث زہری سے مجی ان اساد کے س تحدیبان کی ہے-

۱۳۱۰- الا ہم رہا ہے دواہت سے رسول اللہ علی نے فرمایا ہم اللہ اللہ اللہ ہوتی ہے تو شیطان پیٹے موڈ کر بوتا ہو ہو گا ہے۔ ہب تھیں سنائی فدوے۔ پھر جب الذان ہو چکتی ہے تو آتا ہے۔ ہب تھیں ہوتی ہوتی ہوتی ہے تو اول ہا تا ہے۔ ہب تھیں ہوتی ہوتی ہے تو اول ہا تا ہے اور تماری کے دل میں وصوے ڈ لٹا ہے کہتا ہے وہ بات یاد کر سے بات یاد کر سے بات یاد کر سان ال باتوں کو یاد والا تا ہے جو بھی یاد کر تا یہاں تک کہ وہ بحول ہوتا ہے کتنی رکھیں پڑھیں پھر جب تم میں سے کی کو یاد در رہے کتنی رکھیں پڑھیں پھر جب تم میں سے کی کو یاد در رہے کتنی رکھیں پڑھیں پھر جب تم میں سے کی کو یاد در رہے کتنی رکھیں پڑھیں تو وہ بیٹھے دو تجدے کر لے۔ یاد در رہے گئی رکھیں پڑھیں تو وہ بیٹھے دو تجدے کر لے۔ بات بات بات بات بات بات بات ہو ، بیٹھ موڈ کر چوا جاتا ہے بھر دلا تا ہے بوال کو آگر ر فیتیں دلا تا ہے اور آرڈو کی دلا تا ہے اور دو گام یاد دلا تا ہے بوال کو بھی یاد نہ آتے۔

(۱۳۹۵) تلا الوون نے کہا اس کے مطلب بٹل علاءے خلاف کیا ہے امام حسن اصر گیا اور ملف کی ایک بھا حت مے طاہر حدیث ہم عمل کیا اور اللہ کی ایک بھا حت مے طاہر حدیث ہم عمل کیا اور اللہ کی ایک بھا حت مے طاہر حدیث ہم عمل کیا ہے کہ جمر کہا ہے کہ جمر کہا ہے کہ جمر کہا ہے کہ جمر کے جمر کے اور اللہ کی ایک بھا عمت مے سر کہا ہے کہ جمر میں ہے کہ جمر کے مر سے سے تمار پر سے چار بار تک آگر چو تھی ہار مجل شک ہو تواعادہ مدکر سے اور اللہ اور تھا اور جمرور علاد کا یہ اول سے کہ جب شک ہو تیس دکھتیں پر حیس یا چار تو ایک دکھت اور پر سے اور مجدہ سمجو کرے جا کہ جا در کا ایفیاں ہوجائے۔ (الحقی مختر)

مسلم

قَامَ مِي صَلَّاهِ الطُّهْرِ وعَكِ خُنُوسٌ فَسَنَّا أَتُمُّ صَنَاتَهُ سَحَدَ سَحْدَثَيْنِ يُكَثِّرُ مِي كُلِّ سَحْدَةٍ وَهُوَ خَالِسٌ قَبُلُ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَحَدَهُمَا النَّاسُ مَقَةُ مِكَانَ مَا نَسِيَ مِنْ الْجَلُوسِ

إِثْمَامًا لِأَرْبُعِ كَانَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ )) ١٧٧٣ – عَنَّ رَبُّهِ بِي أَسْلَمَ بِهَدَّهِ الْإِسْادِ وَمِي مَشَاهُ قَالَ (( يَسْلَجُكُ سَجُدْكَيْنِ قَبْلَ السَّمَامِ )) كُمَا قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ بِمَال

١٩٧٤ عَنْ عَلْقَمَةً فَانَ قَالَ عَبْثُ اللَّهِ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إِبْرَاهِــمُ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِبْرَاهِــمُ

مجول گے اور اٹھ کھڑے ہوئے جب آپ نماز پوری کر بھے تو وو مجدے کے - ہر مجدے کے لیے تھیر کمی سلام سے پہنے بیٹے بیٹے اور نوگول نے بھی آپ کے ساتھ دو مجدے کئے - بیہ موض تفاقعدہ کا بوآپ بجول گئے تھے -

اے ۱۴ - عبداللہ بن مالک ابن محسید ازدی وضی اللہ عنہ سے رواجہ ہے دمول اللہ عنہ سے رواجہ ہے دمول اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم پہل ددگانہ پڑھ کر کھڑے ہوگئے جس کے بعد بیٹھنے کا قصد تھا پھر آپ تماز پڑھتے کھڑے جب نماز تمام ہوئی تو مل م سے پہلے مجدہ کیا پھر مدام پھیرل

۱۲۷۳ - ایوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ عققہ نے فربایا جب تم بل سے کوئی اپنی نماز بل فنک کرے (کہ کئی رکھتیں پڑھی جی اور معلوم نہ ہوسکے تین پڑھیں یا جار تو فنک کو دور کرے اور جس قدر کا یقین ہوائی کو قائم کرے پھر سلام ہے پہلے دو سجدے کر سام ہے پہلے دو سجدے کر سام ہے پہلے دو سجدے کر سام اب اگر اس نے پائی کی اور اگر بوری چر ہی جی تو بید دو سجدے فل کر چھ رکھتیں ہو جا تیں گی اور اگر بوری چر پڑھی جی تو بید و ان دو نول مجدول سے شیطان کے منہ جس فاک پڑ جائے گی۔

ساے ۱۲ - نہ کورہ بالا صدیدے اس سند ہے جی اس طرح مردی

سے ۱۲ے علقمہ سے روایت ہے عبداللہ بن مسعود فی کہ کہ رسول اللہ عظافہ نے تماذین می اور نماز بیں کھے کی بیشی ہوئی جب

(۱۳۷۴) جنز بینی دود کیل دخوار برگان کا مطلب توبیه تفاکه مماز مین خلل آیند ادریهال یکی خلل نبیس بوابلکه اورود محدول کاثواب میاده حاصل بوا-

(۳۵۳) میں نودی سے کہ س مدیث سے بیات ہو تاہے کہ رسول اللہ کودین کی باتوں شری ہموں چوک ہوتی تھی اور حبور علی کا کی شرمی ہے اور کی ظاہر ہے ۔۔۔۔۔۔ قر آن اور حدیث سے ہراللہ تعالی آپ کو جنادیتا اور آپ ہول چوک ہر قائم ندر ہے سب یہ جنانا بھول کے ساتھ علی ہو تاہے یادی کے بعد اس میں علیاد کا اختلاف ہے۔ لیام الحریثان نے اس میں آپ کی میات تک دیر جائزر کھی ہے اور علیاء کے اللہ



رَادَ أَوْ نَفَصَ فَلَمَّا سَمَّم قِيل لَهُ يَا رَسُولَ الله أَخْدَثُ فِي الصَّناة شَيْءٌ قالَ وما دالا قَالُوا صَلَيْتَ كَدَا وَكَنا قَالَ قَمْن وَخَلَقُ وما دالا قَالُوا مَلَيْتَ كَدَا وَكَنا قَالَ قَمْ سَمَّم ثُمَّ أَفْل عَلِمًا لَقَلْلَة صحد سجدتن تُم سَمَّ ثُمَّ اللّه تُم أَفْل عَلِمًا فَي الصَّلَاة فَي يَرَخّهِ فَقَالَ (﴿ إِنَّهُ لَوْ حَدَثُ فِي الصَّلَاة فَيْءٌ أَفَالَ عَلَيْهُ أَوْ حَدَثُ فِي الصَّلَاة فَيْءً أَفَالَ عَلَيْهُ أَوْ حَدَثُ فِي الصَّلَاة فَيْءً أَفَالَ عَلَيْهُ أَنَّا يَشُورُ آلْسَى كَمَا أَمَا يَشُورُ آلْسَى كَمَا أَمَا يَشُورُ آلْسَى كَمَا أَمَا أَمَا يَشُورُ آلْسَى كَمَا أَمَا يَشُورُ آلْسَى كَمَا تَصُولُونَ فَإِذَا شَكَ تَسُولُ فَيْ فَاللّهُ فَلَا يَشُورُ الصَّوابُ فَلَيْتِمُ أَحَدُكُم فِي صَلَاتِه فَلْيَتِحَوْ الصَّوابُ فَلَيْتِمُ السَّحَدُ الصَّوابُ فَلَيْتِمُ عَلَيْهِ فَيْ صَلَاتِه فَلْيَتِحَوْ الصَّوابُ فَلَيْتِمُ عَلَيْهِ فَيْ صَلَاتِه فَلْيَتِحَوْ الصَّوابُ فَلَيْتِمُ السَّعَانِ فَلَيْتِمُ السَّعَدُ السَحَدَ الْعَلَوابُ فَلَيْتِمُ عَلَيْهِ فَيْ صَلَاتِه فَلْيَتِهِ فَلْيَتِهُ السَّعُوابُ فَلْيَتِهُ فَيْ الصَّوابُ فَلْيَتِهُ فَيْ صَلَاتِه فَلْيَتِهُ فَلَاتُهُ وَلَا اللّهُ فَلَا لَهُ فَيْ الْعَلَالُ الْعَلَالُ اللّهُ فَيْعَالَ اللّهُ فَلَا لَهُ عَلَيْهُ فَيْ الْعَلْمُ اللّهُ فَلَيْ فَيْ صَلَاتِه فَلْيَتِهُ فَلَيْلُولُونِ اللّهُ فَلَا لَيْهُ فَيْ فَيْ فَلَالِهُ فَلْهُ فَيْ فَالْتُهُ فَلُهُ فِي عَلَيْهُ فَيْ فَالْتِهُ فَلَا لَاللّهُ فَلْعُولُونِ اللّهُ فَا لِلللّهُ فَلْ اللّهُ فَلْهُ فَلَالِهُ فَلْهُ فَلَاللّهُ فَلْهُ فَلَالِهُ فَلْمُ لِلللّهُ فَلْهُ فَلَالِهُ فَلَاللّهُ فَلَاللّهُ فَلْهُ فَاللّهُ فَلَاللّهُ فَلَاللّهُ فَلَاللّهُ فَاللّهُ فَلَالِهُ فَلْمُ لِللْهُ فَلَالِهُ فَلْكُولُونِ اللّهُ فَاللّهُ فَالَاللّهُ فَاللّهُ فَلَاللّهُ فَلَاللّهُ فَلَاللّهُ فَلَاللّهُ فَلَاللّهُ فَلَاللّهُ فَلَالِهُ فَلَالِهُ فَاللّهُ فَلَاللّهُ فَلَاللّهُ فَلَا لَلْهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلَاللّهُ فَلَاللّهُ فَلَاللّهُ فَلَاللّهُ فَلْمُ لَلّهُ فَلَاللّهُ فَلَا لَلْهُ فَلَاللّهُ فَلَا لَلْمُلْلِقُلُولُولُول

١٩٧٥ - عَنْ مُنْصُورٍ بهدا أَبَاسُادِ وَبِي رَوَايَةِ
 الى بشر (( فَلَيْمُظُرُ أَخْرَى ذَلْكَ لَلْصُوابِ ))
 ربي رراية وكيم (( فلينحر الصواب ))

۱۷۷۱ – عن منطور بها الرائساد و قال مُصُورُ (( فَلْيَنْظُرُ الحَرَى ذَلِكَ اللصُّوابِ ))

١٤٧٧ - عَنْ مَنْصُورٍ بِهِنَا الْوَسَادِ وَقَالَ
 (رَ فَلْيَتَحْرُ الصَّوَابَ).

١٢٧٨ - عن مَنْصُرر بِيَدَا الْإِسْادِ وَقَالَ (( قَلْيتحرُ أَقْرَبِ ذَلِكُ إِلَى الْطُوَّابِ ))

١٧٧٩ - عن منطور بهنا الْوسْدادِ رُفَانَ مَا فَأَدُمُ مِنْ اللَّهِ مُنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

(﴿ فَلْيُنحرُ الَّذِي يُوكَى أَلَهُ الْصُوابُ ))

١٢٨٠ عن مُشُورٍ بإنشادِ مَوْنَاءِ وَقَالَ
 (﴿ فَلَيْنَحْرُ الصَّوَابِ ﴾)

١٢٨١ - عن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ اللَّهِيُّ صلَّى اللَّهُ

آپ نے ملام کھیرا تولوگول نے کہا کہ بارسول اللہ اکیا تماریم کوئی نیا تھم ہواہے آپ نے فرہ باوہ کیا جالوگوں نے کہا آپ نے ایسا ایس کیا۔ یہ من کر آپ نے ایپے دونوں ہیروں کو موڑ ااور تبدی کی طرف مد کیا اور دو تجدے کئے چھر سلام پھیر ااور ہماری طرف مند کیا اور فرما یا کہ گر نماز کے باب میں کوئی نیا تھم ہو تا تو بھی تم کو بتا تا بات اتن ہے کہ میں بھی آدی ہوں جسے اور آدی بھولتے بیں بھی بھی کھولٹا ہوں جس بھی تحول جادل تو تھے یاد دراواور جب تم بھی ہے کوئی نماز بھی شک کرے تو سوری کوجو تھیک معلوم بدب تم بھی ہے کوئی نماز بھی شک کرے تو سوری کوجو تھیک معلوم

42 11- فرکورہ بالاحدیث اس سندے بھی منقوں ہے چند الفاظ ک کی دنیشی کے ساتھ -

٢ ١٢- ١٧ مند ع مجى قد كوره بالاحديث منقول ي-

22 19- بر عدیث ان الفاظ کے ساتھ میمی مروی ہے" مدسر العبواب"۔

۱۲۷۸ - قد کورہ بالا مدیث ان الفاظ کے ساتھ مجی آئی ہے۔ "علیت حر افراب ذالت الی الصواب"

۱۲۷۹- اس سندے نرکوروہ ال حدیث ان الفاظ کی تبدیل کے ساتھ آتی ہے۔"ملیحر اللان بری انہ الصواب "۔

۲۸۰ - ند کورہ بالا صدیث ال سند ہے ان الفاظ کے سماتھ آئی
 ہے" علیہ حر الصواب"۔

١٢٨١- عيد القد بن مسعود في روايت ب كدر مول الله ملكة في

ول کے طالف نے میدوات اور جمدیدت میں محد کو جائز میں رکھاہے جیسے جینی قول میں سموجاز میں ہے مرب تر ب میں اللہ م نیس ہے ۔ سمی مختر ا-

(۱۲۸۱) کا یہ حدیث دیال ہے المام، نک اور شائن اورائے ،ورجمبور ساف کی کہ جو شخص کی رکعت دیادہ پڑھ لے مجوے ہے اس کی اللہ



عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الطَّهْرِ خَمْسًا مِنَّ سَنَّمَ قَيْلِ لَهُ أَرِيدً فِي الصَّلَاةِ قَالَ (( وَمَا دَاكَ إِ) قَالُوا سَنَّلِتُ خَمْسًا مُسَجَد سَجْدَتِين

۱۲۸۲ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سُوَيْدٍ قَالَ صَلَّى بِهُ عَلَقْتُهُ اللّهُ مِنْ اِبْرَاهِيمَ بْنَ سُوَيْدٍ قَالَ صَلَّى بِهَ عَلَقْتُهُ الطّهُرَ حَمْثُ عَلَمًا اللّهِ قَالَ الْقَوْمُ يَا أَبَا مِنْ فَقَلْتُ قَالُوا عَلَمْ اللّهُ قَالَ الْقَوْمُ وَأَنّا عُلَمٌ بَنِي قَالَ صَلَّتُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ وَأَنّا عُلَمٌ بَنِي قَالَ وَكُنتُ عِي نَاحِيَةِ الْقَوْمِ وَأَنّا عُلَمٌ بَنِي قَالَ اللّهِ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْكَ حَمْدًا قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ حَمْدًا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ حَمْدًا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ حَمْدًا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ حَمْدًا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُ حَمْدًا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ حَمْدًا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلْكُومُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

ظہر کی پانچ رکھتیں پڑھیں جس میں سلام پھیر اتولوگوں نے کہا کیا نماز ریاد وہو گئی؟ آپ نے فرہ یو کیسے ؟ انھوں نے کہا آپ نے پانچ رکھتیں پڑھیں۔حب آپ نے دوسجدے کئے۔

الله فهاز باطل ند او کی بلک اگر سلام کے بعد علم ہو تو کا انساع ہو گئی اب جورہ سو کرے آگر سلام کے قریب جی اس کا بخم ہو او درجو دیر کے بھود
معلوم ہو تو مجدہ نہ کرے اوراگر سلام سے پہلے ہویات معلوم ہو تو فور نہنے جائے اور تشہد پڑھے اورائل کو فد کا بہ قول ہے کہ کر جولے سے
اب سجدہ سو سلام ہے پہلے کرے یاسلام کے بعد اس بھی انسان ہوگئی اب بھی اوپر گزرااور دیو صفیفہ اورائل کو فد کا بہ قول ہے کہ کر جولے سے
یہ تجریک رکھت پڑھ کا اور آخر کا تعدہ خیس کیا تو نمار باطل ہوگئی (سین نقل ہوگئی) اب ایک رکعت اور پڑھ لے اور چیبویں رکھتیں نقل ہو جائم کی اور فرخی گھر سم سے سے پڑھے اور جو تعدہ آخر کرچکا ہے قویہ تجریک سے ساتھ ایک رکعت اور ملالے اب جارح شروادہ ہوگئے اور دو نقل اس
حد بھ سے سے اب جو معلوم ہول اب شائل کا قول ہے کہ زیاد تی خواہ تھیل ہو یا تیم کس تھ ایک اور دو کا تا ایک وقت کی اور و نقل اس
سلام کے بعد معلوم ہول اب شائل کا قول ہے کہ زیاد تی خواہ تھیل ہو یا تیم کرتی طال خیس کرتی طال ایک تو دیا گئے تو رہے کی دکھو ہے
سام کے بعد معلوم ہول اب شائل کا قول ہے کہ زیاد تی خواہ تھی تھی جو ایس خیس ہو اور ایک تارکی کا میں ہو کہ جو لے
سے کر سے تین جوار ہو جو تھی گئی دور سے شاگر دیا تھی جو ایس خیس ہو کا ایک تو تو ہو تھیں ہو کہ ہو ہو ہو اور ایک ہو تارکی ہوتا ہو تارکی ہوتا ہو تارکی ہو تارکی ہو تارکی ہو تا



رواد الى أسير في حديثه (﴿ قَادًا تَسِيَّ أَخَلَاكُمْ فَلْيَسْجُدُ مَسَجُّدَتِينَ ﴾

۱۳۸۴ - عَلْ عَبْد اللّه قَالَ صَلّى بِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى بِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عليهِ رَسْم خَسْسًا مُقُلّنا يَا رَسُولَ اللّهِ أَرِيد فِي الصّلاة قال (( وَمَا ذَاك )) قالُوا حَنَيْب عَسْسٌ قالَ (( إلّها أَمَا أَمَا يَشْتُو مَثْلُكُمْ أَذْكُو كُما قَلْكُرُونَ وَأَلْعَلَى كَمَا قَلْكُمُ وَنَ وَأَلْعَلَى كَمَا قَلْكُمُ السَّهُو. "
تَعْمُونَا )) ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَيْنُ السّهُو."

٩٢٨٥ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ صَلّى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرَادَ أَوْ نَقْصَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ والوهْمُ سَي نَفيلَ يَا رَسُولَ اللّه أَرِيدَ فِي المُثَنّاةِ شَيْءَ فَقَالَ (﴿ إِنَّهَا أَنَا يَشَرّ مِثْلُكُمْ السّى كُمّا تُسْوَلُ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمُ فليستجاد معجدتين وهو جالس ﴾ ثُمْ تحول رسُولُ اللهِ مُثِلِيَّةً فَتَحَدَ سَخَدَيْنِ

١٢٨٦ - عَنْ عَبْد اللهِ أَنْ السَّيْعَلَيْكُ سَجَدَة سَجْدَة السَّنَام وَالْكَلَام.

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَهِ وَسَلَّم فَإِنَّ صَلَّهِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَهُ وَسَلَّم فَإِنَّ رَادَ أَوْ نَقَصَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَه وَسَلَّم فَإِنَّ رَادَ أَوْ نَقَصَ قَالَ اللهِ اللهِ عَلَمَ الله عَلَى العَلَّلَة شَيْءً بعد العَلَّلَة الله اللهِ أحدث في العَلَّلَة شَيْءً بعد المَا قَالَ إِذَا رَادَ اللهِ ال

بیں مبھی میمول جاتا ہوں اور این نمیر کی روایت بیں اٹنازیادہ ہے کہ جب تم بیں سے کوئی میمول جائے نؤد دسجدے کرے۔

۱۳۸۳ - عبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے رمول اللہ ملکھ نے ہم کو نماز پڑھائی تو پہنی رکھتیں پڑھیں۔ ہم نے عرض کی یار سول اللہ ملکھ کیا بار ہول اللہ ملکھ کیا بار ہول اللہ ملکھ کیا بار ہوں گئی آپ نے اللہ ملکھ کیا بار ہوں گئی آپ نے بار کھتیں پڑھیں۔ آپ نے فرمایا میں آدی ہوں تہر دی طرح باری ملرح بادر کھتا ہول جیسے تم بادر کھتے ہوادر بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو کھر سموے دو سجد سے کئے۔

۱۲۸۵- عبداللہ بن مسعولات روایت ہے کہ ہم نے رسوں اللہ اللہ اللہ کے سر تھ فرد برحی تو آپ نے ریادہ کیا گا کید اہراہم نے کیا جوال محد بدت کے راوی جی تو آپ نے ریادہ کیا یا کہ کید ہے ہوئی کیا جوال محد بت کے راوی جی تین ختم خدا کی یہ بجول مجد ہے ہوئی بوا ہے۔ ہم نے کہایارسول اللہ ایک فراز کے باب می کوئی نیا تھم ہوا ہے اس سے اس می کوئی نیا تیں ہم نے بیان کیا جو آپ نے کی تو وہ دو مجد سے آپ نے فرایا بی کہ دہ چیتا ہو ہم آپ نے دد مجد سے کے دو محد کے دو م

(۱۲۸۵) تنا ال عدیث سے معلوم ہواکہ اگر سلام میسرنے کے بعد کوئی بات بھی کرلیوے تو بھی تبادی سیں دو محدے سمبر کے کرلیوے۔



١٩٨٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَهُ قَالَ صَلَّى بِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى بِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى بِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِحْدَى صَلَانَيُ الْعشييُ الْعشييُ بَنْغُيَانَ.
بنغتى خديث سُفيَانَ.

اللهِ عَلَيْهِ صَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ يَقُولُ صَلَّى لَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ صَلَّم فَو اللهِ عَلَيْهِ صَلَّم في رَكَعَتَيْنِ فَقَامَ فُو اللهِ عَلَيْهِ مَن رَكَعَتَيْنِ فَقَامَ فُو اللهِ عَلَيْهِ الطَّمَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ أَمُ سِيتَ عَقَال رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (﴿ كُلُّ ذَلِكَ لَمُ سَيِتَ عَقَال رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ ( كُلُّ ذَلِكَ لَمُ اللهِ عَلَيْهِ ) فَقَال وَلَا كَانَ بِعْصُ دَبِكَ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ مَقَالُوا بَعْمَ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ) فَقَالُوا بَعْمَ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ) فَقَالُوا بَعْمَ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَا يَعْمَ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا يَعْمَى مِنْ الصَلَّاةِ ثُمَّ اللهِ عَلَيْهِ مِن الصَلَّاةِ ثُمَّ

١٣٨٨- ايو مرية ي روايت ب كه رمول الله علية في ظهر وعصر کی نماز بڑھ کی اور دو کھتیں بڑھ کر سلام پھیر دیا چھر کے یاس آئے جو سجد میں قبد کی طرب لکی ہوئی تھی اور اس برنکا ویکر غصه بیس کھڑے ہوئے۔ اس وقت جماعت بیس حضرت ابو بکڑ اور حفرت عرهم موجود تنے دہ دانول ڈرے بات نہ کر سکے اور لوگ جدی جدی ہے کہتے ہوئے نکلے کہ تماز گھٹ کی بھر ایک صخص حس کو فروالیدین (دو ہاتھ وال اگرچہ سب کے دو ہاتھ . ہوتے بیں پر اس کے ہاتھ لمے تے اس داسطے یہ نام ہو گیا) کتے عن مرا اور كمايارسول التداكي نماز كحث كل إآب بيوس كنا؟ ر سور الله علقة منه بياس كرو، كي اور باكي ديكما اور كيماكه و والبيدين كياكهتاب ؟ لوكول في كهلار سول الله أوه يح كهتاب سب في دويي رکعتیں پڑھی ہیں ہے من کر آپ نے دور کعتیں اور پڑھیں اور سلام پیمرا پر تحبیر کمی اور تحد اکیا بھر تحبیر کہی اور سر ٹھایا پھر تحبیر کہی اور سجد دکیا پھر تھیر کھی ہور سر اٹھایا۔ حمر بن سرین نے کہا جھ سے بدیان کیا گیا کہ عمران بن حصین نے کہااور سلام بھیرا۔ ١٣٨٩- اس سند كے ساتھ مجي تركورہ باما حديث مردى ہے

۱۳۹۰ الرمرس رورض الله عند بروایت برسول الله علی دیا تو عصر کی نماز پڑھ کی اوردو رکعتیں پڑھ کر سل م پیمر دیا تو ذوالید بن اٹھااور عرض کیا و ردو رکعتیں پڑھ کر سل م پیمر دیا تو خوالید بن اٹھااور عرض کیا و سول الله علی الله علی الله علی کی اس کی بات محدث کی یا آپ بیول کے اور سول الله علی نے فر ایا یہ کو کی بات نہیں ( بینی نہ نمار کھٹی نہ بی بیول) وہ بولا بی تو ضرور ہوا ہے یارسول الله علی اآپ نے لوگوں کی طرف درخ کی او ربوچی کیا یارسول الله علی او ربوچی کیا فروالید کی کی کہتے ہے وہ موگ بولے بال یارسول الله علی وہ کی کہا دو مجدے دو الیہ ایس نے جنتی نماز روگی تھی وہ ہورک کی بیمر دو مجدے



كة بين بين سام ك بعد

ا ۱۲۹- الوہر مرقائے روایت ہے رسول اللہ منطقہ نے ظہر کی دو رکھتیں پڑھیں چر سلام چھیرا تو بنی سلیم بیں ہے ایک محص آیا اور عرض کیایار سول اللہ منطقہ اکیا نماز گھٹ گئی یا آپ بھول کے؟ اور بیان کیا عدید کو جھیے اوپر گزری۔

۱۳۹۶- ابوہر رود منی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ بیس نی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھ۔ نی اکرم سلی اللہ علیہ و آ روسلم نے سلام بھیرا وورکھتوں کے بعد تو بنی سلیم کا ایک آدی کھڑا ہو کیا۔ ہاتی حدیث ای طرح ہے۔

۱۹۳۳ عران بن حمين سے روايت برسوں اللہ علي نے ب موں اللہ علي في تب عمر كى تبن ركھيں بڑھ كر سلام بھير دياؤرائي كر چلے كئے تب آپ كے پاس ایک فیض كيا بس كو خز بال ایک تب اوراس كے باتھ ذرا ليے في وہ آپ سے بولاجو آپ نے كيا تفال يون تين ركھيں پر حفظ وہ آپ سے بولاجو آپ نے كيا تفال يون تين ركھيں پر حفظ وہ آپ ایک جوان كيا) آپ جوادر تعجم ہوئے فسر ش اور جاد رادو تھ تھے ہوئے فسر ش اور جاد رادو تھ تے كو نماز كا بہت خيال تفاادر اى وجہ سے جلدى كى اور جاد رادو تھ تے كہ موافق جى تہ تغیرے) يوال بال تك كہ لوگوں كے بال اور جاد اور جاد رادو تو تا كے اور جواك ہو تا ہو تا ہو كہ اور كوں كے بال اللہ كا اور جوان ہو تھا كيا ہو تا ہو كہ اور موام ہو تا ہو اور جدے كے بال اس كي اور موام ہو تا ہو اور حدے كے بال اللہ كي دركھت پر حى اور موام ہو تا ہو اور حدے كے بال اللہ كي دركھت پر حى اور موام ہو تا ہو اور حدے كے بال اللہ كي دركھت پر حى اور موام ہو تا ہو اور حدے كے بال موام كي برا

۱۲۹۳- عربن بن حقیمن رضی الله عند سے روایت ہے کہ
رسول الله صلی الله علیہ وسلم! نے عصر کی تین رکھتیں پڑھ کر
سلام پھیر دیا (بحولے سے) پھر آپ اٹھ کر جرہ بمل چلے گئے
استے بیں ایک محض لیے ہاتھ والا اٹھا اور عرض کی بیار سول الله
صلی اللہ علیہ وسلم کیا تماز گھٹ گئی؟ آپ یہ بن کر عصہ بیل فکلے
اور جور کھت رہ گئی تھی اس کو پڑھا پھر سلام پھیر اپھر سمو کے دو
سحد ہے کہ پھر سلام پھیر ا

سَخَدَ مَنْجُدَيِّسُ وَهُوَ خَالِسٌ يَقَدَ النَّسُلِيمِ. ١٧٩١ – عن ابني هُرَيْرة أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ صَنَّى رَّكُعتيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظَّهْرِ ثُمَّ سَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُنَّ مِنْ بِنِي سُنَيْمِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُنَّ مِنْ بِنِي سُنَيْمِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

أَقُمِيزَتُ الصُّلَّاةُ أَمْ سِيتَ رَسَاقَ الْحدِيثَ

١٢٩٢ - عن أبي هُرَيْرَ، رضي الله عنه قال بيا أن أصلي مع البيئ صلى الله غليه وسلم وسلم طالة الطهر سلم وشول الله عليه من الرّكمين عنام رحُلٌ من بي شيم واقتص الدّديث.

الله على الله على الله على المحصيل رضى الله عليه وسلم عده قال سلم رشول الله عني الله عليه وسلم في تقات وسكم الله عليه وسكم المحمرة فقام وحكل بسيط البدي فقال أقصرت المحمرة فقام وحكل بسيط البدي فقال أقصرت المحكمة أن رسول الله فحرَح معمله عمله الركفة التي كان ترك تم سعد الركفة التي كان ترك تم سعد الركفة التي كان ترك تم



#### يَابُّ سُجُودِ التَّلُورَةِ

٩٩٩٥ عن ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقْرَأُ سُورَةً فِيها سَجْدَةً نَشِيعًا نَشِيعًا وَسَنْحُكُ مِعَهُ حَتَى مَا يُبجدُ يَعْضًا مُوْصِعً لَمُكانَ حَنَّهُمَا.

١٧٩٩ - عَنْ ابْنِ عُمرَ قَالَ رَبَّتَ قَرَا رَسُولُ
 اللّهِ عَيْظُةُ الْفُرْانَ فَيَمَرُ بِالسَّخْدِهِ فَيسْعَدُ بِنا حَتَّى الْمُدَن مَكَانًا
 حَتَّى ازْدُخْمُ عِنْدُ خَنْى مَا يُحدُ أَخْدُن مَكَانًا
 لَيْسُخُدُ هِه مِي عَيْرِ صَلَاةٍ

٩ ٢٩٧ - عَنْ عَنْدِ اللّهِ رَسَى الله عده عَنْ النّبِيُّ صَلّى الله عَنْدِ وَسَدْم أَنَّهُ قُواً وَاللَّحْمِ فَسَحْدُ فِيلَةٍ وَسَدْم أَنَّهُ قُواً وَاللَّحْمِ فَسَحْدُ فِيهَا وَسَحْدُ مَنْ كَانَ مَعَهُ عَيْرَ أَنْ شَيْخًا أَخَدُ كَمّا مِنْ خَصْلَى أَوْ تُرَابِ مَرْدِعة إِلَى حَنْهَتِهِ وَقَالَ كُمّا مِنْ خَصْلَى أَوْ تُرَابِ مَرْدِعة إِلَى حَنْهَتِهِ وَقَالَ يَكُمُ مِنْ فَيْلُ كُمْ اللّهِ لَقَدْ وَأَيْنَهُ بَعْدُ قُولَ كَامِرُ
كَاهِرُ
كَاهِرُ

١٢٩٨ – عَلَّ عَطَاعِ إِن يُسَارِ أَنَّهُ سَأَلَ رَبُدُ بِنَ

#### بأب المجده تلاوت كابيان

۱۳۹۵ - عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی قرآل
پڑسینے تھے تو وہ سورہ پڑھتے جس میں سجدہ کی آیت ہوتی تو سجدہ
کرتے اور آپ کے ساتھ جولوگ ہوتے وہ بھی مجدہ کرتے بہال
تک کہ ہم بھی سے بعضول کوائی بیشانی رکھنے کی جگہ نہ ملتی تھی۔
تک کہ ہم بھی سے بعضول کوائی بیشانی رکھنے کی جگہ نہ ملتی تھی۔
1999 - عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول ہفتہ بھی تجمی قرآن پڑھنے اور مجدہ آیت مخاوت کرتے تو ہمارے ساتھ سجدہ کرتے ہو ہمارے ساتھ سجدہ کرتے ہو ہمارے ساتھ سجدہ کہ نہوں کو مجدہ کی کو مجدہ کی کہ مجدہ کرتے ہو ہمارے سے کی کو مجدہ کی جمدہ کی جمدہ کی گو مجدہ کی گو مجدہ کی کہ مجدہ کی کہ مجدہ کی کو مجدہ کی گو مجدہ کی کہ مجدہ کی کو مجدہ کی کہ مجدہ کی کو مجدہ کی کو مجدہ کی کہ مجدہ کی کو مجدہ کی گو مجدہ کی گو مجدہ کی کہ مجدہ کی کو مجدہ کی کہ مجدہ کی کو مجدہ کی گو مجدہ کی کو مجدہ کی گو

۱۳۹۵- میداللہ است روایت برسول اللہ بھی نے سورہ والنم پڑھی اورائی میں سجدہ کی آپ سے پاس جتنے لوگ تھے ان سب نے سجدہ کیا مگر ،کیک بوڑھے (امیہ من طف) نے ایک منی بجر مٹی یا کنگر ہاتھ میں نے کر بیشائی سے لگایا ور کہ بھے کو بھی کائی ہے۔ عبداللہ نے کہ میں نے دیکھائی کو وہ بوڑھا کفر کی طالت میں مراکیا۔

۱۳۹۸- عطاء بن بیار سے روایت ہے کہ اٹھول نے زید بن



تُنابِتُهِ عَنَّ الْقِيرَاءَةِ مَنْعَ الْهِمَامِ مَثَّالَ لَمَا قِرْعَهُ مَعْ الْهِمَامِ بِي شَيْءٍ وَرَغْهِ أَلَّهُ قَرْ عَنِي رَسُولِ اللَّهِ الْهِمَامِ بِي شَيْءٍ وَرَغْهِ أَلَّهُ قَرْ عَنِي رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِمَامُ وَالْمُعْمِ إِذَّ هَوِي مَلْمِ يَسْمِعُنْ

١٢٩٩ - عَلَ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰ أَنْ أَبُ هُرَيْرَةَ مَرَأَ لَهُمْ إِدَ السَّمَاءُ الشَّقَتُ مستخدَ فيها فعمًا الصرف أَخْرَاهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ سَخَذَ فِيهَ.

١٣٠٠ عن أبي هُرَيْرَة عن النبي صلى الله عند الله عند الله عليه الله عليه وسلم بمثله

١٣٠١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرِه رَصِي الله عنه قَالَ سُنجَدُما مَعْ النّبيُّ صَنّبى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مي إذا السّمَاءُ انْشَقَتْ وَافْرَأُ باسْم رَبّتَ

•• ۱۳۰۰ ال سندے بھی نہ کورہ بالاحدیث ای طرح تہ کورہے-

ا سوا۔ ابوہر برہ دستی اللہ عشہ سے روایت ہے کہ ہم سے رسول اللہ مستی اللہ علیہ وسلم کے مناقص افدا السماء استفت اور اقوا باسم دملت شن مجدہ کیا۔

للہ اور کوئی سورت قواہ سر کی ساز ہو یہ جمری اور ہمارا قد ہب ہے کہ مقتری کو سورہ فاتحہ امام کے بیچھے بڑھنا جاہے سر کی اور جمری مماز میں اور زید کے توب کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ کے فرایا کہ جو مخص سور مانا تحد دیڑھے اس کی تماز خیص موتی اور فرمایا کہ جب تم میرے بیجے ٹماز پڑھو تو کو کی سور ڈٹ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے اوراس کے سوااور حدیثیں بھی ہیں۔ پھر رسول الڈسمی حدیثیں رید بن ٹایت کے قول پر مقدم ہیں ودس ہے یہ کہ دید کا مطلب قرآت کی ممانعت ہے ہے کہ سواسور و فاتحہ کے اور کوئی سورت نہ ج ھی جائے ادر یہ تاویل ضروری ہے تا کہ اور حادیث کے خلاف ند موہ سے درید ہے کہا کہ اسموں نے موردہ کنجم دمول اللہ کے سامنے پڑھی دور آ ہے سنے مجدہ کیس کیا بربطا ہرایا مہ لک ی دیل ہے جو کہتے ہیں مفعل میں کوئی محدہ نہیں ہے تورمورہ والجم اوراها المسماء انشفت اوراقواء باسم و بلك كے محدے مسور تاہير ہي حدیث سے یا مہدائلہ بن عبال کی حدیث سے کہ رسول اللہ نے مجدہ خیس کیا مقعل بش جب سے مدینہ بش آئے اور پر لا ہب ضعیف ہے کیونکدای بر بروکی دواست ش ہے کہ ہم نے اوا السب و الشقة اوراقواء باسع وبل ش رسوراللہ کے ساتھ مجدوکیا اورعناء نے سامر مر اجماع کیا ہے کہ ابوہر میں اُ کے بعد علی مسلمان ہوئے اور این عبال کی حدیث کی سناد شعیف ہے وہ دلیل لانے کے لاکل شیس اور زید کی حدیث ے تجد ہ کا ترک ثابت ہو تاہیے اور خلام ہے تجدہ تلاوت ملت ہے تواس کا ترک جائر ہے۔ اب علیہ نے اختلاف کیا ہے کہ مبارے قر آن میں حلادت کے کتے تجدے ہیں تواہام شافعتی ورعاہ کے ایک گروہ کابیہ توں ہے کہ قر آن ہیں سب چووہ تحدے ہیں دوسور ہ رجے ہیں اور تھی مفصل ش اور صاد بیل مجد و تناوت نہیں ہے بلکہ مجد و حکرہے اور امام بالک اور علماء کی آیک تھا عت کے نزدیک سب حمیارہ مجدے ہیں۔ ان کے نزد کے مقصل کے تیول عیدے ساتھ جی اور امام او حنیلہ کے نزدیک سب عیدے چودہ جی لیکن سورہ تج جی ایک ہی عجدہ ہے اور صاد جی ایک سجدہ ہے اور احرا این شر کے کے نزو کے پندرہ سجد ہے جی اتھول نے گئے دو توں سجدول کو اور صاد کے مجدو کو بھی قائم ر کھا ہے اور ان سجدول ے مقامات منہور ہیں صرف من کے عبدے کے مقام عی اختراف ہے دام مالک اور ملف کی بیک جماعت کے مرد یک ہے جدو ال کنتہ ایاہ تعبدون بے ادر او حنیظ در شافق ادر جمور کے نزدیک الابسمؤ د ہر- (توول)



٣٠٣٠ - عن أبي هُرَيْرَةً أَنَّهُ قال سجد رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم في إِنَّا السَّمَاءُ الشَّمَاءُ الشَّمَاءُ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَم في إِنَّا السَّمَاءُ الشَّمَاءُ الشَّمَاءُ وَالله عَلَيْهِ وَالله في إِنَّا السَّمَاءُ الشَّمَاءُ السَّمَاءُ ال

٣٠٧ - عَنَّ أَبِي هُرَثِرَةً رَصِي الله عَنْهُ عَنْ
 رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْنَةً

\$ ١٩٠٥ - عن أبي رابع قال صليت مع أبي هُرَيْرَة صَنَاة الْمَعْدِة فَعَرَا إِذَا السُّمَاءُ الْمُعَّدَةُ نَقَالَ مستحد بيها نَقْبُ لَهُ مَا حَدهِ السُّحَدَةُ نَقَالَ سحدت بها حَلْف أبي الْقاسِم فَلَكُنَّة عَلَا أرالُ أَسْحَدُ بها حَتَى الْقاهُ و قالَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى فَمَا أَرَالُ أَسْحَدُهَا حَدَى الْقاهُ و قالَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى فَمَا أَرَالُ أَسْحَدُهَا حَدَى عَدْرُو النَّاقِدُ

١٩٠٠ عَنِ النَّيْسِيُّ بِهَدَا الْإِسْمَادِ عَيْرِ ٱلْهُمْ لَمْ
 يغُولُوا عَنْف أَبِي الْقَاسِمِ عَلَيْكَ.

١٣٠٦ عَنْ أَبِي رَافِعِ رضي الله عَنْهُ قَالَ رَأْتِينَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَسْحُدُ مِي إِذَا السَّمَاءُ الشَّقَتُ مَنْكُمْ تَبَسُحُدُ مِي إِذَا السَّمَاءُ الشَّقَتُ مَلِيلِي مَتَّلَمُ تَسَمَّدُ مِيها فَقَالَ نَسْمُ رَأَيْتُ عَلِيلِي صَنْبَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَسْمُحُدُ مِيهَا فَلَا أَزَالُ صَنْبَةً قَلْتُ النّبِي الشَّعَدُ مِيهَا فَلَا أَزَالُ مَسْمَدُ مِيهَا مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وسَلِّمَ قَالَ نَعْمُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلِّمَ قَالَ نَعْمُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلِّمَ قَالَ نَعْمُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلِّمَ قَالَ نَعْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلِّمَ قَالَ نَعْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلِّمَ قَالَ نَعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلِّمَ قَالَ نَعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلِّمَ قَالَ نَعْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ

وَكَيْفِيَةِ وَصَلَّحِ الْيَدَيِّنِ عَلَى الْفَحِدَيْنِ ١٣٠٧ -عَلَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّيْرِ عَنْ أَبِهِ قَالَ كَان رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّنَاةِ خَعَلَ تَلَمَّةُ الْيُسْرَى بْنِي فَجليو وَسَاقِهِ وَقَرَش قَدَمةُ الْيُشَى وَرَضَعَ يُدَهُ الْيُسْرَى عَنَى رُكْتِهِ الْيَسْرَى وَرَضَعَ

۱۳۰۲ - ایوبر مردر منی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اذا السماء انشقت واقرا باسم دیك میں سجدو کیا۔

١٣٠٣- اوروال مدعث استدى محى منتول ب-

۳ ساب ابورافع سے روایت ہے کہ علی نے ابوہر روائے س تھ عشاہ کی فماز پر حیااورائی میں مجدہ کیا۔ (فماز کے بعد) علی نے کہ عشاہ کی فماز پر حیااکی ؟ انھوں نے کہا کہ عمل نے تو یہ مجدہ رول اللہ میں نے کہا کہ عمل نے تو یہ مجدہ رول اللہ میں نے کہا کہ عمل نے کہا کہ عمل کے اللہ میں اس کو کرتا روس کا یہاں تک کہ آپ سے موں۔ این حجد الله علی کی روایت میں بول ہے کہ عمل سے کہ عمل س

۵۔ ۱۹۰۰ جمی ہے بھی اس سند کے ساتھ روایت آئی ہے نس اس ش ابوالقاسم کے بیچھے کے الفاظ نہیں۔

۱۳۰۳- ابورائع سے روایت ہے کہ جس نے ویکھا کہ وہ سورہ اذا السماء انشفت بل مجدد کرتے تھے۔ جس نے کہاتم اس سورت بھی مجدد کرتے ہو؟ انھوں نے کہا ہاں۔ بھی نے اپ جینے کو دیکھا وہ اس سورت بھی مجدد کرتے تھے قریس بھی اس سورت بھی بھیشہ مجدد کی کروں گا بہاں تک کہ بھی آپ سے عالم آخرت بھی ملیشہ مجدد کی کروں گا بہاں تک کہ بھی آپ سے عالم آخرت بھی

باب نمازیش بیشند اور دونول رانول پر دونول با تحد ر کھنے کی کیفیت

ے ۱۳۰۰ - حبر اللہ بن زبیر رضی اللہ عنها سے روایت ہے رسوں اللہ صلی اللہ عنها سے روایت ہے رسوں اللہ صلی اللہ علی اللہ علیہ وسلم جب ثماز بن بیٹھے تو بائیں باؤں کوران اور بنڈن کے تیج میں کر لیتے اور دایتا پاؤل جھاتے اور باؤں ہاتھ یا کمیں کھٹے پر رکھتے اور نگل سے بشارہ سکتے پر رکھتے اور نگل سے بشارہ



بدة اليمسي عبى محده اليشي وأشار بإستعه

١٣٠٨ – عنْ عند الله بن الرُّبَيْر عنْ قال كَالْ رَسُولُ اللَّهُ مَا ﴿ إِذَا قَعَدَ يَدَاعُو وَصَعَ يَدَهُ الْكُمْنِي عنى منجده السُّنِّي وَيَدَهُ الْبُسُرِي عني مجدهِ الكشرى وأشار بإصبع السبابية زومتع إلهامة على يصبّعه الْوُسْطِي وَيُلْقِمُ كَمَّةُ الْيُسْرَى (كَبَّنَهُ

١٣٠٩ – عن البي عُمر أنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ إِذَ خَلْسَ مِي الصَّلَّاه وَصَع يَدَيُّهِ عَلَى رُكُّبُيُّهِ رَرْفَعَ إِصَابُعَهُ الْيُمْلَى الَّنِي تَبِي الْإِنْهَامُ مَدَعًا بِهَا وَيَدَهُ السرى على ركيه البشرى باسطه عليه

• ١٣١٠ – عَن الْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلِّكَةً كَانَ إدا قعد في السُّهُد وصنعَ يَدَهُ السُّدِّي عَني رُكْبِير النَّسْرِي وَرَضِعَ يَدَةُ الْبُشِي عَنِي رُكِّبِهِ الْبُشِّي وغد نَّمَانُهُ وحَمْسِينَ وَأَسَارَ بالسُّتِّاءِ

۱۳۰۸ – عبدالله بن زبير رضي الله عنه سه روايست ب كه رسول النله منی القد علیہ وسلم جب دع کرنے کے لیے جیسے تو داہا ہاتھ دا ہی رال برر کھتے اور پایال ہاتھ بائیں ران براور کلمہ کی انگل ہے اشارہ كرتے اور اپرا انگو فقہ نيج كى انگلى پر ركھتے اور باكيں بتقيق كو باياں گھٹتا ديتے۔

۹-۱۳-۹ عبداللہ بن عمر رضی لللہ عنبماے روایت ہے کہ رسوں الله عظا جب تمار على بيضة تو دونوس ماتحه محمنون برر كے اور وابنے ہ تھ کے کل کی انگلی کو اف تے اس سے وعا کرتے اور بليان اتحد باكي تخفذ يرجيه اسيق

•ا۳۳- عبداللہ بن عمر دمنی اللہ حجما ہے روایت ہے دسول القد صلى القدعدية ومهم جب تشهد من بيضة تو إيال باته والحم يمضة م رکھتے وروا بنایا تھ والنے محفنے برر کھتے ور ۵۳ کی شکل بناتے اور کله کا تکی ہے اشارہ کرتے۔

(۳۱۰) جند الودي مرابد جو مبراند بن ربير كر حديث بن يني كي علل الى باس كوبورك كيت بي ادربه ست بريكن اس ردايت یں جو د ہے قدم بچھے کا کرے میر مشکل ہے کو تک تورک ہیں یا تقال علاء و ابتا پاؤی کمٹر رکھنا سے ہے اور اماویت میحدے ٹا بہ کی ب. قاصى عياس في كما شايديد منعى بادر سيح يدب كه بجهياباتي قدم كونيك بائي قدم كا تؤدّ كر خود روايت بن موجود بالراس كوران ار پٹرل کے نکیش کر لیتے اور شاید فرش کی جگہ نصب کا لفظ سمج ہو یعنی کھڑا کیاد ہے قدم کواور ایک تاویل ہے ہے کہ واسپنے قدم کا کھانا ممی ور ست ہے اور میں میج اور علک ہے اگرچہ اللیوں کے بوروں پر کھڑ کر ایاؤل کا متحب ہے اور اس مثلہ میں عام کا شاق ہے کہ کو تکر بیٹونا عمل ہے وولوں جلسول عل-الم مالک کے مرویک تورک اقتل ہے اور امام ابو حقیقہ کے مزویک روبوں میں افتراش افسل ہے لیعی بایال یا قب بچھا کراس پر بیٹھنااور داہنایاؤں کمڑا کرنااور مام ٹیافنی کے نزدیک مہلے جلسہ میں افٹر شاور دوسرے بیس تورک افعال ہے اب یہ جو ایک رویت می یوں آیا ہے کہ ایٹا محوف ان کی کی الکی میں رکھااور دوسری رویت میں ہوں آ مب که ۵۳ کی شکل بنائی ال می تطبیق یون ہے کہ مجمی ایسا کیااور تمجی ایس کیاادر بعشوں نے یہ کہاہے کہ پہلی دو بے پس نے کی انگل پر رکھنے سے بیر مراوہے کہ اس کے بیچے ہے قریب رکھاس صورت بش ۳۵ ک شکل بن جلاے کی اور اعاد بیٹ میحد سیک وال کی ووے کل کی انتھی ہے شارہ کرنا مستھے ہے لیکن اور سامات نے کہا ہے کہ ایلا الله کہتے وقت اشارہ کرے ادریہ اشارہ سرف کلے کی انگی ہے جاہیے آگر رو کی ہویا کوئی عذر جو تؤ دوسر کا نگل ہے اشارہ نہ کرے اور سنت یہ ہے کہ الثارة كرت والتهاجي فكالم مجيء عربي ركاب (التي مخضرة)

مترح كبتا ہے كد احاديث سيحد سے يہ مراد ہے كد رمول الله جب نماز ميں بنينے تواى طرح بيضة يسى كلدكى الل سے الى



المعالمة على على بن عليه الرّحس المعاوي أنه الله الله على عبد الله بن عمر وآنا أغيث بالحصى المعالمة وسما المعرف بهايي فقال الله كما كان رسول الله على يصلح بعلى بعث وكيف كان رسول الله على يسلم قال كان بد حس بي الصلاة وصع كه البيش على محده البيش بي العملاة وصع كه البيش على محده البيت بي المائمة والمعارف كمة البيش على محده البيت بي المائمة والمعارف على محده البيت بي المائمة المعارف على محده البيت بي المعارف المعا

١٣١٣ - عَنْ أَبِي مَعْمَرِ أَنْ أَبِيرًا كَانَ بِمَكَّهُ لِسَنَّمُ تَسْتِيمَتِنَ فَدُنَ عَبْدُ اللَّهِ أَنِّي عَلِمْهَا قُالَ اللَّهِ أَنِّي عَلِمْهَا قُالَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِا قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِا فَالَّا اللَّهُ عَلَيْهِا فَالَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم كَانَ لِهُعَلَّهُ

١٣١٤ – عن عبد اللهِ قال شعبة رَفَعَهُ مَرَّةً أَنْ أَمَيْ أَوْ رَفَعَهُ مَرَّةً أَنْ أَنْ أَمَيْ أَوْ رَجْنًا سَلَم تُسْلِيمَتُنِي فَقَالَ عَبْدُ اللهِ أَنَى خَنفَها

١٣١٥ عن سفر قال كُنْتُ أَزَى رَسُونَ اللهِ
 صلى الله عليه وسنم يُسنم عن يجيبه وعن

۱۳۱۱ - علی بن عبرالر حمن معاوی سے روایت ہے کہ جھ کو عبداللہ بن عرف دیکھاتماز علی کنگر ہوں سے کھیلتے ہوئے۔ جب عمر اللہ من قارغ ہو، تو جھ کو منع کیااور کہا کہ ایبا کی کر جھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سم کرتے تھے۔ ہیں نے کہاوہ کھے کرتے تھے؟ اللہ صلی اللہ علیہ و سم کرتے تھے۔ ہیں نے کہاوہ کھے کرتے تھے؟ افھوں نے کہا کہ آپ جب نماز عی جھتے تو واہئی جھیلی واکمیں رائن پر رکھتے اور سب انگلیوں کو بند کر لیتے او رائی انگلی سے اشرہ کرتے ہو انگر تھے اور سب انگلیوں کو بند کر لیتے او رائی انگلی سے اشرہ کرتے ہو انگر تھے کے پائی ہے ( ایمنی کلمہ کی انگلی سے اور ہو کمیں ہوئیلی یا تھی وائی ہے) اور ہو کمیں ہوئیلی یا تھی وائی ہے اور میں کھیلی یا تھی وائیلی ہے اور میں کھیلی یا تھی وائیل ہوئیلی ہے اور میں کھیلی یا تھی وائیلی ہوئیلی ہوئیلی

۱۳۱۳- اس سدے بھی مدکورہ بالا عدیث ای طرح معتول ہے-

## باب نماز شنم کرتے وقت سلام کیوں کر چھیر ناچاہیے

۱۴۱۳ - ابو معمرے روایت ہے کہ مکہ بنی ایک امیر تھ وہ دوسوام مجھیرا کرتا عبدائلہ نے کہاس نے میہ سنت کبال ہے حاصل کی ج عظم کی روایت بن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیائی کیا محرجے تھے۔

١٣١٢- ال سندے مجلي قد كور د بالاحد يث مرد كي ہے-

۱۳۱۵- سعدے روایت ہے کہ جی رسوں اللہ عظی کو د تمیں اور باکس طرف سون مجیرتے ویکھ کرتا یہاں تک کہ سے ک

الله اشارہ كے اور اللہ اللہ كے وقت شارہ كرنا يہ كى سي مديت كابت كير ب الله الله عديث كاعمل الله يرب كدوه شروع قدرہ سے افر مك كلے كي الكى سے اشارہ كے دہے بي اور كى سيح ب -

(۱۳۱۵) 🦛 الودي تے كہاكہ اس ميں امام شالقي اور جمهور سائل و خلف كي ديمل ہے جو كتے بين تماز كے بعد و سلام كرنے جاجي اور امام تك



#### يُسارِهِ خُسى أَرْى بَيَّاصَ خُلَّه

### يَابُ الذُّكُر بَعْدَ الصَّلَاةِ

١٣١٦ - عَنْ الْبِي عَبَّاسِ قَالَ كُنَّا تَعْرِفُ الْفِي عَبَّاسِ قَالَ كُنَّا تَعْرِفُ الْفِي عَبَّلْهُ بِالتَّكْبِيرِ

١٣١٧ - عَلَّ عَشُرُو أَنْ فِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبَدِ مَوْلَى ابْنِ عَبْسِ أَنَّهُ سَبِعَهُ يُعْبِرُ عَنْ ابْنِ عَبْاسٍ قَالَ مَا كُنَّ نَعْرِفُ الْقِصاء صَلَاه رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ إِلَّا بِالنَّكِيرِ قَالَ عَشْرُو مَلَّ كَرْتَ دَلِكَ يَأْمِي مَعْبَدٍ فَأَلْكُرهُ وَعَالَ لَمْ أَحَدَّنُكَ بِهِدَا قَالَ عَشْرَو وقَدْ أَنْشِرِيهِ قَبْلَ دَلِكَ

١٣١٨ – عي البي عبّاس أنَّ رَفْعَ الصّوْتَةِ بِالدَّكْرِ حِينَ بَيْصَرِفُ النّاسُ مِنْ الْمَكَتُوبَةِ كَانَ عَبّاسٍ عنى غَهْد النّبِيِّ مَنْظَلَةً وَأَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّ عَبّاسٍ كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا الْصَرَفُوا بِدِيك إِذَا سَوِهْتُهُ.

رخسارے کی سفیدی جھ کود کھل ئی دینی تھی۔ باب، ٹماڑ کے بعد کیا پڑھنا جا ہے

۱۳۱۷- عبداللہ بن مبس سے روایت ہے کہ ہم پہنانے تھے رسول اللہ ﷺ کی تماز کا فتم جنب آپ تحبیر کہتے۔

ا اا مداند مرداند من عمال من دوایت برد به مرسول داند علی ای نماز کا ختم برونادب بهجان بردایت برک آواز منتهای دیث که نماز کا ختم برونادب بهجان به بهجان به بردایت کیا۔ عمرو می آماز منتها می شد کو عمرو من وین دین از مناز کی او معبد سے دوایت کیا۔ عمرو سے کہا می شد دوبارہ جب اس حدیث کا ذکر ابو معبد سے کیا تو انحوں نے افار کیا اور کہا می سے مدیث میان نمی کی حال مکر ، نحول بی اور کہا می سے مدیث میان نمی کی حال مکر ، نحول بی سے جدیث میان نمی کی حال مکر ، نحول بی سے بی جدید میان کی حقی ۔

۱۳۱۸- عبدالله بن عباس دسنی الله عندت که که فرض نماذ کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنارسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانه بل تقاادر شرجب اس ذکر کی آواد سنت تو محلوم کر تاکہ وگ نماز سے قارع جو تے۔

ق مالک اور سام کا ایک جماعت کانے قوب کہ یک ہی مسام کرنا سات ہے پرال کی ویٹیں شدید ہیں اور اجادیث میں ہے وہ مس کرنا فاہت ہو تاہد اور تاہد اور تاہد ہی ہوجائے تواس پر مجول کیا جائے گا کہ آپ نے بدائی ہے کیا کہ ایک سلام پر قضاد کرنا جائز ہے۔ اب اس پر عام کا ایس نے کیا کہ ایک سلام کرنا جائز ہے۔ اب اس پر عام کا ایس نے کہ کہ ایک ملام کرنے تواب ہی ملام کرنے تواب ہی ملام کرنے تھا۔ کرنا جائز ہے مسام کرنے تواب کی طرف کرنے اور ایک وائن طرف کرنے کہ اس مار فیس نے ایک گال و کھانی دے۔ بھی اور ملام کرنے تواب ہوں نے کہا کہ ووٹوں گال و کھانی دی ہے۔ کہ اس مار فیس ہوتی عہور صحاب اور تاہم ہوا کا بھی قول ہے اور اہام ابوطیقہ کی دوئے مناف کرنے کے مزدیک لفظ سلام سنت ہوئے تاہم اور میں میں کہ کہ کہ ہوئے کا مرب ایک کہ اور میں میں تو ہے دواب دوئی کام خواب کی دوئی کام کرنے کے مزدیک تھے ہیں تو ہے دواب مسلم اور حمود فقہ داور المجاور فقہ داور کا الحدی ہے کہ کردیک تو ہے۔ اور کی تجت او گا۔

(۱۳۱۸) ہے این جوم طاہری نے اس کو متحب جانا ہے۔ این بطال اور اور علاء نے بعد بلند آوازے تھیر کہنایاؤکر کرنا صحب اور متافرین بس ہے این جوم طاہری نے اس کو متحب جانا ہے۔ این بطال اور اور علاء نے بید نقل کیا ہے کہ سارے قد امب والے دکر جبری کو مسخب نہیں جانے اور اور علاء نے بید نقل کیا ہے کہ سارے قد امب والے دکر جبری کو مسخب نہیں جانے اور اور مارہ شافعی سے کہ شہر سول اور اور اور کو ساتھ اور اور کی ساتھ کے جبر کرنا متحب ہے یالوگ جمید ایس کرتے تھے اور اوام یا متعدی دو توں کو لازم ہے کہ فرض کے بعد اگر ذکر کری تو آب اور کری گر جب امام او کوں کو تعلیم کرنا چاہے تو تھوڑی ویر کے لیے جبر کرسکا ہے۔ اسمی



# بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعَرُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

١٣٢٠ عن أبي هُرَيْرةً قال سَيعْتُ رَسُولَ
 اللهِ صَدِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعْدَ ذَلَكَ يَسْتَعِيدُ مِنْ
 عداب الْقَبْر.

الْمُورِ يُعدَّبُونَ مِي عُبُورِهِمْ قَالَتَ فَكَدَّبُتُهُما وَلَمْ الْفُنُورِ يُعدَّبُونَ مِي قُبُورِهِمْ قَالَتَ فَكَدَّبُتُهُما وَلَمْ الْفُنُورِ يُعدَّبُونَ مِي قُبُورِهِمْ قَالَتَ فَكَدَّبُتُهُما وَلَمْ الْفُنُورِ يُعدَّبُونَ مِي قُبُورِهِمْ قَالَتَ فَكَدَّبُتُهُما وَلَمْ أَعْمَ أَنْ أَصَدَّفَهُمَا فَحَرَّجُتَا وَدَحَلَ عَنيَّ رَسُولُ اللّهِ إِنَّ عَجُورَيْسِ مِنْ اللّهُ عِنْ يَعْدُرِيْسِ مِنْ اللّهِ إِنَّ عَجُورَيْسِ مِنْ الْفُنُورِ يُعدَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ فَقَالَ (﴿ صَلَقَتَا أَنَّ أَهْلَ الْفُنُورِ يُعدَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ فَقَالَ (﴿ صَلَقَتَا إِنَّهُمْ الْفُنُورِ يُعدَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ فَقَالَ (﴿ صَلَقَتَا إِنَّهُمْ الْفُنُورِ يُعدَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ فَقَالَ (﴿ صَلَقَتَا إِنَّهُمْ اللّهَائِمُ ﴾) فَالْتَ فَما وَأَيْهُ يَعَدُّبُونَ فِي صَلّافٍ إِلّهُ يَعَوَّذُ مِنْ عَنَابِ الْفَيْرِ

# یاب انشهداور سلام کے در میان عذاب قبر اور عذاب جہنم اور زندگی اور موت اور مسیح د جال کے قتنے اور گناہ اور گناہ اور قرض سے پناہ مائٹنے کا بیان

۱۳۳۰- ابو ہر برہ دستی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بیس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ اس کے بعد قبر کے عداب سے بناوا کتنے ہتے۔



١٣٧٧ عن عايشة بهذ الحديث وربيو مالسة
 وما صلى صفاة يَقد دلث إلّا سَجَعْة يَنقود مِنْ
 خداب الْقَبْر

بَابُ مَا يُسْتِعَادُ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ

١٣٢٣ - عن عائِشًا فَالَتُ سَمِعَتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَسْمِيدُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ وَتُنَةِ الدُّحُّالُ

١٣٢٤ - عن أبي هُرَيْرة وعن يحيى بن أبي كَيْتِم عن أبي سسه عَن أبي هُرَيْرة قال قال رشول الله عن أبي سسه عَن أبي هُرَيْرة قال قال رشول الله عَنْ أَرْبَع يَقُولُ اللّهُمُّ إِنِّي أَهُودُ بِكَ مِنْ عَدَابِ جَهِنَمْ وَمِنْ عَدَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ لِيَّهِ الْمُحَدِّ وَالْمَمَاتِ ومِنْ شَرِّ لِمُنْ اللّهُمُّ الْمُنْ عِلَى اللّهُمَّانِ ))

١٣٧٥ - عَنَ عَائِشَةُ رُوحِ النّبِي عَلَيْهُ أَخَيْرَتُهُ أَنْ النّبِي عَلَيْهُ أَخَيْرَتُهُ أَنْ النّبِي عَلَيْهُ النّبِي أَعُودُ النّبِي عَلَيْهِ النّبِيمِ الْمَلْدَةِ النّبُهُمُ إِنِي أَعُودُ النّ مِنْ فِتْنَةِ النّسييمِ النّبِيمِ الْمَلْدَةِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْبَا والْمَعَاتِ النّبِيمِ النّبَةِ مِنْ الْمَلْتُمِ وَالْمَعْرَمِ )) الذّبَقَ أَنْ أَعُودُ اللّه مِنْ الْمَلْتُمِ وَالْمَعْرَمِ )) قال فَقُالَ لَهُ قَالِلُ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنْ الْمَعْرَمِ يَا وَالْمَعْرَمِ ) السّعرم يَا وَسُولَ اللّهِ فَقَالَ (﴿ إِنَّ الرّجُلُ إِذْ السّعرم يَا وَسُولَ اللّهِ فَقَالَ ﴿ ﴿ إِنَّ الرّجُلُ إِذْ السّعرم يَا وَسُولَ اللّهِ فَقَالَ ﴿ وَالْمَعْرَمِ اللّهِ فَقَالَ (﴿ إِنَّ الرّجُلُ إِذْ الرّجُلُ إِذَ الرّجُلُ إِذَ الرّجُلُ اللّهِ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْكُ إِنَّ الرّجُلُ إِذَا اللّهُ عَلْكُ إِنْ الرّجُلُلُ إِنَّ الرّجُلُ اللّهُ عَلَيْكُ ).

١٣٢٩ - عن أبيُّ مُرَيْرَةً يَغُولُ قَالَ رَسُونُ اللَّهِ عَنِينَ ﴿ إِذَا فَرَغَ أَخَذُكُمْ مِنْ الْتَشْهُمِ الْآخِرِ

١٣٢٧- اس مقرب بھی قد کوروبالا مدے مروی ہے

یب: تمازشی پناه مانتئے کے بیان میں

۱۳۴۳- ام الموسنین عائش ہے روایت ہے میں نے سار سول اللہ

مانتی ہے آپ نماز میں و جال کے فقتہ سے پناہ الکتے تھے۔

۱۳۲۳- ابو ہر میرہ رسنی اللہ عقہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ و سلم نے فرہ یا جب کوئی تم میں سے نماز میں تشہد

پڑھے تو چار چیز وال سے بناہ ، کئے کیے یا اللہ میں بناہ ، کٹا ہوں

موت کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور
موت کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور

۱۳۲۷- ابوہر یرہ رضی انڈ عسہ ہے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی انقد علیہ وسلم نے فرویا کہ جب کو کی تم میں سے اخیر تشہد پڑھ کے

(۳۷۵) بنا آاگر پیہ قرمنداری کوئی گناہ ٹمٹن پراس کی وجہ ہے اور گناہ سر دوہوتے ہیں اس داسلے قرمنداری سے بناہ سنگے۔ حقیقت ہیں قر ضداری ہے بناہ سنگے۔ حقیقت ہیں قر ضداری ہے کہ مادے ہجوک کے مرتا ہو۔ اس کے مرتا ہو۔ اس کے سااور کوئی اسک ضرورت مید ہے کہ مادے ہجوک کے مرتا ہو۔ اس کے سااور کوئی اسک ضرورت میں ہوت کی رسمیں قر انو جی ان کے لیے مسلمال کو قرض لیمنا مروری مہیں۔ مروری مہیں۔

مسلمر

فَلْيَعَوِّذُ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعِ مِنْ عَذَابِ جَهَّمُ وَمِنْ عَدَابِ الْفَبُرِ وَمِنْ فِتَنَةِ الْبَحْيَا وَالْمِمَاتِ وَمِنْ شَرَّ الْمُسِيحِ الدَّجَّالِ.

١٣٢٧ – عَنَّ الْأُوْرَاعِيُّ بِهَدَا الْإِسْبَادِرُقَالَ (( إِذَّا قَرَعِ أَخَدُكُمُ مِنْ النَّشَهُدِ وَلَمُ يَذَكُرُ الْنَاحِرِ ﴾.

١٣٢٨ عَنَّ إِنِي مُرَيْرَه يَتُونُ قَالَ سِيُّ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْ سِيُّ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ رَسَمَم (﴿ اللَّهُمُّ إِلَي أَخُوذُ بِكَ مِنْ عَدَامِ الْقَبْرِ وَعَدَابِ النَّارِ وَقِنْةِ الْمَحْيَا وَالْمَاتِ وَقِنْةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَقَالَةٍ الْمُحَيَّا وَالْمَمَاتِ وَتَشَرُّ الْمُسِيحِ اللهِ جَال ).

٩٣٣٩ –عَنْ أَبِي شُرَيْزَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِثْلَةً

١٣٣٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَتَمَوَّدُ مِنْ عَمَاسِهِ الْقَبْرِ وعَدابِ شَهَنَّمَ وَمُنْهِ الدَّجَّال

١٣٢٣ - عن ابن عبّس أَنْ رَسُونِ اللّهِ عَيْثُ اللّهِ عَيْثُ اللّهِ عَيْثُ اللّهِ عَيْثُ اللّهِ عَيْثُ اللّهِ عَيْدُمُهُمُ السُّورَةَ مِنْ الْفُرْآنِ يَعُولُ (﴿ قُولُوا اللّهُمُ إِنَّ نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَدابِ الْقَبْرِ مِنْ عَدابِ الْقَبْرِ مِنْ عَدابِ الْقَبْرِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللل

تو چار چیزوں سے بناہ مائے جہنم کے عذاب سے ، قبر کے عذاب سے اور رندگی اور موت کے ملزاب سے اور و جال کی برائی سے۔

1114- او پر والی حدیث اس سند سے بھی مر دی ہے صرف اتنا فرق ہے کہ اس میں آخری تشہد کے الفاظ شیس میں صرف اتنا فرق ہے کہ جب تشہدے فارغ جو جائے۔

۱۳۴۸ - ابوہریود منی اللہ عندے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علی خرکے اللہ علی علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ بناہ ما تکما جول جم تیری فر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے قداب سے اور زندگی اور موت کے قسادے اور د جال کی برائی ہے۔

۱۳۲۹- ابو ہر میں است روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے قرب یا کہ پناہ ما تھو اللہ کی قرب یا کہ بناہ ما تھو اللہ کی قبر کے عذاب سے بناہ ما تھو اللہ کی قبر کے عذاب سے بناہ ما تھو قد کی رسم کی اور موت کے فتر ہے۔ اور موت کے فتر ہے۔

۱۳۳۰ - ابو ہری قاس سندے بھی ٹی اکرم ﷺ ے ای طرح کی روایت کرتے ہیں-

۱۳۳۱-ای سندے بھی قد کور ہالا حدیث ابو ہر میرہ رضی اللہ عشہ سے اک غرب مروی ہے-

۱۳۴۷- ابوہر مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عنہ کہ رسول اللہ عنہ کہ رسول اللہ عنی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ وسلم بنادہ آلئے تھے قبر کے عذاب سے اور دوز نے کے عذاب سے اور د جال کے فتنہ ہے۔

۱۳۳۳- این عباس رعنی الله عنه سے روایت ہے کہ تحقیق رسول اللہ ان کو سکھاتے تھے جس طرح ان کو قر آن کی سورت سکھاتے کہ کیو اے اللہ ہم بناہ یا تنگتے ہیں تھھ سے دو ذرخ کے عذاب سے قبر کے عذاب سے اور بنادہ تنگتے ہیں تھھ سے و جال

(۱۳۲۳) ایم توری نے کہا کہ طاوس کے س قول سے اس دے کے چنے کی بہت تاکید عامت ہوئی ہے ور کابر انے بات تکافی الله



بَابُ املُوحْيَابِ الدَّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَبَيَانَ صِفَتِهِ .

استاه على المنظم المنظم المناز والله الله الله الله المنظم المسلم والمراف من صلاته المنظم المناز وقال ((اللهم الله السلم والمركب والمركب والمركب المنظم والمركب المنظم والمركب المنظم ا

١٣٣٩ عَنْ عَاصِمٍ بِهِدًا الْوَسْمَادِ وَقَالَ (( يَا
 ذَ الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ )).

١٣٣٧- عَنَّ عَائِمَةً أَنَّ النَّبِيُّ صَنَّى اللَّهُ عَنْهِ وَخَدَّمَ مَالَ بِمُثَلِّهِ عَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ (( يَمَا فَا الْجَلَالُ وَالْإِكْرَامِ )):

١٣٣٨ - عَنْ وَرَادٍ مَرْلَى الْمُعِيرِهِ بْنِ شَعْنَةً قان كُنب الْمُعِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً إِلَى مُعَاوِبِةً أَنَّ

کے فترے اور پناہ الگتے ہیں تھوے زئدگی اور موت کے فتر سے کہ مسلم بن تجائے نے پہنچ جھ کو کہ طاؤس نے اپنے ہیے سے کہ تو نے نمازیس ہے وعاما گی؟ کہا نہیں۔ کہاا پی نمار پر پڑھ محقیق کے طاؤی نے اس صدیث کو عمن یا جار رادیوں سے روایت کیایا جیما کہ کہا۔

## باب: تماز کے بعد کیاؤ کر کرناچاہیے

۱۳۳۳ و این رسی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم جب ای تمازے فارخ جوتے تو تین بار استفقار کرتے اور کہ جب ایک اللہ علیہ کہتے افزا گ سے پوچھ مستفقار کرے اور اگ سے پوچھ مستفقار کیوں کر ہے؟ کہا استفقار الله کہتے یعنی میں اللہ سے منفر ت انگر اور ا

۱۳۳۵- حضرت عائش ام المو منين الدوايت ب كه ني جب أمر كا مالام بي جب اللهم المومنين اللهم اللهم اللهم المراك اللهم ال

۱۳۳۷- ای سند ہے مجلی شکورہ باما حدیث ایے بی مروک

عساسوا- اس سند سے بھی اوپر والی صدرے معمولی تبدیلی کے ساتھ الیے تل مروی ہے۔ ساتھ الیے تل مروی ہے۔

۱۳۳۸- ورادست جومغیرہ بن شعبہ کے مولی ہیں روایت ہے کہ مغیرہ بن شعبہ کے معاویہ کو لکھ بھیجا کہ رسول اللہ عظام

لا ہے کہ اس دعاکا پر مناو جسب جب تو تحوی ہے نماز کے اعادہ کا تھم دیا لیکن اکثر علاوکا پید جب ہے کہ بید دعاواجب تحییل بلکہ متحب ے اور شاید طاؤس کی فرص تاکید تھی شاد جو ب مجمی



رَسُولَ اللهِ مُلِئَّةً كَانَ إِذَا فَرَعُ مِنَ الصَّاةِ وَسَنَّمَ قَالَ (﴿ لَمَا إِلَٰهَ إِلَٰهِ اللّٰهُ وَخَدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمَّدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمُّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطِيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنعُت وَلَا يَنْهُعُ ذَا الْجَدَّ مِنْكَ الْجَدُّ ﴾

۱۳۲۹ – عن وراد مولّی المُعِیرةِ بَی شَعْنَة عن الْمُعِیرةِ بَی شَعْنَة عن الْمُعِیرةِ عَیْ المُعِیرةِ بَی ورایتهم خِلهٔ عال آبو بخر والهو کُریْب عی دروایتهمه قال قاشاها عَلی المُعِیرةُ و کُریْب عی دروایتهمه قال قاشاها عَلی المُعِیرةُ و کَریْب بها إلی مُعَاویَة مُولدًا مُولِّی المُعِیرةُ بَی عَیْدَة بِی أَبِی لُیابَة أَنَّ وَرَادًا مُولِّی المُعِیرةُ بی شَعْبَة قال کتب المُعیرةُ بی مُولد عَلی المُعیرةُ بی شَعْبة قال کتب المُعیرةُ بی شَعْبة قال کتب المُعیرةُ بی مُعاویة کتب دَیلان الکتاب لَه وراد می سَیْب بی سَعْب رسُول الله عَلَی کُول جین سَلْم بیش سَیْب رسُول الله عَلِی الله عَلَی کُلْ شَیْه بیش مِنْل خَدِینهم إلّه قَولَهُ ((وَهُو عَلَی کُلْ شَیْهِ عَلی کُلْ شَیْهِ قَدِیرٌ )) قَانَهُ لَمْ یَدُکُرُ ،

١٣٤١ - عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُعِيرَةِ لِي شُعْبَةً قال كُنْبِ مُعاوِيةً إِلَى الْمُعيرَةِ بِمِثْنِ حَدِيثٍ مُصُورٍ وَالْمُعْمَنِ

١٣٤٧ - عَلَّ عَبْدةِ بْنِ أَبِي لُنابة وعَبْدِ الْمَلِكِ،

بَنْ عَنْدِ شَبِعا وَرَّادًا كَاتِب الْمُعِيرَةِ بْنِ شُغَيَّةً

يَقُولُ كُنَّتَ مُعَاوِيّةُ إِلَى الْمُعِيرَةِ اكْتِبُ إِلَيْ

بِشَيْءٍ سَعِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَظِيَّةً قَالَ فَكَنَّبُ

إِلَيْهِ سَعِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَظِيَّةً فَالَ فَكَنَّبُ
اللّهِ سَعِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَظِيَّةً يَقُولُ إِذَا قَصَى اللّهِ عَظِيَّةً يَقُولُ إِذَا قَصَى اللّهِ عَظِيَّةً وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ نَهُ لَهُ السَّمِنَاةَ (﴿ نَا إِلَٰهَ إِنَّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ نَهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ مَا كُنَّ شَيْء لَلهِ اللّهُ مَا اللّهُ مَا كُنَّ شَيْء لَلهِ اللّهُمُ لَا مَالِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُغْطِي لِمَا اللّهُمُ لَا مَالِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُغْطِي لِمَا اللّهُمُ لَا مَالِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُغْطِي لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُغْطِي لِمَا

جب نماز پڑھ پہلے اور سمام کھیرتے تو کہتے لا الذہ نے خیر کے لین کی کوئی سی معبود نہیں گر اللہ کیلا ہے وہ اس کا کوئی شریب نہیں سلطنت ای کی ہے اور ای کو تعرفیف ہے اور وہ سب بھی کر سکتا ہے۔

یائند جو تو دے اے کوئی دوک نہیں سکتا ہورج تور دے ۔ کوئی دے نہیں سکتا ہورج تور دے ۔ کوئی دوک نہیں سکتا ہورج تور دے ۔ کوئی دوک نہیں سکتا ہورج تور دے ۔ کوئی دوک نہیں جاتی ۔

ہم اسا ۔ وراہ ہے جو مغیرہ بن شعبہ کے تراو کر دہ غلام ہیں درایت ہے ، ور مغیرہ نی سے اور کی دوئیت کے مشل داوی ہیں اور ایو بھیرہ اور کی اور ایو کی بھی اور ایو بھیرہ نے اس دع کو حضرت معادیہ کو لکھ بھید۔

ابو بھراور ہو کر بہت نے اپنی واقعوں بھی کیا کہ وراد نے کہا کہ بھید۔

میرہ نے بتایا اور شیس نے اس دع کو حضرت معادیہ کو لکھ بھید۔

میرہ اے بیا تھ سے معاویہ کو لکھوا بھیجا کہ بھی نے ستا ہے د سول اللہ علی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کی دوایت کے گر اس بھی و ہو علی اللہ علیہ وسلی کوؤ کر ٹیش کیا۔

میل شدی قلیو کوؤ کر ٹیش کیا۔

ا نه سوا - وراد ہے نہ کورہ ہال صدیث اس سند ہے مجھی مر وی ہے-

۱۳۳۲- عبد اور حبد الملک دونوں نے وراوے جو منتی تے مغیرة کے سنا کہ لکھا معاویہ نے مغیرة وکو کہ بچے کوئی دعالی لکھ بھیجو جو سنی ہوتم سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوانحوں نے لکھ بھیجا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو پڑھتے بھیجا کہ جس نے سن ہے د سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پڑھتے تھے جب نمازے فارع ہوتے لااللہ سے اخیر تیک اور ترجمہ اس دعا کا اوپر گرد چکا ہے۔



مَنعُت وَلَا يُنْفَعُ ذَا الْجِدُ مِنْكَ الْجِدُ )}

١٣٤٣ - عَلَّ أَسِي الرَّيْرِ عَالَ كَاذَ الْنُ الرَّيْرِ عَلَى كَافَ الْنُ الرَّيْرِ عَلَى كِلْ الْمُ الرَّيْرِ عَلَى يَعْوِلْ فِي دُيْرِ كُلُّ صَعَاهِ حِينِ لِسَلَّمُ (﴿ لَا إِلَٰهِ إِلَّا اللّهُ وَحُدَةُ لَا شَرِيعَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْبُدُ إِلَّا اللّهُ وَلَا يَعْبُدُ إِلّا بِاللّهِ لَا إِلَٰهَ إِلّا اللّهُ وَلَا يَعْبُدُ إِلّا إِلَٰهُ لِلّهُ وَلَا يَعْبُدُ إِلَّا إِلَٰهُ لِلّهُ وَلَا يَعْبُدُ إِلَّا إِلَٰهُ لِلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْبُدُ إِلَّا إِلّهُ إِلَّا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ النّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ لَا يَعْبُدُ وَمَا لَكُونُونَ ﴾ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ إِلَهُ وَمَالًا وَمَالًا عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ إِلَهُ وَمَالًا وَمَالًا عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ إِلّهُ وَمَالًا لِللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ إِلّهُ إِلّهُ إِلَا إِلَٰهُ إِلّهُ إِلَا إِلَا إِلّهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَا إِلَهُ إِلّهُ إِلَا إِلَا إِلّهُ إِ

١٣٤٤ - عن أبي الرُبير مَوْلَى لَهُمْ أَنَّ عَبْدَ الله بْن الرُبير مَوْلَى لَهُمْ أَنَّ عَبْدَ الله بْن الرُبير كَانَ بُهلُلُ دُبُر كُلُ صماةٍ بِمِثْل حَدِيث الله يُعْرَفُ وَقَالَ بِي حَدِهِ ثُمُّ يَقُولُ الله الرُبير كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لَيْنَ بَهِلُ بِهِلَ فَهُرَ كُلْ صماهٍ

٣٤٥ - عَنْ آبِيُّ الرُّيْرِ قَالَ سيمَتُ عَنْدَ اللَّهِ بُن الرُّيْرِ يخطَبُ على هذا الْمِشْرِ وَهُو يَغُولُ كان رسُونُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يَغُولُ إِدا سلّم في ذَبْرِ الصَّلَاةِ أَوْ الصَّلُواتِ فدكرَ بِمِثْلِ حديث هِمامٍ بِن عُرُوة حديث هِمامٍ بِن عُرُوة

١٣٤٦ - عَنْ مُوسى بْنِ عُقْبَ أَنَّ أَبِ الرُّيَيْرِ الْمَكِّيُّ حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَنْدَ اللَّهِ بْنِ الرُّبِيرِ وَهُو

۱۳۳۳ ایوالویر نے کہاوین الزیر ہمیشہ پر نماز کے بعد ملام
پیر نے وقت لا الله الا الله ہے الکافو و ل تک پڑ ہے لین کوئی
معبود ل نق عبود ہ کے نبیس نہ اس کاکوئی شریب ہے۔ اس کی ہے
سلطنت او رای کے لیے ہے سب تحریف اور دہ سب پچھ کر سکتا
ہادر مرکزاہ ہے نبیخ کی طاقت نہ عبود ہ کرنے کی قوت ہے گر
ساتھ اللہ کے نبیس کوئی معبود ل کتی عبود سے رائے اللہ کے اور
نبیس پوجے ہیں ہم گر اس کو۔ اس کا ہے سب اسان اور اس کو
سب بزرگی او روس کے لیے ہے تحریف الی کے مب اسان اور اس کو
سعبود عبادت کے ماکن گر اللہ ہم صرف اس کی عبادت کرنے
سعبود عبادت کے ماکن گر اللہ ہم صرف اس کی عبادت کرنے
دسول اللہ علی اگر چہ کافر پڑے برامانی اور کباراوی این ذیر ہے کہ کہ
دسول اللہ علی ہر نماز کے بعد بی پڑھاکر ہے۔

ما ۱۳۳۷ - الى الزبير سے جو مولى جيں ان كے روايت ہے كم عبداللہ بن زبير ال رعاكے ساتھ لينى جو او پر تدكور ہوئى ہر نماز كے بعد بنى آواز بلند كرتے تھے جيسے بن نمير نے روايت كى ہے اوراس كے آخر ميں ہے كہاكہ ابن الزبير "كہتے تھے كہ رسول اللہ حيات ہميشہ ہر نمارك بعد بعند آواز سے بہ يزماكرتے تھے۔

۱۳۳۵ - ابی الزمیر نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن زمیر رص اللہ عنہا سے سناک وہ خطبہ پڑھتے تھے اس منبر پر اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ طلبہ وسلم جب سلام پھیر تے تو ہر نماز کے آخر میں کہتے اور پھر ہشام بن عروہ کی روایت کے مانشہ حدیث منان کی۔۔

۱۳۱۲- موک بن حقبہ سے ابدائر میر کی نے بیان کیا کہ نعوں نے عبداند بن ذیر سے ستاہ کہ وہ کہتے تھے کہ ہر مماز

(۱۳۴۳) جنز این قمیر کی دوایت دی ہے جو انجی و پر گزر گ

(۱۳۲۵) این وارد ایدوی ب جوابوالایو سدور شاکور عدتی جس می دماند کور ب



يَقُولُ فِي إِثْرِ الصَّلَاةِ إِذَا سَدَّمَ بَعِشُ حَدِيثَهِمَا وَقَالَ فِي اخْرِهِ وَكَانَ بِهَ كُر دَلَكَ عَنَّ رَسُونِ الله صَنَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٣٤٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ مُقَرَّءُ الْمُهَاجِرِينَ أَتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا فَهَبُ أَهْلُ اللَّذُورِ بِالسَّرْجَاتِ الْشَي وَالنَّبِيمِ الْمُقِيم فَعَالَ (﴿ وَمَا دَكَ ﴾) فَالُو. يُصَلُّونَ كُمَّا نُصَلَّى ويصُومُونَ كَنَا نَصُومٌ ويتَصَدَّفُونَ وَلَا تتصدُّقُ وَيُعْبَقُونَ وَلَا نَعْبِقُ لَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (( أَفْلُنا أَعْلَمُكُمْ شَيْئًا تُشْرِكُونَ بِهِ مَنْ مُنْبَقَكُمُ وتَسْبَقُونَ بِهِ مَنْ يَعْدَكُمُ وَلَا يَكُونُ أحدُ اقْصَل مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صِبْعَ مثل مَا صَنْعَتُمْ )) قَالُو بُنِي يَا رُسُولَ اللهِ قَالَ (( تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَخْمِدُونَ دُيْرَ كُلِّ صَلْاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً ﴾ قال أثو صالح نرجع مُغَراءُ المهاجرين إلى رسُول الله عَلِيُّ فَقَالُوا سَمِعُ رَحُوَكُ أَهْلُ الْأَمْوِلُ بِمَا عَمُّنا فَعَمُوا مِثْنَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْه وسنَّم (( ذلك فَطَلُلُ اللَّهِ يُؤْلِهِ )) مَنْ يُشَاءُ ورَادَ عَيْرُ فُلَيَّهُ مِي هذا الْحَدِيثِ عَنَّ النَّيْثِ عَنَّ أَبِّي عَجْنَات قَالَ سُمَى محدَّثُتُ يَعُص أَمْنِي هَمَا الْمَعْدِيثُ فَعَالُ وهملت إِنَّمَا قال ﴿﴿ تُسَبِّحُ اللَّهُ ثَلَاتًا وَتَلَاثِينَ وتنخمذ الله نلاثا وثلاثين وتكثر الله تناثا وَتُمَاثِينِ ﴾) فرحفتُ إلَى أسي صالِح فغُستُ لَهُ دلك فأحد بيدي فقال اللَّهُ أَكُبرُ وسُبْحانَ اللَّهِ والحمدُ لِلَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ

کے بعد جب سوام پھیرتے وہی دعا پڑھتے جو روایت کی ہشام اور جان سے ابو اثر ہیر سے اور اس کے آثر میں کہا کہ وہ اس دعا کا رسول اللہ ﷺ سے ذکر کرتے تھے۔

۲ ۱۳۴۷ - ابوہر براہ راوی بی کہ فقراء مہاجرین حضرت کی غدمت بیں آئے اور عرض کی کہ بالدار لوگ ہلند درجوں مر میجنج مسئے اور ہمیشہ کی تعتیں لوٹ میں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ تھوں نے عرض کی کہ نماز پڑھتے ہیں وہ جیے ہم پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے میں جے ہم رکھتے ہیں اور وہ صدقہ ویتے ہیں اور ہم خیس وے سکتے اور ووفعام آزاد كرك ين اورجم نيس آزاد كرك تو آب ف فرمایا بل حمیس ایسی چیز سکھ دول کہ جو تم سے آ مے ہول ال کو تم یالو آور ائے سے چکھے والول کے بمیشہ آگے رہواور کوئی تم سے ورجد مل بڑھ کرنہ ہو محرورج وی کام کرے جو تم کرتے ہو۔ انھول نے عرض کی کہ ہاں پارسول اللہ عظیمہ اسے فرمایا کہ ملیج و تنجیر و حجمید کرو ہر نماز کے بعد حیلتیس مرحبہ ابو صالح نے کہ مجر مباجرين رسول القد عظي ك فدست من آع درعوض ك ك عادے بھ تیول نے ان بالاجوائل ماں بین اعاری اس دعا کو اور وہ بھی پڑھنے لگے بیے ہم پڑھتے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ بالند کا فض ہے جس کو جاہے دے (لینی اس میں میرا کا ختیار ہے)۔ غیر تشبہ نے اس روایت میں بد برحایا کہ لیٹ بن مجلان سے جو رادی ہیں کہ کی نے کہا کہ ش نے یہ حدیث اینے کی گھروالوں ہے بین کی توانھوں نے کہا کہ تم بمول مجتے اس روایت میں یوب ہے کہ تشہیج کرے تواللہ کی ۳۳ بار اور تھید کرے واللہ کی ۲۳ یار اور تکبیر کے اللہ کی ۲۳ بار۔ پھر میں الی صافح کے پاس کی اور میں نے ان سے اس کاؤ کر کیا توا تھوں نے میر او تھ بگڑ ااور کہا الله كرے المداللہ تك ٣٣ باركم نعنى لقد جزام اورياك ب القد اورسب تعریف اللہ کوم اور اللہ براہے اور یاک ہے القد اور



حتى تبلع من خبيعهن ثلاثة وتباثين عال الى عدمان عدماني وسلم

الله عليه وسد أنه قائو يا رسول الله دهب الله عليه وسد أنه قائو يا رسول الله دهب أهن الأثور بالدّرجاب المقلى والنّعيم المنتيم ممثل حديث أني غرير، قول أبي حبالح ثم رحم حديث أبي خرير، قول أبي حبالح ثم رحم فقراء العميم المنتيث وراة بي الحديث يَعُولُ سُهيّلُ إحديث عَشْرة إحدى غيرة وثاة بي غيرة أبحدى غيرة وثالة بي غيرة وثالث المحديث يَعُولُ سُهيّلُ إحدى غيرة وثالث بي غيرة المحديث يَعُولُ سُهيّلُ إحدى غيرة وثالث بعدى غيرة وثالث المحديث المح

١٣٤٩ - عَنْ كَفْبِ نِي عُجْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ (﴿ مُعَقَّبَاتُ لَا يُخِيبُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ (﴿ مُعَقَّبَاتُ لَا يُخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلُّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لللهَ وَلَللهُونَ وَلَللهُ وَلَللهُ وَلَللهُ وَلَيْلِهُ وَلَللهُ وَلَيْ لَللهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَيْ لَللّهُ وَلَيْ لَللّهُ وَلَا لَهُ وَلَيْلللهُ وَلَيْلِهُ وَلَيْلِهُ وَلَيْ لَللّهُ وَلَيْلِهُ وَلَا لَهُ وَلَيْلِهُ وَلَيْلِهُ وَلَهُ وَلَيْلِهُ وَلَيْلِهُ وَلَيْلِهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ فَعَلَيْكُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ فَلَاللّهُ لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ لَا لَهُ وَلَيْ لَا لَهُ لَكُلُونَ لَلْكُونَا لَلْكُونَا لَلْكُونَا لَلْلِهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْكُلُونَا لَلْكُلُونَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْكُونَا لَا لَلْكُونَا لَلْلللّهُ لَلْلللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لِلللللّهُ لَا لَهُ لَلْكُلُونَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْلِهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلللللّهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْمُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَلْلّهُ لَلْلِهُ لَلّهُ لَلْلّهُ لَلّهُ لَلْمُ لَلّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلّهُ لَا لَهُ لَلْمُ لَلّهُ لَلْمُ لَلّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُؤْلِلُمُ لَلْمُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْمُ لَلّهُ لَلْمُ لَلّهُ لَلّهُ لَا لَهُ لَا لَل

١٣٥٠ عَلَّ كَغْبِ بْنِ عَجْرَةَ عَنْ رَسُون اللهِ
 سَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنْمَ قَالَ (( مُعَقَّبَاتُ لَا يَجِيبُ
 قَائلُهُنُّ أَوْ قَاعِلُهُنَّ ثَلَاتٌ وَتَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً
 وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ وَثَلَاثُونَ

سب ای کے لیے ہے۔ این مخلان نے کہا بل نے یہ صدید رواد بن حووے بیان کی تو انھوں نے اس کے عشل جھے سے روایت کی الی صارفح سے اکھول نے الی جربے ہے تھوں نے رسول اللہ صعبی اللہ علیہ وسلم ہے۔

۱۳۱۸ اب ابوبر میرة راوی بین که فقراء مها برین نے عرض کی که

یارسول انشاً مل والے بلند ورجوں پر پہنچ گئے اور بمیشد کی تعییں

لے گئے۔ غرض روایت کی انھوں نے مشل صدیت تخییہ کے جولیت

میں مر دی ہے مگرا تی بات انھول نے مدرن کی (ادرائ یہ ہے کہ

رادی کا قبل کمی روایت بین لمادے) ابوبر میرة کی روایت بین

ابو صالح کے قبل سے کہ پھر فوٹ کر آئے فقراء مہا جرین آخر

مدیث تک اور زیادہ کی حدیث میں کہ سیل نے کہا کہ ہر کلمہ گیارہ

میارہ بارکے کہ سب ال کر سوس بار ہو جانمیں۔

۳۹ ۱۳۳۳ کعب بن عجم وراوی بین رسول الله عظی نے فرمایا تماز کے بیچے کچھ الی وعائیں پڑ صفے کی بین کہ ان کا پڑھنے والایاان کا بچالانے والہ بمر تماز فرض کے بعد میمی تواب سے یابلند ورجول سے محروم نہیں ہو تا۔ ۱۳۳ یار سیمان اللہ ادر ۱۳۳ بد، لحمد اللہ اور ۱۳۳ بد، لحمد اللہ اور ۱۳۳ بار اللہ اکبر کہنا۔

سے ۱۳ کسب بن عجر قارضی اللہ تقائی میدروایت کرتے ہیں کہ نی اگرم صلی اللہ علیہ و آرو سلم نے فرایا کہ نماز کے بعد یکھ اللہ دعا کی بین کہ اللہ علیہ و آرو سلم نے فرایا کہ فروم نہیں ریتا ۳۳ دعا کی بین کہ ال کو کہنے والا یا کرنے والا محروم نہیں ریتا ۳۳ مرتبہ اللہ دکم ہر نماذ مرتبہ اللہ دکم ہر نماذ

(۱۳۲۸) جنا ہے سیل کی روایت بٹی گیارہ بار ظلہ آیا ہے ہے اور روایول کے منافی فیل ہے جن می سیخیس ار کاذکر ہے بلکہ جن روایقوں میں سیکنیس بار جی ہے وہ معتمر راویوں کے ریاوت ہے اور ایول کے معتبر اور یوں کے روایقوں کے بور وہ بھٹے کو سے موسو بار پڑھنے کو روایت کی معتبر اور مغبول ہے بلکہ بعض راویوں نے بور دور بھٹے کو روایت کی سیادر اور میں اور اگر مقباط منظور ہو تا اور ایک مقبول ہے اور اگر مقباط منظور ہو تا تا ہے اور اگر مقباط منظور ہو تا تا ہے اور ایک روایت کے اور آخر میں بار کے اور آخر میا



تَكْبِيرَةُ فِي ذُيْرِ كُلُّ صَلَاقٍ )).

١٣٥١ - عَن أَلِي هُرَيْرَةَ رَحْبِي الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنْلَةُ هُرَالُهُ وَسُلُمُ ( هَنْ سَبَّحُ رَسُولِ اللهِ مَنَلَى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ ( ( هَنْ سَبَّحُ اللهُ فَيْهِ وَسَلَّمَ ( ( هَنْ سَبَّحُ اللّهُ فِي دُبُرِ كُلُّ مَنَلَاةٍ ثَلَالًا وَثَلَائِينَ وَحَمِدَ اللّهُ فَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ فَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبُرَ اللّهُ فَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبُرَ اللّهُ فَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبُرَ اللّهُ فَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَقَالَ تَمامُ اللّهِ اللّهُ وَفَلَاثِينَ لَهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيلِكَ لَهُ لَهُ اللّهُ الْمُلْكُ وَلَكُ اللّهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُ وَلَكُ اللّهُ عَلَيْدِ لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُ وَلَكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ لَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُ وَلَكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَكُ مَا اللّهُ الل

١٣٥٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْيه وَسَنَّمْ يعلله.

يَابُ مَا يُقَالُ بَيْنَ تَكُيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالْقِرَاءَةِ الْمُواءَةِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِدَا كُثَرَ فِي الصَّلَةِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِدَا كُثَرَ فِي الصَّلَةِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِدَا كُثَرَ فِي الصَّلَةِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ قَبْلَ أَلْ يَقْرَأُ فَقُلْتُ يَهِ رَسُولَ اللّهِ مَنْكُونَكَ يَسَ التّكْبِيرِ بِلّهِ الْمُعْمَ اللّهِ مَنْ التّكْبِيرِ وَالْمَاءَ وَالْمَاءِ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءِ وَالْمَاءَ وَالْمَاءِ وَالْمَاءَ وَالْمَاءِ وَالْمَاءَ وَالْمَاءِ وَالْمُعِلَى وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمُعَاءِ وَالْمُعِلَى وَالْمَاءِ وَالْمَاء

کے بعد -

۱۳۵۱- تھم ہے میں تہ کورہ بالا حدیث مروی ہے۔
۱۳۵۱- ابو ہر بر اردی ہیں کہ رسول القد تھا نے فربایا کہ جو ہر
اندا کے بعد سجان اللہ سس بار اور الحمد نلہ سس بار اور اللہ اکبر سس
بار کے توبے ناتوے کلے ہو تے اور ہورا سینکڑا بول کرے کہ ایک
بار کا الہ ہے قد ہر تک پڑھے (لینی کوئی معبود عبادت کے لائن کر بینی گر اللہ ، کیل ہے وہ اس کا کوئی شریک فیص اس کی ہے سلفت اور اور ہر چز پر قادر ہے) تو سلفت اور ای کے لیے سب تحر بیف اور دو ہر چز پر قادر ہے) تو اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں اگر چ دریا کے جماگ کے برابر (بینی اس کے عبار ایر (بینی سے عبار کی ایر ایر (بینی کی ایر ایر (بینی کی ایر ایر ایر ایر کی ایر کی ایر ایر (بینی کی کردی کی کردی کردی ہوں۔

۱۳۵۳ - اس سند کے ساتھ بھی نہ کورہ بال روایت ابو ہر میرہ رمنی اللہ عند سے منقول ہے -

(۱۳۵۳) جنہ کیانام لووئی نے دلیل ہے ہے دوئیت الم شافق اورام ابو حقیقہ اورام ام مراور جبور کی کہ وہ سب دعائے افتاح کو متحب جانے جی اور اس باب علی جہت اواد عدیث من جانے اور مدیث منز ت علی کی جس میں والی وجہت و جہت میں اور اس باب علی جہت اواد عدیث منز ت علی جس میں والی وجہت و جہت کی دعاتہ کورہے دکر کی ہے وہ مسلم نے اس کے بعد ابواب صلاق الليل وقیرہ عی اور اس کے مواد ور دوایتی جی اور عل نے اس کو جہی گرح میذب علی تع کیا ہے۔



١٣٥٥ عَنَّ عُمَارَة بِنِ الْقَعْقَاعِ بِهِدَ الْوَسَادِ
 تُحُو خديث جرير

١٣٥٦ - عن ابني شريْرَة يَعُولُ كَانَ رَسُولُ الله صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّم إذا بهص مِن الرَّكُعةِ الثّانية استعتحَ الْقِرَاءَة بِ (( الْحَمَّدُ لِلّهِ رَبُّ الْعَالَمِينِ )) وَلَمْ يَسْكُتُ

المُحمَّةُ اللهِ حَمَّدُ الصَّعَ وَقَدْ حَعَرهُ النَّصِ فَقَالَ الْحَمَّةُ اللهِ مَمَّدُ الصَّعَ وَقَدْ حَعَرهُ النَّصِ فَقَالَ الْحَمَّةُ اللهِ حَمَّدُ كَثِيرًا طَيَّهَا مُارَّكُ فِيهِ فَلَمَّا فَعَنَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ (﴿ أَيْكُمْ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا فَإِنَّهُ لَمْ فَارَمُ الْقُومُ فَقَالَ آيُكُمْ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا فَإِنَّهُ لَمْ فَأَرَمُ الْقُومُ فَقَالَ آيُكُمْ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا فَإِنَّهُ لَمْ فَأَرَمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا فَإِنَّهُ لَمْ فَالَى اللهُ لَمْ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا فَإِنَّهُ لَمْ فَقَالَ اللهُ لَمْ وَقَدْ حَفَريي النَّهُ مِن فَقَالَ اللهُ لَمْ وَقَدْ وَقَدْ حَفَريي النَّفَى عَشَر اللهُ فَي اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

قال ينما تحق ابن غمر رضي الله علمه قال ينما تحق أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رحل من الفؤم الله عليه وسلم وأحمد لبه كثيرًا وسبخان الله تكر كبيرًا والحمد لبه كثيرًا وسبخان الله بكرة وأصبنا فقال وشول الله عليه ( من الفائل كلمة كذا وكلاً )) قال وجل من الفؤم أن يا رسول الله قال ( غجيت لها القوم أن يا رسول الله قال (( غجيت لها المواب الله قال ورحل من أحمد الما من الله عليه وسلم يقول ديئ

۱۳۵۵ میل از بن تعلاع رضی الله عند سے بھی شد کورہ بالا حدیث مردی ہے-

۱۳۵۷ - ابو ہر رور منی اللہ عند نے کہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت پڑھ کر کھڑے ہوئے المحصل سے قر اُت شروع کرنے اور چپ نہ رہتے (مینی دعائے استغلام نہ بڑھتے )۔

١٣٥٤- روايت إنس عدايك فض أيا اور تماز كي صف میں ال گیاادرال کا راس چھ کیا تواس نے کھاالحمدے حباد كأ فيه تك (ليني سب تعريف الله كيلية ببهت تعريف اوديك اور برکت والی) پھر جب رسول اللہ ﷺ نمار پڑھ بھکے تو آپ نے قره یا کہ بیا کہنے والا کون تھاجس نے یہ کلمات کے اس قوم کے لوگ سب جیب ہورے۔ پھر آ ہےئے قرماد کن نے کیے یہ کلمات؟ کو نکہ اس نے کوئی بری بات ہیں کی توایک شخص نے عرض کی کہ میں آیادد ممری سائس چڑے گئی توش نے ان کلمات کو کہا۔ آپ نے فرایا کہ میں نے بارہ فرشتوں کوریکھاکہ ایک پر ایک کردے تھے کہ كوران بين كاس كواوير لے جائے (يعنی خداد تد تق لی كے ياس)۔ ١٣٥٨- اين عمر رضى الندعني في كهابهم رسول الند صلى الله عليه وسلم کے ساتھ فماز پڑھے تھے کہ یک جنس نے حاضرین بیں ے کہاللہ اکبوے اصیلاً تک (سی اللہ بواہے سب بڑائی س کے واسطے ہے اور بہت تحریف ہے اس کواور یاک ہے القدیا کی بو منا ہے سے اور شام ) پھر قربایار سول اللہ ﷺ نے کہ س نے یہ تلے كي؟ تو قوم من سے أيك محص في عرض كى كد مى سے كيا یارسول الله ملا ہے۔ تو فر ملا آپ نے جھے تعجب آیا جب اس کے بے اسمان کے وروازے کھولے مجئے۔اس عراث کے کہا کہ جب سے ب بات رسول الله مسى الله عليه وسلم سنه ش ف سن مين الد ال كل بن كوتمجى نبيل چيوز له



## بَابُ امْتِحَبَّابِ إِنْيَانِ الصَّلَاةِ بِوقَارِ وَمَكِينَةٍ والنَّهْيُ عَنْ إِنْيَابِهَ صَعْيًا

١٣٥٩ – عن أبي خُرَيْرَة قال سَمَعْتُ رَسُونَ اللهِ عَلَيْتُهُ يَقُولُ (( إِذَا أَقِيمَتُ الصَّلَاةُ قَلَا تَأْتُوهَ تَسْتَقُولَا وَأَتُوهَا تَمَشُونُ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيةَ فَهَا أَذَرَكِتُهُمْ فَعَلُوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا ))

١٣٦٠ عن أبي هَرَيْرةَ أَنْ رَسُورِ اللهُ عَلَيْتُهُ
قَالَ (( إِذَ أُوْبِ لِلصَّلَاةِ فَلَمَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمُ
تَسْغُوانَ وَأَتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكُمْمُ
فَسَنُوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتَشُوا فَإِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا
كَانَ يَغْمِدُ إِلَى نُصَمَّاةٍ فَهُو فِي صَلَاةٍ ))
 كَانَ يَغْمِدُ إِلَى نُصَمَّاةٍ فَهُو فِي صَلَاةٍ ))

١٣٦١ - غُن ابي هَرَيْرَة عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْكُر أَحَادِيت بِنْهَا وَقَالَ رَشُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ (﴿ إِذَا تُودِي بِالصَلَاةِ فَأَتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِيةُ قَمَا أَدْرَكُمْ فَاتِمُوا ﴾

١٣٦٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

## باب نمازے لیے و قاروسکون سے آئے کابیان

۱۳۵۹- ابوہر ہے انہ کہا کہ بل نے رسول اللہ عَلَی ہے۔ سنا ہے کہ آپ قرائے ہوئے ہوئے میں اللہ عَلَی ہے۔ سنا ہے کہ آپ قرائے ہوئے مت آو بلکہ چلتے ہوئے میں آو اور جو امام کے ساتھ سے براجہ او اور جو امام کے ساتھ سے براجہ او اور جو امام کے ساتھ سے براجہ او اور جو شہال کو بورا کر او۔

۱۳۹۰- ابوہر یره و منی اللہ عند نے کہا کہ دسول اللہ منی اللہ علیہ
وسلم نے فرالیا کہ جب تقییر کی جائے فرص تماز کی تو دوڑتے
ہوئے نہ آؤبکہ سکون سے آؤجو نے پڑھواور جو فوت ہوا ہے ہورا
کرداس لیے کہ جسب کوئی تم میں سے نماز کااراد دکر تا ہے تودہ نماز
میں ہو جاتا ہے۔

ا ۱۳۱۱ - ابوہر میں رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے وہ نجی اکرم صلی اللہ علیہ حالیہ دستم ہے دوایت ہے وہ نجی اکرم صلی اللہ علیہ دستم ہے جالیا جائے آئے ہوں پڑھ لو جائے وہ پڑھ لو جائے وہ پڑھ لو جورہ جائے اس کو کھمل کر لو۔

١٣٧٢- ايو بريشة كماك رسول التستية فرماياك جب تمازى

(۱۳۵۹) بنہ فروق نے کی سے مازوں کا یک علم ہے جو ہو پہلے جو اور انقد تعالی نے جو فرمایہ فاصعوا ابی دکو الله وہال جی سی سے مراہ است جان کی ہواور وڑنے ہے۔ من اس لیے فرمایک جب تماز کا اوادہ کی گویا ماز جی واقع ہوگی ہی مقروری ہے کہ اس کے آواب کا لحاظ دکھے۔ ای لیے ایک روایت جی بہ معمول جی آبیہ کہ جب تم نے فراز کا قصد کیا فراد جی ہوگئے اور یہ جو فرمایک جو سلے اس کو پور کر اواس سے سیر ہوگئی کہ اگر فران ہو جا ہو جو جب بھی و قارے کا چاہد ووڑ تاکو دنا چاہد اصروری کی اس کو میاکہ خواص بھی اس سے عافل ہی اور امام شافق اور جمہور علیہ سلف و فلف کا قور ہے کہ جو مام کے ساتھ مسوق نے فراز اوا کی وہاوں عصد موڈ کا ہے اور جو مام کے ساتھ مسوق نے فراز اوا کی وہاوں حصد موڈ کا ہے اور جو میں کہ جب اس کے فلاف ہے کہ وہام کے مام کے ملام کے معموم کے موام کی موام کے موام کی موام کے موام کے



مَنْ الله عَلَى إِذَا تُوَابِ بِالصَّلَاةِ فَدَا يَسْعُ اللَّهِ الْحَدُكُمُ وَلَكِنُ لِيصَانُ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ صَلْ مَا أَشَرَكُت وَاقْضِ مَا سَيْقَك ))

١٣٦٧ – عام عَلِد الله لمن أبي قناده أن أباهُ أخْبَرَه قال بَلْمَا لَحُلُّ لُصَنِّي مَعَ رَسُولِ الله صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ مَسْجِع حَلِيةً فِقَال (( فَا شَأَنْكُمْ )) قَالُو اسْتَعْجَلُّ إلى الصَّناه قال ((فَلَا تَفْعِلُوا إذا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَذَرْكَتُمُ فَصِنُوا وَمَا سَبِقَكُمُ فَأَتَمُوا ))

١٣٦٤ عن مُعاوية بن هِشام حدَّثنا شَيْبَانَ
 بهده الْرَسْادِ

بَابُ مَعَى يَقُومُ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ

1870 - عَلْ أَبِي فناده قال قال رَسُونُ اللَّهُ

عَلَيْتُهُ (﴿ إِذَا أَقِيمَتُ الصَّلَاةُ قَلَا تَقُومُوا حَتَّى

نَوَوْلِي ﴾) و قَالَ أَبُنُ حَالِم (﴿ إِذَا أَقِيمَتُ أَوْ

يُودِي ﴾)

١٣٦٦ – عن عبد الدو بن أبي فنادة عن أبيه عن النبي سلّى الله عبد وسندة وزاد إسحق في روايه حديث مشمر وسندان (( حتى نزويي لذ غرجت ))

تحبیر ہو نوئم میں ہے کوئی دوڑ کرنہ چلے لیکن آستہ چلے آرام ہے آرام ہے اورو قارے اور پڑھ جو تجھے ملے اورادا کر جو تجھ سے آگے لام نے پڑھ لی ہے۔

۱۳ ۱۳ – عبدالقد بن ابو قادة نے کیا کہ ان کے باپ نے کہا کہ ہم
رسول اللہ علی کے ساتھ شمار پر سے تنے کہ آپ نے ہو کوں کی
کمڑ بڑ سی تو فرمایا ( بیخی بعد شماز کے کہ ) کیا صال ہے تمہر دا؟
انھوں نے حرض کی کہ ہم نے تماز کے لیے جلدی کی۔ آپ نے
لرمایا کہ ایسانہ کروجب تم تماز کو آؤ تو آرام سے آؤ پھر جو سے پڑھ
لواورجو تم سے آگے ہو چی اے پوری کرلو۔

باب: فماذک و سطے قمازی کب کھڑے ہون ۱۳۷۵- ایو قادور منی اللہ عند نے کہاکہ رسول اللہ مس اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فمازکی تعبیر ہو تو کھڑے نہ ہو جب تک جھے نہ وکھے وہ ابن حاتم نے شک کیا کہ ادا اقیمت الصالوة ہے یا مودی ہے۔

۱۳ ۹۲- اس سند کے ساتھ بھی فد کورہ بالاحدیث مروی ہے گر اخلاصالہ ہے کہ یہاں تک کہ تم جھے دیکے لوجب بیس نظوں

العثلاة العثلاث العثلوف قبل أن يخرج إليه فضا معثلة العثلاة وضا المعتلا العثلاث العثلوف قبل أن يخرج إليه رَسُولُ الله عليه وسدّم فأتى رَسُولُ الله عليه وسدّم فأتى رَسُولُ الله عليه وسدّم فأتى رَسُولُ الله عليه حتى إدا قام في مُصدة الله الله يُكرِر دَكر فأنصرف وقال أن الم مكامكم )) قلو دكر فأصرف وقال أ الله وقال على وقال أ الله وقال على الله وقال اله وقال الله وقال الله

1914 - عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً قَالَ أَقِبَمَتُ الصَّلَاةُ وَصَعَلَ السَّلَاةُ وَصَعَلَ النَّهِ وَصَعَلَ النَّهِ وَصَعَلَ النَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَام مَعَامَةُ فَأَوْماً إِلَيْهِمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَام مَعَامَةُ فَأَوْماً إِلَيْهِمُ بَعْدِهِ أَنْ الْكَانَكُمُ فَحَرِح وَقَدْ اعْسَلَ وَرَائِمَةً بَعْدِهِ أَنْ الْكَانَكُمُ فَحَرِح وَقَدْ اعْسَلَ وَرَائِمَةً بَعْدِهِ أَنْ الْكَانَكُمُ فَحَرَح وَقَدْ اعْسَلَ وَرَائِمَةً بَعْدُهِ أَنْ الْمَاء فَصَعَى بَهِمُ

١٣٦٩ عن أبي مرزيرة أن الصاة كات نعامُ لرسُول اللَّوَ عَلَيْ عِاحُدُ النَّمْ مَصَائهُمْ قَبْلَ أَنْ يَتُوم النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ مَقَامَهُ

١٣٧٠ عن خابر أن سَعْرَة رضى الله عنه قار كَانَ بِنَالَ لُؤَمَّد إِذَ ذَحَمَتُ مَدَّ لُيْقِيمُ سَعْى بِخَرَح اللَّمَ صَلَى اللَّهُ عَنْيَهِ وَسَلَّم هَإِذَ عَمْرِح أَقَاء الصَّنَاة حِين يَرَاهُ

۱۳۱۷ ابوہر میں گئے ہیں کہ ایک بار تمار کی تخییر کی اُئی اور ہم

مفیل برابر کیل حضرت کے لکتے سے پہنے ہم آ تخضرت الکے بہال تک کہ جہ ہم آ تخضرت الکے بہال تک کہ جب اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے ابھی تخمیر تح یہ انظام بہال تک کہ جب اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے ابھی تخمیر تح یہ انہیں باند حی کہ آپ کویاد ہم یا اور گھر کولوٹ کے اور ہم سے قربا گئے کہ اپنی جگہ کھڑے دہو۔ ہم سب آپ کے انظام میں کھڑے دہا تھا۔ بھر تھیم کھڑے دہا تھا۔ بھر تھیم کھڑے دہا تھا۔ بھر تھیم کھڑے اور ممانے تمازین حی

۱۳۱۸ - الج ہریرہ ہے کہا کہ ایک باد نماز کی تگییر کمی اور ہوگوں نے صف ہاند می اور رمول القد منطقہ فکے اور اپنے مقام میں کھڑے ہوے ہو ہم کو ہاتھ ہے اشارہ کیا کہ ویٹی جگہوں پر رہواور آپ صف سے فکل سے اور شمل کیا اور سر سے پانی فیک رہ تھا۔ بھر میں کے ساتھ نمازین حی۔

۱۳۶۹- اوہر یر قاسے روایت ہے کہ نمار کی تحبیر آپ کے واسلے کی جانی تخی اور اوگ صفول بیں اپنی جگد لیے پہنتے تھے تمل اس کے کہ معفرت کی جگہ کھڑے ہوں۔

۵ سا- جاہر رضی اللہ عنہ نے کہابال رضی اللہ عنر جب زوال مو تا افرال دیے اور آتا مت اللہ علم حضرت مو تا افرال دی گھ میں آپ تھر ایف الاتے ور بلال دیکھ میں تب تشریف الاتے ور بلال دیکھ میں تب

(۱۳۵۰) جنا اول نے کہاکہ قاضی عیاض نے کہا کہ بلال دیکھتے رہے ہوں کے حضرت کے نظلے کواور ہوگ رو کھتے ہوں گے۔ جب حضرت بلال کو معلوم ہو الوحض کے تشریف لاتے ہیں انھوں نے تحجیر شروع کی اور ہوگوں نے جب حضرت کو ویکھا کھڑے ہوگئے اور پٹی اپٹی چگہ پر برابر ہو گئے تیکر جب صفی بر بر بھو پٹیس اپٹی جگہ پر تشریف لاکر تمہد شروع کروی اور دس کے خدف جہاں مروی ہو وہ آتنے۔ دنیا تیہ وورا جوالا کے واسطے بیان ہو۔



### بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدٌ أَدْرُكَ تِنْكَ الصَّلَاةَ

١٣٧١ –عن بي هريره ان السي عَلَيْه فال من أدرك ركعة من العبداء فقد أدرك الصداء

١٣٧٢ - عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُونَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ الْدَرِّكُ رَكْعَةً عَنْ الْمُثَلَّةُ وَكُعَةً عَنْ الْمُثَلَّةُ وَكُعَةً عَنْ الْمُثَلَّةُ وَكُورَكُ الْمُثَلَّةُ )).

١٣٧٣ - عَنَّ أَبِي هُرَيْرَهُ عَنَ النَّبِي عَلَيْهُ مَمْلُ النَّبِي عَلَيْهُ مَمْلُ النَّبِي عَلَيْهُ مَمْلُ النَّبِي عَلَيْهُ مَمْلُ النَّالِي وَلَيْسَ فِي حديثِ أَحدِ مَنْهُمُ (( مَعَ الُومامِ )) رَبِي خَدِيثٍ عَبَيْدِ النَّهِ مَالِ (( فقد أدرك الصلاة كُلُها ))

١٣٧٤ – عن أبي هُريْرة أنْ رَسُونَ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ (رَمَنُ أَخْرَكُ رَكُعةُ مِنْ الصَّبْحِ قَبْلُ أَنْ تَطْلُع الشَّمْسُ وَمَنْ أَخْرَكُ الْ تَطْلُع الشَّمْسُ فَقَد أَخْرَكُ الصَّبْح وَمَنْ أَخْرَكُ رَكُعة مِن الْعَصْرَ فَقَد أَخْرَكُ الْعَصَرَ ))

# ہب جسئے تمازی ایک رکعت پالی اس نے تمازیالی

۱۳۷۱ - ابو ہر مرہ نے کہا کہ ٹی نے فرمایا کہ جس نے ایک رکعت کمی تماز کی یانی اس نے ایک رکعت کمی تماز کی یانی اس نے وہ تمازیالی۔

۱۳۷۲ ابو ہر میره دمنی اللہ عند نے کہا کہ رسول اللہ میں نے قرمایا کہ جس نے امام کے ساتھ ایک رکھت پڑھ کی اس کو مل گئی بعنی بھاعت گاٹواب عاصل ہو گیل

۳۵۳ اوپروالی عدیث کی طرح سے عدیث مجی ایک اور سند سے مرول سے صرف اتناء ف و ہے کہ گویا اس فے پوری تماڑ یا فی-

۳۵۳ - ابوہر برہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول للہ علی ہے فرایا کہ رسول للہ علی ہے فرایا کہ جس کو ایک رکھت ملی مبح کی قبل طلوع آفاب کے اس کو مبتی کی مراز ال من کا در جس کو یک رکھت عصر کی کی قبل غروب آفاب کے اس کو عصر کی فماز مل منی۔

(۱۳۷۳) ہیں جس نے ایک رکعت پالی اس نے ساری مازیاں جیسے عبید اللہ کی درایت بھی ہے اس کانے مطلب خیس ہے کہ ب ہائی رکعتیں اواق مذاکرے کہ بیر خلاف بھائے مسلمین ہے بلکہ مرادوی ہے جو ہمادیر بیال کر آئے ہیں کہ اس کو تواب جماعت کا مل کیمیااس تماز کا فرض ہور ہوچایا ادائیو کی تھا ہے ہوئی اور باتی رکھتیں ضروراد اکر سے کد قال النووی۔

(۱۳۷۷) نیک سطنب اس کاہم اوپر بیان کر چنے اور خارصہ ہیا ہے کہ مثلاً کی ہے مین کی نماز کی ایک رکھت تیل طلوع مشس پڑھ الی اور ایک رکعت بعد طلوع اوا کی تو نماز اس کی مینی ہوئی اور پاطل مہیں ہوئی۔ یکی غرب ہے امام مالک عام شاقعی دور امام احد اور تمام علاء سلف و طلف کا اور خارف معید کائس میں باطل اور مر دووے ور خاہر حدیث ہے اس کا بطلال خاہرے اور عصر کی نماز کی محمدت ہیں سے کا انتخاف ہے۔

مُسلمُ

الله المن المرك الله عالى من رسول الله عالى رسول الله عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَى الله عَ

١٣٧٦ – عَنْ أَبِي هُرِيْرَة بَمِثْلِ خَدِيثِ مَاللَّهِ عَنْ زَيْدَ بْنِ أَسُلَّم

١٣٧٧ - عَلَّ أَبِي هُرَارُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدّم (رَ عَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَعشر وَكُعة قَبْلُ أَنْ أَدْرُكَ وَمَنْ أَدْرُكَ وَمَنْ أَدْرُكَ وَمَنْ أَدْرُكَ وَمَنْ أَدْرُكَ مِنْ الْفَحْرِ رَكْعة قَبْلُ أَنْ تَطَنْعَ الشّمْسُ فَقَدْ أَدْرِكَ )

١٣٧٨ - عَنْ مُغْمَرُ مَّانَ سَيِمْ مُنْمُ مُنْ الْهِدَ الْإِسُاهِ قَالِ أُوقَاتِ الصَّلُواتِ الْحَمْس

۱۳۷۵ - ام بموسین حضرت عائش فر اتی بین که رسول الله سی الله می ا عداد شاد فر الیا که جس فی عصر کی نماز سے ایک مجده قبل خروب آفآب با بیا یا مسیح سے قبل طلوع اس نے دہ نماز پالی اور مجدہ سے مرادرکست سیب

41-19- ابوہر میرہ رضی اللہ عند سے قد کورہ بالا حدیث اس سند نے بھی مر دی ہے-

44" - ابوہر یرہ رضی اللہ عند روایت کرتے ہیں کہ نی اکر م صلی اللہ علیہ وسم ے فرمایا کہ جس نے عمر کی ایک رکعت سورج غروب ہونے سے بہنے پائی تو گومااس نے نماز پالی اور جس نے حورج طوع ہوئے سے قبل ایک رکعت پائی تو گویاس نے نماز مالی -

#### ۱۳۷۸ - اس سندے بھی فد کورہ بالا مدیث مردی ہے۔ یاب : مبخرگانہ او قالت نماز کابیان

9 ساا- این شہاب زہری ہے روایت ہے کہ عربی عبدالعربی فی اللہ ایک دن نماز عصر میں بکھ دیری نوعروں نے اللہ کر رسول اللہ کے سرتھ بینک جبر کملی الرب اور انھوں نے اللہ ہو کر رسول اللہ کے سرتھ ممازیز علی۔ قوعر بن عبدالعزیز نے کہا ہے عروہ بحث کر کبوتم کی کہتے ہوا تھوں نے کہ شمل نے سناہے بشیر بن الی مسعود ہے وہ کہتے سے میں نے سناہے ایو مسعود ہے کہ کہتے تھے میں نے سناہے ایو مسعود ہے کہ کہتے تھے میں نے سناہے اور میر سے مناہ میں اور میر سے الم ہوئے اور میں نے ان کے ساتھ نمازیز عمی اور بھر نمازیز عمی نمازیز عمی ان کے ساتھ ساتھ ساب کرتے سے بائے نمازوں کا بی الگیوں ہے۔

(۱۳۷۹) ہنتہ فود تی نے کہا گرچہ اس روایت میں او قات نماز مذکور کیں مگر جایر اور این عباس کی روایتوں میں او قات مذکور میں جن کو ابدواؤد اور ترفذی نے مقل کیا ہے اور شاید بہال راوی نے اس روایت کی طرف اشارہ کر دیا کہ مخاصب جے دگاروایت کویاد کرسلے باتی رہی تا تجر نماز میں جب تک وقت باتی ہے جمہور کے مزد یک رواہے اگر چہ اوس وقت اوا کرنا اصل اور بہتر ہے۔



١٣٨٠ عنَّ ابْن شِهابِ أَنَّ عُمر بْن عَلَم الْعزير أُحُرَ الصَّلاه يؤمَّا فدخل عليه عُرُواَهُ بْنُ الرُّبَيْرِ فَأَخْبِرهُ أَنَّ الْمَعِيرِهِ بْنَ شُعْبِهِ أَخُر الصَّاه يؤثا ولهو بالكوفة فدخل علبه آتو مستفود الْأَلْصَارِيُّ فَقَالَ مَا هَمَا يَا مُعِيرُهُ ٱلْيُسَى فَلَا علمت ألَّ جَبْرِيل مِلْ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثمّ صلّى مصلى رسونُ الله صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلُّم ثُمَّ صلَّى الصَّنَّى رسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمُّ صُلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تُمُّ قال بهذا أبرت فَقَال غَمرُ فَعُروه الطُّر ما لُحَدِّتُ يَا غُرُوآةُ أَوَ إِنَّ حَبْرِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامِ هُو أَقَامَ لِرَسُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُمَّ وَفُ الصَّانة مقال غُرْوَةً كَذَلِك كَانَ بشير بنُ ابي مُسْلَعُودٍ يُحدِّثُ عَنَّ أَبِيهِ

١٣٨١ عَنْ عائشَه روْج اللَّبيُّ صنى الله عليه وَسَلَّم اللَّه عليه وَسَلَّم أَنَّ رسُول اللَّه عَلَيْهِ كَانَ يُصلُ الْعَصْرُ وَالشَّنْسُ بِي خُجْرِبِها فَسُ أَنْ عَلْهِم

١٣٨٢ - عنْ عَالِمَةُ قالتُ كَالِ النَّبِيُّ الْكُلُّةِ وَالسُّلُ عَالِمَةً عِلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَي

۱۳۸۰ این شهاب زهری رضی الله عند سے روایت ہے ک غلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ القد علیہ نے ایک دن تماز عصر بیل دمر کی۔ سوال کے باس حروہ بن رابر آئے اور خبر دی کد مغیرہ بن شعبہ " نے کیک وان نماز میں و ر ک تھی کو فد میں تو ال کے یاس ابومسعود انصاری آئے اور کہا کہ ہے مغیرہ رضی القدعتہ تم نے بید كياكيا ؟ كياتم يد نهيس جلت كديجر ئيل عليد السلام الزے اور نماز یڑھی اور حضرت صلی بلند علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تمازیز ھی پیر نماز بر حی اور حضرت نے بھی نماز برحی پھر نماز برحی اور عفرت نے کھی پڑھی کھر بڑھی تھول نے اور عفرت نے مجی بڑھی پھر بڑھی اور صفرت نے بھی بڑھی؟ پھر فرمایا جبر نیل نے کہ آپ کو ایر عی علم ہوا ہے ( یعنی باوجود اس اہنمام کے خد وند جلیل نے بارال جبر مملی او قات تماز تعلیم فرمائے پھرتم اس بیں تاخیر کیوں کرتے ہو) تب کہا عمر بن عبدالعزیز نے عروہ ے کہ اے عروہ! تم کیا کہتے ہو کیا جبر نیل نے آ تحضیت کو او قات ممار تعيم قرمائ؟ عروه نے كہا بال ايد تك يشير بن الى مسعودات باپ سے روبیت کرتے تھے۔

۱۳۸۱- ام المومنین حضرت عائشہ روایت ہے کہ رسوں اللہ علیہ عمر کی فراز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ وعوب ال کے انتمل علیہ وقت پڑھتے تھے کہ وعوب ال کے انتمل علیہ موتی تھی دیواد پر چڑھنے نہ یاتی تھیں۔

۱۳۸۳ - ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنب سے روایت ہے کہ رسول اللہ سنی اللہ علیہ وسلم عصر کی تماز پڑھتے تھے اور سورج

سال الموسق المار المار الموسق المار الموسق الموسقة الم



الْفَيْءُ يَعْدُ وَ قَالَ أَنُو بِكُرٍ لَمْ يَطْهِرُ الْعَيْءُ مَعْدُ

الله على عائشة روح الله صلى الله على على وسلم كان يُصلي المصرّر والشّشَلُ بي خُخرتها لَمْ يَطْهِرُ الْعَيْءُ بِي خُخرتها

٩٣٨٤ عن عائشة قالت كان رسُولُ الله صنّى الله عليه وسلّم يُصنّي العصر والشّمسُ وافعة في خفرتي

ملكى الله عَلَه وَسلّم قال ((إدا صَلّيتُمُ الْفَجْرَ صلّى اللهُ عَلَه وَسلّم قال ((إدا صَلّيتُمُ الْفَجْرَ قَالَةُ وَقْتُ إلى أَنْ يَطَلّع قَرْلُ الشّمْسِ الْأَوْلُ لَمُ اذا صَلْيَتُمُ الطّهر قَالَةُ وقْتَ الى أَنْ يَحْصُرُ الْعَصُرُ قَإِدا صَلْيَتُمُ الْعُصْرِ قَالَةً وقْتَ إلى أَنْ تَصَلّقُ الشّمُسُ قَادًا صَلّيتُمُ الْمَعْرِبَ قَالَةً وقت إلى أَنْ يَستَقُطَ الشّعَقَ قَوْدًا صَلّيتُمُ الْعَثْءَ إِلَى أَنْ يَستَقُطَ الشّعَقَ قَوْدًا صَلّيتُمُ الْعَثْءَ قَالَةً وقْتَ إلى يَصْنَفِ اللّهِ ))

#### يرے جروش جيكاتا

۱۳۸۳ - ام الموسئين ، نشر رضى القد عنها زوج بى صلى القد عليه وسلم سن القد عليه وسلم سن روديت سب كه انحوب نے خبر وى كه رسون الله صلى الله عليه وسلم عصر كى نماز پر حضة تنه اور دهوب ال كے صحن ميں ہوتی منتقى اور دهوب ال كے صحن ميں ہوتی منتقى اور دهوب ال كے صحن ميں ہوتی منتقى اور دهوب ال

۱۳۸۳ من المومنین عائشہ رضی الله علیہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم عصر کی تماز پڑھتے تنے اور انجی مورج میں ہوتا۔

۱۳۸۵ - عبداللد بن عمر رضی الله عنهدے روایت ہے کہ نی مسلی
الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میج کی نماز پڑھ چکے تواس کاو تت

ہاتی ہے جب تک کہ سور ج کا اوپر کا کنارہ نہ نکلے۔ پھر جب تم ظہر
کی مماز پڑھ چکو تو اس کا وقت باتی ہے جب تک کہ عصر کا وقت
آئے۔ پھر جب عصر پڑھ چکو تو اس کا وقت باتی ہے جب تک کہ عصر کا وقت
آئے۔ پھر جب عصر پڑھ چکو تو اس کا وقت باتی ہے جب تک کہ جب تک کہ جب عصر پڑھ چکو تو اس کا وقت باتی ہے جب تک شفق غروب ہو پھر جب تم عشاء پڑھ چکو تو اس کا وقت باتی ہے جب تک شفق غروب ہو پھر جب تم عشاء پڑھ چکو تو اس کا وقت باتی ہے جب تک شفق غروب ہو پھر جب تم عشاء پڑھ چکو تو اس کا وقت باتی ہے جب تک شفق غروب ہو پھر جب تم عشاء پڑھ چکو تو اس کا وقت باتی ہے جب تک شفق غروب ہو پھر جب تم عشاء پڑھ چکو تو اس کا وقت

۱۳۸۹- عبدالله بن عرقب روایت ہے کہ نی نے فرمایا کہ ظہر
کاوت ماتی رہتاہے جب تک کہ عصر کاوقت آئے ( یعنی آفاب کا
سابدایک مثل ہوج ئے ) اور عصر کاوقت مستحب باتی رہتاہے جب
تک کہ آفتاب زردنہ ہو اوروقت مغرب کا باتی رہتاہے جب تک
کہ شعق کی تیم کی مد جائے اوروقت مستحب عشاء کا باتی رہتا ہے

( ٣٨٣ ) ﴿ معدوم ہوا كہ صحن آ ہكا چھونا تقاادرا ہوادين اسے بحل ريادہ چھوٹی تھيں كہ جب سايہ وجوارا يک مثل ہو جاتا تھا، عوب تسحن جماد ستى تقى بعدائ كے اوبرج مانى تقى۔

(۱۳۸۵) عند سے حدیث حمبور کی دلیل ہے کہ او قات قمس ان کے نزدیک ای وقت تک باتی رہے ہیں گر عشاہ کاوقت متحب نصف شب تک ہے جیسا کہ سامد عشائل آیاہے اور وقت اواس کا سن تک ہے جیسا کہ ابواقاد و کی روایت میں آئے آتا ہے اس باب میں کرجو تخص مار جول جائے یا موجائے۔



يَصْعَبِ النَّبُلِ وَوَقْتُ الْعَخْرِ مَا لَمْ تَطَلُّعُ النَّشْمُنُّ ﴾.

٣٨٧ اسمعلُ شُعَبَة مهدُ الْإِنسَاد وهِي حَدِيثهِمَ قَانَ شُعَبَهُ رَفَعَهُ مَرُّةً وديرٌ يرَافعُهُ مرَّتَيْن

١٣٨٨ – عَلَى عَبْدِ اللّهِ بَلْ عَمْرِهِ اللّهِ رَحْدَ رَالْتُ النَّهُ مِنْ الظّهُرِ الْمَا وَالْتُ النَّهُمُ وَكَانَ ظِلْ الرَّجُل كَفُوله ما لَمْ يَحْصُرُ الْعَصْرُ وَوَقَتُ الْطَهْرِ مِنَا لَمْ تَصْغُو النَّمْسُ الْعَصْرُ وَوَقَتُ الْعَمْرِ مِنَا لَمْ تَصْغُو النَّمْسُ الْعَصْرُ وَوَقَتُ صَلَاقِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَجِبُ النَّهُمُ النَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاقِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَجِبُ النَّهُمُ النَّاقِ الْمُعْرِبِ مَا لَمْ يَجِبُ النّيْلِ النَّاوِسُولِ وَوَقْتُ صَلَاقِ الْمِثْمَةِ إِلَى نِصَعْدِ اللّهِ النَّاوِسُولِ وَوَقْتُ صَلَاقٍ الْعِشَاءِ إِلَى نِصَعْدِ اللّهِ النَّاوِسُولِ مَا لَمْ وَوَقْتُ صَلَاقٍ الْعِشَاءِ إِلَى نِصَعْدِ اللّهِ اللّهُ وَقَلْ النَّاوِسُولِ مَا لَمْ وَوَقْتُ صَلَاقٍ الْعَبْرِ مَا لَمْ وَوَقْتُ صَلَاقٍ الْعَبْرِ مَا لَمْ وَوَقْتُ النَّاعُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

١٣٨٩ - عَنْ عَبْد الله في عَنْرِهِ في الْعَامِي الله عَنْرِهِ في الْعَامِي الله عَنْ الله عَنْ

جب تک که رات آدهی ندیواوروفت فیمر کاباتی ریتا ہے جب تک که آفاب نه نظمه

۱۳۸۷- حفرمت شعبد رمنی الله عندے اس سند کے ساتھ ہے حدیث بھی ای ملرح نقل کی گئی ہے۔

۱۳۸۹ - عبداللہ بن عمرور منی اللہ عنجمانے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم سے تمازوں کا وقت ہو چھا گیا تو فریایا تماز فرر کا دقت ہو چھا گیا تو فریایا تماز فرر کا دقت ہیں تک ہے کہ سورج کا اور کا کناروند لکلے اور تلم کی نماز کا وقت جب کہ آئی وقت بند آئے اور عمر کا وقت جب تک ہے ہمر کا وقت ند آئے اور عمر کا وقت جب تک ہے مرکا وقت جب تک ہے مرکا وقت بند آئے اور عمر کا وقت جب تک ہے مرکا وقت بند آئے اور عمر کا وقت بند جائے اور مرکا کنارہ ڈوب نہ جائے اور مغرب کی تماز کا دقت جب ہوتا ہے کہ آئی ہو دوب دوب ہوتا ہے کہ آئی ہو دوب والے موالے مغرب کی تماز کا دقت جب ہوتا ہے کہ آئی ہو دوب والے موالے مغرب کی تماز کا دقت جب ہوتا ہے کہ آئی ہو دوب والے موالے مغرب کی تماز کا دقت جب ہوتا ہے کہ آئی ہو دوب والے موالے مغرب کی تماز کا دقت جب ہوتا ہے کہ آئی ہو دوب والے موالے مغرب کی تماز کا دقت جب ہوتا ہے کہ آئی ہو دوب والے موالے مو

(۱۳۸۸) جند نووٹ کے کہا کہ شخص مرادور مرتی ہے جو آسان پر ظاہر ہوتی ہے اور بی تدہیب ہام شاتی اور بمہور نقہا مظاور الل اخت
کا اور ابو حفیہ اور حرلی اور ایک فرق فر نقہا مادر الل اخت کا کہتا ہے کہ مراد س سے وہ سفیدی ہے جو بعد زوال مرش کے بھی تحوزی دمیر ہتی ہے
گر قول اول رائے ہے چنا ہے اس یارے ہی نووٹ نے تبذیب معانت اور شرح مہذب می بہت وفائل نقل کے جی اور شیطان کے سینگول
سے یا تواس کی جماعت دور گھرو سے مراد ہی یا اس کا ایک کردہ مرکا اور ظاہر حدیث معنی ٹائی پروائل ہے اور سطنب ہے کہ وہ کی وقت اینامر
سورج کے خودیک کردجا ہے کہ جو ہوگ سورج کو محدہ کریں وہ محدہ گویاس مردور کو ہوئے اور اس وقت کویا شیطان اور اس سے کردہ کا خد او



الْمَغُوبُ إِذَا غَايُتُ الشَّهُسُ مَا لَمْ يُسْتُعُطُ الشُّفُقُ رُوفَتُ صَلَّاةِ الْعِشَاءِ إلى بِعنْفِ اللَّيْلِ)) ١٣٩ – عَنْ عَبْد الله بْنِ يَخْيِن بْنِ أَبِي كَنْيْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يِقُرِكُ مَا يُستَعَمَّا عُ الْعَلْمُ بِرَاحِةِ الْجَسْمِ ١٣٩١–عَنْ يُرَيِّدَةً عَنِ النِّبِيِّ مُثَّلِكُمْ أَنَّ رَجُّنَّا سَأَلَهُ عَنْ رَقْسِرِ الصَّلَاةِ مَعَالَ ﴿ لَهُ صَلَّ مَعَمًا هَدَيْنِ ﴾) يَعْنِي الْبُوْمَيْنِ مَنْتُ رَالْتُ الشَّمْسُ أَمَّرُ بِعَادًا عَأَدُنَ ثُمَّ أَمْرَهُ عَأَفَامِ الطُّهُرِ ثُمُّ أَمْرَهُ عَأْفَامَ الْعَصِرُ وَالشُّمْسُ مُرْتَعِقَهُ يَلْصَاءُ لَقِيَّةً ثُمُّ أَمَوْهُ فأَقَامَ الْمُعْرِبِ حِينَ عَائِتُ الشَّمْسُ ثُمُّ أَمْرَةً فأَقَام الْمِشَاءَ حِين عَابَ الشُّعَنُّ ثُمٌّ أَمْرَهُ فَأَقَامٌ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْمُحْرُ فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيُومُ اللُّهِي أَشْرَهُ مَأْتُرُدَ بِالطُّهُرُ فَأَثْرُدُ بِهَا مَأَلَّمُمْ أَنَّ أيرد بها وَصَلَّى الْقُصِّرُ والشَّمْسُ مُرْتَبِعةً أَخَرَهَا مَرْقَ الَّدي كَانَ رَصَلْى الْمَعْرِبَ قَالَ أَنْ يَعِيبَ التُنْفَقُ وَصَلَّى الْمِشَاءَ يَقْلَمَا وَهَبُ لُّلُثُ اللَّيْلِ رَصلُى الْمَحْرُ فَأَمْفُرُ بِهَا ثُمُّ قَالَ (﴿ أَيْنَ السَّائِلُ عَمَّ وَقُدِّي الصَّمَّاةِ ﴾} فقال الرُّحُلُّ آنًا يَا رَسُولُ الله قَالَ (﴿ وَقُتُ صَلَالِكُمْ بِسْ هَا رَأَيْمَ ۖ ﴾.

جب تک که شفق نداو ہے اور مشاء کی نماز کاونت آ دھی رات تک ہے۔

١٣٩١ - معترت بريده رمتی الله عند نے کہا کہ نبی صلی اللہ صب وسلم سے ایک مخص نے نماز کا وقت پوچھ تو آپ نے فرماد تم و و روز ہمارے س تھ تمازیز هو پھر جب آفاآب ذهل کم بال کو علم دیا انھول نے اوّان وی ہم تھم دیا انھوں نے ا قامت کہی ہم عمر يرهى ادرسورح بلند تما سنيد صاف. پهر تمم ديا تو قامت كها. مغرب کی جب آ فآب ڈوپ میا پھر علم دیا تو اقامت کی۔ عشاہ کی جب شنق ڈوپ گئی گامر تھم دیاا قامت کہی۔ نیمر کی جب فجر طلوع ہو گی۔ پھر جب دوسر ادن ہوا تھم ٹیا تو تھبر محتلے وقت يزهى اور بهت شندس دفت برهى اورعمريزهى اورسورج لندتما محر روز اول سے ذرا تاخیر کی او ر مغرب پردھی شفق ڈوب سے پہلے اور عشاء پڑھی تہائی رات کے بعد اور ٹجر پڑھی جب خوب روشي و كل مر فرمايوه مراكل كهال بجر الاركاد تت إجها تما؟ اس بيق كهااسة الله ك رسول معلى الله عليه وسلم إلى حاضر بور آپ نے فرمایا کہ سے جو دونوں وقت تم نے دیکھے ال کے ج میں تنہاری تماز کا وقت ہے۔

(۱۳۹۰) بنا الووی نے کہا کہ اگرچہ اس مدیدہ کو مورقیدہ صلوٰۃ سے یک تعلق تھی مگر تاہم امام مسلم نے اس بیکہ شایداس لیے دکر کردی ک عبداللہ بن عمرہ کی رویت کوچو کل عمرہ طریقول سے روایت کی ہے اور اس کے کافرت ٹواکداورو فور مقاصد پر ٹھرکی ٹو ملم کی علومنز مت کا خیال کرے لوگوں کی ترقیب و تح معل کے لیے اس کو نقل کردیا کہ لوگ بجیار علم سے طانب دہیں۔

(۱۳۹۱) جند اس مدیث سے معلوم ہواکہ مغرب کا وقت میں درازے ایما تک خیل جیمابعضوں نے سجھ ہے کہ بعد فروب آفاب کے افاق وقت ہے کہ آدی اس پی خیارت کر کے فاز اوا کرنے اور اس سے بھٹی آپ نے اس کے بڑا پ کو کر کے بنادہا کہ اس میں ذیائی بنانے سے ذیادہ ابینہ جاور سے لات ہے اور اس سے ٹابت ہوا کہ ٹاخیر فراز کے وقت منتھب تک روا ہے نہاں تک کہ وقت محرود آج ہے۔



۱۳۹۲- بریدہ نے کہاک ایک محض نی کے پاس آیا اور نماز کے و تنول کی ویت ہو چھنے لگا آپ نے فرون کہ تم مادے ساتھ تماز یں حاضر رہو۔ پھر بلال کو تھم کیاانھوں ہے دوان دی تاریکی میں پھر منج کی نمازیژهی جب فجر طلوع ہوئی۔ پھر تھم کیا ظہر کا جب آسان کے چے آ فرآب ڈ ھلا۔ پھر تھم کی عصر کااور سور ج بیند تھ يجر تقم ديا مغرب كاجب مورج ذويا- بيم تقم دياعث، كاجب شغق ڈونی۔ پھڑ تھم کیاان کووو سرے دن ورروشنی میں پڑی صبح بھر ان کو ظهر كاظم كياور خندے وقت نمازير حي بيران كو عمر كا تكم دياور سورن سفيد تفاكه اس من زردي نه منته يا كي تقي - پير ن كومغرب كا علم كيا قبل اس ك كرشفق جاني إئة بجرال كوعش م كا تقلم كيا جب مکف سل گزر گئیااس ہے کھے کم . شک کیا حری نے اس شي (جوراوي عديث مين) پير صبح ہوئي فرمايا کبال ہے وہ سائل؟ چر فرمایاس کے در میاں ہیں جو تم ہے دیکھاہے سب وقت ہے۔ ۱۳۹۳ الدموی بروایت بر رسول الله عظی کا خدمت میں ایک سائل حاضر ہو ااور روز کے او قات ہو چینے لگا آپ نے ال وقت مچھ جواب نہ دیو (اس لیے کہ سب کو کر کے بتانا منظور تھا) پھر فجر او کی جب فجر نکلی اور ہوگ ایک دوسرے کو پہچائے ت تھ (لیعنی اند عیرے کے سبب ہے) چر تھم کیاور تلمبرادا کی جب آ فماً به دُهل گیااور کینے وال کہنا تھ کہ روپیر ہو گی ور حضرت سب سے بہتر جانتے تھے بھران کو علم کیااور عصر کی نمازاد کی اور سور خ بلند تھا پھر ان کو تھم کیالو راوا کی مشرب جب سور ج ڈوب تهم پھر تھم کیاان کواور ادائی عشاجب ڈوپ کی شفق۔ پھرتھم کیا تجر كادومر ، ون اورجب اك ، فارغ بوئ توكين وارا كبن ففاكم سورج لکل آباء نکلنے کو ہے پھر تاخیر کی ظیر میں یہاں تک ک قریب ہو گیا کل کے معرکے پڑھنے کاوفت کھر تاخیر کی مصریمی يبال تك كه جب قارع موئ كبني والاكبنا تف كه أ فآب مرخ

١٣٩٧ – عز ' يُريْد، أَنَّ رحْلُهُ آنَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسألَّهُ عنَّ مُوافيتِ الصَّناةِ فقالَ ر الشهد مع العثماة )) فأمر بلاًمًا فأدَّنَّ بعيس عصَّى الصَّبْح حينَ طلعَ الْعَجْرُ ثُمُّ أَمْرَةُ بِالطُّهْرِ حِينِ وَانْتُ الشَّمْسُ عَنَّ يَضَّ السَّمَاءَ ثُمُّ أَمْرُهُ بالعصر والششش لمرتفعة أنم أمرة بالمغرب حبن وحبت النَّمْسُ ثُمَّ أَمْرَهُ بِالْعِشَاءِ حين وقع السُّفقُ تُمَّ أَمرهُ الَّغد فَنَوَّرُ بالصُّبُح ثمَّ أَمرهُ بالظُّهُر بَأَبُرِدَ ثُمُّ أَمْرَةُ بِالْعَصْرِ وَالشُّنَّسِ بَيْصِاءُ مثلةً لم تحالظها متعرد ألم أمرة بالسعرب قبل أَذْ يَعِمَ الثُّمِنُ ثُمُّ أَمَرُهُ بِالْعِشَا عَبُ وَهَابِ أُسْرُ اللَّالِ أَرْ يَعْصِيهِ شَتَّ حَرَمِيٌّ فَلَمْ أَصْبُح س رز أَيْنَ السَّائلُ مَا بَيْنَ مَا رَأَيْتَ وَقُتُّ )) ١٣٩٣ - عن أبي مُوسى عنْ رُسُول الله صنَّى اللَّهُ عَنْهِ وِ سَلَّمَ أَنَّهُ أَنَّهُ سَائِلٌ بِسُأَلَّهُ عَنْ مُواهِبَ الصُلَاة فَعَمْ يَرُد عَنِيهِ شَيْنًا فَأَنَّ فَأَقَّامِ الْمَجْرِ جِينَ نُسُقَّ الْمُحْرُ والنَّاسُ لا يكادُ يقرفُ مَفْضُهُمُ يَعْصَا ثُمَّ أَمرَهُ فَأَدَم بِالطَّهْرِ حِينِ رَالَتُ الشَّمْسُ والْعَائِلُ مُولُ لَا النَّصِي الْهَارُ وَهُو كَالَ أَعْلَمُ مُهُمُّ ثُمَّ أَمَرُهُ لَأَقَامِ بِالْعَصُّرِ وَالشَّمْسُ مُرْبَعِعَةٌ ثُمُّ أمرَةُ فأقامَ بالمعرب حِينَ وَقَعْتُ الشَّبْلَسُ تُمَّ أمرةُ فأدم العِشاء حينَ عاب السَّفيُّ لُمُّ أَخْرُ المجر من العد حَتَى الصرف منها والعَاتِلُ يقُولُ قد صعت الشمس أو كادب ثُمَّ أحَّر الطُّهُرَ حَلَى كَانَ قِرِيبًا مِنْ وَقُتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ ثُمَّ أَحُّر العصر حبّى الصرف منها والقائل يقول قاة

مسلم

الحَمرَاتُ النَّسُسُ ثُمَّ أَخَرِ الْمَعْرِبِ حَتَى كَانَ عَنْدَ سُفُوطِ الشَّعْنَ ثُمَّ أَعَرَ أُعِشَاءِ حَتَّى كَانَ ثُلُث اللَّيْنِ النَّوْلُ ثُمْ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلِ فَعَالُ (( الْمُوقَّتُ بِيْنَ هِلَيْنِي ))

١٣٩٤ عن أبي مُوسى أنْ سائد أنى اللّبيّ اللّبيّ الله أنى اللّبيّ عن مواقيب الصّناة بمثل حديث البي تُستَرْ عَيْر أنّهُ قال مصلى السعرب قبل أنْ يَجيب الشّعنُ في البّرُم النّاني

بَابُ اسْتِحْيابِ الْإِبْرِ آدِ بِالظَّهْرِ فِي شَدَّة الْحَرُّ

١٣٩٥ عن أبي هُرازَه أَنَّهُ دَنَ إِنَّ رَسُولَ
 الله عَلَيْتُهُ دَالَ (﴿ إِذَا اطْعَدُ اللّحَوُّ فَأَبُودُوا
 بالصّلاة فَإِنَّ شَدَّة الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَمْ ))

١٣٩٦ عن هريرة بقول قال رسول اللو
 مثنى الله عنيه وسلم بعثله سواة

رَسُولَ اللهِ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَصِي اللهُ عِنْهُ أَنَّ ١٣٩٨ - عِنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَصِي الله عِنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عِنْدِي اللهُ عِنْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( اللهُ هذا الْحَرُّ مِنْ قَيْح جَهِنَّمَ قَالِرَدُوا بالصَّلَاقِ )). ١٣٩٩ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولَ اللهِ صَمَّى

ہو گیا پھر تا خیر کی مغرب کی کہ شغق زوجے کے قریب ہو گئ پھر تا خیر کی عشاہ کی یہوں تک کہ تہائی رات ہو گئ اول کی پھر سی ہو ٹی اور سائل کو ہلایااور فرہ یا نمار کے وقت ان ووٹوں و قنوں کے نیج میں ہیں۔

۱۳۹۴- ابو موک رضی اللہ علہ فی روایت کی جو او پر ڈیار کی ہے۔ اس ماوی نے کہا کہ مخرب کی نمار دوسرے مرف النا فرق ہے کہ اس راوی نے کہا کہ مخرب کی نمار دوسرے دن غروب شفق ہے کہا کے بیٹے پڑھی۔

# باب گرمی میں ظہر خشندے وفتت پڑھنے کا بیان

۱۳۹۵ - ابوہر یره رمنی اللہ عند سے کہا کہ تحقیق رسول للہ بھی ہے۔
فرمایا کہ جب گرمی زیادہ ہو تو (ظہر کی نماز) شند سے وقت پڑھو
اس لیے کہ گری کی شدت دوز خ کی بھی سے ہے۔
اس لیے کہ گری کی شدت دوز خ کی بھی سے ہے۔

۱۳۹۷- اس سند کے ساتھ مجھی بندگورہ بالہ حدیث ای طرح مروی ہے۔

۱۳۹۷ - ابوہر برور منی اللہ عند نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ عاب وسلم نے قربایا جب گرم ون ہو تو خصارے وقت الماز ادا کرواس ایس کرم ون ہو تو خصارے وقت الماز ادا کرواس ہے کہ گری کی شدت جہنم کی جمایہ سے ہے۔ عمر دنے اُبا بجھ سے این شہاب نے انجوں نے ابن سینب سے درا ہو المد سے رو بت کی کہ بوہر برور منی اللہ عند نے روا بہت کی رسوں اللہ صلی اللہ ایس و سلم سے ای روا بہت کے دائیں۔

۱۳۹۸ - ابوہر یره رضی اللہ عند نبی اکرم صلی اللہ عدید و آل و ملم دوارت کرتے بین کد آپ نے فرمایا کد کری جہنم کی بھاپ سے روارت کرتے بین کد آپ نے فرمایا کد کری جہنم کی بھاپ سے سے اس لئے نماز کو شعد اکرو-

۱۳۹۹- ابوہر مرہ رضی اللہ عند سے بیا حدیث اس سند ہے بھی



اللهُ عَذِهِ وَسَنَّمَ مَدَكَرَ أَخَادِيثَ مَنْهَا رِقَالَ رِسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴿ أَنْوِدُوا عَلَ الْحَرِّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِنْةَ الْحَرُّ مِنْ فَيْحِ جَهِنَّم ﴾

الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّهْرِ فَعَالَ اللّبِيُّ مِلْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّهْرِ فَعَالَ اللّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم (( أَيْرِدُ أَيْرِدُ أَيْرِدُ )) أَوْ قَالَ (( الْقَطِلُو )) وَقَالَ (( إِنَّ شِيدَةَ لَحَوْ مِنْ فَيْعِ الْمَعْلَمُ أَنْ شِيدَةَ لَحَوْ مِنْ فَيْعِ جَهَمْ فَإِذَا الشَّعَلُ الْحَوْ فَأَيْرِدُوا عَنْ الصَّلَّةِ )) قَالَ أَيْرِ دَرْ حَتَى رَأَيْنَا مِي النَّولِ اللهِ الصَّلَة )) قَالَ أَيْرِ دَرْ حَتَى رَأَيْنَا مِي النَّولِ اللهِ الصَّلَة )) عَالَ أَيْرِ دَرْ حَتَى رَأَيْنَا مِي النَّولِ اللهِ المَعْلَقِ ) عَالَ أَيْرِ دَرْ حَتَى رَأَيْنَا مِي النَّولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

بن ما موروسه ما بالموروس الرسور من الله عندُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْدُ أَنْ الْحَوْلُ مِنْ الله عندُ أَنْ الْحَوْلُ مِنْ اللهِ عَنْدُ أَنْ الْحَوْلُ مِنْ اللهِ عَنْدُ أَنْ الْحَوْلُ مِنْ الْحَوْلُ مِنْ الْمِنْ فَيْحِ جَهْمَ )) وَدَكُر (( أَنْ النّار اللَّمَكُتُ إِلَى رَبُّها فَيْعِ جَهْمَ )) وَدَكُر (( أَنْ النّار اللَّمَكُتُ إِلَى رَبُّها فَيْ وَلَهُ عَامِ بِنَفْسَيْسِ مَفْسٍ فِي اللهِ اللَّمَاءِ وَنَفْسٍ فِي اللهِ اللَّمَاءِ وَنَفْسٍ فِي اللهِ اللَّمَاءِ وَنَفْسٍ فِي اللهِ اللَّمَاءِ وَنَفْسٍ فِي اللهِ اللهِ اللهِ ))

٣٠٤ أَسَّ أَنِي هُرَيْرَةً عَنَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ (( قَالَتُ النَّارُ رَبُّ أَكَلَ بِعُطِي يَعْطِنا

مروی ہے کہ بی آگرم سلی اللہ علیہ وسلم نے نرمایا کہ گری میں نماز کو شعنڈ اکر کے پردھو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ کی وجہ سے سے

۱۳۰۰ ابو ہر رہ ہے کہار سول اللہ ﷺ نے فرہ یا کہ دورخ کی آگے۔ اورخ کی اے آگے۔ اپنے پرورد گار کے آگے شکایت کی ورعرض کی کہ اے رہ اکھا گیا میر اایک کھڑا دوسرے کو قراس کو دو سائس بینے کی اجازت وی ایک سائس مائس میں۔ سو اجازت وی ایک سائس گری ہیں۔ سو ای وجہ ہے جو تم یا تے ہوشدت کرمی اور سر دی کی۔

۱۰۰۱- بوہر میرہ رضی اللہ عند روایت کرتے ہیں کہ نجی اکرم صفی اللہ علیہ وسلم نے فروایا کہ جب کرمی ہو نمار کو شفا اکر لو کیونکہ کرئی کی شدیت جبم کی بھاپ سے ہاورڈ کر کیا کہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی تو اس کو ایک سال بیل دو سانسول کی اجارت دی ایک سانس کری ہیں اور ایک سانس مردی ہیں۔

۱۳۰۹- ابو ہری فی نے رسول اللہ عظافہ ہے رودیت کی کہ آپ نے فرمایادوز ی کے آپ نے فرمایادوز ی کے کہا ہے کہا کہا کہ

(۱۳۰۰) بنتہ بینی بہت و یر یہونی اس لیے کر میزان بین سے تحوز اطابوا اور بیاروں طرف سے دہا ہوا اس کا ساب فیس پڑتا محرجب کد روان کو ریادود یر ہوجا سے۔ محر سے سے سلوم فیس ہوتا کہ ایک مثل سے بحد پڑھی ہوا س لیے کہ اگریہ ہوتا قررادی اس مثل کوجیان کرتا کہ یہ آ سان تھا بحلاف ٹیلول کے سابہ سے۔

(١٣٠٦) على أوويٌ في وركم كركم كر تامني عباض في كراك الله تعال في دوزخ كوادراك اورقوت تكلم دى ب كراس في اب الله

مسلم

قَادَلَ لِي أَتَفُسُ فَأَدِنَ لَهَا بِنفُسِيْ فَسِ فِي الشَّاءِ وَنَفْسِ فِي الْفَتِيْفِ فِيهِ وَجَدَّتُمْ مِنْ بِرْدِ أَوْ رَمْهِرِيرِ فَمِنْ بَعْسِ جَهِّمَ وَمَا وَجَدَّتُمْ مِنْ مِنْ حَرِّ أَوْ حَرُّورٍ فَمِنْ نَفْسِ جَهِّمَ )) مِنْ حَرِّ أَوْ حَرُّورٍ فَمِنْ نَفْسِ جَهِّمَ )) مِنْ حَرِّ أَوْ حَرُّورٍ فَمِنْ نَفْسِ جَهِّمَ )) بَاللَّهِرِ فِي أَوَّلِ بَاللَّهِرِ فِي أَوَّلِ بَاللَّهِ الشَّهْرِ فِي أَوَّلِ بَاللَّهِ اللَّهُ وَفِي أَوَّلِ اللَّهِرِ فِي أَوَّلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِرِ فِي أَوَّلِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللْلِيْفِي أَوْلَا إِلَيْ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى أَوْلَالِ الللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلُولِ اللْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الَ

£ • £ 1 ~ عن حابر بن سَمْرَة قالَ كَانَ السِّيُّ عَقِلَةً يُصَلِّى الطَّهُرِ إِذَا دَحَصَتُ الشَّمْسُ

عن حمّاب قال شكوّنا إلى رسُول الله صنّى الدَّمْصاء الله صمّى الله عنية وسمّ العمّناه مي الرّمْصاء عدم يُشْكِنا

الله عن حاب رصي الله عنه قال أنها رسي الله عنه قال أنها رسول الله صلى الله عنه وستم مشكوا إليه حر الرشصاء فقم يُشكِا قال رُهَيْرَ قُلْتُ لِأَلِي السُّحِنَ أَبِي الطّهرِ قال (( نَعْمُ )) قُلْتُ أَبِي السُّمْرِ قال (( نَعْمُ )) قُلْتُ أَبِي السُّمْرِ قال (( نَعْمُ )) قُلْتُ أَبِي السُّمْرِ قال ( نَعْمُ ))

٧ - ١٤٠٧ عَنْ أَسِ بَنِ مَالِكِ رَصِيَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَمُ عَلَمُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مِي حِدَّةِ قَالَ كُنَا لُحَمِّلُي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهُ مِي حِدَّةِ اللّهِ عَلِيْهُ مِي حَدَّمَا أَلَا يُمَكِّنَ حَبْهَةً لَهُ اللّهِ مَا فَارْض يُسَعَلَ مَوْيَةً مستحدًا عَلَهِ.

سو مجھے دو سمانسوں کی مجازت دے؟ پس اسے دو سمانسوں کی اعجازت دے؟ پس اسے دو سمانسوں کی اعجازت دے؟ پس اسے دو سمانس سے اور جو پاتے ہوتم کی سمانس ہے اور جو پاتے ہوتم کی سمانس ہے اور جو پاتے ہوتم کری ہے دہ بھی جہنم کی سمانس ہے۔ کری ہے دہ بھی جہنم کی سمانس ہے ہے۔ پاپ بھی بیاب: جب گرمی شد جو تو قلہ ادل وقت پڑھئی باب بیب گرمی شد جو تو قلہ ادل وقت پڑھئی

مع معان جابر بن سرہ نے کہا کہ نبی خبر پڑھ کرتے ہے جب آفاب ڈھل جاتا تھ۔

۱۳۰۵- دیاب رضی الله عند نے کہا کہ ہم نے فٹکایت کی رسوں اللہ ﷺ سے نہا یت وحوب میں نمار پڑھنے کی (مینی ظہر میں) ق آپ نے 19رگ شکایت کو تحول نہ قربایا۔

۱۳۰۷ - خبب رضی القد عند نے کہا ہم رسول القد علی کی خدمت میں آئے اور آپ نے قبول میں آئے اور آپ نے قبول میں آئے اور آپ نے قبول ند قرمانی ۔ زبیر نے کہا میں نے ایواسوائی ہے یو چی کیا ظہر کی تمار کی شکایت میں ؟ انھوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا اور وقت نماز ادا کرنے کی جمعوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا اور وقت نماز ادا کرنے کی جمعوں نے کہا ہاں۔

ے ۱۳۰۰ انس رضی اللہ عند نے کہا ہم رسول اللہ عظی کے ساتھ گری کی شدت میں نماز پڑھتے تھے بھر جب کس سے پیشانی سجدہ میں زمین پر ندر کمی جاتی تھی توانینہ کیڑا تھا کر اس کے اوپر سجدہ کر تاتھ۔

للى رب سن شكايت كى اورائل سنت كافد بهب ب كدوورخ اور جنسه دونوى كلوق اور موجود بي اوريد سب احاد يث اب طابر يا محمول بير-خابر مديث بي ب اورابراد شروح ب تمبرش نه معرش محرزد يك اهب ماكل كه اورسلوة جعد بي براد جبور ك رويك مشروع خبير محر بعض اسحاب شافعيد كرزد يك-

> (۱۳۰۴) ال عديث مناسقب به الدين المواكد جب كرى ند المواق ظهر كالور وفت يرهما متحب بهد (۱۳۰۵) الله شهدية لوگ خوابال الوسطح كه آخر وفت متحب سه جمي زياده تا فير فره كير.



### بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبْكِيرِ بِالْعَصْرِ

١٤٠٨ على ألس أبي مالك أنه أعبراً أنه أعبر الله صلى الله عليه وسلم كان يُعلني المعلم أوالشيش أراقهمة حيّة معلمة الدّاهب الى العوالي فيأني العوالي والشيش مراجعة ولم بد كرا فتلية فيأني العوالي

٩ - ١٤٠٩ عن أس أن رشول الله صلى الله عليه وسلم كان بُصلى الله عليه وسلم كان بُصلى العصر بعيثيه سواء - عن آس بن مالك قال ك نصلى العصر أن يدهب الداهب إلى قدام فيأتيهم العصر أن يدهب الداهب إلى قدام فيأتيهم الشهر مربعقة

١٤١٩ - عن آس بن مَانكِ قَالَ كُنَّ لُصَلَّيَ الْعَمَّرُ أَنْمُ بِخَرِّحُ الْإِلْسَانُ إِلَى بَيْنِ عَمْرُو أَنِّ عَرَافَ فِيْجَلَّهُمْ لِمُشَوِّزُ الْعَصَرُ

المعلى عند الرّحْسَ أَمُّ دُخلَ عَلَى الرّحْسَ أَمُّ دُخلَ عَلَى الرّحْسَ أَمُّ دُخلَ عَلَى المُسْحَدِ وَدَارُهُ بحسب الْمُسْحَدِ فَنَمَّا الْصَرْفَ عِلَى الطَّهْرِ وَدَارُهُ بحسب الْمُسْحَدِ فَنَمَّا دَحْسًا عَبُهُ قَالَ أَصَلَيْحُ الْمُصَرِّ فَقُلَى لَهُ إِنَّمَا مُصَرفًا السَّعَةِ قِلَ الطَّهْرِ قَالَ المَسْرَ فَقُلَى لَهُ إِنَّمَا مُصَرفًا السَّعَةِ فِي الطَّهْرِ قَالَ المَسْتُ رُسُولَ اللّه عَلَيْكُ مَسَادًا وَالمُسْافِقِ يَحْلِسُ يَرْقُبُ عَلَيْكُ مِسْلَقُ الْمُسَافِقِ يَحْلِسُ يَرْقُبُ عَلَى الشَّيْطَانِ قَامِ الشَّيْطِانِ قَامِ الشَّيْطَانِ قَامِ الشَّيْطَانِ قَامِ الشَّيْطِانِ قَامِ الشَّيْطَانِ قَامِ الشَّيْطَانِ قَامِ الشَّيْطَانِ قَامِ الشَّيْطَانِ قَامِ السَّيْطَانِ قَامِ الشَّيْطَانِ قَامِ السَّيْطَانِ قَامِ السَّيْطَانِ قَامِ السَّيْطَانِ قَامِ السَّيْطَانِ قَامِ السَّيْطَانِ قَامِ السَّيْطَانِ قَامِ السَّيْطِيلُ الشَّيْطَانِ قَامِ السَّيْطِيلُ الشَّيْطَانِ قَامِ السَّيْطِيلُ الشَّيْطَانِ قَامِ السَّيْطِيلُ السَّيْطِيلُ السَّلْمِ اللّهِ فَيْهِ اللّهُ فِيهِ اللّهُ قَلِيلًا فَيْلُولُ اللّهُ فِيهِ اللّهُ قَلْمُ اللّهُ فِيهِ اللّهُ قَلْمُ اللّهُ فِيهِ اللّهُ اللّهُ فِيهِ اللّهُ فَيْلُولُ اللّهُ فَيْهِ اللّهُ اللّهُ فِيهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فِيهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فِيهِ اللّهُ اللّهُ فِيهِ اللّهُ اللّهُ فِيهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فِيهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

باب : عصر اول وقت ير صنح كابيان

۱۳۰۸ - انس رمنی القدعند نے کہا کہ رسول اللہ علیہ عصر کی نماز پڑھتے تھے اور سورج بلند رہتا تھا اور اس میں گرمی ہوتی تھی اور جانے والد اوٹیے کناروں تک جاتا تھا اور وہاں پہنچ جاتا تھا اور آقیاب بلندر بتنا تھا۔ تنبید نے پی روایت می اوٹیے کناروں کا ذکر نہیں کہا۔

۱۳۰۹- انس رضی لقد عند نے ہی اکرم ﷺ ے ند کورہ بالا روایت اس مند ہے بھی بیان کی ہے-

۱۳۱۰- انس رضی القد عند نے کہ کہ ہم نماز عصر بڑھ کر آب کو جائے۔ اور اہل کا تھے اور دہاں جنگے پر بھی آ قاب بلند رہتا تھا۔

۱۳۱۱- انس رضی اللہ عند نے کہا کہ ہم عصر کی نماز پڑھ چکتے تھے پھر آد کی بنی عمرو بن عوف کے محلّد میں جاتا تھ اوران کو عصر کی نماز پڑھتے ہوئے یا تا۔

۱۱۳۱۲ علاہ بن عبدالرحمٰن سے روابت ہے کہ وہ انس بن مالک رضی القد عند کا گھر مبعد کے اور انس رضی القد عند کا گھر مبعد کے پس تھ پھر جنب ہم لوگ ان کے بیبال کئے تو انھوں نے کہا تم عصر پڑھ کی جم نے کہا ہم تو ابھی ظہر پڑھ کر آئے ہیں تو انھوں نے کہا انھوں نے کہا ہم انھوں نے کہا تھ معر پڑھ نے کہا تھ معر پڑھ نے کہا تھ معر پڑھ نے کہا تھ میں انقد عند وسم سے مناہے آپ فراتے کہا تھے ہیں تو بیش سوری کو دیکا ہے تیم جب وہ شہید وسم سے مناہے آپ فراتے میں شہیدہ ن کو دیکا ہے پھر جب وہ شہیدہ ن کے درنوں سینگول میں ہوج تا ہے تو انھر کر چار شو تھیں ماری انہ کی ہوج تا ہے تو انھر کر چار شو تھیں ماری انہ کی کہا تھوڑا۔

<sup>(</sup>۱۳۱۰) تنظ میند کے بعض بلند اندارے اٹھ کیل تک تصاور بعض دو میل تک اور قباہ مدیندے تین میں ہے۔ ۱۳۱۱) تنظ ووٹی نے اگر کیا کہ بنی عمرویان موقف مدیندے دو میل پر تھے۔ اس مدین سے معلوم ہوا کہ حضرت کی مجدیش تمار عمر میت میں افت اور ن تھی اور پکی الفنل ہے۔



1218 عن أنس بن مالك رضي الله عبه أنه عله أنه قال صلى لما رَسُولُ اللهِ عليه الْعَصْرُ فَلَمَّا الْصَرْف أَنَّاهُ رَجُنُ مِنْ بِبِي سَلِمه فَقَالَ بَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْعَصْرُ فَلَمَّا وَسُرِلُ اللهِ إِنَّا لُوبِكُ أَنْ نَسْحَرَ حَرُورًا لَمَّا وَنَحْنُ لَمْ لَا يَعْمُ )) فَاضْلَق لَاجِبُ أَنْ يَحْصُرُهِ قَالَ (( يَعْمُ )) فَاضْلَق لَاجِبُ أَنْ يَحْصُرُهِ قَالَ (( يَعْمُ )) فَاضْلَق وَاضْلَق أَنْ مَحْرَتُ لَلْهُ تُنْخَرُ فَنْحَرِتُ لَمْ تُشْخَرُ فَنْحَرِتُ اللهُ مُنْفَقِيلُ فَيْنَ أَنْ تَعِيبَ اللهُ اللهُ

٩٤١٥ عَنْ رَافِعِ بْن حديجِ يُعُولُ كُنّا نُصَلّي الْعَصْر مع رسُولَ الله صلّى الله غلبه وَسلّم نُمُّ تُطْبخُ الْحرُورُ اللّه عشرَ السم ثُمُّ تُطْبخُ مَا كُلُ لخمًا نُصِيجًا قبل معيب الشّنس

۱٤١٦ - عَن الْأُوارَاعِيُّ لَهَذَا الْبَاسَادِ عَيْرَ أَنْهُ وَالْ كُنَّا الْمُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

بَابُ التَّغُلِيْظِ فِي تَفُوِيْتِ صَلَوةِ الْعَصْرِ ١٤١٧ - عَنْ بِي عُمَرَ أَنْ رَسُورِ اللهِ صلَّى

۱۹۴۳- ایرامامہ رمنی اللہ اللہ کتے ہیں کہ ہم ہے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے باتھ اللہ عند رحمت اللہ علی اللہ عند اللہ علیہ کے باتھ قابل کو عصر کی فراز پڑھتے ہوئے ویکوں کو میں ہے ہا اس میں میں اللہ عند اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسئم کے ساتھ پڑھا کرتے مارات کے ہم دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسئم کے ساتھ پڑھا کرتے میں اللہ علیہ وسئم کے ساتھ پڑھا کرتے ہے اللہ اللہ علیہ وسئم کے ساتھ پڑھا کرتے ہے اللہ علیہ وسئم کے ساتھ پڑھا کرتے ہے اللہ علیہ وسئم کے ساتھ پڑھا کرتے ہے۔

۱۳۱۳ - انس رمنی اللہ عند نے کہا ہم کور سول اللہ صلی اللہ علیہ
وسم نے عصر کی نماز پڑھائی پھر جب قارغ ہو چکے تو بن سلمہ کا
ایک آوی آپ کے پاس آیااوراس نے عرض کی کہ اے اللہ کے
رسوں ہم اپناایک اوس فرج کرنا چاہتے ہیں اور آر رور کھتے ہیں کہ
آپ مجی تخریف ل کمیں۔ آپ نے فرمایا چھا۔ پھر آپ چے اور
ہم مجی آپ کے ساتھ کے اور اون نا بھی ذرح نہیں ہواتی پھر وہ
ذرح ہوااور کاٹا گیااور پالیا گیااور ہم نے اس میں سے آف ب غروب

کے ہم پکاہوا گوشت کھالیتے تھے۔

۱۳۱۷- اوزاعی نے ای اشاد سے بیر دایری کی اس بی فظ اتنا ہے کہ انھوں نے کہا کہ ہم اورٹ کو ڈنٹ کرتے تھے رسول عقد ﷺ کے زمانہ میں بعد عسر کے اور پہر نہیں کہا کہ ہم نمازان کے ساتھ پڑھتے تھے۔

باب عصر کی نماز کے فوت ہوئے کے تشدد کا بیان ۱۳۱۵ء میں عمر دمنی اللہ عنہاہے روایت کے کہ رسول اللہ تسلی

(۱۳۱۳) ہیں اس حدیث سے ٹابت ہواکہ حفزت بہت اول وقت عصر کی تمار پڑھاکرتے تھے کہ یہ سب کام ایک پہر ہے تم بی سیک سے اور اس تعدیث سے دعجت کانیول کرنا تا ہے ہواجو اواول روز بی ہوجو استخر روز جی۔



اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَانَ ﴿ لَدَي تَقُوتُهُ صَلَّاةً الْعَصْرُ كَأَلُّما وَيُرَ أَهْلَهُ وَمَامَهُ ﴾.

الله عليه وسلم في فرمايا جس فخص كى عصر كى تماز نوت جوب سے كويا اس كالل اور مال بلاك جو كيله

۱۳۱۸- ای مند کے ساتھ بھی ندگورہ بالا حدیث منتول ہے--

۱۳۱۹- سالم بن عبدالنُدُّروابت كرتے بين كه جس كى عمر كى نماز فوت او گئى كويائن كے محروالے ادراس كامال جاہ ہو كيا-باب: تماز وسطى سے عمر او تماز عصر ہے

۱۳۲۰ علی رضی اللہ عند نے کہا آج اب کے دن رسول اللہ علیہ اللہ عند نے کہا آج اب کے دن رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عند نے کہا آج اب کے دن رسول اللہ علیہ واسم اللہ عند کہتے ہیں کہ بی اکرم عملی اللہ علیہ واسم مسلم اللہ عند کہتے ہیں کہ بی اکرم عملی اللہ علیہ واسم مسلم اللہ عند کہتے ہیں کہ بی اکرم عملی اللہ علیہ واسم



اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ يَوْمَ الْأَخْرَابِ (( ضَعَلُونا عَلَّ صَلَاقِهِ الْوُسُطِّي خَلَى آبَتُ الشَّمْسُ مَلاً اللهُ فَنُورِهُمْ دَارًا أَو بُيُونِهُمْ أَوْ بُطُومِهُمْ )} شَتَّ شَعْبِهِ هِي الْبَيْوِبِ والْنَطُولِ

١٤٢٣ - عَنْ نَتَادة بهدًا الْإِنْ دَوْنَانَ أَيُتُونَهُمُ وَلَمْ يُشْدِنَا الْإِنْ دَوْنَانَ أَيْتُونِهُمُ وَلَمْ يَشْدَنَا

الله على على رصي الله عله بقول قال رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم بوام الأحراب وهُو قاعد والله على فرصة مِنْ فرص المحتدل (ر متعَلُونَا عَلَى الصَلَاةِ الْرُسْطَى حَتَّى عَرَبَتَ الشّهُ الرُسْطَى حَتَّى عَرَبَتَ الشّهُ لَهُ وَرَهُمْ وَيُبُونَهُمْ أَوْ قَالَ الشّهُ وَيُطُونِهُمْ أَوْ قَالَ قُلُورَهُمْ وَيُبُونَهُمْ أَوْ قَالَ قُلُورَهُمْ وَيُبُونِهُمْ أَوْ قَالَ قُلُورَهُمْ وَيُبُونِهُمْ أَوْ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

نے فرمایا ہوم احتراب کے وان کہ کا فرول ہے جمیں نماز عمر سے رو کے رکھا بہاں تک کہ سورج ڈھل گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی تبروں اور کھروں یا پیٹوں کو آگ ہے بھرے۔ شعبہ کو کھروں اور پیٹوں بٹی شیہ ہو کیا۔

۱۳۲۳- تناوہ رضی اللہ عنہ ہے نمہ کورہ باما حدیث اس سند کے ساتھ بھی مروی ہے-

۱۳۲۵ - علی رسن اللہ عند نے کہا کہ رسول اللہ عظیم و اور اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علم سے الر کے دان فرما کہ اللہ کا فروں اور قبرول کو آگ سے جمروں اور قبرول کو آگ سے جمروں اور تیم و کہا گئی سے مغرب اور عشاء کے کی میں عمری نی رکو پڑھا۔

آپ نے مغرب اور عشاء کے کی میں عمری نی رکو پڑھا۔

۲۲ میں اللہ عند نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ

۱۳۳۷ عبداللد رضی اللہ عند نے کہا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کوئی ڈعفر سے مشرکول نے روک دیا یہاں تک کہ آ آپ نے کہ انھوں نے آآپ مرخ یا زود ہو گیا۔ سو فرمایا آپ نے کہ انھوں نے ددک دیا ہم کو مماز دسلی فرز عمر سے لقدان کے بیٹوں ہیں اور قبروں ہی آگ مجردے یا فرمایا حشی الله معنی دونوں کے ایک ہیں۔

(۱۳۲۵) بینہ یہ تاخیر سہوا ہوں اور سیانای اسب اشتغال بھن کے قبل صلوق ہوق کے باتی رہا۔ اب اگر اشتغال عدوے مرتبے ہو تو صلوق توف پڑھنا چاہے اور تا نیم روا فیکی اور تفادی سے کہ فقط غیار صرفوت ہو تی ہور فاہم حدیث ہے یہ معلوم ہو تاہے کہ بجی ایک ادار فوت ہوگی اور خطاع ہے کہ خوراں فرائی سے کہ جاراں فرائیں واکر پر حیس ظیر و عصرو مقرب و مشاہ اور تنظیق اس شریوں کہ واقع احزاب کا کی روز رہا تھا اس شری کی ہدائیا اتفاق ہو ہوگا کے بارائیا ایک بارویں۔



الله عليه أنه عان أمرتبي عائسة أن أكتب ته مصحف وقالت إدا بلعت هذه الآية دولي مصحف وقالت إدا بلعت هذه الآية دولي حافظو على الصنوات والصفاة الوسطى فلما بنشها آذاتها كأناب عقلي حافظوا على الصنواب والصلة الوسطى وصاة العصر الصنواب والصلة الوسطى وصاة العصر وقواد بله قالين فالت غالث سنفتها من رسول الله صلى الته عيه وسلم

الْعُعَلَّابِ مَنْ خَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمر بْنَ اللَّهِ أَنَّ عُمر بْنَ الْعُعَلَّابِ مَرْم الْعُشَدَق حَمَلَ يسُبُ كُمَّار فُريْشِ وقال يا رَسُونَ اللَّه وَاللَّه مَا كَدَّبُ أَنْ أُصلَى

الا ۱۹۳۱ - الويونس جو مولی جي حفرت عائش کے اين آزاه کرده الله انمول نے جھ سے کہا کہ حضرت عائش نے فرميا کہ ايک قرام انمول نے جھ سے کہا کہ حضرت عائش نے فرميا کہ ايک قر آن ايم کو لکھ دواور فرميا کہ ينب تم اس آيت حافظوا على العملوات بر يَبْنِي تو جھے فير دو۔ پھر جب ش دبال تک يُبيا تو ش نے ان کو فير دی۔ انمو ب نے بھے بنايا کہ يول تکسو حافظوا على على المصلوات و المصلوة الوسطى و صلوة العصو و قوموا على المصلوات و المصلوة الوسطى و صلوة العصو و قوموا لله قامتين يعنى تفاظت کرو فرازول کی اور فراز و سطى اور فراز عمر کی اور فران کروائند کے آگے اوب سے کھڑے ہو اور فرمایا کہ جس نے کہ درائند کے آگے اوب سے کھڑے ہو اور فرمایا کہ جس نے درول الله عادت ایرائل سناہے۔

۱۳۲۸- براء بن عازب نے کہاکہ اتری ہے آیت حافظوا علی العملوات والصلوه العصر (اینی تفاقب کرو نمازدل پرادر نمازدل پرادر نمازدل برادر نمازد کر بادر بم اس کو پڑھتے رہے جب بنک اللہ نے چاہا پھر بیہ منسوخ بوگی اور اتری حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی (اینی تفاظت کرو نمازول کی اور کی نمازکی) توایک الوسطی (اینی تفاظت کرو نمازول کی اور کی نمازکی) توایک فیص شفیق کے پاس بیضاتھا تو ش کہ اس نے کہا کہ اب توصلوت وسطی بی نماز عصر ہے تو براونے کہا تی تو تم کو بتار چکا ہول کر بید وسطی بی نماز عصر ہے تو براونے کہا تی تو تم کو منسوخ کردیا اور اللہ کول کر دیا اور اللہ کول کردیا اور اللہ کی تو براون کر دیا اور اللہ کی تر خوب جانہ ہے۔

۱۳۲۹- مسلم نے کہاروایت کی ہے ہم سے انتحق نے سفیان توری سے انحوں نے اسود بن قبیل سے انحوں نے شدھیق سے انحول نے برء بن عازب سے کہ کہاانحوں نے بڑھاہم نے رسوں اللہ سیجھ کے ساتھ ایک زمانہ تک ماندو وایت قصیل بن مر زوق کے بین جواد پر گزری۔

۱۳۳۰ جاہر رمنی اللہ عند نے کہا کہ عمر بن خطاب خندق کے دن آئے اور قریش کے کافرول کو ہرا کہنے گئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول النم ہے اللہ کی ش میں میں جانما کہ ہیں نے عصر



الْعَصَّرَ حَلَّى كَاهِ مِنْ أَنْ تَعْرُب الشَّبْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَم (( فواللَّهِ إِنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَم (( فواللَّهِ إِنْ صَلَّيْتُهَا )) ضَرَّلْنَا إِلَى يُطْخَال فتوصَّأَ رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ وَتَوصَّأَنَا فَصَلَّى رسُولُ اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ وَتَوصَّأَنَا فَصَلَّى رسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ الْعَصَرُ بِعُد ما عَرَبَتُ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى يَعْدَهُ وَسَلَّمَ الْعَصَرُ بِعُد ما عَرَبَتُ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى يَعْدَهَ الْمَعْرَبُ

١٩٤٣٠ عَلْ يحْتَي أَنِي كَثِيرٍ عِي هذا
 الْإِنسَادِ بمثلِه

#### بَابُ فَصُلِ صَلَاتَيْ الصَّبْحِ وَالْعَصَّرِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا

١٤٣٧ - عَنْ أَبِي هُرَبُرَةَ رَصِيَ الله عَهُ أَنْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُةً قَالَ (( يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةً بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةً بِاللَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ اللَّهُ وَمَلَائِكُمُ اللَّهُ وَمَلَاقِ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَمَلَاقِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللّه

١٤٣٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ اللَّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ (﴿ وَالْمَلَائِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ ﴾) بعِثْل خديثِ أبي الرَّبَادِ.

١٤٣٤ - عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَقُولُ كُنَّا جُلُومًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ نَظَرَ إِلَى

ک نماز پڑھی ہو یہاں تک کہ آفاب قریب خردب کے ہو گیا۔ سو

فریلیاد سول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے قتم ہے اللہ کی ہیں نے بھی

فیل پڑھی۔ پھر ہم آیک کنگر بلی زین کی طرف شے اور دسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسم نے دخو کی اور ہم سب سنے وضو کیا اور آپ

نے غروب آفاب کے بعد عصر کی قماز پڑھی پھر اس کے بعد

مغرب کی نماز پڑھی۔

الموسى المحيى بن كير س محى قد كور وبالا عديث مر وى ب-

#### باب مصبح اور عصر کی نماز کی فضیات اور ان کی خافظت کابیان

۱۳۳۱- ابوہر میں نے کہا کہ رسول اللہ عظیمے نے فرمایا کہ تمہارے
پائل دات کے فرشنے اورون کے فرشنے آگے جیجے آئے دیجے ہیں
(الیمیٰ حفاظت کے لیے) اور نماز نجر اور نماز عصر بی جمع ہوتے
ہیل گھر پڑھ جاتے ہیں وہ فرشنے جو رات کو تمہارے پائل تھے۔
اور پروردگاران سے نوچھٹاہے حالا فکہ وہ فوب جانا ہے کہ تم نے
میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑاہے ؟وہ عرض کرتے ہیں کہ
جب ہم نے ان کو چھوڑا جب ہی وہ نماز پڑھتے تھے(ایمن میں کی)
اور جب ہم مان کے پائل کے تھے جب بی وہ نماز پڑھ ورہے تھے۔
اور جب ہم مان کے پائل کے تھے جب بی وہ نماز پڑھ ورہے تھے۔
اور جب ہم ان کے پائل کے تھے جب بی وہ نماز پڑھ ورہے تھے۔
اور جب ہم ان کے پائل کے تھے جب بی وہ نماز پڑھ ورہے تھے۔
اور جب ہم ان کے پائل کے تھے جب بی وہ نماز پڑھ ورہے تھے۔
اور جب ہم ان کے پائل کے تھے جب بی وہ نماز پڑھ ورہے تھے۔
مدیدہ کی طرح ہے۔

۱۳۳۴ - جری کہتے ہیں کہ ہم آ تخضرت کے پاس بیٹے سے کہ آپ فضرت کے پاس بیٹے سے کہ آپ نے کہ آپ کے اور فرمایا کہ ب

(۱۳۲۲) تله ال عديث تماز فجر اور تماز عمر كي يول تضيت كابت بولى-

(۱۳۳۳) بن اس مدیث سے معلوم ہوا کہ رؤیت باری تعالی کی جانب فوق علی ہوگی اور یکی دجہ ہوگی کہ کوئی کی ہے آڑھی نہ ہوگا اور بید البحاث بغیر جانب فوق میں اور فودی نے تکھا ہے کہ دیدار البح اللہ البحاث



الْقَسْرِ لِنَدَّ الْبَدْرِ طَقَالَ (﴿ أَمَا الْكُمْ سَعُرُوانَ رَبِّكُمْ كُمَّا تُوَوْنَ هَدَا الْقَمَرَ لَا تُصَافُونَ فِي رُوْلِيْهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُقْلِبُوا عَلَى صَلَّاةٍ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلِ غُرُوبِهَا )) يغيي الْعَصْرُ وَالْعَجْرَ ثُمُ قَرَّ حَرِيرٌ وَسَبِّعُ بَحَمْد رَبُّكَ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّنْسِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا

ه ۱ ٤ ۴ حدث أبو بكر بن أبي شبه حدث على عبد الله بن نشبه حدث المائه واكبع بهد البائد وأبال (( أَمَا إِنْكُمُ مَتَعُرَطُونَ عَلَى رَبُكُمُ مَتَعُرَطُونَ عَلَى رَبُولَ هَمَا اللَّهُمُونَ )) وقال مُنْ مُنْ وَمِيرًا

رسرو الله عن عُمَارَةً بَي رُوَيَّةً عَنْ أَيه قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَبْ وَسَنَّمَ (﴿ لَا يَلِجُ اللهُ عَبْ وَسَنَّمَ (﴿ لَا يَلِجُ اللهُ عَبْ وَسَنَّمَ (﴿ لَا يَلِجُ اللهُ عَنْ وَسَنَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْلَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

فک تم اپ پر وردگار کود کھو گے جیسے ویکھتے ہواس جاند کو۔ ہرگز ایک دومرے کی آڑیں نہ ہو گے اس کے دیکھتے ہیں پھر اگر تم سے ہو سے تونہ باروسور ن تکلنے کے قبل کی نماز ہیں اور سور ن غروب ہوے کے قبل کی مماز ہیں لیمی فجر اور عصر ہیں۔ پیر چریڈنے یہ آبت پڑھی (لیمنی پاکی بول اپنے رب کی تعریف کے ساتھ قبل طلوع آفیاب کے اور قبل فروب کے )۔

۵۳۳۵- مسلم نے کہااور روایت کی ہم سے ابو بحر بن الج شید نے
انھوں نے عبداللہ بن نمیر اور ابواس مدسے اور وکئے ہے، سی استاد
سے اور اس میں ہے ہے کہ آپ نے فرمایا ہے پرور دگار کے آگے
فیٹر کئے جاذ کے پھر اس کو دیکھو گے جسے دیکھتے ہواس جاند کو اور
کہا کہ پھر پڑھی ہے آ بہ اور جرم کانام نیس لیا۔

۱۳۳۳- عمار ورضی دافد مند نے کہا جس نے رسوں اللہ عَلَاقِیْ ہے
سنا فرمائے تھے کہ نہ داخل ہوگا کبھی وہ قصص دوزخ جس حس نے
عمازادا کی قبل طنوع آفاب کے اور قبل خروب آفاب کے یعنی
فجر اور عصر کی۔ سو بھر ہ والوں جس سے ایک فخص نے کہا کہ تم
نے سنا ہے اس کور سوں اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہے ؟ انھوں نے کہا
بال اس نے کہا اور جس بھی گوائی دیتا ہوں کہ جس نے بھی سنا ہے
اس کور سول دلتہ صلی اللہ علیہ و سلم ہے ۔ سنا ہے میرے کا تول نے
اس کور سول دلتہ صلی اللہ علیہ و سلم ہے ۔ سنا ہے میرے کا تول نے
اس کور سول دلتہ صلی اللہ علیہ و سلم ہے ۔ سنا ہے میرے کا تول نے
اور یادر کھانے میرے دل نے۔

۱۳۳۷- جمارہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے قرالیا کہ داخل نہ ہوگا دوزرخ میں جس نے تماز پڑھی آ قربلیا کہ داخل نہ ہوگا دوزرخ میں جس نے تماز پڑھی آ قرب نظنے کے پہلے اور ڈوجنے کے پہلے اور ڈان کے پاس بھرہ والوں میں سے ایک فخص تف اس نے کہا کیا تم نے سنا ہے یہ رسوں اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم ہے ؟ انھول نے کہا کہ مال میں اس کی گوائی

للے خاص ہے مومنوں کے ساتھ خرص کہ کفاراس سے محروم رہیں مگے اورا پسے بی منافقین مجی اللہ تعالی کونے ویکھیں مگے ای پر ہیں جمہورالی سلنے۔



وسلَّم قَالَ بَغَمُّ أَشَهِدُ بِهِ عَلَيْهِ قَالَ إِنَّا أَشَهَدُ بَقَدْ سَمِعْتُ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَبُّ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ بَالْمَكَانِ الَّذِي سَمِعُهُ مِنْهُ

١٤٣٨ – عَنُّ أَبِي بِكُرِ عَنَّ أَبِيهِ أَنَّ رِسُونِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِسَنَّمَ قَانِ (( مَنَّ صَلَّى الْمَرْدَيِّنِ دُحَلُّ الْجَنَّةِ ﴾)

٩٤٣٩ - على همام بهذا الإساد وأستبا أبا بكر فقالا إن أبي مُوسَى

بابُ بَيَاد أَنَّ أَوَّلَ وَقُتِ الْمَعْرِبِ عِنْدَ عُرُوبِ الشَّمْسِ

١٤٤٠ - عن سقيه بن الْأَكُوعِ أَلَا رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَان يُصلّي الْمعْرب إِدَا عَرَبُ الشّشَلُ وَمُوارَبُ بالحجاب

١ ٤٤١ - على رَاهِع بْن خَدْيَج يَقُونُ كُنَّ نُصَلِّي الْمَعْرِبُ مَع رَسُولِ اللهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّم فينْصَرْفُ أَخَدُنَ وَإِنَّهُ لَيُنْصِيرُ مَرَاقِع بَنْهِ

۱۶۱۲—حدَّثَنِي رَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُصِنِّي الْمُنْفُرِبُ بِمِخْوِهِ

بَابُ وَقُتِ الْعِشَاءِ وَتَأْحِيرِهَا

١٤٤٣ - عَنْ عَائِشَة رَوْحِ اللَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَمُهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَمُهُ وَسَلَّمُ اللَّهِ عَلَمُهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالصَلْبَانُ فَحَرْحٌ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَهُ مَنْ اللَّهُ ا

ویٹا ہوں تواس نے کہا کہ میں بھی گوائی دیٹا ہوں اس پر کہ بی نے بھی سام یہ نی کے کہ فرماتے تھا پسے ای مکان میں جہال سے آم نے آپ کے سام ہے۔

۱۳۳۸ - ابو بكر ابن باب سے روایت كرتے بيل كه أي اكرم منالة في فروا جس في دو شندى نمازي (ظهر عصر) پر حيس ده جست شل جائے گا-

۱۳۳۹ - معامرے محل فركور وبالا عديث مروك سے-

# باب:مغرب كااول دفت غروب مشس

--

۱۳۴۹ - سلمہ رضی اللہ عند نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مغرب کی تماز پڑھ کرتے تھے جب آ قاب ڈوب جاتا اور پردویس جہب جاتا تھا۔

۱۳۴۱- رافع کہتے ہیں کہ ہم مغرب کی نماز رسول اند علیہ کے ساتھ پڑھ کر پھرتے اور ہم میں ہے ہرا یک ہے تیر گرنے کی جگہ رکھے مکن تفا( لینی تنی روشنی ہوتی تھی)۔

۱۳۳۴ رافع بن خدیج رضی الله عنه سے بید حدیث اس سند ہے مجمی عروی ہے۔

ہب عشاء کاوفت اور اس میں تاخیر کرنے کا بیان اس اس میں تاخیر کرنے کا بیان اس اس اس اللہ عندے روایت ہے کہ ایک رت رسی اللہ عندے روایت ہے کہ ایک رت رسول اللہ علی نے نماز عشاء میں ویر کی جے لوگ عشر کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی للہ علیہ وسلم نہ نکلے یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عند نے عرض کیا کہ عود تیمی اور لڑکے سو تھے۔ چمر ربول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور فرایا آپ نے سو تھے۔ چمر ربول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور فرایا آپ نے



الله عَلَيْهِ مَعَالَ اِلْعَلْمِ الْمُسْتَحِدَ حِينَ حَرَّ عَلَيْهِمُ الْمُ الْمُلْوِ الْمُلْوَقِي عَيْوُكُمُ )) (﴿ مَا يَعْتَظِوْهَا أَحَدُ مِنْ الْعَلْمِ الْمُلَوْقِي عَيْوُكُمْ )) رَدِلكَ فَلْمَ أَنْ يَعْشُو الْإِسْمَامُ فِي النَّاسِ رَاهِ خَرْمَلَةُ فِي النَّاسِ رَاهِ خَرْمَلَةُ فِي وَالْمَيْقِ فَالَ الرّبُ شَهَابِ وَ مُركِر فِي أَنْ مَنْوَل اللّهِ خَلِي أَنْ رَسُول اللّهِ خَلِي أَنْ رَبُول وَهَا كَانَ لَكُمْ أَنْ يَسُول اللّه خَلِي عَلَى (﴿ وَهَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَلُورُوا وَسُولَ اللّه خَلِي عَلَى الصّعَاة ﴾) وداك عبر أبل الحقاب على الصّعاة ﴾) وداك حبر صاح عبر أبل الحقاب

١٤٤٤ - عَن الني شهاب بهذ الْإِشَاد مَثْنَهُ رَبَهُ يَدْكُرُ فِي وَمَا بَعْدَةُ رَبَهُ يَدْكُرُ فِي وَمَا بَعْدَةُ مَا الرُّهْرِيِّ وَذَكِرَ فِي وَمَا بَعْدَةُ مَا اللهِ عَنْهِ قَالَ الرَّهْرِيِّ وَالْمَا بِعْدَةً مِن اللهِ عَنْهِ قَالَ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

اعد الله على الله عليه رضى الله عليه عال الله على الله على الله على الله عليه وسلّم دات الله حتى دفت عاشة اللهل وختى أم أهل السشعد ثمّ حرج مصلى مقال (( إلله لوقتها لولا أن أشق على أفني )) وبي خبيت عليه الرّرّاق لولا أن أشق يشق على أفني

معجد دواوں سے جب نکلے کہ موا تہادے کوئی اس نماز کا انتظار
تہیں کر تا (یہ بیٹارت وی کہ ہوگ خوش ہو جا کیں) اور یہ واقعہ
لوگوں بی اسلام سیلنے سے بہلے کا تھار حریلہ نے اپنی روایت میں
یہ بات زیادہ کی کہ ابن شہاب جنے کہادور ڈیر کی جی شیع ہوگی راوی ا نے کہ رسول اخذ معلی اللہ علیہ و مہم نے قربایا کہ تم نو گوں کو یہ
جائز نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرائی کا تقاص
کردادر یہ تب فربایا کہ جب تمر نے پکاراتھا۔
کردادر یہ تب فربایا کہ جب تمر نے پکاراتھا۔

۱۳۳۵ - ام المو منین حضرت عائشه رسنی الله عنها نے قربایا کہ ایک رات رسول الله علی نے نماز عشاء میں دیر لگائی یہاں تک کہ رات کا بو حصہ گزر کیا اور مسجد میں جولوگ تھے سو کے چر آپ انگے اور فر ایا اس کا وقت کی ہے "کر جھے یہ خیال نہ ہو تا کہ جی انگی احت پر مشقت نہ ڈالوں۔ اور عبد الرزاق کی روایت جی ہے کہ اگر میر گیا احت پر مشقت نہ ہو تی۔

۱۳۳۷- عبدالله بن عمر رضی الله عنها نے کہا کہ ہم آیک دن مخمر ہے کہا کہ ہم آیک دن مخمر ہے دب نماز عشاء کے واسطے وسول الله میں کا مظار کرتے ہے پھر آپ ہماری طرف نکلے جب تہائی دات گزرگی یااس کے بعد پھر ہم نہیں جائے کہ آپ کو اپنے گھر ہیں پچو کام ہو گی تھا یہ کہ اور تھا۔ پھر فرایا آپ نے جب نکلے کہ تم انظار کرتے تھے اسی فرایا آپ نے جب نکلے کہ تم انظار کرتے تھے اسی فرایا آپ کا تھا د نہیں کر تاتھ اگر میری امت پر بارنہ ہو تاتو ہی بمیشہ ان کے ساتھ ای وقت ہے اگر میری امت پر بارنہ ہو تاتو ہی بمیشہ ان کے ساتھ ای وقت ہے نماز پڑھا کہ نے مؤون کو تھم فرایا اس نے اقامت کی ادر آپ نے نماز پڑھی۔

(۱۳۳۵) اید بیروقر بالک اس کاونت کی باس برس او قبل که بعد نصف لیل کے وقت بیلک مراد می ب که صف لیل تک تافیر کرناروا باور شک تک وقت علاد بهد چنانچداوررونتول عن، س کی تصریح آنگ بهد



مَنَى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ شَعِل عَمْهِ أَذَّ رَسُونَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ شَعِل عَمْهَ لَيْمَ فَأَخْرَهَا حَنّى رَقَدُه فِي الْمَسْتَحْدِ ثُمَّ الطّيقضَا ثُمَّ رَقَدُما نُوْ اللّيقضَ نُمُّ عرج عليا رشول الله صلّى اللّهُ عليهِ وسلّم ثُمَّ قال (﴿ لَيْسَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ اللّهُ عليهِ وسلّم ثُمَّ قال (﴿ لَيْسَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ

1824 - عَنْ أَنسَ بِنَ مَابِلُو رَصِي اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ بَلِلَهُ حَلَّى مَلْ يَضْعُو اللَّيْلِ ثُمَّ حَلَّهُ فَصَلِّي ثُمَّ الْفُرُ إلى فَصَلِّي ثُمَّ الْفُرُ إلى فَصَلِّي ثُمَّ الْفُرُ إلى وَسِمْ عَلَيْهِ فِي يَبِو مِنْ بِصَبِّهِ وَكَالَّمَ أَنْظُرُ إلى وَسِم عَالَمِهِ فِي يَبِو مِنْ بِصَبِّهِ

1801 - عن أبي شوستى رَصِيَ الله عَنْهُ مَالَ كُلْبُ أَنَّهُ وَأَصْحَابِي اللّهِينَ قَدَشُوا مَعِي عِي السّقِيمِ اللّهِ السّقِيمِ اللّهِ وَرَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ بِالْمَدِيَةِ مِكَانَ يَتَعَاوَبُ رَسُولَ اللّهِ مَلِيكًا اللّهِ مَلِكًا اللّهِ مَلِكًا اللّهِ مَلَكًا اللهِ مَلَكًا اللهِ مَلَكًا اللهِ مَلَكًا اللهِ مَلْكُ اللّهُ مَلَكًا اللهِ مَلْكُ اللّهُ مَلَكًا اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ اللّهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ اللّهِ مَلْكُ اللّهِ مَلْكُ اللّهِ مَلْكُ اللّهِ مَلْكُ اللّهِ مَلْكُ اللّهِ مَلْكُ اللّهُ مَلْكُ اللّهِ مَلْكُ اللّهِ مَلْكُ اللّهُ مَلْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ہ ۱۳۳۰ - حبد اللہ بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ عظی آیک دن صفاء
کی نماز کے وقت کسی کام بیس مشہول ہو کے اور اس میں دیر کی
یہاں تک کہ ہم سو می مہید بس اور پھر جائے پھر سو می اور چر
جا گے۔ پھر ہماری طرف درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے او
رفرماء زمین والوں میں سے کوئی بھی آئ کی رانت اس تماز کے
انظار بی نہیں ہے موا تمہارے۔

۱۳۳۸ - البت نے کہا ہوگوں نے انس دخل اللہ عذب رسول اللہ علیہ کی اگو تھی کا حال ہو چھا تو انھوں نے کہا کہ ایک دات رسول اللہ علیہ نے اور کی میں میں نصف شب کے قریب تک چھر آپ آپ آے اور قربالوگ تماز پڑھ بڑھ کر سورے اور تم جب تک تماز پڑھ بڑھ کر سورے اور تم جب تک تمار کی میں اور تم جو کہا تماز پڑھ بڑھ کو اب کی وجہ سے کہ تمار کے ختھ ہو گریا تماز جس بور ایعنی تواب کی وجہ سے کہ گھر کہا انس نے گویا تی اب دیکھتا ہوں آپ کی اور تھوں نے ہاکس ہوتھ کی اور تھوں نے ہاکس ہوتھ کی چنگیا ہے اشار و کیا ( یعنی انگو تھی کی ۔

۱۳۳۹ - انس رضی القد عند نے کہا کہ ہم نے ایک شب رسول القد مقطاقہ کا پہاں تک اقلام کیا کہ ہم نے ایک شب رسول القد مقطاقہ کا پہاں تک قریب ہوگئ گھر آدھی رات کے قریب ہوگئ گھر آپ تشریف لے اور نماز اواکی اور تماری طرف حوجہ ہوئے گویا کہ میں ب دیکھے دہا ہوں آپ کے ہاتھ میں آپ کی انگو شمی کی چک کواور دہ جا نمی کی تشی۔ چک کواور دہ جا نمی کی تشی۔

۱۳۵۰ قرقت مجی ندکورہ بالا صدیث مروی ہے لیکن انہوں نے ان الفاظ کاذکر تبیل کیا کہ آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے۔
ان ۱۳۵۰ ایو موک نے کہا کہ ہمل اور میر ہے رفیق ہو کشن ہیں آئے سے بدسب بھتے کی کنگر ملی زہن جس انرے ہوئے ہے اور رموں اللہ متلک ہم ہے دور ہم ہیں سے ایک جماعت عضاء کے وقت ہر روز رمول اللہ متلک کی خدمت میں بادی بادی بادی سے آئی تھی۔ مو

(۱۳۳۸) این اس مد عضائه جاندی کی انگویخی پیرا دوامعلوم بوادراس پرمسلین کاروراع ب



عَندُ صَناةِ الْعِشاءِ كُلُّ لِلْهِ هِرَّ مِنْهُمْ قال أَبُو مُوسَى مَوَافَقُ رَسُونَ اللَّهُ وَلَيْهُ أَنَا وَأَصَحَابِي ولهُ بغصُ النَّعلِ فِي أَمْرِهِ حَتَى أَعْهِ بالصَّلَاة حَتَى الْهَارُ اللَّبَلُ لَهُ حَرِح رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَمْتَى بِهِمْ مَلَثُ عَسَى سَلَانَةً قال لِمِنْ حَصَرَةً (( عَلَى وِسُلِكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَأَلْشَرُو أَنْ مَلُ بغمة اللهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ النَّاسِ آحَدُ يُصِلِّي هَدِهِ السَّاعَةُ عَيْرَكُمْ )) أَوْ وَسَ (( فَا يُصِلِّي هَدِهِ السَّاعَةُ عَيْرَكُمْ )) أَوْ وَسَ (( فَا صَلَّى هَذِهِ السَّاعَةُ أَحَدٌ عَيْرَكُمْ )) أَوْ وَسَ (( فَا مَنْلَى هَذِهِ السَّاعَةُ أَحَدٌ عَيْرَكُمْ )) أَوْ وَسَ (( فَا مَنْلَى هَذِهِ السَّاعَةِ أَحَدٌ عَيْرَكُمْ )) أَوْ وَسَ (( فَا مَنْ النَّهُ عَيْرًا كُمْ )) لا مَدْرِي مَنْ النَّهِ اللَّهُ عَيْلًا قَالَ أَنْ اللهِ عَيْلِكُمْ )) وَ مَوسَى مَرْجَعْنا مُرجِينَ بِمَا سَعِفَا فِيلُ إِسُولُ اللَّهِ عَيْلِكُمْ

الدُّرُ أَحْدُ إِلَيْنَ أَنْ أَصَلَّى الْبِعْدَ الْبِي يَقُولُهَا النَّاسُ الْعَنْمَةَ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى الْبِعْدَ اللَّهِ يَقُولُهَا النَّاسُ الْعَنْمَةَ بِمَامَ وَحِلُوا عالَ سَمَعْتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلَدَّ مَاسُ واسْيَقَظُو عَلَى حَلَى الله عَلَى الله عليه وسلّم عَلَى الله عليه وسلّم ورقدُو واسْيَقَظُوا فَقَام عُمَرُ بَي الْمُعطّابِ عَمَالَ الله عليه قال البَي عَلَى المُعطّابِ عَمَالَ الله الله عليه وسلّم كأني الطلّم الله الله عليه وسلّم كأني الطلّم الله الله عليه واسلّم كأني المُولِقِمَ الله يَعْطُرُ رَأَنْهُ مَاءً واصعا يَدَةً على شق وأسه قال إلى يُعْطَلُ الله عليه وسلّم يَدَةً على شق وأسه قال إلى يُعْمَلُوهَا كَذَلِك )) قال قالتُسْتُ عَطَاءً كَيْف وصنع النّبي صلّى الله عليه وسلّم يدّةً على وصنع النّبي صلّى الله عليه وسلّم يدّةً على وصنع النّبي صلّى الله عليه وسلّم يدّةً على وصنع أَطْرَاف أَصابِعِهِ وَاسْع أَطْرَاف أَصابِعِهِ النّائِي عَلَى عَلَى الله عَلَيه وصنع أَطْرَاف أَصابِعِه أَصَابِع الله أَلْه عَلَيه وصنع أَطْرَاف أَصابِع الله أَلْه عَلَيه وصنع أَطْرَاف أَصابِع الله أَلْه عَلَيه وصنع أَطْرَاف أَصابِع أَصَابِع الله عَلَيه وصنع أَطْرَاف أَصابِع الله عَلَيه وصنع أَطْرَاف أَصابِع الله أَلْه عَلَيه وصنع أَطْرَاف أَصابِع الله أَلْه الله عَلْه وصنع أَطْرَاف أَصابِع الله أَلْه الله أَلْه الله عَلَيه وصنع أَطْرَاف أَصابِع الله أَلْه أَلَاله أَلْه أَلْه

یک دن میں چند ساتھوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوا اور

آ محضرت کو پچھ کام تھا کہ اس میں مشخول تھے یہاں تک کہ نمار

میں دیر ہو کی اور است نصف کے قریب ہو گئی پھر رسول اللہ بھانے

نکلے او رسب کے ساتھ فماز پڑھی۔ پھر جب فارش ہو ہو ہے تو

عاضرین سے فربایا درا تھیم وہیں تم کو خبر دینا ہوں اور تم کو بشار سے

ہو کہ تمہارے اوپر اللہ کا احسان یہ تھا کہ اس دفت تمہارے سوا

کو کی آدی تماز نہیں پڑھتایا فربایا کہ اس وفت تمہارے سوا کی نے

نرز نہیں پڑھی۔ راوی کہنا ہے ہیں نہیں جاسان و دنوں ہی سے

کون تی ہات کی۔ ابو موئ رضی اللہ عند نے کہا کہ بھر ہم رسولی

ائند سلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے ہے کے سبب خوشی خوشی فرنی والی پھر ہے۔

والی پھرے۔

(۱۳۵۲) 🛠 سر پر ہاتھ رکھنے کی بیئت جو اس جر بڑکئے دریائٹ کی ہے محض محبت اور عفق کی بات تھی ہوراس امت کی فصائعی ہی

على حرق الرأس ثم صبها يُسرُه كدلك عَلَى الرأس حتى سبّ إنهامة طرف اللّذي الم يعي الوحه ثم على الصدع وتاجيه اللّحية له يُفصرُ الله على الصدع وتاجيه اللّحية له يُفصرُ ول ينطش بشيء إن كدلك قلت لعطاء كم دكر لك أخرها اللّبي صلى الله عليه وسيّم ليلك مال أخرى عال عطاء أحب إلى أن أسيها وسمّ وحير مرحرة كما صناها البي الله عليه وسيّم ليلتيد عال شي عيك صناها البي الله عليه وسيّم ليلتيد عال شي عيك دلك حيل أو على النّس في المحمّاعة وألب دلك حيل أو على النّس في المحمّاعة وألب وسمّ والمحمّة والم عرفة والمراهة وسمّة وسمّة والمحمّة والمراهة وسمّة والمحمّة والمراهة وسمّة والمحمّة والمراهة والمحمّة و

120٣ - عَنَّ جَابِرٍ بِي سَمُرَةَ مَانَ كَانَ رسولُ الله عَلِيَّةُ يُؤَخِرُ صَنَّاهُ الْعَنْدَ، الْأَخِرَةِ

1806- عن خابر بني سنترة قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلي الصّنواب بحرّا مِن صَاتِكُمْ وَكَان يُؤخّر الْعَنْمَة بعْدَ صَلَابِكُمْ مَنْيُكُ وَكَان يُؤخّر الْعَنْمَة بعْدَ صَلَابِكُمْ مَنْيُكُ وَكَانَ يُحعَدُ الصّدة وَهِي رواية أبى كَاملٍ يُحعَدُ

٩٤٥٦ عن ابن غمر فَال قال رسُولُ الله صلى الله عليه عشر الله عليه وسلم (( لا تغليكم اللغواب على السم صناتِكم العشاء فإلها في كِتَاب

انظیوں کے کنارے اپنے سر پررکھ پھر ان کو سر سے جھکایا اور پھر ایہاں تک آپ کا اگو تھا کان کے اس کنارے کی طرف بہی جو کنارہ منہ کی جانب ہے۔ پھر آپ کا اگو تھا کینی تک اور آاڑھی جو کنارہ منہ کی جانب ہے۔ پھر آپ کا انگو تھا کینی تک اور آاڑھی کے کنارے تک ہے تھ کسی چیز پرنہ پڑتا تھا اور نہ کسی کو پکڑتا تھ گر ایس بنی بھی نے کھا سے کہا کہ انھوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ انھوں نے یہ اس میں خیر ہوتا ہوں کہ جس ای وقت نماز پڑھا گھوں نے اس کو ایک میں خیر ہوتا ہوں کہ جس ای وقت نماز پڑھا کر اس بھا ہوں کہ جس ای وقت نماز پڑھا رات بھی اور کہا ہوں کہ جس ای وقت نماز پڑھا رات بھی اور آگر تم پر بار گزرے یا تو کوں پر بار ہواور تم ان کو ای نے اس کو دی گئے ہوں کہ بار ہواور تم ان کے اہام مو کر بی بار گزرے یا تو کوں پر بار ہواور تم ان کے اہام مو کہ ایک وقت بھی اور کیا کہ دسول اللہ علیا تھی در کر کے۔ سے دو آواس کو متوسط وقت بھی اور کیا کہ دسول اللہ علیا تھی نماز عشاہ بھی سات ہو کہا کہ دسول اللہ علیا تھی نماز عشاہ بھی سات ہو کہا کہ دسول اللہ علیا تھی نماز عشاہ بھی سے دو تھا۔ بھی ادر کہا کہ دسول اللہ علیا تھی نماز عشاہ بھی سات ہو کہا کہ دسول اللہ علیا تھی نماز عشاہ بھی سے دائی ہو کہا کہ دسول اللہ علیا تھی نماز عشاہ بھی سات ہو کہا کہ دسول اللہ علیا تھی نماز عشاہ بھی سات ہو کہا کہ دسول اللہ علیا تھی نماز عشاہ بھی سات ہو کہا کہ دسول اللہ علیا تھی نماز عشاہ بھی سات ہو کہا کہ دسول اللہ علیا تھی نماز عشاہ بھی سے دیں سے دین سے دو تھی کی کہا کہ دسول اللہ علیا تھی نماز عشاہ بھی سے دو تھی سے دو تھی دو کھی اس سے دین سے دو تھی کی کھی کے دو تھی دو تھی دو کھی دو تھی دو تھی دو کھی کے دو تھی دو تھی دو تھی دو کھی دو تھی دو تھی دو کھی دو تھی دو تھی

۱۳۵۳ - جابرین سمرہ رضی اللہ عند نے کہا کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نمیر دی مثل نمرز پڑھا کرتے تنے اور عشاء کی فرز
میں خمہاری بہ نبعت ذراد بر کیا کرتے تنے اور نمار بلکی پڑھتے
میں خمہاری بہ نبعت ذراد بر کیا کرتے تنے اور نمار بلکی پڑھتے
تنے اور ابد کائل کی روایت میں شخصی کا لفظ ہے اس کے سمنی
مجمی دہی ہیں۔

# Z JV Zt

۱۳۵۵- عبد اللہ بن عمر نے کہا کہ عمل نے رسول اللہ علاقے سے سنا
ہے کہ آپ فرات تھے کہ تم پر گنوار لوگ غاب نہ بول کہ مناایس
تمہاری نماز عشاء کے نام کو۔اس سے کہ وہاہ تول کے دودھ دو ہے
عمرہ مر کیا کرتے ہیں ( بعنی ای دجہ سے دہ عشاہ کو حتمہ کہتے ہیں )۔
اس می اللہ بن عمر رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ سول اللہ علیہ نے فرہ یک کہ یہ سول اللہ علیہ نے فرہ یک کہ یہ مول اللہ علیہ نے اس کے قرہ یک کہ یہ کہ یہ دول۔ اس کے قرہ یک کہ وہ اللہ کی کی سیناء کی فراد کے نام پر خاب نہ ہوں۔

الله اور فضائل ش بير بات ب كراب في كاحوال كو صلار كمتى ب.

(١٣٥٦) 🖈 يعي عشاه كي فاركو عشاه ي كهو جي كوار يوك عتر كيت ين. اور اصل لغت عن عتر ويركر في كوكيت بن جو كوال



اللهِ أَعِثَةُ وَإِنْهَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ الْإِبِلِ )). بَابُ سُتِحْبَابِ النَّبِكِيرِ بِالصَّبْحِ فِي أَوْلِ وَقَيْهَا وَهُوَ النَّعْلِيسُ وَبَيَانِ قَدْرِ الْهُواءَةِ فِيها الْهُواءَةِ فِيها

١٤٥٧ - على عائشه رصبي الله علها أن بساءً السؤاسات كن يُصلين الصليح مع الليلي صلى الله عليه عليه وسلم تُله عليه وسلم تُله يراحض منسمات بمراوطهيل لا يشرفهن اخد

١٤٥٨ - عَنْ عَايِّتُ رَوْحَ النَّيْ عَلَيْكُ فَالَتْ لَمِنْ كَانْ بِسَاءً مِنْ الْمُؤْسَاتِ يَشْهَدُنْ الْعَجْرِ مَعْ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ مُنْلَفَعَاتِ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَقَلَٰنَ إلى يُبُونِهِنَّ وَاللَّهِ عَلَيْكُ مُنْلَفَعَاتِ بِمُرُوطِهِنَ ثُمَّ يَقَلَٰنَ الى يُبُونِهِنَّ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّهِ بِالصَّفَاةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه بِالصَّفَاةِ

1404 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتُ إِنْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لَيُصَلَّي كَانَ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لَيْصَلّى الصَّبُحَ فينصرفُ النّبَءُ مُتلفّعاتِ بِشُرُوطِهِينَ مَا الصَّبُحَ فينصرفُ النّبَءُ مُتلفّعاتِ بشرُوطِهِينَ مَا يُعْرَفُنَ مِنْ الْعَسِ وَ قَالَ الْأَنْصَادِيُّ فِي رَوَالِيّهِ مُلْعَمَاتِ

الله رسي عند الله رسي عند الله رسي عند عليه عند الله رسي عند عليه عند الله عنه الله الله الله عند الله الله عند الل

### کے دویے بیں در کرتے ہیں۔ باب صبح کی قماز کے لیے سوم سے جانے اور اس کی قراُت کے بیان میں

۱۳۵۷- ام المو منین حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہاہے روا بت ہے کہ موسی عور تیں نماز پڑھتی تھیں میچ کی رسوں اللہ ﷺ کے ساتھ پھراپی جادروں میں میٹی ہو کی لوفتی تھیں کہ اکو کو کی نہیں بیجاتا تھا (بیعی فراز کے بعدا تفااند میر اہو تا تھا)۔

۱۳۵۸ - ام الموسنين حضرت عائشه رضى الله عنهائے فرهايا موسمن يربيال اپنى عادرول بى لينى ہوئى رسول الله سلى الله عليه وسلم كى ساتھ ( نماد برجے كے ليے ) فرز فجر ميں حاضر بوتى تخير اور يم ساتھ ( نماد برجے كے ليے ) فرز فجر ميں حاضر بوتى تخير اور يم كے سويرے نماز بردھ كيم اين كے سويرے نماز بردھ ليے كے سبب سے بيجانى تہ جاتى تخير ۔

۱۳۵۹ - ام المومتین حضرت عائشہ رضی اللہ عنبائے کہا کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم تم ز صبح ادا کرتے ہے او رحور تین اچی حادروں میں لئی ہو لی جاتی تخیس اور اند جرے میں پیچائی نہ جاتی خیس اور انعماری نے اپنی روایت میں متلفقات کہا ہے۔ اس کے معنی مجمی وہی گئی ہو کی کے جیں۔

۱۳۹۰ - جابر رصی اللہ عند نے کہا کہ رسول اللہ بھٹے ظہر کی نماز دوپیر کے وقت اور نہایت کری شن (لینی بعد روال کے) پڑھ کرتے تے اور عمر ایسے وقت میں کہ آلآب صاف ہو تا اور

جے گنوار لوگ او منتوں کے دودھ دو ہے جس دیر کرتے تھے ہیں۔ نے دہ عشاہ کی نماز کو عتمہ کہتے ہیں۔

(۵۵۷ء) ان اس حدیث سے معلوم ہو کہ تجر کی تماز نہاں اول وقت اند میرے بی پڑھتا مستحب بے اور امام مالک اور امام شافق مورا اثر اور جور کائی ندیمب ہے دوران صدیرہ سے حود توں کا زُاز میں ماشر ہوتا بھی تابت ہوااگر فننہ کا کچھ خوف بدہو

(۱۳۷۰) 🛠 ، ک سے نابت ہواکہ ظہراول، قت اداکر نامشیب ہے اور مغرب تھر و غروب آقآب اور عشاء میں شاعت کے حضوراوران کی خاطر داری خروری ہے۔



رَحَيْتُ وَالْعِشَاءُ أَحَيَانًا يُؤَخِّوْهَا وَأَحَيَانًا يُفَجِّلُ كَانَ إِذَا رَآهُمُ قَدْ الحُنْمَعُوا غَلَقُلُ وَإِنَّ رَآهُمُ قَدْ الْمُؤْتُوا أَخِّرَ وَالصَّبَّحِ كَإِنُوا أَوْ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْهِا يَصَلِّبُها بِغَلْشُ

١٤٦٦- عَلَّ مُحمَّد أَنَى عَمْرُو أَن الْحسِ أِن عِينًا قَالَ الْحسِ أِن عِينًا قَالَ كان الْحَمَّاجُ يُؤَخِّرُ الصَّلُواتِ مسألُه جَارِ أَنْ عَبْد الله بَعِثْل حَدِيثٍ غُمْدُر.

الله على بسألُ أَيَا بِرْرَةً عَنْ صَلَاةٍ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ آبَت سَيِعْتُهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ آبَت سَيعْتُهُ قَالَ سَعِعْتُ أَيِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

١٤٦٣–عَنْ بْرُزَةُ رَمِينِ اللَّهُ عُنَّهُ يَقُولُ كَانَ

مغرب جب كه آفآب ذوب جاتا اور عشاه ميس مجمى تاخير كرتے اور مجمى اول وقت پڑھے۔ جب و كھتے كه لوگ جمع ہوگئے اول وقت پڑھے اور جب و كھتے كہ لوگ و بريش آئے تود بركر تے اور صح كى تماز اند هيرے ميں اواكرتے تھے۔

۱۱ ۱۱ - محمد بن عمر و بن حسن بن علی نے کہا کہ تجائے تمازوں بیل دیر کر تاتھ توہم نے جابڑے ہوچھاتو تھوں نے دیں روایت مان کی جوام بھی اوپر گزری ہے جس کو فندر نے روایت کیاہے۔

۱۳۲۳- سیاد بن سوامدنے کہاکہ ٹک نے اپنے بیپ سے سناکہ وہ یو چینے تے ابو برزہ ہے رسول اللہ ﷺ کی تماز کا حال؟ شعبہ نے کہ کیاتم نے ابو پرزو کے سنا؟ انھوں نے کہا کہ کویاس انھی س رہا مول ( این جھے اید بادے )۔ جرسار نے کہا کہ میں نے استے باپ كوسناك دوايو بررة عدرسون الله عظف كى تماز كا مال يوجع عن تق تعول نے کہا کہ آپ پرواہ نہ کہتے تھے اگر عشاہ ش آو حی رات تاخير ہوجائے اور اس سے پہلے سونے کو اچھانہ جانے تھے اور نہ اس کے بعد یا تیں کرنے کو۔ شعبہ نے کہا کہ میں پھران سے ( پیخی سیارے ) ما اور بع جما توالھوں نے کہا کہ ظہراس وقت پڑھتے تھے جب آ نأب ذهل جاتااور عصر جب كه آدمي جاتا ( يعني عصر ك الماذ کے بعد ) مدید کے کنارے تک دور "فآب ش کر می رہی اور کہا کہ معرب کویں نہیں جانا کہ کیاذ کر کیا۔ ہی نے ان سے پھر ملا قات کی اور ہوجھا تو انھول نے کہا کہ منج ایسے وقت بڑھتے ک الماز کے بعد آدی ایے ہم نشین کود کمیاجس کو بھیاتا تھا تواس کو پہل ان ایجان اس می ساٹھ آغوں سے سو آغوں تک بزہتے۔ ١٣٦٣- ايو برزه رضي الله عند كين عند كر رسول الله صلى الله

(۱۳۱۲) ﷺ مشاہب پہنے سونے کو اس لیے کرووجائے تھے کہ اس بنی ماز تعنا ہوتے یا گاڈ و محدود ت کے نگل جانے قا شال ہے اور اس کے بعد ہاتوں کو اس لیے پر اجائے تھے کہ اختال ہے کہ زیادہ جائے اور تھید کو یہ اٹھ تھے ازیادہ جائے کے سب سے دل کے ضرور کی کامول بھی ا از ج ہو۔



رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبابي بغض الحر صداد العساء إلى رصف اللهل وكال لا حث شوم فيلها وقا التحديث بغلط قال شعبة لم نبيئة مرة أخرى فقال أو تُنب النيل

بَابُ كُرَاهِيَةِ تُأْجِيرِ الصَّلَاةِ عَنَّ وَقَيْهَا . الْمُحْتَارِ وَمَا يُفْعَلُهُ الْمُأْمُومُ إِذَا أَحْرَهَا

ابامام

الم الم الم الله على الله عليه وسدّم (( كيف سدّ عليه وسدّم (( كيف سدّ كالله عليه وسدّم (( كيف سدّ كالله عليه وسدّم و( كيف سدّ كالله على وقيها عال على وقيها عال المدّاة على وقيها عال المدّاة على وقيها عال المدّاة الوقيها فلا أثر كنهم معهم فصل فالها لك مافلة )) ولم يدكّر حلم على وقيها

۱٤٦٦ عن أبي درِّ رَصِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ الله عليه وستّم (( يَا أَبَا فُرَّ إِنَّهُ مَنْيَكُونُ بَعْدي أَمْرَاكُ الله عليه وسُدًا

طبیہ دسم پر داہ ندر کھتے تنے گر عش ہیں آدھی رات تک تاخیر ہوتی اور اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد باتوں کو برا جائے۔ شعبہ نے کہا کہ میں ان سے پھر ملا تو اٹھول سے کہا یا تہائی رات تک۔۔

۱۳۱۳- ابو برزہ ملی کہتے تھے کہ رسول مند علی عن ای نرز تہائی رات میں پڑھتے تھے اور اس سے پہلے سوے کو اور اس کے بعد پاتیں کرنے کو برا جائے تھے اور تماز تجر میں سو آنیوں سے ساتھ تک پڑھے اور دیسے وقت فار نے ہوتے کہ یک دو سر ہے کا چھرہ پہلے لیتا۔

یاب عمدہ وفت سے نماز کی تا نیر کروہ ہے اور جب امام ایس کریں تولوگ کیا کریں؟

۱۳۳۵ - بوڈرونی لقد عمدے کہا کہ رسول اللہ الله الله نے فرایا تم

کو کروگے جب تمہارے اور سے بر جو نے کہ نمار آخر واقت

ادا کریں کے یا فرایا نماز کو مارڈ بیل کے اس کے وقت ہے؟

میں نے عرض کیا کہ پھر آپ بھی کو کیا تھم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپ وقت پرادا کر لیما پھر اگران کے ساتھ بھی انفاق ہو فرمایا کہ بیماکہ میں انفاق ہو تو بیم بیراک وہ تمہارے لیماکھ اور خلف جو رادی ہے اس نے ماری اور خلف جو رادی ہے اس نے عی و قتھا کا انتظار اور بیت نیس کے اور خلف جو رادی ہے اس نے عی و قتھا کا انتظار اور بیت نیس کیا۔

۱۳ ۱۳ – ابوذ ررمنی الله عنه نے کہا کہ رسول الله اللّظة نے جھے ہے فرمایا کہ اے بوذرا میرے بعد ایسے حاکم ہول کے کہ وہ ثماز کومار ڈالیں کے (بیمی ہنٹروفت پڑھیں کے) توتم پنی نماز اپنے وقت پر

<sup>(</sup>٣١٥) ٢٠ ١٥ وي ك ك تاجير عده وقت م تاجير كرنام اوب يتى جب ادم عده وقت م تاج كري قوتم كيد بره او جراً كر جه صف على حازيو تودوباره او كريوك جماعت عن يجوث و يزمه اور نشز كي قريت قرآك اور عم كي بعد ووباره اعاده مرك ال يهيد كرال كه بعد الل جائز تبين اورائل حديث معلوم بواكر قرض وى جرج يجيداواكي.



يُويتُونَ المثلاة فَمَثلُ المثلاة لوَقْتهَا فَإِنْ مَنْتُ المَثلاة وَإِلَّا كُنْتُ مَنْتُ الله اللهُ وَإِلَّا كُنْتُ قَدْ أَخْرَزُت مِنْلاتُك )،

۱٤٦٧ - عَنْ أَسِ دُرِّ رَصِيَ الله عَنْهُ مَالَ إِنَّ عَلَيْنِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْنَعَ وَأَضِيعَ وَإِنْ كَانَ عَلَيْنِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْنَعَ وَأَنْ أَصَنِّي الصَّلَاةَ عَلَمْنَا مُحدَّعَ الْمُطْلِقة وَأَنْ أَصَنِّي الصَّلَاة لِوَنْمِهِ ( فَإِنْ أَصَنِّي الصَّلَاة لَوْنَهِ وَقَدْ صَلَوْا كُنْتَ الْفَوْمِ وَقَدْ صَلَوْا كُنْتَ الْفَوْمِ وَقَدْ صَلَوْا كُنْتَ فَدُ اخْرِزْتَ صَنَاتِكَ وَإِلَّ كَانتُ لَكَ لَكُنْتُ فَدُ اخْرِزْتَ صَنَاتِكَ وَإِلَّ كَانتُ لَكَ اللهَ الْمُوزْتَ صَنَاتِكَ وَإِلَّ كَانتُ لَكَ اللهَ الْمُؤَوْتِ صَنَاتِكَ وَإِلَّ كَانتُ لَكَ اللهَ الْمُؤَوِّتِ مَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

مناًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ وَمِرَبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ وَمِرَبَ مَجِدِي (﴿ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وقْتِها ﴾) قال قَالَ ما تأثّرُ قال ﴿ صَلَّ الصَّنَاةُ لِوَقْتِهَا ثُمَّ اذْهَبَ لِحَاجِئِكَ فَإِنْ أَقِيمَتُ الصَّنَاةُ وَأَنْتُ فِي الْمَسْجِدِ قَصِلٌ ﴾)

پڑو لیا کرنا۔ پھر اگر انھوں نے دفت پر پڑھی تو خیر نہیں تو و مار جوال کے ساتھ تم نے پڑھی وہ نفل ہو گئی اور نہیں تو تم ۔ اپنی نمار کو بیمالیہ۔

۱۳۷۷- ابوؤر رضی اللہ عند نے کہا کہ جمرے اوست( قس رسول اللہ مقط ) نے بچھے وحیت فرمانی کہ بیس حاکم کی بات سواں اوراس کا کہامانوں آگر چہ یک ہاتھ ہیر کٹا بواغلام ہواور یہ کہ بیس اپ وقت پر نماز پاحوں پھر آگر لوگوں کو پاؤ کہ وہ نماز پڑھ سے آتے ۔ نے اپنی نماز پہلے ہی محفوظ کرن اور نہیں تو وہ تیرے ہے تعل ہوگی ( بینی چودو بارہ ان کے ساتھ پڑھی)۔

۱۳۹۸ - ایووز نے کہا کہ رسول اللہ بھگا نے فرمایاار میری ران

رہاتھ ماراکہ کی کرے گا توجب سے اوگوں میں رہ جائے گاجو نرز
میں دہر کریں کے اس کے وقت ہے ؟ توا تھوں نے عرض کی کہ
آپ کی تھم کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم ہے وقت ہر ماز ادا
کر لیٹااورا ہے کام کو چے جانا بھراکر تکمیر ہو اور تم مجد میں ہو تو
وگوں کے مہتھ بھی پڑھ او۔



هن پيون پڙيءَ کي)۔

قَالَ كَيْفَ أَنْتُ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمَ يُوحِرُونَ قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ أَوْ الْمَثْلَاةُ فَوْمَ يُوحِرُونَ الصَّلَاةُ لَوَقَعْهَا ثُمَّ إِنْ الصَّلَاةُ مَنْ وَقَعْهَا فَصَلَّ الصَّلَاةُ لَوَقَعْهَا ثُمَّ إِنْ أَلْمَعْهُمْ فَإِنَّهَ رِيَادَةً حَيْرٍ) الصَّلَاةُ فَصَلَّ مَعْهُمْ فَإِنَّهَ رِيَادَةً حَيْرٍ) الصَّلَاةُ فَصَلَّ مَعْهُمْ فَإِنَّهَ رِيَادَةً حَيْرٍ) الصَّلَاةُ فَصَلَّ الْمَثْلَةُ مَنْ الصَّامِتِ مُصَلِّي يَوْمَ الْمَحْمُعَةُ مَنْهُمُ أَلَهُ مُرَاءً فَالَ قُلْتُ يَعْدِي الصَّامِتِ مُصَلِّي يَوْمَ الْمَحْمُعَةُ مَنْهُمُ فَلَكُ مُرَاءً فَيُوحِرُونَ الصَّلَاةُ فَالَ مُصَرِبَ فَحِدي صَلَّى صَرِيعةً أَوْجَعِيقِي وَقَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى مَنْهُمْ فَلَكُ (﴿ عَمَلُوا عَمَلَانَكُمْ مَعْهُمْ فَلَوا المَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنَوْبَ عَمْولَ الْمَولَ الْمُعَلِّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنَوْبَ عَمْولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنَوْبَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنَوْبَ عَلَيْهِ أَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنَوْبَ عَعْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنَوْبَ عَمْولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْوَابَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنَوْبَ عَلَيْهِ أَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنَوْبَ عَلَيْهِ أَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْوابِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْوابِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْوالِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْوالِكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْوالِكُ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْوالِكُولُولُ الْعَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْوالِكُولُولُ الْمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْوالِكُولُولُ الْمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الل

بَابُ فَضَلِ صَلَّاةِ الْجَمَاعَةِ رُبَيَانِ التَّشَّدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا

15٧٧ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ عال (( عملَاةُ الْجَمَاعَةِ اَقْصَلُ مِنْ صَفَاهِ أَخَدَكُمْ وَخَدَةُ بِخَمْسَةٍ وَعَشْرِينَ جُرْءًا )) أَخَدَكُمْ وَخَدَةُ بِخَمْسَةٍ وَعَشْرِينَ جُرْءًا )) (( تَفْضَلُ صَلَاةً فِي الْجَبِيعِ على صَلَاةِ الرُّجُلُ وَخَدَةُ خَمْسَا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً قَالَ وتَجْشَمِعُ مَلَائِكَةُ اللّهُلِ وَمَلَائِكَةُ النّهَارِ فِي صَمَاةَ الْفَجْرِ )) قال أَبُو مُرَازَةُ الْرَهُو إِنْ شِئْمُ صَمَاةَ الْفَجْرِ )) قال أَبُو مُرَازَةُ الْرَهُو إِنْ شِئْمُ صَمَاةَ الْفَجْرِ )) قال أَبُو مُرَازَةُ الْرَهُو إِنْ شِئْمُ

۱۳۵۰ - ایوز رائے کہا کہ کیا ہوگا جب توباتی رہے گادیے ہوگوں شرچو نماز میں اپنے وقت ہے دیے کرتے ہیں؟ تو تم نماز اس کے وقت پر پڑھ لیتا گھر اگر تحبیر ہو تو ہو گوں کے ساتھ بھی پڑھ ہے۔ اس لیے کہ اس میں نیک کی زیادتی ہے۔

اے ۱۱۳ - ابوال لیہ سے کہا کہ بیل نے عبداللہ بن صاحت ہے کہا کہ ہم جعد کے دان حاکول کے بیجے تمازی بھتے ہیں اور وہ نماز کو آخروفت اوا کرتے ہیں۔ ابوالعالیہ نے کہا کہ عبداللہ فی برگ ران پر ایک ہاتھ مرگ ران پر ایک ہاتھ مرا کہ جمرے در د ہونے لگا اور کہا کہ جن فی ابوز را کہا کہ جن اور اور کہا کہ جن منوال اللہ علی ہے کی مرک ران پر مار ااور کہا کہ جن نے بھی رسول اللہ علی ہے ای بات کو بو چھا تھا تو آپ سے فرمایا کہ تم اپنے مسئون وقت پر نماز پڑھ ہا کہ اور دان کے ساتھ کی نماز کو نقل کر دیا کہ ور در دان کے ساتھ کی نماز کو نقل کر دیا کہ ور در دان کے ساتھ کی نماز کو نقل کر دیا کہ ور در دان کے ساتھ کی نماز کو نقل کر دیا کہ ور در دان کے ساتھ کی نماز کو نقل کر دیا کہ ور در دان کے کہا کہ عبداللہ نے کہا کہ عبداللہ کے اور تک کہا کہ عبداللہ کے اور تک اور ایک کہا تھا کہ در سول اللہ تھا کے کہی ابوز آگی ران کر ہاتھ مارا تھا۔

باب: نماز جماعت کی فعنیلت ادر اس کی ترک ندامت اوراس کے فرض کفاریہ ہونے کابیان

۱۳۷۲- ابو بر رور منی الله عند فے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کی فراز اسکیے مختص کی فراز سے بجیس درجہ بوجہ کر ہے۔ درجہ بوجہ کر ہے۔

ساس ۱۳۷۳ ابوہر میرہ دمنی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھا عنت کی نماز پر پچیس در جدافض ہے اور فرشتے رات کے اور دن کے نماز نجر میں جمع ہوتے ہیں۔ ابوہر میرہ نے کہا گر جا ہو تو یہ آیت پڑھ او کہ قرآن نجر کا حاضر ہونے کا سبب ہے۔



وتُرَّانَ الْمُحْرِ إِنَّ تُمَرَّاقَ الْفَحْرَ كَانَّ مَثْلَهُودًا

١٤٧٤ - عَنْ ابني هُولِرة مان سمعْتُ اللّبي عَلَيْكُ يَقُولُ بمنْن حديث عَبْد الْأَعْلَى عَنْ مَسْمِ إِنَّ أَنْهُ عَالَ (( بِحَمْسَ وَعَشْرِينَ جُولَةًا )).

٩٤٧٥ عَنَ أَنِي هُرَيْرَة قالَ قَالَ رَسُولُ الله سَلْى الله عَنْه وَسُنَم (ر صِلَاةُ الْجَمَاعة تَعَدَلُ حَشْمَ وَعَشْرِينَ مِنْ صِفَاةِ الْفَدَّ ))

١٤٧٦ - عن ابن هُرَيْرَة بِقُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 عَلَيْنَة (( حَمَلَاةً مُع الْإِمَامِ أَفْضَلَ مِنْ حَمْسٍ وَعَشَرِينَ صَلَاةً يُصلِّيهَا وَحُدةً ))

٩٤٧٧ - عَى الْبِي عُمَرَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَمْ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَال (( صَلَالَةُ الْخَمَاعَةِ أَفْصَلُ مِنْ صَلَاةً الْفَدْ يَسَبُع وَعِشْرِينٌ شَرَجَةً ))

18۷۸ - عَنِ الْمِ عُمَّمَ عَنَّ النَّبِيِّ صَمَّى اللهُ عَنِهُ وَسَمُّمُ قَالَ (﴿ صَلَاقًا الرِّجُلِ فِي لَجَمَاعَةِ تَوْيَدُ عَلَى صِمَاتِهِ وَخَدَهُ سَنِّهَا وَعَشْرِينَ ﴾).

۱۶۷۹ - عَنَّ ابْن نُشْرِ عَنَّ آبِهِ (( بِطَّقًا وَعَشْرِينَ )) رَقَالَ أَبُو يُكُرِ فِي رُوَانِتِهِ (( سَبُقًا وعِشْرِينَ ذَرْجَةً ))

١٤٨٠ عن ابن عُمَر عن الدي صلى الله عنه الله عنه الله عنه وسلم مال (( بطنعًا وَعِشْرِين ))

١٤٨١ - عَنْ أَيَ هُرِيْرَةُ رَصِي الله عَنْهُ أَنْ رَسِي الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَد رَسًا مِي يَعْصِ الصَّلُواتِ وَمُمَال (﴿ لَقَدْ ضَمَعْتُ أَنْ آخُر رَجُنَا يُصَلِّي مَمَان ﴿ وَخَلَا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمُ أُخَالِفُ إِلَى رِجَال يَتَخَلَّقُونَ ﴾ بالنَّاسِ ثُمُ أُخَالِفُ إِلَى رِجَال يَتَخَلَّقُونَ ﴾ عَلْم فَرَحَ أَنُوا عَلَيْهِمُ بِحُرَم الْحَظيوِ عَلَيْهِمُ بَحُرَم الْحَظيوِ عَلَيْهِمُ بَحُرَم الْحَظيوِ

سے سا۔ تدکورہ بالا مدیث اس سند کے ساتھ میں روایت کی گئ ہے۔

۵۵ ۱۳ - ابوہر مرہ رضی اللہ عند نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربایا جماعت ک نماز اسکیلے مختص کی پھیس نماز دس کے برابرے۔

۱۳۵۷- ابوہر برورشی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فریما امام کے ساتھ ایک نماز کیلیے کی پیمیس نماز سے افغل ہے۔

224 سائن عمر رمنی القد عبد رادی جیں کد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا جماعت کی قمار اکبلی نمار سے ستائیس درجہ افغال ہے۔

۱۳۷۸- این عمر نی اکرم علی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمیا کہ جماعت کے ساتھ فماز پڑھنا اکیے فماز پڑھنے سے ستا کھی دوجہ زیادہ ہے۔

1449- این نمیر نے اسپنے باپ سے ای روایت بش جس پر کی ورسے روایت کی اور ابو بحر نے اپنی روایت بش ستا کیس ور ہے روایت کی۔

۱۳۸۰ - این عررضی الله عنها نے روایت کی رسول الله صلی الله
 ۱۳۸۰ - ایپ نے بین پر کی ورجے فرمائے۔

۱۹۸۹ - ابو ہر میں قبنے کہا کہ رسول اللہ عَلَیٰ نے بعض او کوں کو
کسی قماز میں شہلا تو فرمایا میں نے ارادہ کمیا کہ ایک شخص کو تھم
کردں کہ فماز کی اماست کرے اور میں جاؤں ان کی طرف جو مماز
میں نہیں آئے اور تھم کروں کہ کلڑیوں کا ایک ڈیمر لگا کر انکے
کمرول کو جلادیں اور اگر کوئی شخص ایک ہڈی فریہ جانور کی بائے تو



( أَيُوتَهُمُ وَلُوا عَلَم أَخْلُعُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظَمًا
 سَمِينًا لَشهَدَهَا يَعْنِي صَلَاة الْعَشَاء ))

١٤٨٤ عَنْ يَرِيدَ بْنِ الْأَصَمَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَهُ عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بِنَحْوِهِ عَنْ النّبِيِّ صَلّى الله عَنْهُ أَنْ النّبِيُّ عَنْ اللّهُ عَنْهُ أَنْ النّبِيُّ عَنْ الْمُحْمَّعِةِ (( لَقَدْ عَنْ الْمُحْمَّعِةِ (( لَقَدْ عَمْ الْمُحْمَّعِةِ (( لَقَدْ عَمْ الْمُحْمَّعِةِ أَنْ النّبِي عَلَى الله الله عَنْهُ أَحَرُقَ عَمْ الْمُحْمَّعِةِ أَنْهُ وَتَهُمْ )) عَلَى رَجَالٍ يَتَحَلّمُونَ عَنْ الْمُحَمَّعَةِ بُيُوتِهُمْ )) عَلَى رَجَالٍ يَتَحَلّمُونَ عَنْ الْمُحَمَّعَةِ بُيُوتِهُمْ )) عَلَى مَنْ عَلَى اللّهَ مَنْ عَلَى مَنْ الْمُحَمَّعِةِ عَلَى مَنْ الْمُحَمِّدِ عَلَى مَنْ الْمُحْمِدِ عَلَى مَنْ الْمُحْمِدِ عَلَى الْمُحْمِدِ عَلَى مَنْ الْمُحْمِدِ عَلَى مَا اللّهِ الْمُحْمِدِ عَلَى الْمُحْمِدِ عَلَيْهِ الْمُحْمُودِ الْمُحْمِدِ عَلَيْهِ الْمُعْمِ الْمُحْمِدِ عَلَيْهِ الْمُحْمِدِ عَلَيْهِ الْم

١٤٨٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ أَتِي النّبِئَ ﷺ
 رَجُلٌ أَغْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّهُ لِيْسَ بِي

مرور آئے مراد رکھتے تھے آپ نماز عشاہ کو ( بیٹی نہاز کو نہیں آئے اور ہذک کن کر دوڑتے ہیں )۔

۱۳۸۲ - ابوہر مرورضی اللہ عند نے کہا کہ رسوں اللہ صلی اللہ عنیہ وسلم نے قرالا کہ نماز عشاء اور فجر منافقوں پر بہت بھاری ہے۔
اگر اس کا اجر جانے تو گھٹوں کے بل چل کر آجے اور میں نے تو اور میں نے تو اور کی ایک نماز کا تھم دوں کہ قائم کی جائے اور ایک شخص کو کہوں کہ لوگوں کو نماز کا تھم دوں کہ قائم کی جائے اور کی سے اور کے کہوں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے بھر چند لوگوں کو سر تھے لے کر جاؤں کہ ایک ڈھر کر بولوگ نماز میں نہیں آئے ان کے گروں کو جلاوں کے شاخیس نہیں آئے ان کے گھروں کو جلاووں۔

۱۳۸۳- الوہر میرہ نے رسول اللہ علیجے ہے کی احادیث روایت کیں اور یہ بھی روایت کہ آپ نے فرمایا بیں نے ارادہ کیا کہ ایپ جوالوں کو تھم: دن کہ لکڑیوں گاڈھیر لگائیں اور ایک فخص کو تھم کروں کہ موگوں کو نماز چڑھائے اور لوگوں سمیت گھروں کو طادوں (بیجی جو قماز بی نہیں آئے)۔

۱۳۸۳ - ابوہر میرہ رضی اللہ عند سے مذکورہ بالا حدیث اس سند کے مراقع مجی مروی ہے۔

۱۳۸۵- عبر اللہ نے ہی ہے روہے کی کہ آپ نے فرہایاجو وگ جعد میں حاصر شہیں ہوتے ہیں ان کے حق میں ارادہ کر تا ہوں کہ عکم کروں ایک شخص کو جو لوگوں کو تماز پڑھائے گھر میں جلادوں ان مو کوں کے گمر جو جعد میں نہیں آئے ہیں۔ باب جو شخص اذان کی آوازستے اس پر مسجد میں آتا

واجب

۱۳۸۱- ابو ہر مرہ ورض للہ عندتے کہا کہ رسول اللہ علی کے یاس ایک نابینا محض آیا اور عرض کی کہ اے للہ کے رسول! جمعے کوئی

(۱۳۸۷) ہنا اور گئے کیا ہے کہ یہ ساکل عبداللہ بن ام کمؤٹر تھے چنانچہ سنن بلی داؤد شل مفصل آیا ہے اور اس مدیث بش دلیل ہے ان کی جو جماعت کے فرض ہوئے کے قاکل ہیں اور جمہور نے (اپنی جن کے زویک بماعت دارس ہے) میرجو مب رہا ہے کہ ان کے بع چنے ال



قائدٌ يَغُودُينِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهُ عَلِيْتُهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيُ فِي يَشِيهِ فَرَخُصَ لَهُ فَسُنَّ وَلَى دَعَامُ فَقَالَ (( هَلَ تُسْفِعُ الْمُدَاءُ بِالصَّلَاةِ )) قال عَمْ نَانَ (( فَأَجِبْ ))

الله عَدًا مُسَلِمًا مَلِيَحَهِطْ عَلَى مَوْلُهِ الصَّمَوَاتِ
الله عَدًا مُسَلِمًا مَلْيَحَهِطْ عَلَى حَوْلُهِ الصَّمَوَاتِ
الله عَدًا مُسَلِمًا مَلْيَحَهِطْ عَلَى حَوْلُهِ الصَّمَوَاتِ
الله عَدْهُ يُسَادى بهنَّ مَإِنْ الله ضَرَحَ سَيْنَكُمْ صَلّى
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَمَ سُن الْهُدَى وَإِنْهُنَّ مِن سُن اللهُدى وَإِنْهُنَّ مِن سُن اللهُدى وَإِنْهُنَّ مِن سُن اللهُدى وَإِنْهُنَ مِن سُن اللهُدى وَإِنْهُنَّ مِن سُن اللهُدى وَإِنْهُنَّ مِن سُن اللهُدى وَيَشِيعُهُ مِن سُن اللهُدى وَلَوْ أَنْكُمُ صَلَيْتُمْ فِي اللّهِ وَسَدَّمُ وَمَا فِي اللّهِ وَمَا مِن اللّهُ وَمَا فِي اللّهِ وَمَا مِن اللّهُ وَمَا فِي اللّهُ مَا لَكُمْ وَالْوَ فَرَكُمُ مُسُلّةً سِيكُمْ لَصَلْتُمْ ومَا فِي اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمَا فِي اللّهُ مِنْ اللّهُ وما فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّ

سمجی کر مید تک لائے والا نہیں اور اس نے جاباک آپ امازت دیں تو گھری نماز پڑھ لیا کرے۔ آپ نے اے اجازت دے دی پھر جب اوٹ گید آپ نے فرہائم اوان منے ہو ؟اس نے عرض کی ہاں۔ آپ نے فرملائم سمجدی آیا کرو۔

باب: بھاعت کے ساتھ نماز پر صنام ایت کار استہ ہے ۔ ۱۳۸۸۔ ابدال وص نے کہا کہ عمداللہ نے کہا کہ ہم لوگ یہ نیال کرتے ہیں کہ نماز بہا حت سے بیٹے نہیں رہتا گر مناقل السخی تارک الجماعت کے ہم والے ہیں ایت کا کہ مناقل کھا ایسی تارک الجماعت کو ہم منافق جانے ہیں) کہ جس کا نفاق کھا ہوا ہو اور بیار مجی وو مخصوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چان تھا اور نماز شی کی تھا (یعنی رسول اللہ کے رہانہ میں) اور انھول نے کہا کہ وسول اللہ علی رسول اللہ کے رہانہ میں اور انھول نے کہا کہ وسول اللہ علی میں اور انھی مرادے کی ہاتوں میں سے ہے کی مسید میں نماز میں اور انھی اور انھی مرادے کی ہاتوں میں سے ہے کی مسید میں نماز ان ہوتی ہو۔

۱۳۸۸ - حیدالنڈ نے کہا کہ جس کو خوش کے کہ الندے ملاقات
کرے آیا مت کے دل مسلمان ہو کر تو ضروری ہے کہ ال تمازول
کی حفاظت کرے جہاں افران ہوتی ہو۔ اس ہے کہ اللہ تعالی نے
تہادی ہی کے لیے طریقے مقرر کر ویے اوریہ نمازی بھی انبی
ٹی جی اگر تم ال کو گھر جی پڑھو جینے فلاں جماعت کا جھوڑ نے وال
اپنے گھر جی پڑھتا ہے تو ہے شک تم نے اپنے نی کا طریقہ جھوڑ ویا
اورا گرتم نے اپنے نبی کا طریقہ جھوڑ اور چینک تم کم او ہو کے اور

ن کامطنب یہ تفاکہ عن گھرٹ بڑھ لیا کروں ہور آواب جماعت کا پاؤں اپنے مذر کی دجہ سے توبہ آپ نے تبوں تبین فریطاور تائیر جمہور کی اس طور پر مجمل ہو آن ہے کہ جماعت عند الحدر معاف ہو جاتی ہے اس پر مب مسلمانوں کا اجدے ہے۔ اس پردلیل عنبان بن مالک کی روایت ہے جو آگے کے باب عن آئے گے۔

(۱۳۸۷) بنت ان سب مدیثر است بناعت جی حاضر بر ب کا دجرب تا بت او تا ہے اور جمبور کا کی فریس ہے اور اس عدیت سے مشتات و اُلیا کر مسجد بھی آتا تا بات او تا ہے۔

(۱۳۸۸) 🛠 ای صریف معلوم بواکه ای لدر بیار کو بھی جماعت بیں آیامتحب ہے۔

مسلم

رحُن يَعْطَهُرُ فَيُحسِ الطَّهُورِ لَمَّ يَعْطِدُ إلى مستحدِ من هذهِ الْمساحد إلَّا كب اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ عَطُوهِ يَخْطُوهَا حَسَنَةً ويرافعُه بها هرجة وَيَخْطُ عَلَّهُ بِهَا سَيْنَةً ولَعَدْ رَأَيْنًا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَلَيْهِ بَهَا سَيْنَةً ولَعَدْ رَأَيْنًا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَلَيْهِ بَهَا سَيْنَةً ولَعَدْ رَأَيْنًا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَلَيْهِ بَهَا سَيْنَةً ولَعَدْ رَأَيْنًا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَلَيْهِ إِلَّا مُنَاوِئَ مَعْلُومُ النَّعَاقِ وَلَعَدُ كَانِ الرَّحُلُقُ عَلَيْهِ فَي يَعْلَمُ فِي الرَّحُلُقُ حَتَى يَعَامُ فِي السَّعْدُ .

#### بَابُ النَّهٰي عَنَّ الْحُرُوحِ مِنُ الْمَسْجِدِ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤذِّنَّ

١٤٨٩ - عَنْ أَبِي الشَّغْنَاءِ قَالَ كُنَّ قَنُودٌ بِي الشَّغْنَاءِ قَالَ كُنَّ قَنُودٌ بِي السَّلْحِد مَعَ ابِي هُرَيْرَهُ فَأَدُنَ الْمُؤدِّنُ فَقَامِ رَجُلُ بِي الْمُشْعِدِ مَا لَبُو خُرَيْرَةً لِمَا يَشْعِي فَالْبُعَةُ أَبُو خُرَيْرَةً بَعْضَى أَبَا الْفَسِيمِ فَقَالَ أَبُو خُرَيْرَةً أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْفَسِيمِ فَلِيَّةً .

١٤٩٠ - عَنْ أَبِي الشَّعْثاء الْمُحارِبِيُّ عَنْ أَبِيهِ
 قالَ سَمَعْتُ أَبَا هُرَيْرَه وَرَأَى رَجُلًا يَبَعْتارُ الْمَسْتَجد خَارِجًا بقد الْإَدالِ فَعَالَ أَمَّا هَلَ فَقَدًا عَصَى أَبَا الْقَاسِم عَلَيْهِ .

#### بَابُ أَضُلُ صَلَاةِ الْعِثْنَاءِ وَالصُّبْحِ فِي جَمَاعَةِ

١٤٩٩ - عن غَبْدِ الرَّحْمَٰ بِي أَبِي عُمْرُهُ قَالَ
 دُخُلُ عُمْمَانُ إِنْ عَمَّانَ الْمَسْعَدَ بَعْد صلَاهِ

کونی ایسا نہیں ہے کہ طہارت کرے اور اچی طرح طہارت کرے مجر اان مجد وں جس سے کی مسجد کا اداوہ کرے گر اللہ تعالی اس کے ہر قدم پر کہ دہ رکھتا ہے ایک شکی لکھتا ہے اور ایک ورجہ بدند کر تاہے اور ایک بری گھٹا تاہے اور ایک ایساد کھٹے تھے کہ جماعت سے قبر حاضر نہیں ہوتا تھا گر منافق حس کا نفاق کھل ہوتا تھا اور آوی دو محموں کے کا ندھوں پر ہاتھ رکھ کر چلایا ہوتا تھا ۔ یہاں تک کہ صف میں کھڑا کردیا جا تا تھا۔

#### ہب جب مؤزن افران دے دے تو مجدے نکلنے کی مما تعت

۱۳۸۹ - ابوالنعثاء نے کہا کہ ہم مجد میں ابو ہر مرہ رفتی اللہ عند
کے ساتھ بیٹے ہے کہ موزن نے اوان وی اور ایک شخص سجر
سے اٹھا اور جانے لگا تو ابو ہر مرہ رفتی اللہ عند اس کود کھنے رہے
مہال تک کہ وہ باہر جانا گیا۔ تب بوہر مرہ وضی للہ عند نے کہا کہ
اس محض نے ابوالقا سم میں کی کہا کہ

۱۳۹۰ ابوالشعثاء رمنی اللہ عند نے کہا کہ جیں نے ابو جریرہ رصی اللہ عند سے ستاکہ فرہ تے تھے اس شخص نے ٹافرہ لی کی معفرت ابوالقاعم کیا ہے اس کو کہا جو بعد اوال کے مسجد سے ہاجر چلاگیا۔

# باب عشاءاور مج کی نماز جماعت سے پڑھنے کی فضیلت

۱۳۹۱ - عبدالرحن بن انی عمره نے کہا کہ عثال بن عقال مجد علی آئے بعد مغرب اوراکیے بیٹھ گئے۔ بیل ان کے باس جامیٹا تھوں

(۹۰ ۱۲) الله ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ اوان نے بعد مسجد سے لکٹانہ جا ہے جب تک کہ فر می اوانہ کرلے مگر اس حض کو کہ عذر رکھتا ہو جیے کی دوسری مسجد کا امام ہو بیایات نے پیشاب کو جاتا ہو کہ بھروالیں آئے کی نبیت رکھتا ہو۔

(ا۱۹۷۹) 😭 است دونوں منزول کو جماعت سے او کرنے کا بڑا تواب معلوم ہور محویاد وتوں فمازیں جس نے یاجا عت اوا کیس وہ تاب



الْمعْرِبِ فَفَعْدُ وَحَدَهُ فَقعدُتُ إِلَيْهِ مَقَالَ يَا الْسَ أَسِي سَيِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَى وَسَلَمَ يَغُولُ (( مَنْ صِنْى الْعَشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَلُما قَامَ مَصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صِنْى الْصَبْحِ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَلُما صَلَّى اللَّيْلَ كُلّهُ ))

١٤٩٢ عَنْ أَبِي سَهُلٍ عُثَنَاد بْنِ حَكِيمٍ
 يهدا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ

الله عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الله عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ مَنْ صَلَّى العَنْبَحَ فَهُو بِي دِنْهِ اللهِ (( قَلَّ يَطَلَّبُكُمُ اللهُ مِنْ دِفْتِهِ بِشَيْءٍ فَيُنْرُكُهُ فِيَكُمْ فِي قَارِ جَهْمَ )).

بَابُ الرُّخُصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنَّ الْجَمَاعَةِ بِعُلْرِ

١٤٩٤ استَن أَسَ بِي سِيرِينَ قَالَ سَمَعْتُ مُعَلِيّهِ الْفَصِيرِيّ قَالَ سَمَعْتُ مُعَلِيّهِ الْفَصَرِيّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ قَالَ يطْلُبُهُ (﴿ مَنْ صَلّى صَلَّاةَ الصَّبْحِ فَهُو فِي دَهْةِ اللّهِ قَالَ يطْلُبُهُ مِنْ دَمَّتِهِ بِشَيءٍ فَإِنّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ دَمَّتِهِ بِشَيءٍ مِنْ لَهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ دَمَّتِهِ بِشَيءٍ مَنْ لَهُ مِنْ دَمَّتِهِ بِشَيءٍ فَإِنّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ دَمَّتِهِ بِشَيءٍ فَإِنّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ دَمَّتِهِ بِشَيءٍ فَإِنّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ دَمَّتُهِ مِنْ مُنْدِعٍ مُنْ مَنْ النّبِي اللّهُ عَلَيْهِ وسلّم بِهَذَا ولَمْ بِذَكُر (﴿ فَيكُنّهُ صَلَّى وَحَهِدُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وسلّم بِهَذَا ولَمْ بِذَكُر (﴿ فَيكُنّهُ وَسَلَّم بِهَذَا ولَمْ بِذَكُر (﴿ فَيكُنّهُ وَسَلَّم بِهَذَا ولَمْ بِذَكُر (﴿ فَيكُنّهُ فِي نَاوِ جَهْمَ مُ )).

نے قرمایا اے میرے بیٹیج میں نے وسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم است میں نے مسام کی فراز جماعت سے سنام کی فراز جماعت سے پڑھی تو گویا آو سی وات تک نفل پڑھتار ہا ( میں ایسا تو اس ہے گا) اور جس نے سنح کی فماز جماعت سے پڑھی وہ گویا ساری رات فماز پڑھتار ہا۔

١٢٠٩٣- محل بن عليم من بهي فد كوره بالاحديث مروى ب-

۱۳۹۳ - جندب بن عبد الله كتية ته كه رسول الله كنية فرار جس في حمل في فراز پر حمى وه الله كى بناه على ہے۔ سوالله بنى بناه كا حق جس سے طلب كرے گائى كونه چيوزے گاؤراس كو جہتم ميں ڈال دے گا ( الين آگر اس كوستاؤ كے جو منح كى فرد پڑھ چكاہے تو كو يااللہ كى بناه شى خلل ڈارا ادراس كا حق خلف كيا)۔

#### باب : عذر کے سبب سے جماعت کا معاف ہونا

۱۳۹۳ - انس بن ميرين رضى الله عند كتب بيل كه ميں نے جندب رضى الله عند كتب بيل كه ميں نے جندب رضى الله عليه جندب رضى الله عليه الله عليه الله عليه وسلم في لرمايا جس م فجركى تماز پڑھى دوالله كے ذمه بيل آئيا - جو آدى الله كى ذمه دارى كوكى چيز سے طلب كرے گا توالله اس كو او نا سے منہ جنہم بيل الله دے گا۔

۱۳۹۵ جندب رمنی اللہ عنہ نے بی اکرم ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے روایت کی لیکن او ندھے منہ جہتم میں ڈالے جانے کاڈ کر نیس کیا۔

ی آزام سے سویا می اور ڈیزھ وسٹ تک عبودت کا تواب می بالے سمال الدست علی کیا مزائے کہ آزام می ماتا ہے اور زیادہ تواب میں۔



١٣٩٧- سَلَانٌ جو تي مَنْ الله كم صحالي إن اوربدرين حاضر بوك بیں اور انصار بیں سے ہیں وہرسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہے اللہ کے رسول یا میری آئے تھیں جاتی ر ہیں اور میں اپنی قوم کی امامت کرتا ہوں اور جب مینہ برستا ہے نالد آتاہے جو میرے اور ان کے چیم ہے تو میں ان کی مجد میں عمیں جا سکتا کہ ان کی اہامت کرول اور نے اللہ کے رسول<sup>ا</sup> میر می آرزوہے کہ آپ تشریف ماعمی اورایک جگہ (بیرے گھریس) نماز پڑھیں تاکہ میں اے تمار کی جگ مقرر کروں۔ تبرسول الشريك في فروياكم الحوي في الياعي كرون كالكر الشدر عابا عنون نے کہ چر میں کور سول اللہ عظافہ تشریف لاے در ابو بکڑ بھی آپ كرس جو تھے جب كردن يرهااور رسول الله صلى الله عليه وسلم نے آوا۔ دی اور میں نے آپ کو بار بااور آپ جب محریس آئے تو بیٹے نہیں اور قرمایا کہ تم کہاں جاہتے ہو کہ بی تماز پر حوں تہارے کریں ؟ اتموں نے کہا کہ یں نے بیک کونا بتایا اور آب نے کھڑے ہو کر القد اکبر کہا اور ہم سب آپ کے پیچیے کھڑے ہو گئے اور آپ نے دور کعب پڑھ کر سمام پھیر ااور ہم نے آپ کو روک رکھاتھ کوشت کی کڑی کے واسطے جو آپ کیائے پکائی تھی۔ محلّہ کے لوگ بھی آگئے بہال تک کدکل مدی جمع ہوگئے ممریس۔ سوان بیں ہے ایک فخص نے کہا کہ مالک بن و خشن کہاں ہے؟ تو سمى نے كہاوہ تو منافق ہاللہ اور اسكے رسول كود وست نبيس ر كھا۔ تورسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايد كربيات كبواس كوتم الميس ويجي كر وو لا اله الا الله كبتا ب ال كل سے اللہ ك

١٤٩٦– عَنُّ عَتُبَالَ لِنَى مَالِكِ وَهُو مِنْ أصُحابِ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِشَّلُ شَهِدَ يَدْرُا مِنْ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَنِّي رَسُونِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي فَدَّا أَلْكُرَّاتُ تمصري وأنما أصنى لقومي وإدا كانت المأمطار سَالَ الْوَادِي الَّذِي يَشِي وَيَشْهُمْ وَلَمْ أَسْتَطِعُ أَنَّ آتِي نَسْجِيعُمُ فَأَصَلِي لَهُمُ وَدِدْتُ أَنْكَ يَا رسُولَ اللَّهِ تُأْتِي فَتُصلِّي فِي مُصلِّي فَأَتَّحَدُّهُ مُصِلِّى قَال فَقَال رسُونُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّم (( سَأَفُعلُ (لا شَاءِ اللَّهُ )) قال عَلَيْانُ هَمَدُا رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ وَآلِيوَ بَكُر الصَّدِّيقُ حينَ ارْمَعَمَ النَّهِارُ عَاسْتُأْدِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَدِّم فأَدِنْتَ لهُ فَدَمْ يَخْسَلُ حَمَّى دَخُلَ النَّبُ ثُمَّ وَالْ ﴿ أَيْنِ لِمُحَبُّ أَنْ أَصَلِّي مِنْ يَئِينِكَ ﴾) قالَ فأسرُّكُ إلى مُحِيِّةٍ منُّ الْبَيْتِ فَعَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمُ فكتر فقبتنا وراءة مصنى راكمش ثثم سدم فان و قبلناهٔ علَى عزيز منشه لَهُ قال عاب رِ بَخَالُ مِنْ أَهُلُ الدُّارِ حَوَّلُمَا حَتَّى الحُسخُ فِي الُّبُت رَجَالُ دُوْرِ عَذَدٍ فَقَالَ قَائلٌ مِنْهُمْ أَيْنَ مايكُ بْنُ الدُّحْشُ فقاد بعْصُهُمْ دَلِك مُابِقٌ بَا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَعَالَ رِسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُهُ وَرَقُ

(۱۳۹۲) ہیں۔ اس مدیث یک کی فاکدے ہیں۔ یک بیہ ہے کہ جب کی ہے وہرہ کرے تو افٹاء القد کے دوسرے نیکوں کے م تھ اور ان کی مثابا وہرہ کی اور مقاموں ہے بر کمت ہل ش کرنا۔ بیسرے نیکوں کی جگہ پر کاز اوا کرنا۔ چو بھے فضل فض کا و موت آبول کرنا، اور ہے ہے کہ ورجہ والے کے گھر جانا۔ پائچ میں عذو کی وجہ ہے جماعت کا سواف ہونا۔ چہنے اوم اور عالم کے ساتھ اس کے رفش کا جانا۔ ساتو یں باہر ہے آئے والے کا گھر والے ہے جازت جا بانا۔ آٹھویں ہے کہ بہت محد داور وین کے کام شروع کرتے جنائجہ پہلے آپ نے نماز اوا کی۔ وی لفل کا جماعت لا



تُقُلُ لَهُ ذَلِكَ وَجُهِ اللّهِ مِن قَالَ قَالُوا اللّهُ وَرَسُولُهُ لَمُ يَلِهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ لَمُ يَعْمَ قَالَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْمَمُ قَالَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْمَمُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَيْحَةً يَشْسَافِقينَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَفّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَلَا قَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَلَا قَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَجُهُ اللّهِ مِن قَالَ لَا إِلّهُ اللّهُ يَنْتُعِي بِدَلِكَ وَجُهُ اللّهِ مِن قَالَ لَا إِلّهُ شَهْابٍ ثُمُّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ فِي حُهُ اللّهِ مِن عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَهُو مَن سَرَاتِهُمْ عَلَى وَجُمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

مَابِلُهُ رَصِي الله عَهُ قال أَنْبَتُ وسُولَ اللهِ مَالِكُ رَصِي الله عَهُ قال أَنْبَتُ وسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ وسَاق الْحَدِيث بِمَعْلَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ وسَاق الْحَدِيث بِمَعْلَى حَدِيثِ يُونُسَ عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ وجُلُّ أَيْنَ مَالِكُ بَنُ الدُّحَشِينِ وَرَادَ فِي مَالِكُ بَنُ الدُّحَشِينِ وَرَادَ فِي مَالِكُ بَنُ الدُّحَشِينِ وَرَادَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَالَ مَا أَشُلُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَالَ مَا أَشُلُ مَنْهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَالَ مَا أَشُلُ مَنْهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَالَ مَا أَشُلُ مَنْهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَالَ مَا أَشُلُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَالَ مَا أَشُلُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَالَ مَا أَشُلُ مَنْهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَالَ مَا أَشُلُ مَنْ وَيَهِ وَسَلَّمَ عَالَ مَا أَنْهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَالَ مَا أَنْهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَالَ مَا أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَالَ مَا أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَالَ مَا أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَالَ مَا أَنْهُ أَنْهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَالَ مَا أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَالَ مَا أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَالَ مَنْ أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْتُ إِلَى مَنْهُ وَعَلَيْتُ إِلَى عَنْهِ عَلَيْهِ وَمِعْ فَعَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَا

رضامندی جاہتا ہے۔ نوگوں نے کہ انقد اور اس کار سول خوب
جانتا ہے چر ایک مختص نے کہا کہ ہم اس کی توجہ اور خیر خوائ
منافقوں کے ستھ دیکھتے ہیں۔ تب رسول الند سلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ہی پراس کو جو لاالہ الا اللہ
کے اور اس کہنے سے لند کی رضا چاہتا ہو۔ این شہاب نے کہ پمر
میں نے حصین بن محمہ انصاری ہے اس روایت کے بارے ہی
پوچھاجو محمود بن رہتے نے روایت کی ہے سوانھوں ( یعنی حصین بن
می انصاری کے اس روایت کی تصدیق کی اور ودیعتی حصین بن
محمد انصاری کے اس روایت کی تصدیق کی اور ودیعتی حصین بن

۱۳۹۲- محوو ق ق مقبال آ یا اور یونس کی کہ انھوں نے کہا میں رسول اللہ منظافہ کے پاس آ یا اور یونس کے ہم معنی روابت بیان کی۔ ( بینی جو اوپر نہ کور ہو ہی ) عراتی بات زیادہ تھی کہ ایک شخص نے کہا کہاں ہیں ، لگ بن و حسن یا کہاد خیشن ؟ اور یہ ہی زیادہ کیا کہ محمود نے کہا کہاں ہیں ، لگ بن و حسن یا کہاد خیشن ؟ اور یہ ہی زیادہ کیا کہ محمود نے کہا کہ میں بیان کی۔ ان میں ابوابوب انصاری ہی نے یو انھوں نے کہا کہ میں ممان کی ۔ ان کرتا کہ رسول اللہ میں جا کہ نہ بیات فرمائی ہو جو تم کہتے ہو۔ سو میں ان کے در ان کو بہت یوڑھا بیا کہ آ کھیں جاتی رہی تھی اور دہ یاس کیا اور ان کو بہت یوڑھا بیا کہ آ کھیں جاتی رہی تھی اور دہ یا کہ ان کے بازو پر ج جیشے اور میں ان کے دان کے بازو پر ج جیشے اور میں نے ان کے بازو پر ج جیشے اور میں نے ان کے بازو پر ج جیشے اور میں نے ان کے بازو پر ج جیشے اور میں نے ان کے بازو پر ج جیشے اور میں نے ان کے دان کے بازو پر ج جیشے اور میں نے ان کے دان کے بازو پر ج جیشے اور میں بیان کردی کے کہا حد یہ پر چھی تو ، تھوں نے بچھ سے و کہی تی بیان کردی کے ایان کردی کی مدینے پر چھی تو ، تھوں نے بچھ سے و کہی تی بیان کردی کے ان کہا کہاں کردی کا بیان کردی کے ان کے کہا حدیث پر چھی تو ، تھوں نے بچھ سے و کہی تی بیان کردی کے ایان کردی کی ایان کردی کی تھی بیان کردی کے کہا حدیث پر چھی تو ، تھوں نے بچھ سے و کہی تی بیان کردی کی تی بیان کردی کے کہا حدیث پر چھی تو ، تھوں نے بچھ سے و کہی تی بیان کردی کی تو کہا تھی بیان کردی کی تو کہا تو کی بیان کردی کی تو کی تی بیان کردی کی تو کہا تھی بیان کردی کی تو کی تو کہا تو کردی کی تو کی

ال ك سوااور بهت ع لدين يو يخف طول مرض فري شاند أسكا- (اوول)

( ١٩٤٠ ) الله ينى يدر مجه كديد دور كعت تماز م بكديد ابتدائ اسلام كي بلت م ال كي بعد اور دكام الى بهت ماتر عيل

مُسلمُ

فَسَأَلْتُهُ عَلْ هِمَا الْحَدِيثِ مَحَدُثِ كَمَا خَدَّثِيهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَالَ الرَّهْرِيُّ ثُمَ بِرَلَثَ بَعْدَ دَلَكَ مَرَائِصُ وَأَمُورٌ بَرَى انَّ الْأَمْرِ النَّهِي إِلَيْهَا مَشَ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَعْرُ فَلَا يَعْرُ

المعالم على منصود في الربيع قال إلى المعلم المنافقة عليه المنافقة منحة منحقة رسول الله صلى الله عليه وسد من فلو في درنا قال محمود محدثين عليات في مالك مال فلت با رسون الله إلى بصري عد ساء وساق الحديث إلى قوله على عصلى به ركعين وحيث رسول الله صلى الله عليه وسلم على خنيسة صغاها له وكم يدكر ما بغدة من ريانة يونس ومغمر

بَابُ جَوْزِ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّافِيةِ وَالصَّلَـٰةِ عَلَى خَصِيرٍ وَخُمْرةٍ وَنُوابٍ وَعَيْرِهَا مِنْ الطَّاهِرَاتِ

1819- عَنَّ أَنْسِ بْنَ مَالِكِ رَصِي الله عَهُ
اللهُ حَدَّمَةُ مُنْبِكَة دَعْمًا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَنَّمَ لِطِعَامِ صَلَّعَةً فَأَكُلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ
(ر قُوفُوا فَأَصِلَى لَكُمْ )) قال أنسُ بْنُ مَالِتُ

جے چہنے بیان کی تھی۔ زہر کی نے کہا کہ اس کے بعد اور چڑی قرض ہو کی اور بہت سے احکام اللی افرے کہ جن کو ہم جانے جی کہ کام ان پر ختم ہو گید۔ چرجو یہ جائے کہدد حوکدند کی ہے آتے ضرور کیے کہ د حوکہ ند کھائے۔

۱۴۹۸ محود بن رق فی نے کہا کہ جھے یادے ایک کلی جور سول اللہ علی نے ہارے جاتے کی تھی اور محود نے کہ اللہ علی نے اس می تھی اور محمود نے کہ برا اللہ اللہ علی ہے کہ جم کی اور محمود نے کہ بیس نے عرض کی رسول اللہ علی ہے کہ میری بسارت کم جو گئی ہے اور بہان کی صدیمت بہاں تک کہ ضبان نے کہا کہ دور کعت بڑھی آپ نے مام میں بہاں تک کہ ضبان نے کہا کہ دور کعت بڑھی آپ نے امام میں ہما نے کہا کہ دو رکعت بڑھی آپ نے کے لیے مام میں کو حسیدہ کتے ہیں کہ دوجم نے آپ کواکی کھانے کے لیے جس کو حسیدہ کتے ہیں کہ دوجم نے آپ کواکی کھانے کے لیے جس کو حسیدہ کتے ہیں کہ دوجم نے آپ کے لیے قااور اس کے بعد ذکر نہیں کیا جیے یونس اور محمر نے آپ کے لیے پہایا تھا اور اس برا ہے۔ انفل جس جماعت اور بور سے وغیرہ پر باب نفل جس جماعت اور بور سے وغیرہ پر باب نفل جس جماعت اور بور سے وغیرہ پر باب نفل جس جماعت اور بور سے وغیرہ پر

۱۳۹۹ - انس بن مالک رضی نشد عنہ ہے کہا کہ ان کی دادی ہے جن اور کا ہے جن کا نام ملیکہ نفارسوں اللہ عظیہ کو ایک کھائے کے لیے جنایہ جو انھوں نے پہلیا تھا۔ پھر حضرت کے کھایاادر فر مایا کہ بھڑے ہو بیس تمہدری فیر د برکت کے لیے نماز پڑھوں۔ انس نے کہا کہ بیس

۱۳۹۸) عند یشین بیاب کہ گیروں کا باریک آنالیا و راس میں کو شت یا تھجور ڈال کر پکایا و ریفاری کی دواعت میں بدکور ہے کہ محولاً نے کہا کہ سخت سے بیٹر سے مند ہوگئی گئی کی دراعت میں بدکور ہے کہ محولاً نے کہا کہ سخت سے ایس سے مند ہوگئی گئی در دس رو بہت میں جواز نکلا دو طفت اور منز این کالا کوں کے ساتھ ان کے دل ہوش کرنے کو اس کے لیے کہ بچوں کال کی بیٹر ہوگئی ہوتا ہے اور آپ سے برادہ کیا کہ اس خوش کی سے بہت خوش ہوتا ہے اور آپ سے برادہ کیا کہ اس خوش کے سب سے بہارے میں صحبت کو ورکھے کال جنا ہو بہا ہی ہوں

(۱۳۹۹) جڑے کے حداور جائے ہوا۔ توت کا بس کرنا آسر چہ امرینہ جو اور جن عنت بیل نقل پڑھنااور جائز ہوا ہر کت لینا ہے کھر بیل نیکوں کی ادارے ساتھ وادر شاید آپ کو ان کی تعلیم بھی منظور ہو تل گھنوس ٹورٹ کی کہ محور تیں مسجد میں آپ کی ہیئت آبار کو بخولی تیس و کچھ نیکی تنظیم ساس وجہ ہے کہ چیچے دہتی تنظیم اور ناہت ہو تماز پڑھنا بور بورہ وجر چیزیاک ہواگر چہ مستعمل ہو اور بیہ بھی معلوم ہوا کہ لاتھ



فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَمَا فَدْ اسْوَدٌ مِنْ طُولٍ مَا نُسَنَ فَتَصَحَّنُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رُصِعَفَتُ أَنَّ وَالنّبِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُورُ مِنْ وَرَاكَ فَصَلّى لَمَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ رَكْعِيشٍ ثُمَّ الصرف

 • • • • • • عَنْ آس بْن مائكِ قال كان رسُولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ أَحْسَلَ النَّاسِ حُلْفًا مَرْبُمَا نَحْصُرُ الصَّنَّاهُ وَهُوَ فِي بَيْتُنَا عَبَّأْمُرُ بالبساط الَّذِي تَخْتُهُ شُكِّسُ ثُمَّ إِنْصِحُ ثُمَّ يُؤُمُّ رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَقُومُ خَلَّمَهُ فَيُصلِّي بِنَا وَكَانَ سِنَاطُهُمْ مِنْ حَرِيدِ النَّحْلَ ١٥٠١– عَنْ أَنس رَصِيَ اللهُ عَنَّهُ قَالَ دُحَس الَّذِيُّ عَلَيْكُ عَلَيْكَ ومَا هُوَ إِلَّا أَنَا وَأَمِّي وَأُمُّ حرامِ عَالِمِي فَقَالَ (﴿ قُومُوا فَلْأَصَلِّي ﴾} بِكُمَّ فِي عَبْرِ وَقُتْ صَلَاةٍ فَصَمَّى بِنَا فَقَالَ رَجُلُ لِنَاسِبِ أَيْنَ جعلَ أَنسًا مِنْهُ قَالَ جعَلَهُ عَلَى يَجِيبِهِ ثُمُّ دعا تَمَا أَهْلِ الَّذِيبِ بِكُلُّ خَيْرٍ مِنْ خَيْرِ الدُّبُ والْمَاخِرَةِ فَقَالَتُ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ خُوْيُدِمُكَ ادْعُ اللَّهَ لَهُ قَالَ مَدْعًا لِي نَكُلُّ عَيْرٍ وَكَانَ مِي آخر ما ذع لِي بهِ أَنْ قال (( اللَّهُمُّ آكْثَرُ مَالَةُ

٣ - ١٩ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ

ورلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيهِ )).

ایک بوریو کے کر کھڑار ہاجو بہت بچھانے سے کالا ہو گیا تھ (مینی مستعمل تھا) اوراس پر بٹس نے پائی جھٹر کا اور سخضرت اس پر س کھڑے ہوئے اور بٹس نے اور ایک بیٹیم نے آپ کے بیجھے صف باند حی اور بوڑ حی بھی ہمارے جیجے کھڑی ہو کیں۔ بھر آپ نے نمار پڑھائی دور کھٹیس اور ملام بھیر ر

١٥٠٠ انس بر مالك ع كهاكدرسول المدعيك اخلاق ين مب ے اجھے تنے اور مجھی آ مجاد نمار کا واتت آ جا آاور آپ محارے گھر یں ہوتے تو تھم کرتے ہمارے چھونے کوجو آپ کے بینچے ہوتا كداك كو جهاز ويت مجرياني حجزك دية يحرر سول الله المامت فرمائے ورہم وگ آپ کے چھے کھڑے ہوجاتے اور آپ ہمارے سماتھ نمازیز ہے اور ان کا بچھوٹا تھجور کے بتوں کا تھا۔ ١٥٠١ انس في كهاكدر سول الله على مارك كمر تشريف ذات اور میں گھر میں تعااور میر کی مان اور میری خاند۔اور آپ نے فرمایا کھڑے ہو ہیں تمہارے لیے نماز پڑھوں اور س وفت کسی فرش نماز کاو فت نہ تھا۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور ایک شخص نے ٹابت ے یو چما کہ حضرت نے انس کو کہال کھڑ اکیا؟ انھوں نے کہا ہے و بنی طرف پھر دعائے ثیر کی ہم سب گھر دالوں کے لیے سب بہتر یول کی خواہونیا کی ہویا آخر سے کے۔ سومیری مال نے عرض کی کہ اے اللہ کے ربول کی آپ کا چھوٹا خادم بیتی اس ہے اس کے ليے آپ دعافرما كيں۔ موآپ نے ميرے سے ہر چيز، تكى اور آخر جس اس دعا کے عرض کی کہ یا اللہ اس کامال زیادہ کر او ماد ریادہ وے

١٥٠٢ - أس رضي القد عند ي كباكد رسول القد عظي في في اور

مجراس بل يركت عنايت فرمله

مسلم

صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ صَلَّى بِهِ وَبَأَمَّهِ أَرَّ خَالَتِهِ فَانَ فَأَقَامِنِي عَلْ يَعْيِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَا ١٩٩٩ - عَلْ عَلِد الرَّحْسِ يعْنِي بُن مَهْدِيُّ قَالَ خَذَنْنَا شُعْنَةً بَهْدِ الْإِشَادُ

١٥٠٥ - عَنْ ابِيُّ سَعِيدِ الْخَلْرِيُّ أَنَّهُ دَخلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ مَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْجَدهُ
 يُصلِّي عَلَى خَصِيرِ يَسْجُدُ عَلَيْهِ

## يَابُ فَضُلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْيَظَارِ الصَّلَاةِ

تال رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ (رَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ (رَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى صَلَابِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَابِهِ فِي المُعْبِهِ وَيَ الرَّجُلِ فِي المُعْبِهِ وَيَ اللهِ وَعِشْرِينَ دَرجة وَدَلِكَ أَنْ أَحْسَى الْوَضُوءَ لَمْ أَنَى الْمَسْجَدَ لَا يَسْهَرُهُ إِلَّا الصَّاةُ لَا يُريدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فَلَمْ يَحُعلُ حَطُونَةً إِلَّا رُفِع لَهُ بِهِ دَرجة وَحَلَى الصَّلَاةَ عَنْهُ بِهَا خَطِيئةً حَلَى الصَّلَاةِ لَا يُعلِدُ الْمَسْجِدِ اللهُ عَلَى الصَّلَاةِ لَا كَانَ عَلَى الصَّلَاةِ لَا كَانَ عَلَى الصَلَاةُ لَا كَانَ عَلَى الصَلَاةُ عَنْ كَانَ عَلَى الصَلَاةُ عِي الصَلَاقِ لَا كَانَ عَلَى الصَلَاةُ عَنْ كَانَ عَلَى الصَلَاةُ عِي الصَلَاةُ عِي تَحْسِنُهُ وَالْمَلَائِكَةُ يُصِلُونَ عَلَى الصَلَاةُ عَنْ كَانَ عَلَى الصَلَاةُ عَنْ كَانَ عَلَى الصَلَاةُ عَنْ كَانَ عَلَى الصَلَاةُ عَنْ كَانَ عَلَى الصَلَاقُ عَلَى الصَلَاقُ عَلَى الصَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقِ لَا كَانَتُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

میر گ مال یا خالہ کو تماز پڑھائی ( معنی الامت کی ) اور جھے اپنی وائی طرف کھڑ اکیا اور عورت کو جھرے ہیجھے۔ ۱۵۰۲- او پر دولی حدیث اس مندے بھی مر وی ہے۔

۱۵۰۴- ام المومنین حضرت میمونه دوجه رسول صلی الله ملیه وسلم راوی جن که رسول الله عظی نماز پژھتے تھے اور پس آپ کے برا بر حاضر تھی اور کبھی آپ کا کپڑا جھے کولگ جا تا تھا جب تجدہ کرتے تھے اور آپ بوریئے پر نماز پڑھتے تھے۔

۵۰۵- ابوسعید خدری رضی القد عند ہے روایت ہے کہ بیس حضرت ﷺ کی خدمت عیل حاضر ہوا اور آپ کودیکھا کہ آپ بوریتے پر نماز پڑھتے ہیں اورای پر مجدد کرتے ہیں۔

یاب فرض نمازید جی عند اواکر نے اور نماز کا انظار

ادا اور مساجد جی بکٹر ت آنے جانے کی قضیلت

ادا اور اور مساجد جی بکٹر د سول اللہ بھانے نے فرمایا کہ آوی کی

نماز جماعت سے اس کے گر اور بازار کی نماز سے جی پر کئی

ور جے فضل ہے اور اس کا حب یہ ہے کہ آدی نے جب وضو کیا

اور انچی طرح وضو کی پھر مجر کو آیا نہیں اغیاباس کو گر نماز نے

اور نہیں ارادہ ہوااس کا عمر نماز کا تو کوئی قدم سمیں کھتا ہے وہ عمر

افتہ تفائی اس کے موش جی ایک در جہ بند کرد بتا ہے اور ایک گناہ بھی افتہ نماز بی ہو کہ اور ایک گناہ بھی ہو ہے کہ داخل ہو تا ہے وہ پھر جب صحبہ جی جی بھی اور گئاہ کے اور ایک گناہ بھی اس کے داخل ہو تا ہے وہ پھر جب صحبہ جی جی بھی جی اور گئی ہے اور کر شیختا ہی کے دوائی جگ کے دوائی مجا کے دوائی جگ کے دوائی جگ کے دوائی مجا کے دوائی اللہ تواس کی تو بہ قبول کر جب جگ کے دوائی اللہ تواس کی تو بہ قبول کر جب جگ کے دوائی اللہ تواس کی تو بہ قبول کر جب جگ کے دوائی اللہ تواس کی تو بہ قبول کر جب جگ کے دوائیوا نمیں دیا جب تک کے دوائیوا نمیں دیا دوائیوا نمیں دیا دوائیوا نمیں دیا دوائیوا نمیں دوائیوا نمیں دیا دوائیوا نمی دیا دوائیوا نمیں دیا دوائیوا نمیا دیا دوائیوا نمیں دیا دوائیوا نمیا نمیا دوائیوا نمی دو



تُبُّ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْدِ فِيهِ مَا لَمْ يَحْدَثُ فِيهِ ))

٧ - ٥ ١ - عَنْ الْأَعْمَش فِي هَذَه الْإِسْبَادِ بِعِفْلِ مَعْمَاهُ. ٨ • ٥ ١ - عَنْ أَبِي مُرَيْرَة قَالَ مَانَ رَسُولُ اللَّه صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ﴿ إِنَّ الْعِمَانِكُةُ تُصَلِّمِ عَلَى أَخَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسَهِ تَقُولُ اللَّهُمُّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمُّ ارْحَمَةً مَا لَمْ يُحْدَثُ وَأَخَذَكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتُ الصَّلَاةُ تَحْسِبُهُ ))

١٥٠٩- عنْ أبي هَرَيْرة رعبي الله عَـُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمِ قَالَ ﴿ لَا يَوْالُ الْعَيْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاةً يَشْطِرُ الصَّلاةَ وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ اعْهُرُ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمَٰةُ حَتَّى يَنْصَرَفَ أَوْ يُخَدَثُ قُلْتُ مَا يُحْدِثُ قَالَ يَفْسُو أَوْ يَصُوطُ ))

• 101- عن أبي هُرَيْرَة أَنَّ رِسُولَ اللَّه ﷺ قالَ (﴿ لَا يُرَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَهَتَ الْصَّنَاةُ مخسسة ما يُمْعُهُ أَنْ يَنْقَب إلى أَهْلَهِ إِنَّا الصَّلَّاةُ )) والقي عالم مارت ١١١١ - عن أبي لمُرْثِره أنَّ رسُور اللهِ صلَّى اللَّهُ عَنْيَهِ وسُرِّمَ قَالَ (﴿ أَخَذَكُمْ مَا قَعَدُ يُنْتَظِيرُ الصُّلَّاةَ فِي صِلَّاةِ مِا لَمْ يُحْدِثُ ثَدْعُو لَهُ الْمَلَانِكَةُ اللَّهُمُ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمُ ارْحَمَهُ )).

> ١٥١٢– عنَّ هَمَّام بْن مُسَّم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عنُ الَّذِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَنَّم بِمَحْرِ هَمَا بَابُ فُصِّل كُثْرَة الْحُطَّاء إلَى المساجد

١٥١٣ - عَنْ أَبِي مُرسَى قَالَ قَالَ رُسُولُ اللَّهِ

الرشتے ہی کہتے رہتے ہیں)۔

اعمش م ای معنی کی حدیث مروی ہے۔

٨٠٥٠- ابوير يرورضي الله عند في كياكد ر مول الله منظلة في فرويا کہ فرشتے تم میں ہے ہر ایک کے لیے وعائے خیر کرتے دیے ہی جب تک وہ بنی تماز کی جگہ بیضار جنا ہے۔ یادلنداس کو بحش دے یا المنداس بررح كرجب تك وه كوز نبيل كر نابه اورتم على كابر اليب تمازیش ہے جب تک کہ نمازاس کوروک ری ہے۔

۱۵۰۹ ابو بربرورضی لقد عند نے کہاک رسوں اللہ عظافہ نے الرمایا کہ جب تک آدمی نماز کامنتظر اپنی جگہ پر بیض ربتا ہے تب تک وہ المادي من باور قرشتاس كے يے كتاري من كرياد اس کو پخش اور اس بررحم کریمال تک که وه چلا جاے یا حدث کرے۔ راوی کہتاہے کہ علی نے یو جھاحدث کوے تو کی مجھسکی چھوڑ ہے یا -4538

١٥١٠- الوہر برہ نے کہاکہ رسول لله عظمہ نے فرمایا آومی نماز میں ہے جب تک قماز اس کو روک رہی ہے۔ تبیس روکتی اس کو گھر

١٥١٠- ايوير يرةروايت كرك يل كر رسول الله على فرايد ا یک تم میں کا نماز میں ہے جب تک نماد کا منتظر ہے جب تک اس نے گوز نہیں کیا۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے میں بااللہ اس کو بخش ياالقداس بررحم فرما

ساها- اس طرق ہے بھی ند کور وبالا صدیث مر وی ہے-

میحد کی طرف کثرت سے قدم اٹھا کر جانے والوں کی فضيلت كابيان

۱۵۱۳ - ایوموی رضی مندعند نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ عَلَيْهُ (( إِنَّ أَعْظَمِ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ وسَلَّم تَ قَرَمِهِ حِس كَا كُم مسجد سے رياده دور ب اس كا تواب مجى



أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَ مَمْشَى قَالِمُدُهُمْ وَالَّذِي يَشْظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّبُهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمْ أَجْرًا مِنْ الَّذِي يُصَنِّبُهَا ثُمَّ بِنَامُ وَفِي رَوَايَةَ أَبِي كُولِبُ حتى يُصَلِّبُهَا مَعَ الْإِمام فِي جَمَاعَةٍ ))

المحافظة المعارفة المستحد منه وكان قا المحافظة المحافظة المعارفة المستحد منه وكان قا المحطفة عندة وكان قا المحطفة عندة قال المحطفة عند أو المحطفة وهي الطلماء وهي الرئيسة قال تا يسري الاكتب عي الطلماء وهي المحسحد إلى حشب المحسحد إلى المحسمد إلى المحسمد ورخوعي إذا وجعفت الى أهمي قدال المحسمد ورخوعي إذا وجعفت الى أهمي قدال المحسمة الله عليه وستم (﴿ فَق جَمْعَ اللّهُ عَلَيْهِ وستم (﴿ فَق جَمْعَ اللّهُ عَلَيْهِ وستم (﴿ فَق جَمْعَ اللّهُ لَكَ دَبِكَ كُلّهُ ))

1010 - عن النبيعي بهذا الإنساد بسخوه.

1011 - غر أنهي بن كفيه قال كان رخق من العليمة فكان من القائضار بيئة أقضى بنسو في العليمة فكان وسلم فال فعيلة مع رشول الله صلى الله عليه المسلم فال فتوخف له تقلت به يه فعان لو آلك الشريب جمارًا يتهيث بن الرشصاء ويقيك بن معام الأرضاء ويقيك بن معام الأرضاء ويقيك بن معام الله عليه وسلم فال الم والله ما أحب أن بني محمله على الله عليه وسلم فالم في أنب بني الله عليه وسلم فال الله عليه وسلم فالله عليه وسلم فالله ما أخبرائة قال فلاعاة فقال له بثل محمله الله عليه وسلم فالله مأخبرائة قال فلاعاة فقال له بثل المني قائم الله عليه والله ما أخسيت )

ا قائی زیادہ ہے اور جو تماز کا منظر ہے کہ نام کے ساتھ پڑھے گااس کا اثواب مجی اس شخص سے زیادہ ہے کہ پڑھ لی او رسور ہاور ابوکریپ کی روایت بھی ہے لفظ حتی بصبیعا مع الامام می جمعاعة ہے اور مطلب دونوں کا ایک بی ہے۔

۱۵۱۳ - الى بن كعب رضى القدعند في كهاكد اليك فخض تفاكد ال کے مكان سے ذیاوہ كى كا مكان مجد سے دور نہ تھا اور بھى كوئى جى حت اس كى نہ جائى تو سے كها كي يا بش في كہاكد تم اگر بيب گدھا تر بدلوكد س پر سوار ہوكر آيا كرو ندجر كى اور و عوب بش تو اجما ہواس في كہا بش بيہ نبيس جا بتا كد مير الكر مجد كے ماذو بم ہو اس ليے بيس جا بتا ہوں كہ مير سے قدم سجد كى طرف كھے جو اس ليے بيس جا بتا ہوں كہ مير سے قدم سجد كى طرف كھے جا كمي اور مير الوشا بحى جب بش كم كو يونوں تب رسون الله صلى الله طير وسلم في قرماياكد الله تقالى فيان سب كا اواب تبار سے الله طير وسلم في قرماياكد الله تقالى فيان سب كا اواب تبار سے

1010- اس مند کے ساتھ بھی نہ کورہ بالا حدیث مروی ہے۔

1011- الی بن کعب نے کہا کہ افسار شل ہے ایک فخص تھے کہ

ان کا گھرید بد کے سب گھروں بھی مسجدے دور تھااور ان کی کوئی بھی میں عصب جانے نہاتی تھی دول افلا میں گئی ہے کہ ان تھ تو ہم ہوگوں کو ان مرتب جانے نہاتی تھی دول افلا میں گئی ہے کہا کہ کاش تم ایک گھر حاخر یولو ان مرتب کی اور داو کے کیڑے مکوڑوں سے بچائے انحول نے کہا سنو فتم ہے اللہ کی کہ بھی تبیین چاہتا کہ جمر گھر ٹیک کہ ان تبیین چاہتا کہ جمر گھر ٹیک گران گری اور بھی ہوان کی بیہ بات بہت بار اور گران گری اور بھی ہی آباد ور آپ کو خبر دی۔ آپ نے گران گری اور بھی نے بات بہت بار اور آپ کو خبر دی۔ آپ نے ان کو جایا انحول نے حضرت ٹیڈ سے بھی بھی کہا جو بھی سے کہا تھا اور ذکر کیا کہ بھی اپنے قد موں کا ج ج بیتا ہوں۔ ٹی نے فرمایا کہ بھی اپنے قرمایا کہ بھی اپنے کہا جو بھی سے کہا تھا کہ بھی جانے کہا تھی ہے کہا تھا کہ بھی ہے کہا تھا کہ بھی اپنے کہا تھی جس کے تم امید دار ہوں۔ ٹی نے فرمایا کہ بھی اپنے کہا تھی ہے کہا تھی ہے کہا تھی ہے کہا تھی جس کے تم امید دار ہوں۔ ٹی نے فرمایا کہ بھی ہے کہا تھی کھی کے کہا تھی کہا تھی ہے کہا تھی ہے کہا تھی کہا تھی ہے کہا تھی کی کا تھی کی کہا تھی کی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کھی کہا تھی کھی کے کہا تھی کھی کے کہا تھی کہا تھی کھی کے کہا تھی کھی کے کہا تھی کہا تھی کے کہا تھی کہا تھی کے کہا تھی کے کہا تھی کے کہا تھی کے کہا تھی کہا تھی کہا تھی کے کہا تھی کہا

١٥١٤- عاصم ي المركز دوباله حديث ال سندكيما تحد مروى ب-



١٩ ١٨ عَنْ ابِي الرَّبَيْرِ قَالَ سَعْتُ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَالَ كَانَتُ وِبَارُنا نَائِيَةً عَنْ الْمَسْحَدِ مَارِدُنا أَنْ سِيع بُيْرِتنا مِفْتَرِب مِنْ الْمَسْحَدِ فَهَانَ رَسُولُ ظُلَّه صَنّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ (رَ إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ خَطْرَةٍ دَرِّجةً ))

1019 - عَنْ حَايِرِ بْنَ عَنْدِ اللّهِ قَالَ حَدَتُ اللّهِ قَالَ حَدَتُ اللّهِ قَالَ حَدَثُ الْمُعْلَمُ أَلَا الْمُعْلَمُ اللّهِ عَلَانَ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِينِ فَأَرَادَ اللّهِ عَلَيْنَ وَاسْوِلَ اللّهِ عَلَيْنَ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْنَ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنِي أَنْكُم تُويِدُونَ اللّهِ عَلَيْنِي أَنْكُم تُويِدُونَ اللّهِ عَلَيْنِي أَنْكُم تُويِدُونَ أَلَا اللّهِ عَلَيْنَ أَنْهُ إِلَا اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ أَوْلَا اللّهِ قَدْ أَرْدُما ذَلِكَ فَقَالَ يَا اللهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

الله رَصِي الله عَدُهُ عَدُهُ عَدُهُ الله رَصِي الله عَدُهُ عَدُهُ قَالَ أَرَادَ بَنُو سَيِعةَ أَنْ يَنحونُكُو، إلى قُرْب السيئ الله وَاليقاع خَالِية قَسِع فَسِت اللهي السيئ عَمَال (( يَا يَتِي سَيْعَة دِيارَ كُمْ تُكْتَبُ اللَّهِيُ اللَّهُ مُعَالَ (( يَا يَتِي سَيْعَة دِيارَ كُمْ تُكْتَبُ

بَابُ الْمَشْيِ إِلَى لَصَّلَاةِ تُمْحَى بِهِ الْحَطَّايا وتُرْفَعُ بِهِ الشَّرِجَاتُ

العام على أبي حُرَيْرَةً رصي الله عنه قال قال رَسُولُ اللهِ عَيْجَةٍ قال وَسُولُ اللهِ عَيْجَةٍ لَمْ فَال رَسُولُ اللهِ عَيْجَةٍ لَمْ مَثْنَى لَي يَئِيدٍ مِنْ يُتُوتِ اللّهِ لِتَقْضَى فريضةً مِنْ قَرَائِصِ اللّهِ كَاسَتْ خَطُوتَاةً إِخْلَاقُتَ مِنْ فَعَ دَرَحَةً ).

١٥٢٧ - عَنَّ أَبِي هُرِيْزَهُ أَنَّ رِسُونَ اللَّهِ عَلَى عَلَ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَالَ

۱۵۱۸ - ابوالزبیر نے جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عند ہے ساکہ انصول نے کیا کہ جملاب لوگوں کے گھر مسجد سے دور تھے قوجم فی کے جائے گئے جائے گئے جائے ہیں۔ اور تھے توجم نے جائے گئے اللہ اور مسجد کے قریب آر جی لور سول اللہ مسی لللہ طبیہ وسلم نے جم کو روکا اور قربایا کہ تمہدرے لیے ہر قدم پر ایک در جدب۔

۱۵۲۰ جایر بن عبراللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بوسمہ نے جاہا کہ مجد کے قریب آ جا کی اور کھی قطعے خالی سے قریب جر نی کو تینی آپ نے فروں ہی شہرا ہے گھروں ہی شہرا ہے فتدم ایسے فروں ہی شہرا ہے فتدم کھے جاتے ہیں۔ قوا نحول نے کہا کہ ہم ای فرمانے ہے ایسے فوش ہوئے کہ وہاں ہے اٹھ آئے ہے انتی فوش شہرو تی۔

باب. نرز کے لیے مجد کی طرف جانے والے کے

گن ہوں کے منف اور در جات کے بلند ایول کانبیان ۱۵۳ ایوبر میدورضی اللہ عند نے کہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فرمایا جو اپ گھر میں فرمایا جو اپ گھر میں جائے کہ اللہ کے کسی گھر میں جائے کہ اللہ کے کسی گھر میں جائے کہ اللہ کے ترضول میں سے کسی فرض کو ادا کرے تواس کے قد ما یہے جو کے کہ ایک سے تو برائیاں اتریں گی اور دوسر سے در ہے جو میں گے۔

۱۵۲۶- ابوہر برہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول للہ صلی اللہ علیہ



وهي حديث بكر الله تسمع رسُولَ اللّهِ اللّهِ يَقُولُ (( أَرَأَيْهُمْ لُوْ أَنْ بَهْرًا بِبَابِ أَحَدَكُمْ يَفْتَسِلُ مِنْهُ كُلُّ يُوامٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هِلْ يَبْقَى مِنْ دَرِنهِ شَيْءً)) قاد الله يُنْقِى مِنْ دَرَّهِ شَيْءً عال (﴿ فَدَلِكَ مَثَلُّ اللّهُ بِهِنَّ الْتَحَطّايِهِ ﴾) الصَّلُواتِ الْحَمْسِ بِمُحُو اللّهُ بِهِنَّ الْتَحَطايِهِ ﴾)

المعدد عن جدير وَهُو اللَّهُ عَلَد اللَّهُ عَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ الْحَمْسُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ يَاسِدِ أَحَدَّكُمْ كَمَثُلُ الطَّنواتِ اللَّحَمْسُ كَمَثُلُ اللَّهِ عَلَى يَاسِدِ أَحَدَّكُمْ يَعْمُسُ عَلَى يَاسِدِ أَحَدَّكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى قَالَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يُبْقِي دَلِكَ مِنْ الدَّرَك ))

1978 - عن أبي هُرَيْرَه عن اللَّبِي عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ ا

بابُ فَصَلِ الْجُلُوسِ فِي مُصَلَّاةً بَعْدِ الصَّيْحِ وَقَصَلِ الْمَسَاجِدِ

١٥٢١- عَلَ حَالِو بْلُ سَمُرة رَحِييَ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَ صَلَّى الْمُخْرَ حَسَلُ الشَّمْسُ حَسَلُ المُخْرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَ صَلَّى الْمُخْرَ حَسَلُ حَسَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّمْسُ حَسَلُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ حَسَلُ عَلَيْهِ الْإِسْلَادِ وَلَمْ يَقُولُ لُكُ عَلَيْهِ الْإِسْلَادِ وَلَمْ يَقُولُ لُكُ

وسلم فراتے تھے محلاد کھوکہ اگر کس کے دروازہ پراکی نہر ہوکہ دواس میں ہر روزیائی بار نہا تا ہو تو کیااس کے بدن پر پچھ کیل باتی رہے گا۔ سخاب رہنی اللہ عنہم نے حرض کیا کہ خیش۔ فرمایا ہی مثال ہے یا نجوں نماذوں کی کہ اللہ تق فی اس کی بر کت ہے گنا ہوں کو صاف کردیتا ہے۔

۱۵۴۳ جابرین خیرانندر منی اللہ عنہ نے کہا کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمان کہ رمول اللہ اللہ علیہ وسلم نے قرمان کہ یا تجوب تی مثال مجری بہتی نیر کے مائندہ جو کسی کے وروارہ پر جواور وہ ہررور اس بہتی نیر کے مائندہ جو کسی نے کہا کہ اس پر پچھے میل باتی نہ بہ باتی نہ کے۔
دے گی۔

۱۹۳۳ - ابوہر برہ رضی اللہ عند ے کہا کہ رسول اللہ عظم نے فرمایا کہ جو محض صبح کویا شام کو کیا سجد میں توالند تعالی نے س کی ضبح اور شام میں۔ ضبح اور شام میں۔

یاب منے کے بعد اپنی تماز کی جگہ پر جیسے اور مسجد وں ک فضیلت

۱۹۳۵- ساک بن حرب نے کہا کہ بٹی نے چار بن سمر ڈے کہا کہ کی نے چار بن سمر ڈے کہا کہ کہ کیا تم رسول اللہ علی ہے کہا کہ بیت ہے ؟ انھوں نے کہا کہ بہت ۔ چھر کہا کہ آپ کی عادت مہارک تھی کہ اپنی نماز کی جگہ بہت ۔ چھر کہا کہ آپ کی عادت مہارک تھی کہ اپنی نماز کی جگہ بہت دیتے دہنے می کہ افزائ ہر جب سورج ایک کہ آفزائ نماز ہر جب سورج نک کہ آفزائ تھے کھر کے زمانہ کا اور چھے تھے کھر کے زمانہ کا اور چھے تھے۔ اور آپ مسکراتے رہنے تھے۔

۱۵۲۷ جایر بن سمرہ رضی اللہ حند نے کہاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں کا نماز پڑھ کی تقال آل مگر پر بیٹھے رہے جب تک کہ آلاب نوب ند نکل آلا

۱۵۲۵- ساک ہے بھی قد کورہ ہال حدیث مروی ہے لیکن انہوں

in

نے "حسا" کے لفظ میں کے-

۱۵۲۸ عبد الرحل بن مہران جو مولی جی ابوہر میرہ رضی اللہ عند کے وہ ابو ہر میرہ سے راوی جی کہ رسول اللہ علاق نے قرمام شہروں میں بیاری جگہ اللہ کے ترویک مسجد یک جی اور سب سے مرکی جگہ اللہ کے ترویک باز ارجیں۔

باب امامت كالمتحل كون ب؟

۱۵۲۹ - ابوسعید خدری رضی القدعند نے کہا کہ رسول اللہ بھی ۔ نے قرمیا جب تین شخص جوں توایک ان بیل سے عام ہو جائے اور امامت کا زیادہ حقد ادوہ ہے جو قرآس ریادہ پڑھا ہو۔

۱۵۳۰- آلولات مجی پرگوروپالا مدیث مروی ہے۔ ۱۵۳۱- ایوسعید مجھی تبی اکر مستیکھ ہے اسی طرح کی دویت تقل کرتے ہیں۔

۱۳۳۲- ابو مسعود رصی ابقد عند انتساری نے کہا کد رسول ابقد مسلی
القد علیہ وسلم نے قربایا کہ قوم کی اہامت وہ کرے جو قر آن رودہ
جاتا ہو۔ اگر قر آن بی برایر ہوں توجو سنت زیادہ جا تا ہو۔ اگر
سنت بیل بر بر ہوں توجس نے پہلے بیجرت کی ہو۔ اگر بجرت میں
برابر ہوں توجو سمام پہلے مایا ہو اور کی کی محکومت کی جگہ بیل
جاکر اس کی صاحت نہ کرے اور نہ اس کے گھر بیس اس کی مشد مے
جاکر اس کی صاحت نہ کرے اور نہ اس کے گھر بیس اس کی مشد مے
جسکے گر اس کے عظم ہے۔ اس نے اسلام کی جگہ عمر کو د کر کیا بھی جسکی بھر زیادہ ہو۔

۱۵۳۳ - اعمش ہے مجھی فرکورہ بالاحدیث مروک ہے۔ ۱۵۳۳ - ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رمول اللہ ﷺ نے ہم سے فرمایا کہ لوگول کی امامت وہ کر سے جو قر آن زیاد جا ساہواور خوب قر آن پڑھتا ہو۔اگر قرائت میں برابر ہوں توجس نے پہلے ۱۵۲۸ عن عَبْد الرَّحْس بَى مهرانَ مولَى أبي هُريْرَة النَّ رسُون الله صلَى الله علي هُريْرَة النَّ رسُون الله صلَى الله عليه وستم مان (﴿ أَحَبُّ الْبلاد الَى الله مساجدها وأَبْعَصُ الْبلاد إلى الله أسواقها ))

يَابُ مَنْ أَحقُ بِالْإِمامَةِ

١٥٢٩ عن أبي سبيد الْعَدْرِيِّ قدل مان رسُولُ الله عَيْقَة ( إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَوْمَهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُهُمْ بِالْمِامَةِ أَقْرِؤُهُمْ ))
أحدهم وأحقهم باللمامة أقرؤهم ))
١٩٣٠ عن قنادة بهدا الْإِنْ الْمِنْلَةُ

١٥٣٩ عَنْ الْمُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي مَعْرَةِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِمِثْلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِمِثْلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِمِثْلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِمِثْلُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الْمُواعِ الْأَنْصِارِيِّ قَالَ قالَ رَبُ لُ اللّهِ عَلَيْهُ (( يَوْمُ الْقُواعِ الْمُتَاسِدِي قَالَ قالَ اللّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءُ فَأَعْلَمُهُمُ اللّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْمِبْرَةِ سَوَاءُ فَأَعْلَمُهُمُ اللّهُ فَإِنْ كَانُوا فِي الْمُبْرَةِ سَوَاءُ فَأَعْلَمُهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَوْمُنُ الْوَجُلُ الرّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلا يَوْمُنُ الْوَجُلُ الرّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكُرِمِتِهِ إِلّهِ بِاللّهِ فَلا يَوْمُنُ الوّجُلُ الرّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكُرِمِتِهِ إِلّهِ يَالِيهِ عَلَى تَكُرِمِتِهُ إِلّهِ يَالْهِ عَلَى يَكُومِتِهُ إِلّهُ يَالِمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّه

10TT - عن المأعمش بهذا الدساد منة
 15T\$ - عن أبي مُستُمُودٍ يَقُولُ مَلَ فا رسُولُ اللهِ عَلَيْكَ (( يؤُمُ اللهِ عَلَيْكَ (ا يؤُمُ اللهِ عَلَيْكَ (ا يؤُمُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ مِنْ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْكَ مِنْ اللهِ عَلَيْكَ مِنْ اللهِ عَلَيْكَ مِنْ اللهِ عَلَيْكَ مِنْ اللهِ عَلَيْكُمْ مَنْ اللهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مَنْ اللهِ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلْعُلَلْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ

(۱۵۲۸) جنہ بازاروں میں شیطان کا جھنڈ کھڑ اہو تاہے گاؤ گاؤی کی دوسرے کودیتے ہیں اور فسق ویور کارو برتاہے فلاف ک کے محدول میں ذکر الی مقدر دورہ دنبرد هماوت اور حوف فداکاج جار ہتاہے۔



١٥٣٦ - عن أبُوب بهدُ الإسادِ

١٥٣٨ عن مَابِثِ بْنِ الْحُورْبِرِثِ قَالَ أَنْبَتُ الْمُورَّبِرِثِ قَالَ أَنْبَتُ النَّبِيِّ مَلَكُةً أَمَا وَصَحِبُ بِي عَمَّا أَرَدْمَا الْإِنْمَالَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَنَا (﴿ إِذَا حَصَرَتَ الصَّلَاةُ فَأَذْنَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَنَا (﴿ إِذَا حَصَرَتَ الصَّلَاةُ فَأَذْنَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَنَا (﴿ إِذَا حَصَرَتَ الصَّلَاةُ فَأَذْنَا مِنْ عَنْدِهِ أَلَيْهِ أَكُم أَكُم أَكُم ))

١٩٣٩ عن عَالِم الْحَمَّاء بِهِدَا الْإِسَاد وَرَادُ
 قال الْحدَّءُ وكَاما مُنَقَارِيْن فِي الْقِرَءَةِ

ہجرت کی ہو۔ اگر ہجرت بٹی براہر ہوں توجو عربیں ہو ہواور کی کی امامت نہ کرے اس کے گھر بٹی اور نہ اس کی حکومت کی جگہ میں اور نہ بیٹھے اس کی مند پر اس کے گھر بٹی جب تک وہ کجھے اجازت نہ دے یا فرایااس کی اجازت ہے۔

۵۳۵- مالک بن حویرت نے کہا کہ ہم رسول اللہ ہوگائے کے پاس
آئے اور ہم جوان ہم عمر تھے اور ہیں دن آپ کی خدمت ہما
دے اور رسول اللہ نہ بیت مہر بان اور زم تھے۔ آپ نے معلوم کیا
کہ ہم لوگ وطن کے مشاق ہوگے تو آپ نے پوچھا کہ کس کن
لوگوں کو تم اپنے وطن ہی چھوڑ آئے اپنے عزیز وا قارب ہی
نے اور ہم نے آپ کو خبر دی تب آپ نے نربایاتم اپنے دلیس کو
لوٹ جاؤاور وہاں رہواور لوگوں کو اسل م کی باشی سکھاؤ بتاؤ کھر
جب نماز کا دفت آگ تو تم میں کا ایک شخص اؤان وے اور جو تم

۱۵۳۷ - اس سند کے ساتھ بھی یہ حدیث روایت کی گئی ہے ۔ ۱۵۳۷ - سالک بن حو برث الاسلین رضی اللہ تعالیٰ عو فرماتے ہیں کہ میں پکھ لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس آیااور ہم جوان تھے۔ باقی حدیث ای طرح

۸ ۱۵۳۰ مانک بن حویرٹ رضی اللہ عند نے کہا کہ میں اور میر ایک رفیق نی عظی کے پاس آیا۔ گھرجب ہم نے آپ کے پاس سے لوشاچا ہاتو آپ نے فرواؤکہ جب نماز کاونت آئے تواوان دینا اورا قامت کہنا اور تم میں کاجو براہو وہ امامت کرے۔ ۱۹۳۹ - اس مند کے ساتھ بھی فدکورہ ہا ماصدیٹ نقل کی گئے ہے۔

(۵۲۵) این حدیث سے اذان اور بھا مت اور ال مت کا تھم ہوااور چو مکہ دولوگ، جرت اور علم شل پر بر نتے لہٰڈ ا آپ نے ان کو یکی تھم دیا کہ جو تمرش بڑا ہو وہال مت کرے۔

يَابُ اسْتِيجَابِ الْقُنُوتِ في جمِيعِ الصَّلَاةِ إِذَا يَرَكَتْ بِالْمُسْلِمِينَ بَازِلَةً وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ وَ اسْتِشْبَابِهِ فِي الصَّبْحِ دَآنَمًا وَ بِيادِ أَنَّ مَحَلَّه بَعْدُ رَفْعِ الرَّاسُ مِنَ الرَّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِيْرَةَ مِنَ الرَّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِيْرَةَ وَاسْتِحْبَابُ الْعربِهِ

بَعُولُ كَانَ رَسُونُ اللّهِ صَنّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمِ يَعُولُ كَانَ رَسُونُ اللّهِ صَنّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَعُولُ حِينَ يَعُمُّ عُ مِنْ صَلَاهِ الْعَجْرِ مِنْ الْقِرَاءَةِ وَيُكَثّرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَةً (( سَبِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدةً رَبّ ولك الْحَمَدُ ثُمُ يَقُولُ وهو قائم اللّهُمُّ أَلَج الولِية بن الْوَلِيدِ وَسَلّمة بن اللّهُمُّ أَلَج الولِية بن الْولِيدِ وَسَلّمة بن اللّهُمُّ الشّدَة وَطَأَلَكَ عَلَى هِسَامٍ وَعَبّاشَ بَن أَبِي رَبِيعة وَالْمُسْتَطَعْقِينَ اللّهُمُّ الشّدَة وَطَأَلَكَ عَلَى هِسُم الشّدَة وَطَأَلَكَ عَلَى مُنْ اللّهُمُ الشّدَة وَطَأَلَكَ عَلَى مُنْ اللّهُمُ مَن اللّهُمُ كَبِينِي يُوسُف اللّهُمُ مُنْ اللّهُمُ كَبِينِي يُوسُف اللّهُمُ مَن اللّهُمُ كَبِينِي يُوسُف اللّهُمُ مَنْ اللّهُ وَذَكُوانَ وعَصيّةً عَصِبَ اللّهُمُ مَن اللّهِ وَرَسُولَةً )، ثُمّ بِلْمَا أَلَهُ مِنْ الْمُر شَيْءً أَوْ يَتُوبَ اللّهُ وَرَسُولَة )، ثُمّ بِلْمَا أَلَهُ مِنْ الْمُر شَيْءً أَوْ يَتُوبَ اللّهُ وَرَسُولَةً )، ثُمّ بِلْمَا أَلَهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الْمُر شَيْءً أَوْ يَتُوبَ اللّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ طَائِمُونَ وَعَصيّةً وَلِكُولَ اللّهُمْ عَلَيْهُمْ طَائِمُونَ وَعَصيّةً وَلَا يَتُوبَ اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُمْ طَيْهُمْ طَائِمُونَ وَعَصيّةً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَدِّمُهُمْ عَلَيْهُمْ طَائِمُونَ وَعَصيّةً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهُمْ طَائِمُونَ الْمُولِي اللّهُ اللّهُ مِنْ الْمُولِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ طَائِمُونَ اللّهُ عَلَيْهُمْ طَائِمُونَ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ہاب: جب مسلمانوں پر کوئی بلانازل ہو تو نماز وں میں ہاب : جب مسلمانوں پر کوئی بلانازل ہو تو نماز وں میں ہلند آ واڈ ہے قنوت پڑھنا اور اللہ کے ساتھ بناہ ما نگان مستحب ہے اور اس کا محل و مقام آ خری رکعت کے رکوع سے مر اٹھ نے کے بعد ہے اور صبح کی نماز میں رکوع ہے مر اٹھ نے کے بعد ہے اور صبح کی نماز میں قنوت پر دوام مستحب ہے

۱۵۳۰ ابوہر راقب روایت کے رسول اللہ عظ جب تمار فجر کی قرائت سے فارخ ہو جاتے توسر مبارک راوع سے اتھاتے ( معنی دوسر ی رکعت می ) کہتے سمع اللہ سے آخر تک معنی ف لله نے جس نے اس کی حمر کی۔اے ہمارے دب! سب تعریف بھے الى كوسيم و المركز الى كمر المراكبة إالله تجات د الديد بن وميد كو اور سلمه بن بشام اور عياش بن ابي ربيد كو (يه سب مسلمان كفار كے يا تھ جل تھے) اور نبوت دے مومنوں بیل ہے ضعیف لوگول کو ( لیعنی جو مکه والوں کے ہاتھ جس دے پڑے ) یا اللہ (قبیلہ)معزیر، پنی بخت سے روندھ دے اور ال پر یوسف کے زمانہ کی طرح قحط ڈال دے (جیسے معمر میں سات پرس واقع ہوا تھ) یا الله لعنت كر لعيان اور رعل اور ذكوان اورعصيدير (حضول ما الله اوراس کے رسول کی نافر انی کی کے چر جم کو خبر کیٹی کہ آپ نے یہ بدری موقوں کی جب یہ آئت اتری لیس ملك الاية لين اے ئی ہم کواس کام میں بھر اختیار جیس اللہ جاہے توان کی توبہ قبول كرے جاہے الحيس عذاب كرے كيو تكدوه خالم ہيں۔



١٥٤١ - غَن أَبِي هُرِيْرة رَصِيَّ الله عَنْهُ عَنْ النَّبِيُّ إِلَى مَوْلُهُ (﴿ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمُ كَسِيقِ يُوسُفُ ولَمْ يَدْكُرُ مَ يَعْدَهُ ﴾)

المعدد ( اللهم مَعَ عَيْاهُ مَن أَيْرَةً رَصِي الله عَنْهُ أَنْ السُولَ الله عَيْنَةً أَنْ السَّولَ الله عَيْنَةً عَمْ يُصِي الْعِسَاءَ إِذْ بَالَ الله الله عَيْنَةً عَمْنَ حَمِدَةً )) ثُمَّ دَلَ قَبْلِ أَنْ الله مَعْ عَيْاهُمْ مِن أَبِي رَبِيعةً )) ثُمَّ الله مَا حَدِيثِ الْأَوْرِاعِيِّ إِلَى قَوْلِهِ ((كَسيي دُريثِ اللهُمْ مَن عَيْنَ الْوَرِاعِيِّ إِلَى قَوْلِهِ ((كَسيي يُوسَعَةً )) ثُمَّ المُوسَعَةً )) وَفَمْ يَدْكُرُ مَا يَعْدَهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الله عَنْهُ يَقُولُ وَصِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ وَاللهِ عَنْهُ يَقُولُ وَاللهِ عَنْهُ يَقُولُ وَاللهِ عَنْهُ يَقُولُ وَاللهِ عَنْهُ مَكَانَ وَاللهِ عَنْهُ عَنْهُ مَكَانَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَالْعِشَاءِ الْمُحْرَةِ عَنْهُ مِنْ الطَّهْرِ وَالْعِشَاءِ الْمُحْرَةِ عَنْهُ مِنْ الطَّهْرِ وَالْعِشَاءِ الْمُحْرَةِ الْعَشَاءِ الْمُحْرَةِ

۱۵۳۱ - بوہر رود منی اللہ عند نی کرنم صلی اللہ علیہ و منم سے روایت کرتے ہیں لیکن اس رویت میں اسکسنی یوسف "کیک اوراس کے بعد ذکر نہیں فردایا

1000- ابوسلہ رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ ابو ہر میرورضی اللہ عند نے ان سے بیان کیا کہ نی نے رکوع کے بعد ایک مہینہ کلکہ قنوت پڑھد جب مسمع اللہ نمس حصلہ کہتے تو اپن قنوت بل سر کہتے یااللہ چھوڑ وے ولید بن ولید کویااللہ چھوڑ وے سلمہ بن بشام کویااللہ چھوڑ وے سلمہ بن بشام کویااللہ چھوڑ وے سلمہ بن فسیف مومنوں کویااللہ چھوڑ وے عیاض بن ابی ربعد کویا اللہ چھوڑ وے سلم ان پر بوسف کے ذمانہ جیسا قدہ والی معنز کو تختی ہے رو ندرہ والی یااللہ ویکھوڑ وی اللہ سلم اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کے بعد آپ نے وہ وی چھوڑ وی تو بی آپ نے وہ میں رسول اللہ کو ویکھا ہوں کہ آپ نے وہ سے وہ وہ کہا کہ جن کے لیے وہ سول اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کے بعد آپ نے وہ وہ سے وہ وہ کہا ہوں کہ آپ نے وہ وہ ہوڑ وی گھا ہوں کہ آپ نے وہ وہ ہوڑ وی گھا ہوں کہ آپ نے وہ وہ کہا کہ ویکھتے ہیں ہو کہ جن کے لیے وہ وہ کو آگئے (یعی وہ کو آگئے (یعی وہ کو آگئے وہ کھی رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے وہ کو آگئے (یعی وہ کو آگئے وہ کی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے وہ کو آگئے (یعی کا فرول کے یاس ہے چھوٹ آگئے)۔

۳ ۱۵۳۳-انی ہر یر درضی اللہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے نماز عشاء پڑھاتے ہوئے مجدوسے پہلے جب مسمع لله لعس حمدہ کہا تو دعا قرمائی اے اللہ نجات دے عیش ابن ربید کو ..... ، چر راوی نے حدیث ایام اوزا کی کی طرح "کسی یوسع "کے بیان کی اوراس کے بعد پھوڈ کر نبیس کیا۔

۱۵۳۳ ابد ہر یہ کہتے تھے کہ وائند میں تمہارے ساتھ اوا کروں ساز جو رمول اللہ کی نماز کے قریب قریب ہو۔ پھر ابو ہر برہ ظہر اور عشاہ اور میں میں قنوت پڑھتے تھے اور مومنوں کے لیے وعا

للے وہی چید قول ہے اورو لا بریاس می متعب ہے اور قنوت ٹیم کرنے کے بعد مند پر ہاتھ ند پھیرے اور معنوں نے ہاتھ پھیرنا مجی متعب کہے ہاور صدر پرہاتھ پھیرے کوسب نے کروہ کہاہے اوراد عیدما تورہ می ہے جود عالی باہے پڑھے



وُمَسَاةِ المُلْتُح وَيُدْعُو لِلْمُؤْمِيينَ وَيُلْعَنُ الْكُفَّارَ 1010 عنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ رَصِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ دَعَا رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الَّذِينَ فَتُنُوا أَصْحَابُ يَقُرُ مَقُولَةً تُلَاثِينَ صَبَاحًا يَدْعُو عَلَى رعْل وَذَكُوان وَلِخْيَانُ وَعُصَيَّةُ خُمَى نُسِخَ يَعْدُ أَلَا يَلَّغُوا قُوْسًا أَنْ قَدْ نَقِيمًا رَأْمًا مُرْمَنِيَ عَنَّا وَرُصِينًا عَنَّهُ.

غَمَنَتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ أَنسُ أَمْرَلَ اللَّهُ عَرُّ وَخَلُّ مِن الَّذِينَ قُتِمُوا بِيقْرِ مَعُونَة قُرْآنَا قُرْآنَاهُ

١٥٤٩ – عَنْ مُعَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَلْسِ هَلَ قَلْتَ رَسُولُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِي صَلَاةٍ المنبع قَالَ نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوع يُسِيرًا.

١٥٤٧ - عَنْ أَسِ بْنِ مَايِنْ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالُ نَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَهُرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاقِ الصُّبْحِ يَدْعُو عَلَى رِعُلِ وَذَكَّرَانَ وَيَتُولُ (﴿ عُصِيَّةُ عَصَتْ اللَّهِ وَرَسُولَهُ ﴾).

١٥٤٨-عَنُ أَنس بْن مَالِكِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ مَنْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الْمَحْرِ يَدْعُو عَلَى بَسِ عُصَبَّةً.

١٥٤٩-عَنْ عَاصِم عَنْ أَنْسِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ الْمُنْدُوبِ قَبْلَ الرُّكُوعُ أَوْ يَعْدَ الرُّكُوعِ مَقَالَ فَبْلَ الرُّكُوع فَالَ قُلْتُ فَإِنَّ مَامَ يرْعُمُونَ أَنْ رَسُولَ

كرتے بتے اور كافرول پر لعنت كرتے تھے .

۵۳۵ – انس بن مالک نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ال لوگوں پر بددعاکی جنموں نے بیر معونہ کے و کوں کو تحل کیاتی تمیں دن تک ( لیمن تمیں دن تک بر دعائی)۔ بر دعا کرتے تھے آ ب رعل اور و کوان اور تحیان اور عصیه یر که انهون فے اللہ کی او راس کے ر سول کی نافرمانی کید انس نے کہا کہ اللہ تعالی نے ان متعولوں شہیدونی کے حال میں قرآن اتار دجو پیر معونہ پر ممل ہوئے تھے۔ ہم نے اس آیت کو ای قرآن کی طرح بر حالیم منسوخ ہوگئی دن بلغوا سے آخر تک لیمن حاری طرف سے عادی قوم کوبشارت بخیادو کہ ہم ایتے یرورد کارے نے اوروہ بھی راضی ہواہم ے اورہم ایسے داشی ہوست

١٥٣٧- محديد كماكد على في السي على درسول الله من ك تمازیس قنوت پڑھا کرتے تھے ؟ انھوں نے کہا ہاں بعدر کوع کے تعوزيء بر\_

ع ١٥٠٠ وأس ال الك في كها كر رسول الشريطة في مح كى تماز على ركوع ك بعدا يك مهينة تك قنوت يزهوا أرعل ادر ذكوان ك نے بروں کرتے تے اور قرماتے تھے کہ مصیر نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافر مانی کی۔

١٥٣٨- الس بن مانك رضى الله عندن كها كه رسول الله تلك ني نم زاجر میں بعدر کوئے کے ایک مہینہ تک قنوت بڑھا بدد عاکرتے تے آپ تی معیدے قبلہ ہر۔

١٥٣٩- عاصم رضى الله عند س يوجيماكد فتوعد ركوع س يمل ہے ابعد؟ انھوں نے کہا کہ بہلے۔ بی نے کہاکہ بعض اوگ وعوی سرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوئے سے بعد

(۱۵۳۵) 🖈 پر معوندی عامر اور بی سلیم کے در میان ایک زیمن کانام ہے۔ دہال آپ نے قرآن کے ستر قاری بھیج تھے۔ کافرول نے ال کو عَلَ برويادان كالمقصل تصدا تشاوافد تعالى كياب القرأت يس آئ كاد



الله صلى الله عله وسلم فنت بند الرُّكُوعِ فعالَ إِنَّمَا قَلَمَتَ رَسُولُ الله صلى اللهُ عَلَيْهُ وسلّم طَهْرًا يدْعُو على أماسٍ قَلُوا أَمَاسًا مِنْ أَصْخَامِهِ يُتَالُ لَهُمْ الْقُرَّاءُ

١٥٥٠ - عن أنس رصي الله عنه يقول ما رأيت رسون الله صلى الله عنيه وسم وحد على الله عنيه وسم الدين أصلوا على سريم ما وحد غلى المشعبر الدين أصلوا يوم يقر معونة كأنوا يُدعون القراء فمكّث شهرًا يَدعُو على قنيهم

١٥٥١ - عن عَاصِم عَنْ أَسِ عَنْ النِّي بِهَدا
 الْحديث بريدُ بعْصَهُمْ عَلَى بَعْصِ

١٥٥٢ عن قتادة عَنْ أَسِ بْن مَالِدي رصييَ الله عنه أَذَ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَتَ شهرًا يَنْعَنُ رِعْلُهُ وَدَكُوانَ وَعُصَيْهِ عَصَوْا اللّه ورسُولُهُ

100۴ - عن أنس عن اللِّي عَلَيْكُ بَمْخُوهِ
1008 - عن أنس أن رَسُول اللهِ صلّى اللّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَتَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ
أَحْياء الْعَرْبِ ثُمَّ نُرْكَةً

الله عن البراء بن عرب أذ رَسُول الله عليه أذ رَسُول الله عليه كان يَشْتُ مِي المشتح والسنوب

١٥٥١ - عَنْ الْبَرْء قَال قَنْتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ فِي الْفَحْر رَائْمَعْرب

١٥٥٧ - عَنْ خَمَافِ بَنِ إِمَاءِ الْمِعارِيِّ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِي صَلَاةٍ
 قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِي صَلَاةٍ
 (١ اللَّهُمُ الْعَنْ بَنِي لِخَيَانٌ وَرَعْلُنَا وَذَكُوانٌ

تنوست پڑھا ہے تو انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک تنوت پڑھا آپ ان لوگوں پر بدد عاکرتے تھے جنھوں نے آپ کے چند امحاب کو قل کردیا تھ جنہیں قاری کہا جاتا تھا۔

م 100- انس رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ ہمں نے رسول اللہ ﷺ کوکسی چیوٹے لشکر کے لیے اس قدر عصد ہوتے کبھی نہیں دیکھ جس قدران سنز محایول کے لیے آپ عصد ہوئے جو میر معونہ میں شہید ہوئے کہ جو قاری کہاتے تھے اور آپ ایک ماہ تک برابران کے قاتموں پر بدوعاکر تے دہے۔

1001- اس مندسے بھی انس رضی اللہ عند نے بی اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم سے تدکورہ بالاروایت بیان کی ہے۔

1001- اُس بن مانگ رضی اللہ عند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روا بت کرتے ہیں کہ انہول نے ایک مہینہ قنوت ہی رعل ذکوان اور عصیہ پر لعنت کی جنہوں نے اللہ اور اس سے رسول کی نافرمانی کی-

۱۵۵۳-اس ہے ایک اور سند ہے تھی فر کورہ بال حدیث مروی ہے۔ ۱۵۵۳- انس رمنی، لللہ عند نے کہا کہ رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک قنوت پڑھا اور عرب کے کی گھر اتوں پر بدوعا کی پھر چھوڑ دیا۔

1000- براہ بن عازب رضی اللہ عند نے کہا کد رسول اللہ علقہ معنا اللہ علقہ معنا معرب میں تنوت پڑھتے تھے۔

۱۵۵۷- براہ رمنی اللہ عند کہتے ہیں کہ نبی اکرم علی نے فیر اور مغرب کی نماز میں قنوت پڑھا-

200- خفاف بن ایماء غفاری رص الله عند نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کسی تمازش قربایا الله لحنت کربی الله صلی الله اوراس کے لیے ن دورو کوان اور عصیہ پر کیونکہ تھول نے الله اوراس کے



وَعُصِيَّة عَصَوَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَفَّارُ عَمَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمُهَا اللَّهُ ﴾.

1004 - عَل الْحَارِثِ بَن عَصَافِ آلَهُ مَالَ قَالَ مَمَافَ بُلُ يَعْمَ رَكِم رَسُولُ اللّه عَلَيْقَةً ثُمْ رَمَعَ رَسُولُ اللّه عَلَيْقَةً ثُمْ رَمِعَ رَسُولُ اللّه عَلَيْقَةً ثُمْ رَمِعَ اللّه فَهَا وَأَسْلُمُ سَلّمَهِا اللّه وَعَلَيْهُ مِنْ اللّه وَسُولُهُ اللّهُمُ الْعَلْمَ بَي اللّه وَرَسُولُهُ اللّهُمُ الْعَلْمَ بَي اللّه وَرَسُولُهُ اللّهُمُ الْعَلْمَ بَي اللّه وَرَسُولُهُ اللّهُمُ الْعَلْمَ بَي اللّه وَمُعَلِمُ اللّهُ وَمَعْ ساحما اللّه وَلَمْ مَنْ اللّهُ وَلَمْ ساحما اللّه اللّه وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

بابُ قَضاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِنَةِ واسْتِيخْبَابِ تَعْجِيلِ قُصائِها

رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ حَيْلُ فَعَلْ مِنْ عَرَّوهِ حَيْبُرُ سَارُ لَيْهُ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكُرَى عَرَّس وَقَالَ لِمِنالَ لِمُنالَ لَيْهُ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكُرَى عَرَّس وَقَالَ لِمِنالَ لِمُنالَ لَيْهُ حَلَى بِنَالًا مِنا لَهُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ وَمَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ وَمَامَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فَلَاتُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فَلَاتُ مَنْ اللّهِ عَلَيْهُ وَهُو مُسَلِّمُ وَاللّهُ مَنْ اللّهِ عَلَيْهُ وَهُو مُسَلِّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَهُو مُسَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَهُو مُسَلِمُ اللّهِ عَلَيْهُ وَهُو مُسَلِمُ اللّهِ عَلَيْهُ وَهُو مُسَلِم اللّهِ عَلَيْهُ وَهُو مُسَلِم اللّهُ عَلَيْهُ وَهُو مُسَلِم اللّهِ عَلَيْهُ وَهُو مُسَلِم اللّهِ عَلَيْهُ وَهُو مُسَلِم اللّهِ عَلَيْهُ وَلَهُ مُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَهُمُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَهُمُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلْهُ واللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ال

رمول کی تافر مانی کی۔ غفار کی اللہ مغفرت کرے اور سالم کو آلتوں سے ایجائے۔

1004 عادت نے کہا کہ خفاف نے کہا کہ دسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلی کے دسول کی تعقید و اس کے رسول کی تعقید اور اس کے رسول کی تار مالی کی ہائی کے اللہ عشت کر بنی لحیان پر اور رعل اور و کوان پر المحروث کی سکتے۔ حقاف نے کہا کہ ای وجہ سے کھار پر فنوت میں احت کی جاتی ہے۔

۵۵۹ اس سند سے گئی مذکورہ بال صدیث سردی ہے سوئے ان انفاظ کے کہ ای وجہ سے کفار پر قنوت میں لعنت کی جاتی ہے۔

ہاب قف تماز کا بیان اور ان کو جلد پڑھنے کا استخباب



١٥٦٢ - عَنْ بِي قَادَهُ رَصِي اللهُ عَنْهُ قال خَطَبِهَ رَسُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِّم فَقَال ﴿﴿ إِنَّكُمْ تَسْيَرُونَ عَشِيَّتَكُمْ وَلَيْشَكُمْ وَتَأْتُونَ الْمَاءَ الَّ فَءَ اللَّهُ عَدًا ﴾ وأَصِنَ النَّاسُ ال يُلْرِي أَخَدُ عَلَى أَحْدٍ فَالْ أَبُو فَتَاذَهُ فَيَشْمَا رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّم يسمُ حَلَى البهارُّ اللَّيْنُ وأَنا إلى حَمَّه قال مُعَس رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَالَ عَنْ رَاحِلتُهُ عَالَيْتُهُ عَدَعَنْتُهُ مِنْ عَيْرِ أَنْ أُوعِظَهُ حَبِّي اعْتَدَلَ عَلَى رَّاجِلْتُهُ قَالَ ثُمُّ سَارً حَنَّى تَهُوَّرَ اللَّيْلُ مَال عَنْ رَاحِلْتِهِ قُالَ فَدَعَمْنُهُ مِنْ عِبْرِ أَنْ أُوقِظَهُ خُتَّى اعْدَالَ عَلَى رَاحِلْتِهِ قَالَ ثُمَّ سَارًا حَنَّى بِدَا كَانَ مِنْ أخِر السُّخَر مَالِ مَيْنَةً هِيَ أَشَدُّ مِنْ الْمَيْانَانِي الْأُولَيْلِي خَنَّى كَاذَ يَسْجَعِلُ فَأَنَّيْتُهُ متعلقة مربع رَأْسَةُ مُعَالَ ﴿ مَنْ هَذَا ﴾ مُلُّكُ

نماز پڑھ کے تو فردیا جو بجول جائے نماز کو تو پڑھ لیوے جب یاد
آئے اس لیے کہ مند تعالی فرما تاہے کہ میر کیاد کے لیے نماز قائم
کرو۔ یوٹس نے کہا کہ این شہاب اس آیت کویوں پڑھتے اقیم
الصدوة للد کوی یعنی قائم کرونمازیاد، اشت کے ہے۔

١٥٦٢- ايو لكاده رضى الله عند في كياكد رسول الله ي في في مي خطبہ بڑھااور فرمایا کہ تم آج زوال کے بعد ادرائی ساری رات چلو کے اگر خدانے جا ہو کل منے پانی پر پہنچو کے۔ بس اوگ اس طرح ہے کہ کوئی کسی کی طرف متوجہ نہ ہوتا تھ۔ ابو ٹارہ نے کہا کہ ر سول الله عليه عليه عليه عليه على مان تك كر آوهي رات بهو كي اور میں آپ کے بازو کی طرف تھا اور آپ او تھے لکے اور ، ین سور ی پرے بھے ( معنی غلبہ خواب سے )اور میں نے آگر آپ کو لیک دیا (ا کار کرن پایس) بغیر اس کے کہ میں آپ کو جگاؤں يهال تك كد أب يترسيدهم موكر بين كئ اور يطي ببال تك کہ جب بہت رات گزر گئی چھر آپ جھے اور میں نے مجھر شکہ دیا بغیراس کے کہ آپ کو جگاؤں یہال تک کہ آپ چر سیدھے ہو کر بیٹے گئے پھر چلے بہال تک کہ آخر سحر کاونت ہو گیا۔ پھر مک بار ببت بھے کہ اعلے دوبارے مجی زیادہ کہ قریب تھا کہ گر بزی پھر میں آیااور آپ کوروک دیا پھر آپ ہے سر اٹھایااور فرمایا کہ یہ كون ہے؟ ين في عرض كى كد ابو قناده تب في قرماياك تم كب

ے میرے ساتھ اس طرح جل رے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ جل وات ہے آپ کے س تھ ای طرح چل رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا الشرنعاني تمباري تفاظت كرے جيے تم نے اس كے تي كى عفاظت ك ب يكر آب في فرماياتم بم كود يكية بوكه بم لوكوس كى نظرول ے بوشیدہ میں پھر آپ نے فرمایاتم کی کودیکھتے ہو۔ میں نے کہار أيك سوار ب محركها بدايك اور سوارب يهال تك كديهم سات سوار جمع ہو گئے۔ تب رسول اللہ ﷺ راہ ہے ایک طرف الگ ہوئے اور اپنامر زمین پر رکھا ( بیٹی سوئے کو ) اور فرمایا کہ تم ہو گ ہماری نماز کا خیال رکھن ( بیٹی نماز کے وقت جگادینا )۔ بھر پہلے جو جا کے وہ رمول اللہ ﷺ بی تنے اور دھوپ آپ کی چیٹر پر سکن پھر ہم لوگ تھبر اکر اٹھے اور آپ نے فر ایاسوار ہو پھر بلے یہاں تک ك جنب وهوب يزه منكوار آب اترے اپنا وضو كالو يا منكوايا جو مير عياس تفااور اس بي تفوز ساياني تفايمر آپ ياس سے وضوك (جوادروضوؤن سے كم تفالينى ببت قليل ياتى سے ببت جلد)اوراس میں تھوڑا سایانی باتی رہ کمیا۔ پھر ابو قبادہ سے فرمایا کہ ہارے ہوئے کور کھ جھوڑو کہ اس کی ایک مجیب کیعیت ہوگ کھر بل ل سف تماز کی او ان کمی اور نبی فے دورکست تمازیر طی۔ پھر سے ک قرض نمازاد کی اور ویسے تی ادا کی جیسے ہر روز ادا کرنے میں اور تب بھی اور ہم بھی آپ کے ساتھ سوار ہوئے۔ پھر ہم بیل سے ہر ایک چیکے چیکے کہتا تھا کہ آج ہمارے اس قصور کا کیا تارا ہو گاجو ہم نے نمار میں قصور کیا۔ تب آپ نے اربایا کہ کیا میں تم او گوں کا پینوانہیں ہوں؟ پھر فرمایا کہ سونے میں کیا تصور ہے تصور توبیہ ہے كدايك آدى نمازند يزسط يهال تك كدنماز كادوسر اوقت آب ي (لینی جاگئے میں قضا کروے) پھر جوالیا کرے(بینی اس کی نماز تضاء ہو جائے) تو لازم ہے کہ جب ہو شیار ہوا دا کرے پھر جب رومراون آئے توانی مماز ہو قات متعینہ پراداکرے(لیمن پر نہیں

أَيُو تَمَادُهُ قَالَ (( فَتَى كَانَ هَذَا مَسَيرُكُ ، مِنِي )) قُلْتُ مَا زَالَ هَذَا مَسْرِي مُنْدُ اللَّيْنَة مَال (( حَفِظُكَ اللَّهُ بِمَا خَفظَتَ بِهِ نَبِيُّهُ )) نُمَّ قَالَ (( هَلْ تَوَاما نَخْفَى عَلَى النَّاسِ )) ثُمَّ قَالَ (( هَلَّ تُوَى مِنْ أَحَدِ )) قُنْتُ هذا رَاكَبُ تُمَّ قُلْتُ هِذَا رَاكِبُ آخِرُ خَتَّى الْخَمْفُ فَكُنَّا سُعَّةً رَكْسُوِ قَالَ فَمَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَدِّمَ عَنَّ الطَّرِيقِ فَوَصَّعَ رَأْسَةً ثُمُّ قُال ﴿ الْحَفْظُوا عَلَيْنَا صَلَالَنَا ﴾ مَكَّانَ أُوَّل مَنْ اسْتَيْعَطُ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالشُّمْسُ فِي طَهْرِهِ قَالَ فَقُمًّا فَرَعِينَ ثُمَّ عَالَ (( ازگَبُوا )) فرکِبُنا فَسِرْنا خَنَّى إِدْ ﴿ رُتُمْعَتُ الشَّمْسُ بِرُلُ ثُمَّ دُعَا بِيصَأَوْ كَانِتُ مَعِي فِيهَا شَيْءً مَنْ مَاءِ قَالَ فَتَوَعَنَّأَ سِنْهَا وُصُوءًا شُونَ وُصُوءٍ قَالَ وَيُعِينَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ ثُمُّ قَالَ بأبي فتادَةً (( احْفَظْ عَلَمْ مِيضَأَتَكَ فَمَيْكُونُ لَهَا نَبًّا ﴾) ثُمَّ أَدُّنْ بِلَالٌ بِالصَّنَاةِ فَصَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ رَكَعَنَيْنِ ثُمَّ صَنَّى الْعَدَاةَ عَصَمَعَ كُمَّا كَانَ يَصَنَّعُ كُلُّ يَوْمٍ قَالَ ورَكِب رِسُولُ اللَّهِ مَلِئَةً وَرَكِبْ مَعَهُ قَالَ فجعل بَعْضُ يَهْمِسُ إِلَى يَعْصُ مَا كُفَّارُهُ مَا صعَّه شمريطِها مِي صَلَّاتِهَا ثُمُّ قَالَ (﴿ أَمَّا لَكُمْ فِيُّ أَسْوَةً ﴾) ثُمُّ قَالَ ﴿﴿ أَمَّا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمُ تَفْرِيطٌ إِنْمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلَّ الصُّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وقُتُ الصُّلَاةِ الْأَحْرَى فَمِنْ فَعَلَ دَلِكَ فَلَيُصَنُّهَا حِينَ يُسَهُ لَهَا فَإِذَا

کہ ایک بار قضا ہو جائے ہے ماز کا وقت بی برل جائے ) پھر فر مایا كه تم كياشيال كرت موك لوكول سفكياكيا موكا؟ يم قرماياك لوكول نے جب منع کی تواہیے نی کون پایا تب یو بھر اور عراف کہا کہ رسول الله عظی تمہارے بھے ہوئے آپ ایس سیل کہ تمہیں یکھیے چھوڑ جا تیں اور اور او کوں نے کہا کہ رسول اللہ میک تم ہے آ کے بیں۔ چروہ لوگ اگر دیو براور عرکی بات منے توسید حی راویاتے (بیہ خبر آپ نے سیحزہ کے طور پر دے دی) راوی ہے کہا کہ پھر ہم و گول تک مینچے یہال تک کہ دن پڑھ گیااور ہر چز گرم ہو گئی اور لوگ کینے گئے اے اللہ کے رسول ہم کو مرکے اور بیاے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں تم فیس مرے بھر فرمایا کہ جهارا چھوٹا پیالہ لاؤار روولو ٹامنگوایا اور رسول التدکیائی ڈیسٹے لیکے اور ابو آبادة اوكول كويانى باف كا في المحرجب اوكول في ديكها كدياني ا كيك لونا بجر ال ب تولوك كرے ال ير ( يعني بر صحص در نے لكا کہ یانی تفوز، ہے کہیں محروم ندرہ جاؤں )۔ تب آپ نے فرمایا ایکھی طرح آ ہنگی ہے لیتے رہوتم سب سراب ہوجائے گے۔ فرض کہ يَعراد كساطمينان بي لين سكادررسول الله عَيْنَ إِلَى وَالتَّ مِنْ اور میں باتا تھا يہاں كك كركونى باتى ندر باميرے اور رسول الله ك سول (راوى نے) كهاك إلى أثال اور جھ سے فرماياك يو يس نے عرض کیا کہ میں نہ ہوں گاجب تک آپ نہ تھگ اے رسول الشكر آپ نے فروایا توم كا پلانے والا سبدكي تحريش پايا ہے۔ م بیر شرش نے بیا۔ (راوی نے ) کہا پھر لوگ یانی پر خوش خوش اور آسودہ مینے۔ (راوی نے) کہاکہ عبداللہ بن رباح نے کہا کہ بی و کول ہے میں عدید وایت کر تاتی ب مع مجد میں کہ عمران بن حصين نے كہاكہ غور كروراب جوان فيصے كہ تم كيا كتے ہواس ليے کہ جس مجی اس رات کا ایک سوار تھا تو جس نے کہا تم اس بات سے خوب والنف ہو محد انھوں نے کہا کہ تم کس قوم سے ہو؟ میں نے

كَانَ الْغَدُ فَلَيُصلِّهَا عِنْدَ وَأَمْهَا )) ثُمُّ فان (﴿ مَا تُرُونَ النَّاسَ صَنعُوا قَالَ ﴾} تُمُّ قَالَ رر أصَّبِحَ النَّاسُ فَقَدُوا نبيُّهُمُ فقالَ أَبُو يَكُو وغَمَرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدُّم بَعْدَكُمْ لَمْ يَكُنَّ لِيُخَلِّفَكُمْ وَقَالَ النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَإِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكُو وعُمر يوَشَلُوا ﴾ قَانَ وَانْبِهِـا إِلَى النَّاس حِينُ اصْدُّ النَّهَارُ رَحْمِيَ كُلُّ شَيْءِ وَهُمَّ يَفُولُون يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَّ عَطِفٌ مَقَالَ (﴿ لَا خُلُكَ عَلَيْكُمْ ﴾) ثُمَّ قَانَ (﴿ أَطُلِقُوا لِي غُمري )) قَالُ وَدَعَا بِالْمِيصَانَةِ مَجَعَلَ رُسُولُ اللُّهُ مَلِيُّكُ يَمْتُ وَأَبُو فَتَادَةً يَسْقِيهِمْ لَدُمْ يَعْدُ أَنْ رَأَى النَّاسُ مَاءً بي الْمِيصَأَةِ تَكَابُوا عَنَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (﴿ أَخْسِنُوا الْعَلَّأَ كُنْكُمْ سَيَرُوى ﴾ قَانَ فَفَعَلُوا فَحَقَلَ رسُولُ الله عَلَيْكُ يَصْبُ وَأَمْتَيِهِمْ خَتْنَ مَا يَقِيَ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُونِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ثُمَّ صَبُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي اشْرَبُ فَقُلْتُ مَا أَشْرَبُ حتى تَشْرَبْ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ (﴿ إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْلُمُ آخِرُهُمُ شُوْلًا ﴾) قَالَ فشريَّتُ وشرب رَسُولُ اللَّهِ مَلَئَّةً قَالَ عَالَى النَّمَنُّ الْمَاءَ جَامِّينَ رزَّءُ قَبَلَ مِقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ رَبَّاحٍ إِنِّي لأُحدَّثُ هَد الْحدِيث فِي مَسْجدِ الْحَامِعِ إِذْ قال عِمْرَانُ بُنُ خُصَيْنِ الظُرُّ أَيْهِا الْعَلَى كَيْفَ تُحدَّثُ عَهِمَى أَحدُ الرِّكْبِ تَلْكَ اللَّبُنَةَ قَال فُلْتُ فَأَلْتَ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ بَقَالَ مِثْنُ أَنْتُ



فَنْتُ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ حَدُّتُ مَأْنَتُمْ أَعْلَمُ يَخْدَشِكُمْ قَالَ مَحَدَّثُتُ القَوْمَ فَقَالَ عِمْرَانُ لَقَدُ شَهِدُتُ بَلْكَ اللَّيْنَةِ وِمَا شَعَرُتُ أَنْ أَخَدًا خَفِطَةً كُمَا خَفِظْتُهُ (1)

١٥٦٣ عَنْ عَمْرَال بِي خُصِيْنِ وَصِي اللهُ عَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مِعِ سِنَّ اللهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَدَّم فِي مُسير لَهُ فَأَدْلَجُنَا لِيْنَنَا حَتَّى إِد كان فِي وُجُهِ الصُّبْحِ عَرُّكَ فَعَيْثُ أَعْيُمُ خُتِّي بَرَعْتُ الشَّمْسُ قَالَ مَكَانَ أُولَ مَنْ اسْتَيْفُطْ مِنْ أَيُو يَكُرُ وَكُنَّا لَا تُوبِطُ مِنَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامِهِ إِنَّا كُمَّ خَنَّى يستيقط أنا سليقط عُمَرُ مِقَامَ عند سي الله صلى الله عَنيْهِ وسُنَّمَ مَجعَلُ يُكَبُّرُ وَيَرْفَعُ صواتة بالنَّكْبير حتى اسْتِقظ رَمُنُولُ اللَّه صنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمُ لَلنَّا رَفع رَأْلُمَهُ وَإِنَّى الشَّمْسُ قَدْ يَرَعتُ قالَ (( ارْتَجِلُوا )) فسار بنا حتَّى ودُه اليَّصَّا الشَّنْسُ مُرل مصلَّى بِمَا الْعَدَاة فَاعْتُولَ رَجُلُ مِنَ الْقُرْمِ لَم يُصلُّ مِعِنا فَلَمَّا الْصَرَف قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَنَمْ يَا ﴿﴿ قُلَالُ مَا مَعْتُ لَا تُصَلَّىٰ مَعْنَا ﴾) عَالَ يَا سَيُّ اللَّهِ أَصَالَتَنَى حَدَيَّهُ فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللهِ مَلَّى اللَّهُ عَنَّهِ وَمَلَّم عَنِيتُم بالصَّعِيد

کیا کہ بیں نصار بیل ہے ہوں۔ انھوں نے کہ تو تم اپنی صدیثوں کو خوب جانتے ہوں پکر بیل نے لوگوں سے پوری روایت بیان کی حب عمران نے کہا کہ بیل مجی اس رات حاضر تھ مگر بیل خیس ہوتا کہ جیساتم نے یادر کھاایسااور کسی نے یادر کھا ہو۔

-۱۵۲۳ عمران بن حمیس دخی الله عند نے کہاکہ نبی شکٹ کے ساتھ کئی سفر بٹس تھ سوایک دات شب کو ہم بیلے یہاں تک کہ جب آخری رات ہوئی ازے اور ہماری آگھ لگ مگی بہاں تک ر حوب نكل آلى سرسب سے يہد ابو كرا ب كے اور اعاري عاوت تھی کہ ہم نی کو نیند سے نہیں مائے تھ اکد شاہدو کی نداتری مو ﴾ جب تک کر آپ خوونہ جا گیں۔ پھر حصرت عشر جا مے اور نمی ك ياس كمر ع موكر بلند " دازي الله اكبر كي الله يهال تك كه رسول القد الله الله علي المرجب آب في سر الحاياة رسورج كود يكها كد فكل آيات فرماياك چلودور بهريد ساته آب بحي يلي يها مک کہ جب و حوب صاف ہوگئ ہمادے ساتھ صبح کی تمار پر حی ادرایک محض جماعت ہے امگ رہا کہ ال نے ہمارے ساتھ تماز منیں پڑھی۔ جب آپ نمازے فارغ ہوئے اسے فرمایا کہ تم کول تارے ساتھ نماز کے اواکرتے سے باز رہے؟ اس تے عرض کی کہ اے اللہ کے بی جھے جنا بت ہو گئی ہے؟ سواس کو بی نے سم دیا تواس نے خاک پر تیم کیااور نماز پراتھی۔ بھر آپ نے چند سواروں کے س تھ جھے آگے دوڑ ایاکہ ہم پائی ڈھونڈیں اور ہم بہت پیاسے ہوگئے تھے۔ پھر ہم جلے جاتے تھے کہ ایک مورست کو و پکھا کہ اینے دولوں ہیر لٹکائے دو پکھالوں پر جینھی جلی جاتی ہے

۱۵۹۲) علیہ ہوگ کے کہاکہ س حدیث ہیں، مول اللہ کے کہ مجوے نہ کور ہوئے ایک یہ کہ آپ کا تجروینا کہ اس اوقے ہے جیب کیفیت طاہر ہو گیا اور دیسائتی ہوا کہ سینکڑوں آدمی اس سے میر دب ہو گئے۔ دوسر ایہ کہ تھوڑ سے پی کا بہت ہو جانا۔ تیسر آپائے قربانا کہ تم سے میر ب اور آسودہ ہو جاؤے اور ایسائی ہوا۔ چوتھ آپ کا یہ جو و بنا کہ ابو بکر اور عمر سے بی کہنا در او گوں نے یہ کہنا ہ رایسائی ہو تھ ہے جو ال یہ کہ آپ نے درایسائی ہوا۔



فصلِّي ثُمُّ عجَّلَبي في ركَّب بيْن يديه نظلُبُ ألماء وأقد عطشا عطشا شديث فيلما بح سيرُ إِذْ يَحُنُ بِالرَّأَةِ سادله وَخَلِيْهِ بِينَ مرادس عَقْبًا لها أبن العاءُ فالت آلياهُ أَيْهَاهُ لَا مَاءُ لَكُمْ قُلًّا فَكُمْ يَتَى أَفَلِكَ وَبَسَ الْمَاءُ قالب مسيرهُ يَوْمُ وَلِنْهِ قُلَّنَا لَصَفِّي إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتُ وَمَا رَسُولُ اللهِ علمُ مُمكَّهِ مِنْ الرَّمِ شَيَّتًا حَتَّى الْطَعْمَا بها فاستَتْقُبُلُنا بها رَسُول اللَّهُ صلَّى اللَّهُ عليْه وسلم مسألها فأخبرته بثل الدي أعبرتنا وَالْمُبْرِقَةُ أَلَهَا مُوتِمةً لَهَا صِيْبَانًا أَلِيَامٌ مَأْمَرُ براوبيها فَأَنيختُ فَمجُ فِي الْعَرْبَاوِينِ لْمُقَلِّيَارِيْنِي نُمُّ بَعْثُ بَرَاوِيهَا فَشَرَبْنَا وَبَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلُا عطاسٌ خَبَّى رُويِها ومنأَمَا كُنَّ قرَّبةٍ معَما واداوهِ وَعَسَّلُنَا صَاحِيْنَا عَبَرِ أَنَّا لَمْ سَنْقَ نَعَيرًا وهِي تَكَادُ تُنْصَرِحُ مِنْ الْمُنَّاءِ يَعْنِي الْمُتَوَادَتِيْنِ نَرُ قَالَ ( هَاتُوا مَا كَانَ عِنْدَكُمْ )) فجيما لَهُ مِنْ كَسَرٍ وَتُمْرٍ وَصَرُّ لُهَا صَرَّهُ فَعَالَ لَهَا (( ادْهبي فَأَفْسِي هِلَا عِيالُكِ رَاعُلْمِي أَنَّا لَمْ نُورْزًا مِنْ هَالِلْتُو ﴾؛ فألمة أنتُ أَهْلَهَا قالتُ مماً نَقِيبُ أَسْحَرَ الْمِشْمِ أَوْ إِنَّهُ لَسَيٍّ كُمَّا رَعَمُ كانَّ منْ أَمْرِه دَيْتَ رَدَيْتَ فَهَدَى اللَّهُ داكَ الصِّرْم بِينُك الْمَرَّأَةِ فَأَسَّلَمَتْ وَأَسْلَعُوا (٣) \$1011 - عَنْ عِبْرَانَ بْنِ الْحُمْنَيْنِ رَاضِي اللهُ

( سین اوندیر) تو ہم ال اس کہا کہ یانی کہاں ہے؟ اس نے کہا ك بهت دور بيم كويانى نبيس ل سكار بم في كهاك تير كروداوس ے یاتی کتنی دور ہے ؟اس نے کہا کہ ایک دن رات کا راستہ ہے۔ يم بم في كب وكل تورمول الشريك كي ياس ال في كياك رمول الله كيا ير ؟ فرض كه بم اليد مجود كرك رسول الله عظ ك سائے لے آئے ہور آپ نے اس کا حال ہو تھا۔ مواس نے آپ کو اس کے حال سے خبر دی جیسی اس نے خبر دی تھی ہم کواور کہاکہ دو تیموں دالی ہے اور اس کے یاس کی بیجے بن باپ کے ہیں۔ عرض آپ نے قرمایا کہ اس کے اوشٹ کو بھایا جائے مووہ بھایا کہا اور آپ نے اس پکھالوں کے او پر کے رہائوں میں کلی کی اور او نٹ کو پھر کھڑ کردید بھر ہم سب نے یانی پیاور ہم سب جا ہیں آومی تے بہت بیاے یہاں تک کہ ہم سب آمودہ ہوگے اور اے ما تھ کی سب مشکیس ور چھ گلیس بحر لیں اور جس رفش کو جنا بھ تھی ان کو مجھی نبلوایا محر کسی او مٹ کو بیانی نہیں بالایا اوراس کی پک سے ویک بی بانی ہے مجھی پر تی تھیں۔ پھر فرما اہم میں ہے جس کے پال بچھ ہولاؤ۔ سوجم نے يہت سے محكود الدر مجورول كوجع كيااور آپ نے اس كى ايك يو كلى بائد كى وراس نيك بخت سے فرمایا کہ بیا ہے جا اورائے بچوں کو کھلا اور جان لے کہ ہم نے تیرا یالی بھے نہیں گھٹایا۔ پھر جب وہ اپنے گر بھی تو کہنے گلی کہ ہج میں اس بڑے جارو کر آوی ہے ملی یا جینک وہ نی ہے جیس وعوی كرتا باد. آپ كاسار ، مجزه بيان كياك بديد كررا والد تعالى نے اس گاول جر کوائل مورت کی وجہ ہے ہدایت کی اور وہ مجی اسلام ولى اور كائر والے محى اسلام لا عــــ ١٥٧٣ عمران بن حمين رضي الله عند نے كہاكہ بم ايك وات

(۱۵۷۳) جنگ ال حدیث بنی برا البخره برد مور الله کافار بیان ب آپ کی زم دن اور آپ کی مقاور کافار پالی در لئے کے وقت حجم کے جواز کافار میر ممکی کہ جنسیا تی سے شعل کرے مواد ماز کافات مویار ہو۔

عنه قال كتا مع رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فِي سَعْرِ اللّهِ عَلَيْهُ فِي سَعْرِ اللّهِ عَلَيْهُ وَمَعْهُ عَدْ السَّمْمِ وَقَعْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ الْوَقْعَةُ الّهِ عَلَى الْمُعْمَى اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَرَقَعَ عَنُولَةً اللّهُ عَلَيْهُ وَسَوْلِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَوْلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَوْلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَوْلَةً اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَوْلِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

صلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّم إِذَا كَانَ فِي سَفْرٍ فَعَرَّسَ فَيُلِلُ اصْطَحْعَ عَلَى يُبِيبِهِ وَإِنّ عَرَّسَ قَيْلًا اصْطَحْعَ عَلَى يُبِيبِهِ وَإِنّ عَرَّسَ قَيْلًا الصَّبْحِ نَصَبَ دَرَاعَةُ وَوَصَعِ وَأَنّهُ عَلَى كُفّ الصّالِ وَحِينَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ حَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنّمَ قَالَ (( هَلُ اللّهِ حَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنّمَ قَالَ (( هَلُ اللّهِ حَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنّمَ قَالَ (( هَلُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنّمَ قَالَ (( هَلُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا ذَكُوهَا )).

١٥٦٩- عنَّ آلس بْن مَالِكُو قَالَ قَالَ رَسُولُ

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ بیلے یہاں تک کہ جب آخر رات ہو آل اور من قریب ہوئی تو پڑھئے ایس پڑتا کہ جس پڑنے کہ مسافر کو کوئی بیلنا سر بدار خیمی۔ پھر نہ دگایا ہم کو گر د سوپ ک گری نے اور بیان کی دوایت سلم بن زر ہر کے ( یعنی جو ابھی اور گزری) اور اس بیل ہیں ہے کہ جب صفرت عمر رضی الله عنہ جا کے اور او گوں کا صال دیکھا اور وہ بڑی آواز وائے تو کی تند عنہ جا کے اور او گوں کا صال دیکھا اور وہ بڑی آواز بائد کی یہاں تک کہ رسول الله صلی الله علیہ و سلم ان کی بلند آواز بائد کی یہاں تک کہ رسول الله صلی الله علیہ و سلم ان کی بلند آواز ہوں جاگ وائی الله علیہ و سلم جا گے تو او گوں کی این مسلی الله علیہ و سلم جا گے تو او گوں کا تا ہو گائی تا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوں کی بلند آواز ہوں کی بائد آواز ہوں کا تا ہوگی الله علیہ و سلم جا گے تو او گوں کی جائے ان کی بلند آواز ہوں کے اپنا عال عرض کیا۔ آپ نے فریایا پھر حرج نہیں جاؤواور آخر کے تک روایت بیان گی۔

۱۵۷۵- الوقق داروایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم دوران سفر پڑاؤڈ استے اور رات ہو تی تو واکیں کروٹ لینتے وراگر صلح ہے کچھ پہلے پڑاؤڈ النے تو بازو کو گھڑ اکر کے ہتھیلی پراپناچ ورکھتے۔

۱۵۶۷- انس نی اگرم مسی الله علیه وسم سے روایت کرتے ہیں ای طرح اور پر الفاظ" لا تعدر فر لھا الا دالدہ" کا اوکر تہیں۔ ۱۵۶۸- انس بن الک کہتے ہیں کہ نبی اکرم میں نے فر مایا کہ جو کوئی نماز بھول جائے یا سویارہے تو اس کا کفارہ کی ہے کہ اس کو جب یاد آئے پڑوہ لیاجائے۔

۱۵۲۹- انس بن ، لک رضی اللہ عند نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ



فَوَانَّ اللَّهَ يَقُولُ أَقِمُ الصَّلَاةَ لِلزِّكْرَى )).

الله صلَّى اللهُ عَلَنه وسلَّم (( إذا رقَاد أحد كُم صيدوسم نے فرماياجب كوكى سوجائيا تمازے عاقل موجائ تو عَنْ الْصِلْلَةِ أَوْ عَمَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلَّهَا إِذَا ذَكُوهَا ﴿ وَيَ يَكُ رَجِهِ إِلا كُرِي الدَّتَوَالْي قراءً إِ قائم کرو ثماز کو ممر ی یاد کے ملے۔





# كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْوِهَا مسافركى تمازكابيان

### بَابُ مَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرُهَا

النبيّ مندى الله عَلَيْهِ وسَدّم أَنّهَا قَالَتُ مُرصِ الله عَنها رَرْحِ النّبيّ مندى الله عَلَيْهِ وسَدّم أَنّهَا قَالَتُ مُرصِ السّهَةُ رَكْعَيْس وَي المحصر وَالسّقر قَالسّةُ وَي صَلّاةِ الْحَصرِ وَالسّقر قَالْتُ مَن صَلّاةِ الْحَصرِ الله عَنّه الرّجِ فَأَقِرْاتُ صَلّاةً السّعرِ ورباد فِي صلّاةِ الْحَصرِ الله عَنّه الله عنها روّج السّيّ صَلّى الله عنه اسلّم قَالت مرصَ الله السّيّ صَلّى الله عنه اسلّم قَالت مرصَ الله السّيّ صَلّى الله عنه اسلّم قَالت مرصَ الله المسلمة السّمة عبى المحصرِ المسلمة السّمة السّمة المسلم على المحصرِ فَرَصَها والسّمة على المربصة النّاولي.

١٥٧٢ - عَنْ عَائِشَةَ رَمِينِ ، فَ عَنْهَ أَنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكَعِشِ فَأَثَرَّتْ صِمَاةً الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرضَتْ رَكَعِشِ فَأَثَرَّتْ صِمَاةً السَّغْرِ وَأَتَسَّتْ صَلَاةً الْخَصِر قالَ الرَّهْرِيُّ مَمُنْتُ يَعْرُوهُ مَا بَالُ عَالِشَةً ثُمَمٌ فِي السَّعْرِ قال رُبِي

#### باب مسافر کی قماز

\* ۱۵۵۰ ام المومنین حفزت عائشه رضی الله عنبات روایت به که انجمون نے قرمایا فرض ہوئی نماز دو دور کعت حفز جس علی ادر سفر علی بھی اور سفر کی نماز دو دور کعت حفز کی رحال می ادر سفر علی بھی پھر سفر کی نماز دیلی بھی رہی دوراد دختر کی رحال می گئی۔

ا ۵۵ سام الموسمين حضرت عائشه رصى الله عب سے مروى ب كه المحول في فرماياك الله في فرض كى تماز دور كفت پيم برصا وى حضر بين دورا تى دى ركى سفر بين جنتى كه بيبله ترس بونى حقى ه

۱۵۷۴ ای کاتر جمہ وی ہے جو اوپر گزرار زبری نے کہا کہ جی نے عروہ سے لوچھا کہ گار حضرت عائنڈ سفر جس لوری نمار کیوں پڑھٹی تھیں (لینی ان کے نزویک تو دو ہی رکعت فرض تھی) جب انھول نے کہا کہ حضرت عائنڈ ہے وی اوپل کی جو تاویل کی



#### بَأُونِكَ كِمَا تَأْوَلَ غُلْمَانُ رَصِي اللَّهِ عَنَّهُ

١٥٧٤ عن يالني أي أميّة عال فلت لعُمر أن المحصّاب بمثل حديث أبن إلمْريس

١٥٧٥ عن ابن عثمان قان فرّص الله الصّناة عنى سال سُكم عَلَيْلَة في الْحصر أَرْبَعًا وَبِي السّعر ر تعش وفي الْحَوْف رَكَعَة.

1077 عن أبن عَبَّاسِ قَالَ إِنَّ اللّه مرْضَ الصَّناه غَلَى سَنالَ سِيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَى الْمُسْناهِ رَكُعَيْنُ وعَنَى الْمُعِيمِ أَرْبَعُ وفِي الْمُحرُّفِ رَكُعة رَكُعَيْنُ وعِنَى الْمُعِيمِ أَرْبَعُ وفِي الْمُحرُّفِ رَكُعة سَالَتُ ابْنِ عَمَّاسِ كَيْفَ أُصِنِّى إِذَا كُنْتُ بِمِكُةً سَأَلْتُ ابْنِ عَمَّاسِ كَيْفَ أُصِنِّى إِذَا كُنْتُ بِمِكُةً

حضرت عثمانؓ نے ( یعنی وہ بھی ہوری پڑھتے تھے جیسا کہ ہم او پر کید آئے ہیں)۔

1921- یعلی بن امید نے کہا کہ میں نے جغرت عرب ہے چھاکہ اللہ تعلق آگر قصر کرو تم نمار اللہ تعلق آگر قصر کرو تم نمار میں اگر خوف ہو تم کو کہ کافر لوگ سٹاویں کے اور اب تولوگ کن میں ہوگے (لینی اب قصر کیا ضروری ہے؟) توا نھوں نے کہا کہ ججھے بھی بھی بھی تجی ہو جیسے تم کو تنجب ہوا تو میں نے رسول اللہ عظی ہے اس بات کو لوچھا تو آپ سے فرمایا کہ بیالتہ نے تم کو معرفہ دیا تواس کا صدقہ دیا تواس کا صدقہ قر قول کرو( یعنی بغیر خوف کے کھی سفر میں قصر کروی۔

۳ ۱۵۷- لیمل بن امیہ نے عمر بن خطاب سے ند کورہ بالا حدیث رویت کی-

۱۵۷۵ - عید اللہ بن عبائ نے کہا کہ اللہ تعالی نے تنہارے نی گا کی زبان پر حفر میں جارر کھت مقرر کردی اور سفر میں دواور خوف میں ایک۔

۱۵۷۲- ائن عبر س كيت بيس كه الله تقاتي في تهرر بي كي كا ربان پر مسالر كے ليے دور كعت مقيم كے ليے جار اور خوا كى حالت بي ايك ركعت فرض كى-

عددا- موی ین سلی سے مروی ہے کہ بیل تے این عیال ا سے یو چھا کہ جب بیل مکہ بیل ہور ( پیٹی سفر بیل) اور امام کے

(۵۷۳) ٦٢ ميان و كور كي د كيل بي جو تعركوا لفل ياواجب كتيم إياب

(۱۵۷۵) ان اور کی نے کہا کہ سلف کے بیک گروو نے اس توں پر عمل کیا ہے کہ حوق کے وقت ایک رکھت اوا کی ہے۔ چنا تی حسن اور می کی اور ساق بن را اور یہ کا بھی تہ ہت ہے اور امام شاقعی اور بالک اور حمیور کا تر ہب ہے کہ صلوۃ خوف صلوۃ اس کے برابر ہے بعن حضر بیل جار اس ساق بن را اور سے کا بھی تر بیل میں دوا نہیں اور اتھوں نے اس قول کا جواب یہ دویہ کہ ایک رکھت ہے اور مور انڈ کے مروی مراوی اور دوم کی الگ پڑھی جاتی ہے جینا کہ دوایات صحیح بی ممار خوف کا مدازر سور انڈ کے مروی ہے دراس اور اس بھی بیس مراوی ہے دراس اور اس قول بیل جو جاتی ہے مروی ہے دراس اور اس قول بیل جو جاتی ہے۔



إذا مم أُصلُّ مع الْإِمام مقالَ رَكُعَيْن سُنَّة أَنِي الْمَاسِمِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ

١٥٧٨ – عَنَّ فنادةُ بهدَّا الْإِسْنَادِ نُحُوهُ

١٥٨٠ – على حَمْضِ بْنِ عَاصِمِ قالَ تَرْصُلْتُ
 مَرْمُنَا نُجَاءِ ابْنُ عُمْرُ يَمُودُبِي عَالَ وَسَالَتُهُ عَنْ

س تھ خمارت ہو تو کسے فرز پر حول؟ اصول نے فرمایا کہ دور کھنت اداكرني ست بابر لقائم كى (آكضرت كى كنيت ب)\_ ۱۵۷۸ - اس سندے آلاہ ہے مجی ایک عی روایت بیان کی ہے۔ ٥٤٥- حفص بن عاصم نے کہاکہ طی مکہ کی راہ میں عبر للہ بن عر کے مرتبع تھ تو افھوں نے ہم کو ظہر کی دور کست پڑھا کیں۔ پھر " اور ہم بھی الکے ساتھ تے یہ ں تک کہ ہے اتر نے کی جگ طرف بڑی جہال نماز بڑھی تھی تو پکھے او کوں کو گھڑے و بکھ ج حیجا یہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہ سنتی پڑھتے ہیں۔ اصوں نے کہا مجھے سنت پڑھن ہوتی تو میں تمازی پوری پڑھتا ( لیمی قرش بورا كرتا) . كام كها ب يبر ب محقيج إلى سنر عن رسول الله علي كي صحبت عل مرم تو آب المدور كعت الدريادة نبيل يوحيس ببال تک کے مندیے سے کود فات دی اورایو پکڑے ساتھ رہا تو، معوق نے وور کھنے ہے زیادہ تر میں بہاں تک کہ اللہ تعالی نے ال کو بھی وفات دی اور حضرت عمر کے سماتھ رہا تو اعوں نے بھی دو ر گفت ہے۔ ڈیاد وشہ پڑھیس پہال سک کہ اللہ نے ان کو مجی و فات، می کار حضرت عمان کے ساتھ رہا تو تھوں نے مجی دوسے زیادہ نہ پڑھیس بہال تک کہ اللہ نے ان کو بھی دفات دی اور اللہ تعالیٰ نے فرهایا که تمهارے سے رسوں الله علی کا حال کھی ہے۔ -۱۵۸۰ حفص نے کہا کہ بیل ایک بار بیار ہو اوراین عمرٌ میر گ

عاديري كوآئے توش في ال سے سفريس سنوں كرينے ك

(۱۵۷۹) ہٹا الدویت معلوم ہواکہ ستوں کا پر معاسفر میں ست تھی ہا علامے اے کروہ کہاہے۔ چاہی ابن عمر کااور کر ملاہ کافہ بہ بک ہے ادر مام شافعی اور جمبور نے کہ ہے کہ ستر میں سنے کا تھم کفل کا ہو جاتا ہے اور عبد اللہ بان عمر کے حضرت وال نے آ تر عمر تک دور کھتوں سے زیادہ نہیں پڑھیں مار تک دوسری روایت میں وار دہوا ہے کہ دہ ستر میں ہوری فراز پڑھتے تھے مو تفصیل اس کی سے ہے کہ ایک دو بہت میں جا ہے کہ ووائی فلاظت کے چھ برس بھر فراد کو ہے پڑھے گئے اور یک روایت میں سٹھ برس مروں ہوئے میں اور سے کہ ایک دو بہت میں اور کے میں اور یہ ہے تھے۔



السُّنَجة فِي السَّفر فقال صحتُ رسُونَ اللَّهِ عَنِّهُ فِي السَّفر فِما رَأَيُهُ يُسَبِّحُ وَتُوا كُنْتُ مُسْلَحًا بَأْمُسِمْتُ رَقَدُ قِالِ اللَّهُ يُعالَى لَقَدُ كَانَ لكُما فِي رسُور الله أَسْرَةً حسةً

۱۵۸۹ غل أنس أن رشون الله صلى الله عليه وسنت صلى الطهر بالمدينة أرابعًا وصلى العصر بدي الحليمة وكعش

١٥٨٢ - عن أنس بن مالك بقول متليث مع رضور الله عَلَيْت الطَهْرَ بالعدية أربعًا وصَلَيْت مع معة العطر بدي الحُلِيعة راكُمين

بارے میں بوجھا۔ نموں نے کہاکہ میں رسول اللہ علی ہے ساتھ سفر میں رہااور مہمی آپ کو سنت پڑھتے نہیں دیکھ۔اگر جھے سنت پڑھنی ہوتی تو میں فرض ہی بورے کر تا اور اللہ تعالی فرماتا ہے تمہارے لیے رسول اللہ علی کے بیال التی ہے۔

ا ۱۵۸۱ - انس بن الک رضی الله عند نے کہا که رسول الله صلی الله عليه وسلم في دور دوالحليف

1000- حضرت انس بن مالک قربات بین که بی نے درید منورہ بین رسول الله علیات بین که بین نے درید منورہ بین رسول الله علیات کے ساتھ ظہر کی جار رکھنیں پڑھیں اور بی نے آپ کے ساتھ ڈوالحدید بین عمر کی نماز کی دو رکھنیں پڑھیں۔

- اللہ علیہ وسلم بین بزیر رمنی اللہ عند نے کہ بین نے انس بین مالک سے نماز قصر کا حال بو چھا تو ، نھوں نے کہا کہ جب رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم تین میں یہ تیل فرئے نگلتے 'شعبہ کواس بیل شک ہے ' تقدید وسلم تین میں یہ تیل فرئے نگلتے 'شعبہ کواس بیل شک ہے ' توددر کھنے پڑھے۔

( ۱۵۸) بنا دو کلید دیدے چو میل بادر بعضوں نے کہاسات میل بادرائل ظاہر کا کی فرہب کہ سع حواد چھوٹا ہو خواد ہوا تھر
جو زبادر حبود فاعد ہب بید ہے کہ بیل محزل کا سعر مرادی ہے اور انھوں نے آثاد صحابہ پر اختاد کی ہے اور جمہود و فید ہے ہیں جد یہ گاہ اور خواد ہوا اور خواد ہوا تھا۔
گاہ اب اللہ طاہر کو یوں دیا ہے ہی کہ بیل جب آپ تشریف دے توجی کا ادادہ تھی فر فر کی دومانی نے سعر نہ تھ بلکہ ہے کا ادادہ کہ کا تھا
ادر شروع ہوتا ہے تشریب کہ مسافر اپنے شہر کے مکانوں سے باہر ہوجائے اور آبادی کی حد سے فکل جائے باالل فیمد اسپنے جمہوں سے باہر
ادر جا جی ۔ گر ایک ضعیف دوا ہے بھی الم بالک سے مروی ہے کہ جب تک تین میل نہ جائے تھر دوا نہیں ہے۔ عطاسے اور ایک جماعت
ادر جا جی ۔ گر ایک ضعیف دوا ہے بھی ادادہ سر کا ہو شہر سے نگلنے سے پشتر بھی تھر دوا ہو تھر دوا نہیں ہے۔ عطاسے اور ایک جماعت
اسیاب این مسعود نے مروی ہے کہ جب ادادہ سر کا ہو شہر سے نگلنے سے پشتر بھی تھرد دائے اور مجد کا دیم ہے ہے کہ حس دان نگلے اس در
کی دائے اور میں گئی ہو ہے کہ خس دارہ شیل ہے۔ گریہ سب دوائیش ملف و خلف کے انقائی کے خلاف ہیں۔ تھی بھی ہے کہ جس دون قوری قمر
دوا ہا در سفر کی کوئی صدرد داری سے گئی ہو ہے اور خلاج ہو کہ دند ہو کی فارد اور میں ہوتی ہیں۔
مواب اور سفر کی کوئی صدرد داری سے دی خبر سب دوائیش ملف و خلف کے انقائی کے خلاف ہوں ہوتی ہیں۔
مواب اور سفر کی کوئی صدرد داری سے دوری خبر سب دوائیش ملف د خلف کے انقائی کے خلاف ہوں ہوتی ہیں۔
مواب اور منتی و قر سے و گئی

(۱۵۸۳) جنا میل اوت کے چار ہرار قدم میں اور صاحب برہاں نے لکھاہے کہ میل چار برار گڑے اور ہر گڑچے مٹی کاہے اور صاحب مراج اے لکھاہے کہ میل چار ہرار گڑھے اور ہر گڑچ ہیں، لگل کار اور قرع تیل میل کو کہتے ہیں اور مراوائس کی ہے کہ جب بہتی ہے تین میل وو اور جائے تب قصر کرتے۔ گریدر دویات قرآن کے خلاف ہیں اس سے کہ منطوق قرآن ہے کہ جو مسافر ہو قصر کرے اور جب آوی بہتی ہے باہر ہو مسافر کہلایا خواہا کی میل ہمی نہ کہ ہو۔ ہیں اس کو تصرر واہو کیا ہے۔



١٠٨٤ عَلَّ جُنَيْرِ بْنِ أُهَيْرِ قال عَرَجْتُ مَعَ شَرْ خَبِيلَ بْنِ السَّمْطِ إِلَى قَرْنَةٍ عَنى رَأْس سَبْعَهُ عَشْرَ أَوْ تُمَالِيَة عَشْرَ مِينًا مَصَلِّى رَكْعَنَشِ مَقُلْتُ لَمَ فَقَال رَأَيْتُ عُشْرَ صَنَّى بدي الْحُلْيْعَة رَكَعَنشِ مَقُلْتُ مَقْال رَأَيْتُ عُشْرَ صَنَّى بدي الْحُلْيْعَة رَكَعَنشِ مَقُلْتُ مَقَال رَأَيْتُ عُشْرَ صَنَّى بدي الْحُلْيْعَة رَكَعَنشِ مَقْلَتُ مَقْل مَنْ الله عَلَى وَالله الله مَقَال إِنْتَ أَنْقَلُ كُف رَأَيْتُ رَسُولَ الله مَقَال إِنْتَ أَنْقَلُ كُف رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلّى الله عَيْنه وَسَنَّمَ يَهْقُلُ

١٥٨٥ – عَنْ شُعْبَه بِهَمَا الْإِسْبَادِ وَقَالَ عَن ائبى السَّمْطِ وَلَم أَسَمَ شُرَخْبِيل وَقَالَ إِنَّهُ آتَى أَرْصًا السَّمْطِ وَلَم أَسَمَ شَرَخْبِيل وَقَالَ إِنَّهُ آتَى أَرْصًا لِمَنْ لَهَا دُومِينَ مِنْ حِمْصَ عَنَى رَأْسٍ شَائِيَة عَشَرَ مِينًا.

١٩٨٦ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِلْتُو قَالَ حَرَجْكَ مَعَ رَحْقَ مَعَ رَسُولِ الله صلّى الله عليه وسنّم من المديية إلى مَكُة مصلّى رَكْمَيْنِ رَكْمَيْن حتى رَحْعَ تُلْلُ كَمْ أَنَام بمَكَّه قَالَ عَشْرًا

١٥٨٧– عنَّ أَنَّسِ عَنَّ الَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَشْ حَدِيثٍ هُشَيْم

١٥٨٨ - عن يُختِى بَنْ أَبِي إسْحَنَ قَالَ سَعْتُ أَبِي إسْحَنَ قَالَ سَعْتُ أَسِي إسْحَنَ قَالَ سَعْتُ أَس بَن مَالِكُ يَقُولُ حَرَجْنا مِنْ الْمَسْيَةِ إِلَى الْحَجْ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْنَهُ.

٩٥٨٩ - عَنْ أَنْسِ عَنْ اللَّهِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِمِثْلِهِ وَنَمْ يَدْكُرُ الْحَجُّ

سه ۱۵۸۰ جبیر نے کہا بیں شرطیل بن سمط کے ساتھ ایک گاؤں عمیا کہ دوستر ویا افورہ کیل تی تو انھوں نے دور کست پڑھیں۔ بی نے انہیں ٹو کا تو انھوں نے کہا کہ بیل نے حضرت عمر کوہ کھا کہ انھوں نے ذور کھیلہ بیل دور کست پڑھیں اور بیل نے ان کو ٹو کا تو انھوں نے کہا بیل ویہ بی کر تا ہوں جیسا کہ بیل نے رسول اللہ کو کرتے ہوئے دیکھاہے۔

۱۵۸۵- شعبہ نے ای استاد سے روایت کیا اور کہا کہ روایت ہے اس احکام شعبہ استاد سے دوایت ہے اس احکام شعبی لیا اور کہا کہ وہ ایک زمین ایس سمط سے اور شر حبیل ہے جیں اور وہ خمص سے انسارہ خیل ہے (مراد میں کئے جی اور وہ خمص سے انسارہ خیل ہے (مراد میں کے دہال قصر کیا)۔

۱۵۸۷ - انس رضی الله عند نے کہا کہ ہم رسوں الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے کمہ کو تھے اور آپ دو دو ورکعت پڑھتے دے کہ کو تھے اور آپ دو دو رکعت پڑھتے دہے ؟ دہے میں کے بھی کے بھی کے بھی کے دہے؟ کہا کہ مکہ چی کے بھی کے بھی رہے؟ کہا دس دوز۔

۱۵۸۷- الس نے نبی اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ای رویت بیان کی ہے-

۱۵۸۸- یکی بن اب اسحال کہتے ہیں کہ بیں نے الس بن مالک کویہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم مدینہ سے آج کے لیے نظے۔ آگے وہی مدین ہے-

۱۵۸۹ - انس جي اکرم صلی الله عليه وسلم ہے روايت کرتے ہيں۔ ای طرح اور جے کاؤ کر نہيں کي۔



#### بَابُ قُصْر الصَّلَّاةِ بَمِنَّى

۱۹۹۰ عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلة المسافر بينى وعيره وكعيل وأبو بكر وغمر وغمر وغمال ركعيل صدرًا بن جنافته أنم أسه رئيل

٩٩٥ - عن الرَّطْرِيِّ بِهدا الْإِسْلَادِ قالَ بسي
 ولمُ يَعُلُ وعَيْرِهِ

۱۰۹۷ عن ابن عُمر قال صلى رَسُولُ اللهِ صلى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سيلى رَكْفتيل وَآبُو بَكُر بغدهُ وغمرُ بغد أبني بكُر وَغَلْمَانُ صارًا مِنْ حمامته لَمْ إِنَّ عُلَمان صلى بغلا أَرْبَعُ فكان ابنُ شمر اد صلى مع الومام صلى رَبْعًا وإذَ صلَاهَ وحْدهُ صلى رَبْعًا وإذَ صلَاهَ وحْدهُ صلى رَبْعًا وإذَ صلَاهَ وحْدهُ صلى رَبْعًا وإذَ

١٥٩٣ على غمليه بن حامد كُنْشِمْ على غييد
 منه يهد البشاد بخوة

عدى الني صلى الله عَلَم رصي الله علهما قال صلى الني صلى الله عَلَم وسلم الله عَلَم وسلم المسلم والله بسكى صلة المسلم والله بحر وعُمرُ وعُمرُ وعُمَّمالُ شماي سين أو قال سب سبن قال حقص وكان الله عُمر يصلي بمنى وكليل ثم باني مراشة فقلت أي يصلي بمنى وكليل ثم باني مراشة فقلت أي المناس في المناس العلل المعلى المعل

١٩٥٥ - عرا شَعْبَه رصي الله عَنْهُ بهدًا المُسَاد و لم يعوده في التحديث بعثى ولكن فاللا فشي في السّفو

#### باب: منى مين تماز قصر كرت كابيان

-۱۵۹۰ سالم بن عبداللہ اپنے باپ عبداللہ ہے راوی ہیں کہ رسول اللہ علی فی من عبداللہ علی کے دسول اللہ علی کے دسول اللہ علی کے منی وغیرہ جی سب قری نماز دور کھتیں پڑھیں اور اللہ اور عثمان سے اور الله براور عثمان سے این ایندائی خارفت جی رو بی رکھتیں پڑھیں ہیں چھر بوری چار رکھت پڑھین ہیں گھر بوری چار رکھت پڑھین ہیں گھر اور کی جار رکھت پڑھین ہیں گھر اور کی جار

۱۹۵ - زہری ہے کی حدیث روایت ہے۔ انہوں نے «بحق سکا افتا ہولا ہے گر" وغیرہ "منہیں بولا۔

1016- نافع نے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ انھوں نے کہا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے منی جی دورکعتیں پڑھیں ارد ابو بکر نے آپ کے بعد اور عمر نے ابو بکر کے بعد اور عمان نے ابو بکر کے بعد اور عمان نے اپنی ابتد ائی خلافت میں۔ پھر عمان ہے درکعت پڑھنے گئے تو بین عمر جہان ہے درکعت پڑھنے گئے تو بین عمر جہان ہے دورہیں اکیے بود ورکعت پڑھنے اور جب اکیے برھے تو بی دیر سے اور جب اکیے برھے تو بی دیر سے اور جب اکیے برھے تو بی دیر سے اور جب اکیے برھے تو دورکعت پڑھنے۔

۱۵۹۳- اس سند کے ساتھ مجھی فد کورہ بالا روایت منظول ہے۔

۱۵۹۳ عبدالله بن عمر رضی الله عنبمان کیا که رسول الله مسی الله عنبمان کیا که رسول الله مسی الله علی ور بو بخر اور عمر اور عمر اور عمر اور عمر اور علی الله علی ور بو بخر اور عمر اور علی الله علی این نے بھی آئھ برس تک یو کہا کہ جھ برس تک حفص نے کہا کہ ابین عمر منی میں دو رکھتیں پڑھتے اور اپنے بچھونے پر آجاتے۔ تو میں نے کہا کہ اے میر سے بچاکاش کہ آپ بعد قرض کے دو رکھت اور پڑھتے ایسا کرنا و کھت اور پڑھتے ایسا کرنا و حالتو میں این فرص نے فرور اگر جھے ایسا کرنا و حالتو میں این فرص نے فرور اگر جھے ایسا کرنا۔

1090- اس سند کے ساتھ بھی مدکورہ بالا روایت متقول ہے مگر اس میں منی کا تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ سفر میں نماز پڑھی-



ما الله الله عَلَمانُ بِيشَى أَرْبُعَ رَكَعَاتِ عَقِيلَ دَلِكَ العَبْدِ الله بِن مَسْعُودٍ عَاسَتُرْجَعَ ثُمَّ قَالَ صَلَيْتُ العَبْدِ الله بِن مَسْعُودٍ عَاسَتُرْجَعَ ثُمَّ قَالَ صَلَيْتُ مع رسُولِ اللهِ عَلَيْهُ بِينَى رَكْعَنَى وصَلَيْتُ مع أَبِي بَكُرِ الصَّلَابِ بِينِي رَكَعَنَى وَصَلَيْتُ مَع عُمْرَ بِنِ الْحَطَّابِ بِينِي رَكَعَنَى وَصَلَيْتُ مَع مِنْ أَرْبُعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَنَانِ مُتَقَبِّلْتَان مِنْ أَرْبُعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَنَان مُتَقَبِّلْتَان

٩٩٧ - عَنَّ الْمُأْعَمَّسُ بِهِدًا الْوِشَادِ لَلْحُوَّةُ ١٩٩٨ - عَنْ خَارِثَةً بِي وَهَٰبِ قَالَ صَلَّلِتُ مَع رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنِّى آمَنَ مَا

كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرُهُ رَكَعْتَمِي 1049 - عَنْ حَارِثَة بْنِي وَهْنِي الْمُحْرَاعِيُّ قَالَ مَنْلِتُ عَنْفُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْثُ بِينِي وَالنَّاسُ أَكْثَرُ مَا كَانُونِ عَمِلْي رَكْفَيْنِ فِي حَنَّهِ الْوَدَاعِ تَالَ مُسْنِم حَارِثَة بْنَ وَهْنِ الْمُعْرَاعِيُّ هُو أَغُو عَيْدُو اللَّهِ بْنِ عُمْرَ بْنِ الْمُعْلَانِ بْأَنْهِ عَيْدُو اللَّهِ بْنِ عُمْرَ بْنِ الْمُعْلَانِ بْأَنْهِ

1991 میدالر جمن نے کہ ہمارے ساتھ عنان نے مٹی بی نمان میارد کھت پڑھی اوراس کا کر کسی نے عبداللہ بن مسعود ہے کہ افوال انھوں نے کہا اللہ واجعون، پر کہا بیل نے رسول اللہ کی ان بیان للله والله واجعون، پر کہا بیل نے رسول اللہ کے ساتھ مٹی بیل دور کھت پڑھی اورابو بر کے ساتھ دو رکھت من حد دو رکھت مئی میں اور پڑھی بی نے مرس خلاب کے ساتھ مئی میں دور کھت تو جم بی خلاب کے ساتھ مئی میں دور کھت تو بی آر دو کرتا ہوں کہ جارے دونی رکھتیں متبول پڑھی ہوتی او بہتر تھا۔

۱۵۹۷- اعمش ہے بھی ندگورہ بالاردایت منفول ہے۔ ۱۵۹۸- حارث بن وہب نے کہ پڑھی میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ منل میں دور کھنیس حالا نکہ لوگ طمینان سے تھے اور

زياده (ليني كي خوف شاغفا)\_

1949 حادثہ بن وہب تراقی نے کہا کہ بھی نے رسول اللہ ﷺ کے بیچیے متی بھی دو رکعتیں پڑھیں اور آپ کے ساتھ لوگ بہت تھے۔ پھر آپ نے جمۃ الوواع بیں دوئی رکعتیں پڑھیں۔ مسلم نے کہا عارثہ بن وہب تراقی ہید اللہ بن عرفہ بن خطاب کے بھائی ہیں اور عبید اللہ اور عارف دونوں کی بال ایک ہیں۔ باب، بادش بیل گھرول میں ٹماز پڑھے کابیان باب، بادش بیل گھرول میں ٹماز پڑھے کابیان

(۱۵۹۱) بنتہ کودی نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کو یہ کاللہ، حضرت عنان کی رسول اللہ کے بری معلوم ہو کی باویوداس کے کہ عبداللہ بن مسعود کے بزدیک بوری پڑھتارول ہے محر مخالفت آ تخضرت کی اورابو بکروعرکی ان کو بہتد تہیں آئی۔

مترج ال دائے سے معلوم ہواکہ محلبہ کرام ختیاہ داشدین سے نقل کو سنت کیں بھتے تھے۔ ورنہ طفاہ کے فش پر محر میں ہوتے طالا کلہ یکٹرت محلبہ ہے ایسے امور تہ کور چی اور بھی اور مسلم کے ہاں لیے کہ فعال کا مستون ہونا یہ خاصہ ہے رسوب انڈ کا اور وہ جو مدیدے میں المور ہے جن بھی بستنی وصنة المتعلقاء الواضعیوں بہاں سنت ظفاہ سے وہی سنت رسول اللہ کی مرادے کہ جس طرح طفاء اس کے پابند دہے جیں بور دیوں سے ای طرح تم مجی پابند و ہو۔ نہ ہر کہ ان کا قمل ہم پر سنت ہو جاتے۔ ورنہ محابہ کا انکار بیسے امور پرجو طفاہ سے داشد میں میں کھا تھا۔

(۱۲۰۰) اس دوایت معلوم بواک خررے سب ترک جماعت دواے اور جب عقررت بواقر کردہ عت جائز تھی۔



في لَمْنهِ دات بَرْدٍ وربح فعالَ أَلَا صَلُوا في الرَّحال ثُمَّ قال كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ يَأْمُرُ الْمُؤَدِّد إذ كَانَتْ لِئَنَةَ باردَةً دَاتُ مَطر يُمُولُ أَلَا صَلُوا في الرَّحال

٩ - ١٩ - عَنْ الْبِي عُمْرَ أَنَّه مادى بالصَّمَاة فِي النَّهِ دَالِبِ بَرْدٍ وَرِيحٍ وَمَطْرٍ فَقَالَ فِي آخرٍ بِدَاللهِ أَلِمَا صَمَّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ أَلَا صَمُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ مِنْوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ إِنْ رَسُونَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَمَّهُ وَصَلَّمَ كَالَ فَاللهِ عَلَمُ اللهُ عَمَّهُ وَصَلَّمَ كَالَ يَأْمُرُ اللهُومَ لَا إِنْ رَسُونَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَمَّهُ وَصَلَّمَ كَالَ يَأْمُرُ اللهُومَ لَا أَنْ مَنْوهُ فِي رِحَالِكُمْ فِي السَّمْرِ أَنْ يَقُولُ أَنَّا صَنُّوهُ فِي رِحَالِكُمْ

١٦٠٧ عن البي عُمر أنه باذي بالصلّاة بصحف أنه باذي بالصلّاة بصحف أنم دَكر سينيه وقال ألّا صلّو في رحالِكُمْ ولمْ يُعِدْ ثَابِيةُ أَلَا صلّوا فِي الرّحالِ مِنْ فَوْل اللهِ عُمْرَ

٣ - ١٦٠٣ عَنْ خَابِرِ عَالَ حَرْجُنَا مِع رَشُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

3 م 17 - عن عبد الله بن عباس أنه قال يموديه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن له إله إله إله الله أشهد أن له إله إله الله أشهد أن له إله إله الله أشهد أن محمد أن محمد

١٦٠٥ عَنْ عَبْدِ الْحَبِيدِ قَالَ سَبِقْتُ عَنْدَ
 اللهِ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ عَطَبَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ

کہ سمر دی اور ''ندھی کی رات تھی۔ تو کہا کہ اپنے اپنے گھروں جی نماز پڑھ لو۔ چھر کہا کہ رسول اللہ علی موڈن کو تھم دیا کرتے تھے کہ جب رات سر دی کی اور بارش کی ہو تو اوان کے بعد کہد دیا کرو ایکار کر گھروں جس قماز پڑھو۔

۱۹۰۱- عبدالله بن عمر منى الله عنهمائے اذان وى تماز كى اسى رات شرك كر اس ميں سر دى اور شعندى ہوا تقى اور بادش تقى فيمر اذان كى كر اس ميں سر دى اور شعندى ہوا تقى اور بادش تقى فيمر اذان كر كر اس ميں تماز پڑھ ہو۔ اپنے گروں ميں تماز پڑھ ہو۔ اپنے گروں ميں تماز پڑھ لو۔ اپنے گروں ميں تماز پڑھ كو دن كو تقى درسول الله تھا ہميشہ موذان كو تكم دسية شقے كہ جب سر دى كى دور بيندكى دات ہو سنر شي كه لوگول كو يكارد إدار كار استے تيموں ميں تماز پڑھ لو۔

۱۲۰۲- حضرت این عمر رضی الله عنبهاے روایت ہے کہ انہوں نے خبخال میں نماز کے لیے اوان دی پھر بید لفظ ہوئے "الا صدو، فی د حالکم "۔ اس می دوسر اجملہ خیس د ہرایا-

۱۹۰۶- جابر رضی انڈر مند نے کہا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سنر میں سنے اور میند برس تو آپ نے نرمایا جس کا جی جاہے وہ اپنے بستر پر نماز پڑھ لے۔

۱۹۰۵- حبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ معزرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا نے ہمیں یارش اور کیجڑ



هي يُوم دِي رهْع وَساق الْحديث يمعنى حديث الله على حديث الله عَلَيْهُ وَلَّمْ يَدُكُمُ الْحُمْعَة وَقَالَ فَدَّ هعنهُ مِنْ هُو خَيْرٌ مِنِي يغني النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عنيه وسلَّم و قَالَ أَبُو كامنٍ حَدَّثُنَا حَمَّادٌ عَنْ عاصم عن عَبْدِ الله بُن الْحارث بيخوه

١٩٠٦ - عَنْ أَيُوب وعاصِمِ النَّحُور بِهَدَا الْإِثَدِ وَلَمْ يَدْكُوْ فِي حَدِيثِهِ يَغْنِي النِّبِيُّ عَلَيْكُ ١٩٠٧ - عَنْ عَبْدِ النَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَدُّنَ مُؤَدَّنُ ابْنِ عَبْاسٍ يَوْمَ خُمُعةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ فَذَكَرَ مَخْوَ خَدِيثِ ابْنِ عُلِيَة وَقَالَ وَكَرِفْتُ أَنْ تَمْشُوه فِي الدَّخْصِ وَالرَّلُل

١٩٠٨ - عَلَّ عَنْبِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ عَنَّاسٍ أَمْرَ مُؤْدَّنَهُ فِي خَدِيثِ مَعْمَرٍ فِي يَوْمٍ حُمْعَةٍ فِي يَوْمٍ مَظِيرٍ بِسَحْو خَدِيهِمْ وَدَكَر فِي حَدِيثٍ مَعْمَرٍ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مَنِي يَعْبِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ (1)

١٩٠٩ -على علد الله بني الحارث عان وُهيّب من يُستمعه بنه قال أمر ابن عسم مُودّنه في

والے دن خطید دیا لیکن ال میں جعد کا تذکرہ نہیں ہے۔ عبداللہ ین عباس رمنی اللہ عنی نے فرہ یا نہوں نے بھی پہی کیا جو مجھ سے بہتر نے لینی نی اگر م صلی اللہ علیہ وال وسلم-

۱۷۰۷- اس سند سے بھی فرکورہ بالا حدیث منقول ہے لیکن س شین "یعنی النبی" کے الفاظ منیں ہیں-

ع ۱۹۰- عبدالله بن حادث نے کہا جمعہ کے دن جس ون کہ مینہ تھا بن عبال کے موڈن نے ازان دی۔ پھر ابن علیہ کے مانند حدیث دکر کی اور ابن عبال نے کہا کہ جمعے پہندنہ میا کہ تم کچڑاور پہلن جس چلو۔

۱۲۰۸ عبدالله بن حادث رضی الله عنه نے کہا کہ ابن عباس رضی الله عنہ نے کہا کہ ابن عباس رضی الله عنہ الله عنها نے اپنے موذن کو تھم دیا جیساحد بیث سعمر میں آیا ہے جمعہ کے دن میشہ کے روز مائٹر حدیث اور راویوں کے اور معمر کی رو بت میں ذکر کیا کہ ابن عباس نے کہا کہ کیا ہے یہ انھوں نے جو جمعے ہے بہتر تھے لین کی میں ہے گئے ہے۔

۱۹۰۹- عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ وہیب کہتے ہیں کہ میں نے میہ حدیث نہیں کی کہ ابن عہائے نے اپنے مؤذن کو جمعہ کے

<sup>(</sup>۱) مسلم نے کبااور میان کی ہم سے یہ حدیث میر بن تمید نے ال سے احمد بن انتخب سے ان سے ایوب نے ان سے ایوب نے ان بن حادث نے کہاو ہیب نے کہ بٹل نے یہ حدیث تمیل کی کہا کہ تھم کیا ، بن عہال نے اپ مودن کو جعہ کے روز بیند کے دن ، نظر حدیث اور راویوں کے (یعنی جن کی روایتی اور گزریں)۔

<sup>(</sup>۱۲۰۸) 🏗 ان حد يون سے معلوم ہواكہ جور بسب يد كے عدر كے معاف ہو جاتا ہے اور شالعيہ كااور نتها وكا يكى ترب ہے۔



يزم خَمْعة فِي يزم مطِيرٍ بَسَخْرِ حَدِيتِهم الله جُوازِ صَلَاقِ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تُوجَّهُتْ

١٦١٠ عن الني غنر أن رسول الله
 خَلَّهُ كَانَ يُصلِّي سُبْحَتُهُ حَبُّكُمَا تَوْجُهُمَا يُو مَاثَنُهُ
 ١٦٦١ عن الني غمر أن البي تحق كان يُعمَلُ على راجلَتِه حَبْثُ تُوجُهِمَا به

١٩١٧ - عن اللهي عُمَر قال كَانَ رَسُولُ اللهِ عَمَر قال كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَمَ قَال كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَمَ يُمَكِّمَةً إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجَعْهُةً ثَالَ وَبِيهِ مَوْلَتُ فَالْهِمَ تَوْلُوا ضَمَّ وَجَعْهُ اللهِ.

دن بارش دالے روزیہ سم دیاور راویوں کی مدیث کی طرح-باب: سفر بش سوار کی پر تعل پڑھنے کا بیان

۱۶۱۰ عبداللہ بن عررضی اللہ حبر نے کہاکہ وسول اللہ عظمہ او نخی پر نماز پڑستے سے وہ جد حر منہ کرے۔

۱۹۱۶- عبدالله بن عرد منی الله عنها ف کها که رسول الله من موادی به نماز پاست شهادر آپ مکه منه مدینه کو آتے ستے جد حر این کامنہ بو تا۔ ابن عرف که که ای مقدمه می افری به آیت که علاق تن فی قرما تا ہے کہ علاق تن فی قرما تا ہے کہ تم جد حرمنہ کرواد حربی مند ہے الله کا

(۱۲۱۰) ایک الدوایت اور دوایات باب عزیت دواکه نوا قل موادی پر فواداو من بو قواد گور انو کدهاسوش سیب مردا به اوراس پر قمام مسلمانول کالنظار کے اور کا کی ہے کہ خواد ستر طویل بوریا تھو السب پر گفل سودی پر دواہے۔ جمیدر کا تدرشا فعید کا کہا ہے کہ خواد ستر طویل بوریا تھو السب ورشہ نیک اورا ایر سعید استحری کا کہنا ہے کہ شہر بھی بھی سوادی پر نفل دو ہا اور بدائس بن الک ہے اورا اواج سف شاگر دایو صفید ہے مروی ہے۔ فرقی ان سب اقوال کا بائل بیرے کہ فرق سوادی پر دوائی ہوا ہی بھی دوائی ہی بان سب اقوال کا بائل بیرے کہ فرق سوادی پر دوائیں اورا نواج سف شاگر دایو صفید ہی روائے سر فرقی ان سب اقوال کا بائل بیرے کہ فرق سوادی پر دوائیں ہو تو تھا کی طرف شداد اکرے۔ یہ ایک اور بی بات ہے کر شدت خوف کے دوائی آگر کی دوائی ہو کہ اس پر دوائی ہو کہ اور بی دوائی ہو کہ اور بی دوری ہوادی بوری کے دوائی ہو تو گئی ہو ہو کہ اور بی دوائی ہو کہ کہ کہ دوائی ہو تو گئی ہو ہے کہ فرق کی ہے کہ فرق اس بر دوائی ہو تو گئی ہے کہ دوائی ہو تو گئی ہو ہے کہ اگر ایرائے سواد دول کے ساتھ ہے کہ اترے توائن کہ اس پر نیکا کیا ہے تمام فقہا ہے اور فودی نے کہا کہ اگر ایسے سواد دول کے ساتھ ہے کہ اور میں ہو دوائی اس کہ ہو کہ میں ہو دوائی اس بر نیکا کیا ہے تمام فقہا ہے کہ خرش سوادی پر پر دولے کے تحسب امکان سینی جس طرح عمی ہود اور اورائی کہ میا تو در ایسے کہ ہو کہ میں سواد دول کے تحسب امکان سینی جس طرح عمی ہود اور اورائی کا دائر ہے۔ اس سے کہ ہے کہ قرش سوادی پر پردے کے تحسب امکان سینی جس طرح عمی ہود اور اورائی کہ می خور میان دورائی کہ ہونے اورائی کی کہ بی خور میان دورائی کی کہ اورائی کے کہ خور میان دورائی کی کہ اورائی کہ کہ خور میان دورائی کہ کہ خور میان کا درائر ہے۔ اس سے کہ ہے کہ قرش سوادی پر پردے کے تحسب امکان سینی جس طرح عمی ہود اورائی کو خور دورائی دورائی دورائی میان کی کہ فرش سوادی پر پردے کے تحسب امکان سینی جس طرح عمی ہودی کو اورائی کو میان کا دورائی دورائی دورائی دورائی میں کو تو میان کو اس کو دورائی کی دورائی کی کہ کو تو میان کو تو کو تو کو دورائی کو کر ان کو تو کی کو تو کر کی کو تو کر کو کو دورائی کو کر کو تو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کی کو کر کی کو کر کی کر کو کر

مترج کہتاہے کہ دیل بھی ظاہر میں کمٹن کے مانند ہے اورج نکداب ہمارے مائد میں بہدورائج ہوگئی ہے اورائز کر فماز اواکر نے میں بہت بڑے بڑے ضرروائع ہوتے ہیں۔ ہی اگر ای پر فرض اواکریں تو بیٹین ہے کہ رواہو وراستقبال قبد بھی اگر ممکن ہوتو ٹماز کی ایندام کے وقت او حرمنہ کرلیں اوراب پڑ نکہ بیا ہزرناور ٹیمن رہایکہ اکثر مسافرول کواس کی ضرورت ہوتی ہے۔ لبندااس کا اعادہ بھی ضروری ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے ویل میں حرج ٹیمن اور جال یائی میسم نہ ہووہاں تھم ہے او کریں اور ہرکڑ فتفاونہ کریں۔

(۱۹۱۲) ہے میں اس کے سے بھی سکی نماز کا جا کا ہو تا تا ہم ہو تا ہے اور اس آ بہت بھٹی جابان جمید استدلاں کرتے ہی اس امر یہ کہ ہر جگہ الله تعالی ذات سے موجود ہے حال تک ہوال کی سقامت ہے ۔ اس لیے کہ پوری آ بہت ہوں ہے ولله المعشوق والمعفوب فالنسائل



1918 - على عَبْد السليك بهذه الرشاء تحوّهُ وَعِي حَدِيثِ الرّسَاءِ تحوّهُ وَعِي حَدِيثِ اللّهِ عَلَى رَائدةً ثُمُ ثَمَا اللّهِ عَمْرَ عَالَيْهِ وَعَالَ عِي اللّهِ عَرَائدًا عَلَى اللّهِ وَعَالَ عِي اللّهِ عَرَائدًا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَعَالَ عِي اللّهِ عَرَائدًا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَ

٩٩٩٤ - عَنْ ابْن غَمَرَ رصي الله عنهما قَانَ رأيْتُ رَسُولَ اللهِ صلّى اللهُ عليْه وسلّم يُصنّي على جمارٍ وهُوَ مُوجّة إلى حيّيز.

المعرفية المستبد المن المناو الله قال كُنتُ المير الله قال كُنتُ المير أنه قال سنبيد علما المير أنه أن المستبد علما المشبح المراب عالم الرائب أنم أذر كنه فقان الي الله عَشر ألي كُنت عقلت له حشيتُ الْفحر مَرَّاتُ عَفالَ عَبْدُ اللّهِ أَلَيْسَ لَك بِي اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ قال إِنَّ وَسُولَ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ قال إِنَّ وسُولَ اللّهِ عَلَيْ أَسْرَةً فَقَلْتُ اللّهِ اللّهِ قال إِنَّ وسُولَ اللّهِ عَلَيْ أَسْرَةً فَقَلْتُ اللّهِ اللّهِ قال إِنَّ وسُولَ اللّهِ عَلَيْ أَسْرَةً فَقَلْتُ اللّهِ اللّهِ قال إِنَّ وسُولَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الْمُورَةً عَلَى الْمُعرِ

١٩٩٩ - عَنْ الْبِي عُمْرَ أَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ أَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ يُصلّم عَلَي رَاحلتِه حَيْثُمَا تَوَخَّهُتُ بِهِ قَالَ عَبْدُ اللّه بُنْ دِينَارٍ كَانَ ابْنُ عُمْرَ يَمْعَلُ دلِكَ.
عال عَبْدُ الله بُنْ دِينَارٍ كَانَ ابْنُ عُمْرَ يَمْعَلُ دلِكَ.
عال عَبْدُ الله بُنْ دِينَارٍ كَانَ ابْنُ عُمْرَ يَمْعَلُ دلِكَ.

١٩٦٧ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن عُمْر أَنَّهُ قَالَ كان رَسُولُ اللهِ مَحْمَر أَنَّهُ قَالَ كان رَسُولُ اللهِ مَحْمَةً يُورِيرُ عَلَى راجِنِهِ

١٩١٨ - عن عَبْد اللهِ كَان رَسُولُ اللهِ تَخْفَ يُستَبِعُ عَلَى الرَّاجِلةِ يَبْل أَيُّ وَجَهِ توجَّة وَيُوتِرُّ عَلَيْها عَيْر أَنَّهُ مَا يُصلِّى عَلَيْها الْمَكْتُوبة.

۱۹۱۳- محیدالملک ہے مجمی ہے حدیث مروی ہے اور این مبارک اور این اللہ مجمالے ہے اور این اللہ مجمالے ہے اور این اللہ مجمالے ہے آت تاور کہا ہے اس موقع پر تازل ہو گی۔ موقع کے اور کہا ہے اس موقع پر تازل ہو گی۔

۱۹۱۳- عیداللہ بن عرر سنی اللہ حنہانے کیا کہ بیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھاکہ آپ کدھے پر نماز پڑھتے تھے اور آپ کا ملہ نیبرکی طرف تھا۔

۱۱۱۵- سعید بن بیاد نے کہا کہ علی عبداللہ بن عرائے ما تھ کمہ کی راہ علی جاتا تھا گھر جب میں جو جانے کا خیال ہوا تو علی نے از کر ورز پڑھے اور ان سے جا طلہ تب ابن عرائے کہا کہ تم کہاں گئے سے اور ان سے جا طلہ تب ابن عرائے کر ورز پڑھے۔ جھ سے تھے ؟ عمل نے کہا کہ میں کے خیال سے انز کر ورز پڑھے۔ جھ سے عبد اللہ نے کہا کہ تمہدات کے درول اللہ تھے کی جال کیا المجھی تبدر اللہ نے کہا کہ تمہدات کے درول اللہ تھے کی جال کیا المجھی تبدر اللہ تھے گئے اور کہا کہ تبدر اللہ تھے گئے اور کہا کہ تبدر اللہ تھے گئے اور این میں حم اللہ کی۔ تب انھوں نے کہا کہ درول اللہ تھے گئے اور نے کہا کہ درول اللہ تھے گئے گئے اور نے کہا کہ درول اللہ تھے گئے اور نے کہا کہ درول اللہ تھے گئے گئے اور نے کہا کہ درول اللہ ترون کے کہا کے درول اللہ تھے گئے گئے اور نے کہا کہ درون کیا گئے گئے گئے گئے کہا کہ درون کی کہا کہ درون کے کہا کہا کہ درون کے کہا کہا کہ درون کے کہا کہا

۱۹۹۷- عبداللہ بن عمر رضی اللہ فنہائے کہا کہ رسول اللہ عظیم ہی سواری پر قماز پڑھتے تھے جد حراس کا مند ہو۔ عبداللہ بن دیارتے کہا کہ این عمر مجل ایسان کرتے تھے۔ کہا کہ این عمر مجل ایسان کرتے تھے۔

۱۲۱۸- عبدالله بن عمر رضی الله حنهائ کیاکه رسول الله عظم الله علی موادی پر الله علی موادی پر وتر برای مناکرت تنه جدهم ده مند کرتے اور ای پر وتر پایست محر فرض ای پرد پر منت تنه

ان تو تو افتع وجه الله یحنی مشرق در سفرب اندی کاب جده مقم مند کرداد هم اس کامند ہے۔ بیس آیت میں مشرق اور مغرب دوجہتیں جولہ کور ہو کی دو سمان می پرجی شدر میں پر۔ اس سے یہ سمکھنا کہ اللہ زنین پر ذات سے موجود ہے اسکی می بات ہے چھے زنین کو آسمان یا آسمان کوزشین جائزا

(١٩١٥) الدوايت معنوم بوكر بيدار تواقل كاعمب ديدى وتركا بحى عم ب



١٩١٩ - عَلَى عَبْو اللّهِ مِنْ مِنْ وَمِعْة أَخْبَرُهُ أَنَّ السَّبْحَةُ اللّهِ عَلَيْهُ مُنْ اللّهِ عَلَيْهُ مُنْ السَّبْحَةُ اللّهِ عَلَيْهُ مُنْ اللّهِ عَلَيْهُ مُنْ اللّهِ عَلَيْهُ السَّبْحَةُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ السَّبْحَةُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

### بَابُ جَوَارِ الْجَمْعِ يَسْ الصَّلَاتِيْ فِي السَّفْو

إِذَا عَجُلُ بِهِ السَّبَرُ خَمَعَ بَيْنِ الْمَعْرِبِ وَالْعَثْءَ إِذَا عَجُلُ اللّهِ عَلَيْكُ الْمَعْرِبِ وَالْعَثَءَ إِذَا عَجُلُ السَّبِرُ خَمَع بَيْنِ الْمَعْرِبِ وَالْعِثَاء إِذَا حَدَّ اللّهُ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا خَدَ أَنْ يَعِيبِ الشَّفَقُ وَيْقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللّهُ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا عَدَّ يَوْ السِّيْرُ حَمَعَ يَشَ الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاء عَدَ أَنْ إِذَا مِدَّ يَوْ السِّيرُ حَمَعَ يَشَ الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاء عَدَ اللّهُ عَلَيْنَ الْمَعْرِبِ وَالْعَشَاء عَلَيْ اللّهُ عَلَيْنَ الْمَعْرِبِ وَالْعَشَاء عَلَيْنَ الْمُعْرِبِ وَالْعِشَاء عَلَيْنَ الْمُعْرِبِ وَالْعَشَاء عَلَيْنَ الْمُعْرِبِ وَالْعِشَاء عَلَيْنَ الْمُعْرِبِ وَالْعِشَاء عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنَاء عَلَيْنَاء اللّهُ عَلَيْنَاء عَلَيْنَاء عَلَيْنَاء عَلَيْنَاء عَلَيْنَاء عَلَيْنَ الْمُعْرِيقِ وَلَالْمُعِلَى اللّهِ عَلَيْنَاء عَلَيْنَاء عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَاء عَلَيْنَاء عَلَيْنَاء وَلَيْنَاء عَلَيْنَاء عَلَيْنَاء وَلَمْ عَلَيْنَاء عَلَيْنَاء وَلِيْنَاء وَلَالِيْنَ اللّهِ عَلْمَاء عَلَيْنَاء وَلَالْمُ اللّهِ عَلَيْنَاء وَاللّهِ عَلَيْنَاء وَالْمُعْرِبِ وَالْمُعْرِبِ وَالْمُعِلْمُ عَلَيْنَاء وَاللّهِ عَلَيْنَاء وَالْمُعْرِبِ وَالْمُعْرِبِ وَالْمُعْرِبِ وَالْمُعْرِبِ وَالْعَلَاقِ اللّهِ عَلَيْنَاء وَلِيْعِلَاهِ فَالْمُعْرِقِ وَالْعِلْمِ فَالْعَلَاء وَالْمُعِلَاء وَلَمْ وَالْمُ الْعِلْمُ فَالِ

۱۲۱۹- عبداللہ کو ان کے باپ سے خبر دی کہ انھوں نے دیکھا رسون اللہ عظافہ کورات کوائی سواری پر لفل پڑھتے تھے جدھر اس کا مند ہو۔

\* ۱۹۳۰ - سیرین کے بیٹے انس نے کہا کہ ہم انس الک کے بیٹے سے
سلے جب وہ شام سے آئے قرہم نے بین التمر شک ماہ تاات کی
( بین التمر ایک مقام کا نام ہے ) اور ان کو و کھا کہ اپ گرھے پر
ثماز پڑھتے تھے در سند اس کا اس طرف تھا اور ہوم نے قبد کی
باکس طرف تماز پڑھتے ہو۔ انھوں نے اس سے کہا کہ تم قبلہ کے سوا
اور طرف تماز پڑھتے ہو۔ انھوں نے کہا کہ شن اگر دسول اللہ علیہ کو ایسا کرنے دو کھا تو بھی ایسانہ کر تا۔

#### باب: سفر ہیں ٹمازوں کے جمع کرنے کابیان

۱۹۳۱ - حید اللہ بن عمر نے کہا کہ رسوں اللہ ﷺ کو جب جلدی چلنا ہو تا تو مغرب اور عشاء کو مل کر پڑھتے۔ ۔

۱۹۲۷- نافع نے کہاکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنبماکو جب جددی چینا ہوتا تو مغرب اللہ عثاہ ملاکر پڑھتے بعد غروب شفق کے اور عشاہ ملاکر پڑھتے بعد غروب اللہ علی کے اور کہتے کہ رسوں اللہ علی کہ جب جندی چینا ہوتا تو مغرب اور عشاہ ملاکر پڑھتے۔



١٦٢٣ - عن سالم عن أبيه رأيت رّسُون الله مثلًى الله عنيه وسنم تخمع بين المعربه والمعيناء إذا خداً بو السئيراً

١٦٧٤ عن سالِم بن عَبْدِ الله أَنْ أَبَاهُ قَالَ رَأْنِتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَنَّمَ إِذَا أَعْجِلهُ السَّيْرُ فِي السَّعْرِ يُؤخّرُ صفاةً الْمُعْرِب حَنَّى بخمة بينها وبَيْن صَناة الْعِشا،

الله صلى الله عليه وسلم إذا اراتحل قبل أن الله صلى الله عليه وسلم إذا اراتحل قبل أن تربع الشمش أخر الطلم إلى وقت العصر ثبً مرل فحمع بشهما فإل راعت الشمش قبل أن مرتج صلى الطير ثم يكب

١٩٧٦ - عن أنس قال كان اللَّبِي أَنْ إِذَا أَوَادُ أَنْ يَخْمَعُ يُشْهِد أَخْرُ الطُّهُرُ خَتَّى يَدْخُلُ أَوَّلُ وقُب الْعَصْرُ لُمَّ يَخْمَعُ يُشْهِد

١٩٢٧ - عَنْ أَسِ عَنْ اللَّهِيَّ عَلَيْهِ إِذَا عَجِلَ عَلَيْهِ السَّفَوُ يَوْا عَجِلَ عَلَيْهِ السَّفَوُ يُؤَخِّرُ الْعَلَيْمِ إِلَى أُوْلِ وَقُتِ الْعَصْرِ فَيَحْمَعُ بَيْسَهُمَ عَرْبُونِكُمْ الْمَعْرِبَ خَنَى يَحْمَعُ يَبْعِبُ الطُّقُقَ فَي يَحْمَعُ يَبْعِبُ الطُّقَقَ فَي يَحْمَعُ يَبْعِبُ الطُّقَقَ فَي يَحْمَعُ يَبْعِبُ الطُّقَقَ فَي الْعَلَيْمِ عَيْمِ الطُّقَقَ فَي الْعَلَيْمِ عَلَيْمِ الطَّقَقَ فَي الْعَلَيْمِ عَلَيْمِ الطَّقَقَ فَي الطَّقَقَ فَي الطَّقَقَ فَي الطَّقَقَ فَي الطَّقَاءِ حَيْنَ يَعِيبُ الطُّقَقَ فَي الطَّقَقَ فَي الطَّقَقَ فَي الطَّقَاءِ حَيْنَ يَعِيبُ الطَّقَقَ فَي اللَّهِ عَلَيْمِ الْعَلَيْمِ فَي الْمُعْمِعُ الطَّقَلَ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

بَابُ الْحَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَصَوِ ١٩٢٨ - عَنْ ابْن عَبْسِ فَالَ صَنَّى رَسُونُ اللَّهِ عَنَّهُ المُلْهُرُ وَالْمَمْرُ حَدِيدًا والْمَمْرِ والْمَشَاء

۱۹۲۳- سالم نے اپنے باپ سے روایت کی اٹھوں تے دیک رسول اللہ صلی لا علیہ وسم کو جب جدد کی چس ہو تا تو مغرب اور عشاء ملاکر میڑھتے۔

۱۹۴۳- سالم نے اپنے باپ رضی اللہ عشہ ستا کہ انھوں نے رسوں اللہ حسی اللہ علیہ وسلم کو و کھا کہ حب سپ کہ جددی چلتا مور تا سفر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخرب میں رمر کر کے عشاء کے ساتھ سخ سے عشاء کے ساتھ سخ سے ۔

1460- انس وضی اللہ عمتہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی عادت تھی کہ جب آفاب وصفے سے پہنے کو ج کرتے تو
ظہر میں دیر کرتے عصر کے دقت تک پکر بر کر دونوں کو ملا کر
پڑھتے۔اور اگر کوچ سے پہنے آفاب وص جاتا تو ظہر پڑھ کر
سوار ہوتے۔۔

۱۹۳۷- انس رضی اللہ عند نے کہا کہ نبی صلی للہ علیہ وسلم کی
عادت تھی کہ جب سفر جس نمازوں کے اکٹھا کرنے کاارادہ کرتے
توظیر جس اتنی دیر کرتے کہ عصر کادنت آ جا تا پھر دونوں ملہ لیتے۔
۱۹۲۵- انس رضی اللہ عند نے کہا کہ نبی عظیے کو جب سفر جس
جلدی ہوتی تو تمہر جس اتنی دیر کرتے کہ عصر کاادل وفت آجا تا ا چاکہ دونوں کو جمع کرتے اور مفرب جس و یر کرتے جب شنق ڈوب
جاتی تواس کو عشاء کے ساتھ جمع کرتے۔

یاب، کسی وجہ کے بغیر دو نماز ول کواکشاکر کے پڑھنے کا بیان ۱۹۲۸-این عیال د عنی اللہ عنهائے کہاک رسول اللہ صلی اللہ طلبہ وسلم نے فلہراور عصر ملاکر پڑھی اور مغرب اور عشاء ماکر پڑھی

<sup>-</sup>しゃえいびょ☆ (nrm)

<sup>(</sup>۱۹۲۷) عند شنق واسر ٹی ہے جو آئی ہے کے بعد آسمان پر قاہر ہوتی ہے۔ اس کے ذوب جائے کے بعد عشاء کاوانت آجا تاہے ور مغرب کاونت فتم ہو جاتا ہے۔

<sup>(</sup>ATPA) اس کامفعل میان باب کے آخر یس آئے گا افتار اللہ

خَمِيعًا مِن عَيْرٍ حَوْم وَلَا سَعْرٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ الطَّهُرُ وَالْعَصْرُ جَمِيعً اللهُ عَلَيْهِ وسَنَّمَ الطَّهُرُ وَالْعَصْرُ جَمِيعًا اللهُ عَلَيْهِ وسَنَّمَ الطَّهُرُ وَالْعَصْرُ جَمِيعًا اللهُ عَلَيْهِ وسَنَّمَ الطَّهُرُ وَالْعَصْرُ جَمِيعًا اللهُ الله

• ١٩٣٠ - عَلَّ سَعِيدِ بْنِ خَبْيْرٍ حَدَّشَا اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَمَعَ بَيْنَ أَنَّ رَسُولَ الله صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاةِ فِي سَعْرَةِ سَاهِرهَا فِي غَزْوَهِ تَبُوكَ فَحَمَعَ بَيْنَ الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَعْرِب وَالْعِشَاءِ قال سَعِيدٌ فَقَلْتُ بَالِي عَبَاسٍ مَا خَمَنهُ عَلَى دَيِل مَالَ أَراد أَنْ نَا يُخْرِج أُمَّنَهُ.

١٦٣٩ - عن مُعَادٍ قَال خَرَجْنَ مَعَ رَسُول اللهِ
 عَلَيْهِ مِي عَرُوهِ نَبُوكَ فَكَانَ يَصَلَّى الطَّهْرَ
 وَالْعَصْرُ جَمِيعًا وَالْمَعْرِبَ وَالْعِتَاءَ جَمِيعًا

١٩٣٧ – عن مُعَاذِ لِى حَبِي قانَ جَمعَ رَسُونُ اللّهِ صَنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَمَ فِي حَرُوةِ تَبُوكَ بَيْنَ الطّهْرِ وَالْعَصْرِ وَيَئِنَ الْمَعْرِبِ وَالْمِشَاءِ قَالَ فَقَلْتُ مِنَا حَمَلَهُ عَلَى دَبِكَ قَالَ مِعَالَ أَرَادُ أَنْ لَا يُحْرِح أُشَّتُهُ

٣٣٠ سعن الله عليه وسَدَّمُ الله عَبْس قَالَ حَمْعَ رَسُولُ الدَّهِ مَنْسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمُ اللَّى الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَعْرِبِ وَالْمِشَاءِ بِالْمَدِيةِ فِي عَبْر حَرَّمَةِ وَلا مَطْرٍ فِي حَدِيثِ وَكِيْعِ قَالَ قُلْتُ لِاللَّمِ عَبْسَ مِمَ فَعَنْ دَلِكَ قَالَ كَيْ لَا يُحْرِحَ أُمَّتَهُ وَفِي حَدِيثِ

بغير خوف اور بغير سنر كے۔

۱۹۲۹ - حید اللہ بن عباس نے کہا کہ رسول اللہ علقہ نے علیر اور عمر کی نماز مدینہ میں بغیر خوف اور سفر کے ملاکر پڑھی۔ ایرائز بیر نے کہا کہ بیر حی ایسائز بیر نے کہا کہ جس سے سعید سے پوچھا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا؟ انھوں نے کہا کہ جس نے عبداللہ بن عباس سے بی پوچھ تھا جیسا تم نے جھے ہی توجھ تھا جیسا تم نے جھے ہی توجھا تھوں نے کہا کہ حضرت نے جا اللہ اس کی احت شن سے کی کا تکلیف نہ ہو۔

۱۹۱۳- معاد رضی اللہ عند نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کو مجھے تو آپ تلم اور عصر ملاتے اور مغرب اور مشاوملاتے۔

۱۹۳۹- معاذین جبل رضی اللہ عند نے کہا کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہوک جس ظہراد رعصر کو اور مغرب اور
عشاء کو جمع کیا۔ جس نے کہا (یہ قول ہے عامر بن واللہ کا) آپ
نے دیے کوں کیا؟ معاؤ نے کہا کہ آپ نے ارادہ کیا کہ آپامت
کو تکلیف شد ہو۔

۱۹۳۳- بن عم س رمنی اللہ طنبمانے کہا کہ رسول اللہ مسل اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو عدید بیس بغیر خوف اور بیند کے جمع کمیا۔ وکئے کی روایت بیس ہے کہ بیس نے ابن عبال سے کہا آپ نے ہے کیوں کمیا؟ افھوں نے کہا تاکہ آپ کی مت کو حربی نہ ہو۔ اور ابی معاویہ کی روایت بیس ہے کہ ابن عباس

أَبِي مُعَارِيَةَ قِيلَ لِائِنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ إِلَى دُلكَ غَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَثْنَهُ

٩٣٤ - عَنَّ ابْنِ عَبَّاسِ رَصِيَى الله عَنْهُمَ قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَ حَبْيعًا وَلَمْتُ يَا أَبُ الشَّعْنَاءِ أَطَنَهُ عَبِيعًا قُلْتُ يَا أَبُ الشَّعْنَاءِ أَطَنَهُ أَعْرِبُ الشَّعْرِبُ الطَّهُرُ وَعَمَّلَ الْعَعْرِبُ وَاللهِ اللهِ وَأَنْ الطَّنُ دَاكَ.

١٦٢٥ - عَنْ أَنِى عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبَّمًا رَتَّمَائِيًّا الطَّهْرَ رَالْعَصْرَ وَالْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءُ

٣٩٩ ٢- عن عَيْدِ اللهِ بَي شَقِيقِ قَالَ عَطَبَا اللهِ بَي شَقِيقِ قَالَ عَطَبَا اللهِ بَي شَقِيقِ قَالَ عَطَبَا اللهُ عَلَي عَرَبَتُ السَّعُومُ وَحَقَلَ اللّهِ يَقُولُونَ السَّنَاةُ الصَّلَةُ قَالَ مَحَاءَةُ رَجُلُ مِنْ يَبِي تَعِيمٍ لَا السَّنَاةُ الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ المَّلَى تَقُولُونَ يَشَتِي الصَّلَاةُ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ اللهِ عَلَي تَعِيمٍ لَا يَشْتِي الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ المَّالِقِ مَعْلَى اللهِ عَلَي الصَّلَاةُ المَّالَةُ اللهِ عَلَي الصَّلَاةِ اللهِ عَلَي الصَّلَاةِ اللهِ اللهِ عَلَي الطَّهِ اللهِ عَلَي الطَّهِ اللهِ عَلَي الطَّهِ وَاللّهِ عَلَي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ الله

آبال رُجُلُ الله عَنْ عَنْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ الْمُعَيْنِيُ قَالَ أَنْ رُجُلُ اللهِ عَنْ عَنْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ الْمُعَيْنِيُ قَالَ أَنْ عَنْسِ رَصِينَ الله عَنْهُمَا الصَّلَاةَ فَسَكَت ثُمَّ قَالَ الصَّلَاةَ فَسَكَت ثُمَّ قَالَ الصَّلَاةَ وَسَكَت ثُمَّ قَالَ الصَّلَاةِ وَكُنَا فَسَكَت ثُمَّ قَالَ الصَّلَاةِ وَكُنَا فَسَكَت ثُمَّ قَالَ لَا أُمْ لَكَ أَتَعَلَّمُ بِالصَّلَاةِ وَكُنَا مَسَكَت ثُمَّ قَالَ لَا أُمْ لَكَ أَتَعَلَّمُ بِالصَّلَاةِ وَكُنَا لَا يَعْمَدُ وَسُولِ اللهِ تَحْمَعُ بِيْنَ الصَّنَائِينِ عَنَى عَهْدٍ رَسُولِ اللهِ لَنْهِ لَيْ الصَّلَاقِ مَسُولِ اللهِ المَا المَال

رضی اللہ عنم ہے کس نے کی کس ارادہ سے آپ نے سے کیا؟ انھوں نے کہا جاکہ آپ کی امت پر تکلیف ند مور

۱۹۳۹ – شفین کے بیٹے عبداللہ نے کہا کہ ہم میں ایک دن ابن عہاں رضی اللہ عہمانے وعظ کہا عصر کے بعد جب آ آباب ووب عہد اور تارے نگل آئے اور لوگ کہنے گئے نماز نمازہ پھر ایک مخفی آیا قبیلہ بنی تمہم کا کہ وود م نہ لیتا تفاقہ بازر ہتا تھ برابر کے جاتا تھا لماز نمازہ تب ابن عہاس رضی اللہ عہمانے کہ تو بجھ ست سکھا تاہے تیر کہاں مرے۔ وہم کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویکھا کہ آپ نے جمع کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویکھا کہ آپ نے جمع کہا کہ میرے دل جس خلش رق عشاء کو۔ عبداللہ بن شفیق نے کہا کہ میرے دل جس خلش رق تو میں ابو ہر میراد منی اللہ عنہ کے پاس میااور ان سے لیج چھا آوا تھوں تو میں ابو ہر میراد منی اللہ عنہ کے پاس میااور ان سے لیج چھا آوا تھوں

نے کہا کہ ابن عہاس منی اللہ عنہاکا تول سچاہ۔

1472 عبداللہ بن شقیق عقبل نے کہا کہ ایک فخص نے ابن عہاس منی اللہ عنہا ہے کہ نماز پڑھو۔ آپ جپ رہے۔ اس نے کہر کہا نماز آپ چپ رہے۔ اس نے کہر کہا نماز آپ چپ رہے۔ اس نے کہر کہا نماز آپ چپ بور ہے پھر اس نے کہ نماز پھر آپ چپ ہور ہے پھر اس نے کہ نماز پھر آپ چپ ہو گئے۔ پھر اس سے ابن عباس رضی اللہ عنہمانے کہا کہ تیری اللہ علیہ وسلم مرے تو ہم کو نماز سکی تاہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم



#### کے رماسی دو ممازوں کو جع کیا کرتے تھے۔

صلى الله عله وسليد

#### جع صلو تين کي شحقيق

(۱۹۳۶) میں (۱) فود کی نے کہا ہے سے رہ اینیں میچ میں اور مسلم میں سیکل میں اور علاء کی سیس کی تاویلیں اور کی فدیب میں۔ اور تاریخ کی نے اپنے کہ میر کی اس کی بیان کی خوب میں۔ اور تاریخ کی نے اپنی کی بیان کی سے اور علاء کی سیس کے اپنی کی بیان کی خوب کی اس کی میر کی اس کیا ہے کہ میر کی اور حدیث کی اور حدیث کی خوب تھی بار شر سب بھے ۔ اور تر در کی کانے قبل جو شاریب خمر کے دیب میں ہے بہت گھی ہے کہ ابتدائ کی دوے وہ معمول ہو تھی ہے۔ رہی ایس عمیان کی جی حدیث اس کے عمل توک کرنے ہے اور الرائی خوب میں موال

متر ہم کہتا ہے حقیقت میں جب بن عبر ل سے ۔ مروی ہوا عبداللہ بن شغیبی کی دوریت سے کہ ہم رمول اللہ کے زمانہ میں و الاویں جمع کیا کرتے ہتے تواب یہ کیو کر کھر سکتے ہیں کہ اس کے عمل رک کرے پر اجمال ہے ادر جو چر آپ کے زمانہ ہا بر کمت میں می یہ ر شوال اللہ علیم اجھین کے معمول ہم ہوس کو مماد ازمانہ ل کر کیو کر چھڑ اسکتا ہے۔

میکی تاویل کسی مے بیا تاویل کی کہ آپ نے بارش کی وجہ سے جن کیا اور یہ تاویل بڑے حقادیثن سے مروی ہو گی ہے محروہ صحیب ہے، س لیے کہ ویر کی روانتوں میں اغیر خوف اور بین کے ذکر آچکا ہے۔

و دسری تاویل سنی نے بہتا دیل کی کہ یہ دائد ملی ہوا کہ آپ سے تلم پڑھی پھر جب بدی کھل کی مطوم ہو کہ عمر کاوقت کچاتو نصر بھی پڑھ کی درییہ بھی یا ظل ہے اگرچہ احمال ہو سکتا ہے کہ بیاس تغیر اور عصر میں ہو نگر مقرب اور عشاہ میں نہیں ہو سکتا ہے۔ ( ۱۹۶۳ ) جانا کے ابغان کی کے دجہ یہ ہے کہ اس عبائ نے جب وعظ کے دان دیے کی شب بدلی کہاں تھی آگر بدل ہوتی تو اور وگ جو تماؤ کے شقاصی تنے ان کو وقت کیوں کر معلوم ہوتا۔ دو مرے اس بس صاف ترکور ہے کہ تارے نکل آگ

تغیسری تاویل مسمی ہے ہے تا ایل کی کہ ایک ماز کوالیے آخروفت پڑھا کہ جب اس سے فارغ ہوئے تودوسری میں کاوقت ہیں۔ ادر یہ دولال نماری طاہر میں جمع معلوم ہو میں حفیقت میں دونوں کیے دقت میں نہ تھیں۔

(۱۹۳۷) ہند (۳) جیسے ہمارے منل بی ٹی یو نہ ان مدیرے ہے وہ قف ٹیل اسک ہی تاویل کرتے ہیں اور بیا تاویل میں صعیف بلکہ یا طل ہاں لیے کہ بید طاہر کے گالف ہے اور اسک می نفت رکھتے ہے کہ ہر گزائل تاویل کا ٹھیک ہونا خیال میں جہیں آتا۔ اس لیے کہ صاف تھل این میں کا دولا کے دن اور دکیل کیز ناان کا اس مدیرے ہے اپنے تھل کے صواب اور نے پر اور سچا کہنا ابوہر بر آوکا ان کواور ٹھارٹہ کر ٹائس پر ابو ہر برڈ کا اس تاویل کے چھوٹوں اڑانا ہے۔

چوتھی تاویل کسے نے یہ تاویل کی کہ آپ کا یہ فعل موض یااور کسی عدرے سبب سے تھا جو عدراور ضرورت موض کے ماتعہ ہو مریہ قول احمد بن صبل کا ہے ور اٹاخنی حسیس کا شافیہ ہے اور پسد کیا اس کو خطابی ہے اور سوق اور دویائی نے اسھاب شافیہ ہے اور بہی قول پشدیدہ ہے فعاج صدیث کی روے درواس عم ان کے تاجیر کرنے کی روے اور ایو چرج کے موافقت کے لی فاسے اور اس وجہ ہے بھی کہ مرض بیس یہ بعض صرور توں بیس جو مشل موض کے ہوں۔

(١٩٣٤) الم (١٩) العي حمي يم أوق مجور يوج ع

پانچو یک تناویل بیدے زیادہ مشقت ہوں ہے اور مناصول کی کی جا حت اس طرف گئے ہے کہ جمع کرنا حضر بیس کی حاجت کی وجہ کا در سے دو ہے جب کہ اس کی عادت کی اور شاخی کیر اللہ وجہ سے دو ہے جب کہ اس کی عادت کیا ہے۔ س کو خطائی نے تعال اور شاخی کیر اللہ



## بَابُ جَوَازِ الِمَاصِرُ فَ مِنْ الصَّلَاةِ عَنْ الْيمين وَالشَّمَان

المثالث على على الله قال له يجعل أحدكم الشيطان من على على الله قال له يرى إلى أن حقًا على أن أن حقًا على أن أن أن على الله أن أن أن على يبيه أكثر ما وألث رسون الله على يُربيه على شمانه

١٩٣٩ - عَنْ اللَّاعُمُ فِي يَهَدَا الْوَسُادُ مِثْمَةً

١٩٤٠ - عَنْ السُّنْكِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَلَّتُ أَلَّتُ كَلْمَ السُّنَاكِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَلَّتُ كَلْمَ السَّلِثُ عَنْ يَجِينِي أَوْ عَنْ يَسَارِي فَنَ أَنَّ أَنَّ فَأَكْثِرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ينْصَرَفُ عَنْ يَجِيدٍ

١ ٩٩٤ عَنْ السَّنَايِّ عَنْ أَسِ أَنَّ اللَّهِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلْ اللَّهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْصَرُفُ عَنْ بِعِيبِهِ

بَابُ اسْتِحْبًابِ يَمِينِ الْإِمام

١٤٤٧ - عَنِ النَّبِرَاءِ رَضِيَ ا أَنَّهُ عَنْهُ قَالَ كُدُ إِذَا صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَنَم صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَنَم حَنْيَا اللَّهِ عَنْهِ وَسَنَم حَنْيَا اللَّهُ عَنْهُ وَحَلَمْهِ إِلَيْهِ عَنْهِ اللَّهُ عَنْهِ وَسَنَم حَنْهُ إِلَيْهِ أَنْهُ عَنْهِ وَسَنَم حَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهِ وَسَنَم عَنْهِ وَسَنَم عَنْهُ عَنْهِ وَسَنَم عَنْهُ عَنْهِ وَسَنَم عَنْهُ وَسَنَّا عَلَيْهِ وَسَنَّم عَنْهُ وَسَنَّ عَلَيْهِ وَسَنَّ عَلَيْهِ وَسَنَّ عَلَيْهُ وَسَنَّا عَلَيْهِ وَسَنَّا عَلَيْهِ وَسَنَّا عَلَيْهِ وَسَنَّا عَلَيْهِ وَسَنَّا عَلَيْهُ وَسَنَّا عَلَيْهِ وَسَنَّا عَلَيْهِ وَسَنَّا عَلَيْهُ وَسَنَّا عَلَيْهِ وَسَنَّا عَلَيْهِ وَسَنَّا عَلَيْهُ وَسَنَّا عَلَيْهِ وَسَنَّا عَنْهُ وَسَنَّا عَلَيْهِ وَسَنَّا عَلَيْهُ وَسَنَّا عَلَيْهُ وَسَنَّا عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَسَنَّا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَنَّا عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلْهُ عَنْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهِ وَسَنَّا عَلَيْهِ وَسَنَّا عَلَيْهِ وَسَنَّا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَنَّا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَنَّا عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَنَّا عَلَالْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَالَهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُكُوا عَ

## ہاب منماز پڑھ کے رائمیں ہائمیں دو توں طرف مڑنے کابیان

۱۹۳۸- عبدالله رمنی الله عنه نے کہا کہ کوئی اپی ذات بل سے شیطان کو حصہ نہ دے ہے نہ تمالا کے بعد واہنی ہی طرف کیر ایجھ کر فیاد کے بعد واہنی ہی طرف پھر ایجھ کر واجب ہے۔ ایس نے اکثر دیکھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم پائیس طرف بھی پھرتے تھے۔ علیہ وسلم پائیس طرف بھی پھرتے تھے۔ ۱۹۳۹- انحمش سے بھی ای طرح دوایت ہے۔

۱۹۴۰- سدی نے کہا ہیں نے اٹس رضی اللہ عنہ سے اپر چھا کہ میں نے اٹس رضی اللہ عنہ سے اپر چھا کہ میں نماز پڑھ کر کدھر کو چھرا کرول و اپنی طرف یا با کی طرف ؟ انھوں نے کہ بیس نے تو اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دا بنی طرف پھرتے دیکھا ہے۔

۱۹۳- مدی نے انس رضی اللہ عند سے روایت کی کہ نبی ملطقہ داین طرف بھراکرتے تھے۔

ہائی، المام کی داہتی طرف کھڑ اہونا مستحب ہے۔ ۱۲۳۲- براورض اللہ عندے روایت ہے کہ تھوں نے کہا کہ ہم ہوگ رسول اللہ علی کے بیچے دوست رکھتے تھے کہ داہنی طرف کھڑے ہوں (بینی نمازیں) کہ حضرت ایماری طرف مند

للے سے جواصحاب ٹا آمیہ میں سے جیں بیاسحال مروری سے انھول نے کھل کیا ہے اصحاب عدیث کی ایک جماعت سے اور بن مندر سے اس کو پہند کیاا در دؤید ہے س فول کا بن عباس کا ہے کہنا کہ آٹھنرٹ نے چاباکہ ایک است کو تکلیف شد ہو۔ غرض این عبال نے کسی مرص و فیر ہ کو اس کی صدت شوش تھی تھی ملید.

ے اسلام اللہ اللہ اللہ اللہ علوم ہو اکد محض است کی سمانی کے واسطے پر اس موافواہ مرض ہویات الدیا کو فیااور ضرورت الدیانہ ہواورجو سمانی الاست کی اللہ علامت کی علامت کی علامت ہوئی ہے ہی علامت ہی اللہ میں مست کی اور حد بیٹوں سے عابت ہوئی کے تجور نمی روس کو جمیشہ البہتے وقت پراوا کرتے تھے اور جمع کی علامت ندر کھتے ہے۔ اس میں سنت کو دو نوس بالوں کا کھا فاضرور کی ہے۔

رو روں ہوں ماں مورد رہا۔ (۱۹۳۸) جڑا جب انتاب تعین اپلی جانب سے شیطان کا حصہ ہوا تو اب جو جال لوگ تیجے او سویں با چھٹی چلہ یا لیم مذہ کا تعین اپلی حانب سے قرار ویتے ہیں وہ تولیورے شیطان کے حصہ جس آگئے تعوذ باللہ عنہا

(۱۹۳۲) 🏗 ال دویتوں ہے معلوم بواکہ مجمی حضرت واتن طرف گار کر بیٹنے مجمی ایک طرف اور جس راوی ہے جود یکھ بیان کر دیا۔ اللہ

دَلْ مُسْمَنَّتُهُ يَقُولُ (﴿ رَبِّ قِبِي طَلَابُكَ يُومُ تُبْعِثُ اوْ نَجْمِعُ عِبَادُكُ ﴾.

٣٤٤٣ - عَنْ مِسْمَرٍ بِهَدَا الْوِسَّادِ وَلَمْ يَسْكُرُ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بُوَخْهِهِ

بَابُ كَرَاهَة الشَّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ بِعَدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّلِ فِي إِقَامَة الصَّلُوة سُوآءٌ السُّنَّةُ الرُّاتِيَةُ كَسُنَّةِ الصَّبْحِ وَالظَّهْرِ وَ غَيْرِهِ مَا وَ سُوآءً عَمَمَ الْهُ يَدُرِكُ الرُّكُعَة مَعِ الْإِمَعَ آمَ لَا

١٩٤٤ - عن أبي هُريْرَة عَنْ اللَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ (( إِذَا أَقِيمَتْ الصَّلَاةُ قَلَا صَنَّاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ ))

• ١٦٤٠ عَنْ وِرْقَاءُ بِهَدَا الْوِسْادِ.

٩٩٤٦ - عَلْ أَبِي هُرَيْرَة عَلْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْهِ وسلَّم أَنْهُ قال ((إذا أَقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَلَا صِلاةً إِلَّا الْمَكْتُوبِةُ ))

١٦٤٧ - عَنْ رَكرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَنَ بِهِدَا الْإِسْادِحِيْنَهُ ١٦٤٨ - عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي مُرَيْرُةً عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيثِيهِ قَالَ حَمَّادٌ ثُمُّ لَقِيتُ عَمْرُ، وحَدَثَنِي بِهِ وَمَمْ يَرْفَعَهُ.

١٩٤٩ - على عبد الله بني مايلُكِ الله للحياة الله يحياة الله مشول الله عليه مرا يرخل يُصلِي وَقَدْ أَنِيمَتُ مَا صَالَةُ الصَلْمَ عَكَلَمهُ بنتيء لَا نَشْرِي مَا هُو فَلَمُنا اللّهِ الْمُصَدِّقَا أَخَصَ نَقُولُ مَادُ قَالَ نَكَ رَسُولُ اللّهِ اللّه مُرسُولُ اللّه

کر کے بیٹیس۔اور بٹس نے سنا کہ وہ کہتے تنے رب ہے آخر تک لین ہے رب بچا مجھے اپنے عذاب سے جس دن اٹھا دے تو یا فرمائے جمع کرے تواہیے بندوں کو۔

۱۹۳۴- معرے بھی ای طرح روایت ہے لیکن انہوں نے "یقین علیمایو جہہ" کاؤ کر فہیں کیا-

باب: فرض شروع ہونے کے بعد نقل کا تکروہ ہو نااس عظم میں سنت موکدہ مثلاً صبح اور ظہر کی سنتیں اور سنت فیر موکدہ برابر ہیں نیز نمازی کوامام کے ساتھ رکھت ملنے کاعلم ہو ناادر نہ ہو تا برابر ہیں

۱۱۳۳- الو مر مره و منی الله عند سے روایت ہے کہ نی صلی الله علیہ و مسلم الله علیہ و منی الله علیہ و من ماز کی تو کوئی نماز ند و من ماز کی تو کوئی نماز ند

١٧٣٥- ورقاس بحيد كوروبالاحديث مروى ب-

۱۹۳۷- ابو ہر مے ورضی اللہ عند سے روایت ہے کہ تی آکرم اللہ نے قربایا کہ جس وقت اقامت کدوی جائے توسوائے فرش نمازے کوئی نمازند پڑھی جائے۔

سالا - زکریا بن اسحال نے ای سند سے سک بی دواہت کی ہے۔
۱۹۳۸ - عطا بن بیار نے ابو ہر برہ سے انھوں نے نی ملک سے
اک کے مثل رواہت کیا جماو نے کہا کہ پھر میں عرو سے طانو
انھوں نے بی رواہت بیان کی محر حضرت تک خیل کا کہ بھر انگی ۔
۱۹۳۹ - مالک کے بیٹے عبدالقدر منی اللہ عتب نے کہا کہ رسوں اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے ہاں سے نگلے جب صبح کی نماز کی معلوم نے ہو چی بھی اور بچے کہا کہ ایم کو معلوم نے ہوا کی جب میم کی نماز کی سے قارع ہو کے اس کے گھر لیا اور کئے سے کے کہ کیا کہ تم کو معلوم نے ہوا کی جب ہم نماز سے قارع ہو کے اس کو گھیر لیا اور کئے سے کہ کیا کہ تم کے اس کو گھیر لیا اور کئے سے کہ کیا کہ تم کے معلوم نے کہ کیا کہ تم کو معلوم نے ہوا کے کہ کیا کہ تم کے اس کے قارع جب ہم نماز



عَلِيْتُهُ قَالَ قَالَ لِي (( يُوشِكُ أَنَّ يُصَلِّي أَحَدُّكُمْ الصَّبُعَ أَرْبُعُ )) قَالَ الْفَعْنَبِيُّ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَالِكِ ابْنُ يُحْلِمَة عَنْ أَبِيهِ

قَالَ أَبُو الْحَسَيْنِ مُسَلِّلُمْ وَتَوَلَّلُهُ عَن أَبِيهِ فِي هَدَا الْحَدِيثِ خَطَأً

العبير مراض الله على المناف المستحد ا

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْمَسْجِدَ الْمَسْجِدَ الْمَسْجِدَ الْمَسْجِدَ الْمَسْجِدَ الْمَسْجِدَ الْمَسْجِدَ اللّهِ عَنْ أَبِي أُمَنْدُ فَالْ مَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ (( إِذَا دُحَلَ أَحَدُكُمُ اللّهُ مَا وَضِعَ لِي أَبُوابِ اللّهُمُ الْسَعْجِد فَلْيَقُلُ اللّهُمُ الْسَعْ لِي أَبُوابِ رَحْمَعِكَ وَإِذَا حَرْجَ فَنْيَقُلُ اللّهُمُ إِلَي أَمْالُكَ وَرَفَا حَرْجَ فَنْيَقُلُ اللّهُمُ إِلَي أَمْالُكَ مِنْ فَعَلَيْكَ )

قَال مُسْلِم سَوِعْتُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى يَقُولُ

رسول الله ملى الله عليه وسلم في الس في كهاكد آب في قرماياكه اب تم بيس كوئى جار ركعت برصف الكهامي كل قضي في الماكه عبد الله بين مالك، بن الحسيف روايت كرتے إلى بي وب سه مسلم في كها ال كاب كهاك ووروايت كرتے إلى اب باب سه يه

۱۷۵۰- این حسید فی کہا کہ صبح کی نماز کی تکبیر ہو کی اور رسول اللہ علی نے ایک مخص کود یکھا کہ نماز پر متاہد اور موذن تحبیر کہ رہاہے تو فرمایاتم صبح کی چار، کعت پڑھتے ہو۔

۱۹۵۱- سرجس کے بیچے عبداللہ نے کہا کید مخص مجد میں آیااد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کے فرض پڑھتے تھے تواس نے دور کھٹ سنت پڑھی مبحدے کنارے پھر رسوں اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو کیلہ جب آپ نے سلام پھیرا تو فرایا اے فلال اتم نے فرض نماز کس کو گنا؟ آیاوہ جواکیل پڑھی بیادہ جو جادے ساتھ پڑھی۔

### باب: متدمين جانے كى دعا كابيان

۱۱۵۲ - انی حمیدیاانی سیدر منی الله عند نے کہا کہ رسوں الله صلی
الله علیہ وسلم نے قرباً کہ جب کوئی مسجد ہیں آئے تو کیے یا الله
کھول دے میرے لیے دروازے پنی رحمت کے اور جب نکلے تو
کھیااللہ میں، تکماموں تیم افضل لینی رزق اور دنیا کی تعتیں۔
مسلم نے کھا سائی نے بی بن کی سے کہ کہتے ہے کہ لکمی میں
نے یہ حدیث سلیماں بن باال کی کتاب سے اور کہا تھوں نے کہ

(1701) بڑا ان مب روایتوں سے معلوم ہواکہ فرض ہوئے وقت سنتوں گاپڑھنا کروہ ہے۔ نوریؒ نے کہاہے کہ اس مدیت بٹس و کیل ہے کہ بعد اقامت کے نقل یعنی سنت وغیر ونہ پڑھے آگر چہ اس کو یقین مجی ہو کہ جھے امام کے ساتھ ٹماز ال جائے گی اور اس روایت سے اس کا قول رو ہو گیا جو کڑتا ہے کہ سنت پڑھنا روا ہے جب جان ہے کہ پہلی رکعت امام کے ساتھ مل جائے گی یا بیہ خیال ہووئے کہ دومری رکعت منر ور مل جائے گی یا بیہ خیال ہووئے کہ دومری رکعت منر ور مل جائے گی۔

مرجم كبتاب يسي بعض حفيون كاقبل بجر كونداق مديث نيس-

كَتَلْتُ هذا الْحَدِيثُ مِن كِتَابِ سُلَيْمَانَ أَنِ بَدَانِ قَالَ بُلَمْبِي أَنَّ يَاتِي الْجِتَّابِيُّ يَقُولُ وأبي أسلِم

بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحِيَّةِ الْمُسْجِدِ الرَّكْعَتَيْنِ وكَرَاهَةِ الْجُلُوْسِ قَبْلُ صلوبِها و أَنَّهَا مُشْرُوعَةً فِي جَمِيْعِ الْأُوقَاتِ

١٦٥٣ - عن بي أُسَيْدٍ عَنْ اللَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَيْدٍ وَسَلَّم بعثْلِهِ
عيبُه وَسَلَّم بعثْلِه

١٩٥٤ - غن أبي قنادة أن وسُولَ الله صلى الله عليه وسَدَم فال إدا دخل أخذكُم المستجد فيراكغ رائعس فنن أن يخيس

١٩٥٢ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُال لِي على النَّبِيِّ عَلِيَّةً دَيْنٌ فَقَصَابِي وَرَاهَبِي وَدَحَلَتُ عَنْهِ الْمَسْحَدُ فَعَالَ لِي (( صَلَّ رَكَعَتَيْنِ )) عَنْهِ الْمَسْحَدُ فَعَالَ لِي (( صَلَّ رَكَعَتَيْنِ )) بَعْنِي رَسُولُ النَّهِ عَلَيْظَ يَهِيزًا فَعَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةُ بَتْنِي رَسُولُ النَّهِ عَلَيْظَ يَهِيزًا فَعَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَة

جھے خبر پیچی ہے کہ یکی حالی کہتے تھے اور روانت ہے ایواسید ہے۔
کہ مسلم فے روایت کی ہم سے حالہ بن عمر بکر اولی فیال سے بشر
فیال سے محارہ فیال سے رسید فیال سے حبر الملک ہے ال
سے الی حمید بازی اسید فی محول نے گئے مثل اس کے۔
باب: سخیۃ المسید کا بیان اور دور کھت بڑھے بغیر مسید میں
بیٹھنے کے مکر وہ ہو نے اور ان دو رابعتوں کے تمام
او قات میں مشر وج ہونے کا بیان
او قات میں مشر وج ہونے کا بیان
فر آ

۱۹۵۳- ابو قناده رمنی الله عنه نے کہاکہ رسوں الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب کوئی معجد عمل آئے تو بیٹنے سے پہنے دور کعت فماز اداکر ہے۔

1900- ابوق دورشی الله عندے کہاجو صحافی بیس رسول الله صلی الله عند عند الله عند عند الله الله عند الله

۱۲۵۷- جابرین عبدالله رفض الله عند نے کہا کہ نمی علی الله بر میرا کچھ قرض تی اور میں آپ کے پاس معجد میں کیا تو آپ نے اوا کردیااور جھے نے فردیا کہ دور کھت پڑھ لو۔

1904- جابر بن عبد للدرضى الله عنهما كينته جيل كدر سول الله مسلى الله عليه وسئم في جي سن ايك اونث عربيدا اورجب مدينه ميل

(۱۷۵۷) ہنتا ان سب سے معلوم ہوا کہ جب سمجد میں داخل ہو تو مستحب ہے کہ دور گفت ادا کر کے جیٹھے بھی نادان بہتے بیٹے لیتے بیں پھرادا کرتے میں۔ بیٹھن نادانی۔۔۔



أمرى أن بي المستحد (( فأصلّى رَكُعَتُسُ )) باب اسْتِحْبَابِ الرَّكُعَتِيْنِ فِي الْمَسْجِدِ باب اسْتِحْبَابِ الرَّكُعَتِيْنِ فِي الْمَسْجِدِ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفرِ أَوَّلَ قُدُومِهِ

١٩٩٨ - عَنْ خَارِ ثِنْ عَنْدِ اللّهِ قَالَ خَرَجْتُ مُعْ رَمُّتُ مُعْ رَسُونِ اللّهِ عَلَيْقَةً فِي عَزَاةٍ مَالِطاً بِي حَمَلِي مُعَلِي مُعَلِي مُعَلِي مُعَلِي وَقَدِمْتُ وَأَعْيَا ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ قَدِيمَ عَيْنِ وَقَدِمْتُ بِالْمِ اللّهِ عَلَيْكُ قَدِيمَ عَنِي بَالِيهِ بِالْعَدَاةِ فَحَدُتُهُ عَنِي بَالِيهِ اللّهَ اللّهَ عَلَيْ بَالِيهِ اللّهَ اللّهَ عَلَيْ اللّهِ اللّهَ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللّ

١٩٥٩ عن كفي بن مالين أن رسوں الله صلى الله عليه وسلم كان له يقدم من سعر إلا عبارة بي الصحى فإد قدم بدأ بالمشجو الصلى بيه ركعتش ثم خنس إيو.

باب استخباب صلّاة الصّحى

١٩٦٠ عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ شَفْيقِ قَال قُلْتُ
 مَانشه هَلْ كَانَ النّبِيُّ عَلَيْكُ يُصلّي الصّحي
 مَانشه هَلْ كَانَ النّبِيُّ عَلَيْكُ يُصلّي الصّحي
 مالت با إِنّ أَنْ بحِيء مِنْ معِيبِه

١٦٦١ -عن عَبَدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَانِ قُلْتَ بِعَائِشَهُ أَكَانَ اللَّهِ عَنْهُ وَسَلَّمَ يُصَلَّى بِعَائِشَهُ أَكَانَ اللَّهِي صِلَّى اللَّهُ عَنْيَهُ وَسَلَّمَ يُصَلَّى بِعَائِشَهُ أَكَانَ اللَّهِي عَنْهُ وَسَلَّمَ يُصَلَّى المُشْخَى قَالَتْ الا إِلَّا أَنْ يَحِيءَ مِنْ مَعِيهِ

١٦٦٢ عَنْ عَائِنَة أَنْهَا قَالَتْ أَبَا رَأَيْتُ وَسُرِّمَ يُعَلِّي مُبْحَة وَسُرِّمَ يُعَلِّي مُبْحَة وَسُرِّمَ يُعَلِّي مُبْحَة الطَّخى فطُ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُرِّمَ يُعِلِّي وَاللهِ عَلَيْهِ وَسُرِّمَ يُعِلِّي مُبْحَة الطَّمِّحَة وَاللهِ عَلَيْهِ وَسُرِّلُ مَعْمَلُ وَهُوَ يُجِبُّ أَنْ يَعْمَلُ بِهِ اللهِ عَلَيْهِ فَي يُجِبُّ أَنْ يَعْمَلُ بِهِ اللهِ عَلَيْهِ فَي يُجِبُّ أَنْ يَعْمَلُ بِهِ اللهِ عَلَيْهِ فَي يُجِبُ أَنْ يَعْمَلُ بِهِ اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهِ عَلَيْهِ وَلَهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ عَلَى مِنْ إِلَا عَلَيْهِ وَلَهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ عَلَى الللّهُ وَلَا مِلْمُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللّهِ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَا مَا مِلْمُ وَالْمُلْعُلُولُ وَاللّهُ وَالْمُلْعُلُولُ وَلّهُ وَلِهُ وَلَا مُعْلَى ف

آئے تو فرمالاک تم محد میں آؤاور و رکھنیں پڑھو. باپ مسافر کو پہلے محد میں آگر دور کعت پڑھن مستحب ہے

۱۹۵۸ - جابرین عبدالله رضی الله عند نے کہا کہ بیل تصرت صلی
الله عدید وسلم کے ساتھ ایک لڑائی بیل گیا ور میر ب اوات نے
د مرانگائی اور تھک گیا۔ پھر آنے بچھ سے پہلے رسول منہ سلی الله
علیہ وسلم اور بیل دوسرے دن مسجد پر پہنچا اور آپ کو سجد کے
دروازہ مربیا۔ آپ نے فرمایہ تم ابھی آئے ؟ بیل نے کہا ہاں آپ
نے فرمایا او ثب کو چھوڑ کر مسجد میں جاؤ اور دور کھت اور کر بھر میں
گیا اور دور کھت بڑھ کر پھر ا

۱۷۵۹- مالک کے بیٹے کعب رضی اللہ عند نے کہا کہ ر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت متی جب سفر سے آتے پھر دل چڑھے داخل ہوئے (شہر میں) اور پہلے محد میں جاتے اور وور کعت بڑھتے پھر مہم میں میلیے۔

### باب: تمازحاشت كايال

۱۷۱۰- عبد اللہ بن شفیق نے حفرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ دسوں اللہ عظامی چاشت کی نماز پڑھتے تنے ۱ نحول ہے فرویا نہیں گرجب سفر سے آتے۔

۱۹۱۱- عبدالله بن شغیبی کہتے ہیں کہ ہیں ہے حضرت عاشقہ ہوں کہ ہیں اور میں مشقہ کے اور آپ سوال کیا کہ کیا ہی اگر میں گائے ہوشت کی نماز پڑھ کرتے ؟ تو آپ سنے فرمایا نہیں سوائے اس کے کہ سپ سوست تشریب اتے۔
۱۹۲۱- ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عبد فرماتی ہیں کہ میں سنے حضرت قائلے کو بھی چاشت پڑھے نہیں ویکھا اور ہیں پڑھ کی سنے حضرت قائلے کو بھی چاشت پڑھے نہیں ویکھا اور ہیں پڑھ کرتے ہے میں اور سول اللہ حلی اللہ علیہ وسم بعض کام کو اوست کرتے ہے کہ اگر وگ کرنے لگیں دیکھے کے اگر وگ کرنے لگیں



حَشْيَةً أَنْ يَعْمَلُ بِهِ النَّمِنُ لَيُعْرَضَ عَلَيْهِمْ. ﴿ مِنْ اللَّهِمْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

١٦٦٧ - عَلَّ مُعادةً أَنَّها سَأَلَتُ عَانتُه رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كُمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهُ عَنْهَا كُمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهُ عَنْهَا يُعنني صَلاةً العَشْحي فَاللهُ أَرْبُعُ رَكُعاتُ وَيَزِيدُ مَا شَاء.

١٦٦٤ - عَنْ يَرِيد بهدا الْمَسَادِ رَثْنَةُ وَقَالَ بريدٌ ما شاء اللّهُ

١٦٦٥ عَنْ عَانِشَةُ مَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ
 عَنْ عَانِشَةُ مَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ
 عَنْ عَنَادَةُ بَهِمَا الْإِسْادِ بِثْنَةُ

الله المالة على على الله الله المالة المحارث في مُوالمِ الله المالة المحارث في المحارث الله المالة المحارث الله المالة المحارث الله المالة المحارث الله المالة المحارث الله المحارث المح

مے تو کہیں فرض نہ ہو جائے

۱۹۹۳ - معاذو مے مسمانوں کی مال معزت عائش ہے ہو چھا کہ رسول اللہ منطق جاشت کی ٹماز کی کئی رکعت پڑھا کرتے ہتے؟ افعول نے نروایا چار کعت اورج جا ہے ذیادہ کرتے۔

۱۷۹۳ - اس سندے اس طرح مدیث روایت کی ہے۔ اس میں "اشاراللہ" کالقطاستعال کیا ہے۔

۱۷۷۵- حضرت عائش کی بین که رسول الله تفطیح چاشت کی فراز حارر کست پزشته اور جتناالله حابتازیاده پزشته ۱۷۷۷- تاروسه الی بی دوایت منفول ہے۔

۱۹۶۵ - میدائر حمٰن نے کیا کہ مجھے کی نے خبر تہیں دی کہ اس نے نبی کو چاشت کی تماز پڑھتے ویکھا ہو حمرام ہان نے کہ انھوں نے کہا کہ نبی حمیرے کھر آئے جس وان کہ مکہ فتح ہو اور سخھ رکھت پڑھیں کہ بیس نے مجھی آپ کو وقتی جندی نماز پڑھتے مہیں دیکھا۔ فتلا تنی بات تھی کہ آپ رکوع اور سجدہ خوب پورا کرتے تھے (اور قرآت بہت کم پڑھتے تھے)۔ اور اہن بٹار نے اپنی روایت بیس مجھی کالفظ تیس کہا۔

۱۹۱۸ - عبدالله بن حارث بن تو قل نے کہا کہ بن آر زور کما اور پو بھا گھرتا کہ کوئی جھے بنانے کہ رسوب اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھی ہے تو بن نے کسی کونہ چاہے بیان کرے سواام ھائی کے جو بنی بین ابو طانب کی کہ انھوں نے خیر دی کہ رسول اللہ علیہ وسلم جس وان مکہ آخے ہوا دان چڑھے آئے اور یک کیٹرا پروہ کے لیے ڈال دیا گیا تو آپ نہائے کی کہ کرے ہو کر آٹھ رکھت نماز پڑھی۔ بین نہ جانی تھی کہ کیر کھڑے ہو کر آٹھ رکھت نماز پڑھی۔ بین نہ جانی تھی کہ آپ کا قیام لمبا تھا رکوئ یا بجدہ یہ رکن سب برا پر بالر شے اور بینے آپ کو چاشت پڑستے تہیں اور بینے آپ کو چاشت پڑستے تہیں کہ اور بینے کہاروایت ہے بوئس سے اور یہ نہیں کہ کہ اور بینے کہاروایت ہے بوئس سے اور یہ نہیں کہ کہ اور بینے کہاروایت ہے بوئس سے اور یہ نہیں کہ کہ

مجھے خبر دی۔

۱۹۲۹- ایوطانب کی بیٹی ام بانی کہتی ہیں کہ شن فقے مکہ کے سال
ر سول اللہ عظیمت کے پاس آئی اور آپ کو نہاتے پایا اور حضرت
فاهمہ آپ کی صاحبزادی کی کیڑے ہے آپ کی آز کئے ہوئے
تخیس۔ پھر میں نے سلام کیا آپ نے فرمایا کون جیس نے عرض اللہ کی بیٹی ام بائی ہیں۔
کیا کہ ابوطالب کی بیٹی ام بائی۔ آپ نے فرمایا خوب ام بائی ہیں۔
پھر نہ بھے تو گھڑے ہو کر آٹھ رکھت پڑھیں ایک کیڑے میں
لیٹے ہوئے۔ پھر جب پڑھ تھے تو بھی نے عرض کیایا رسول اللہ
میالیت میری ماں کے بیٹے علی بن الی طالب ایک آدمی کو مارے
دار لیے ہیں جس کو میں نے دمان دی ہے ہیر وکا بیٹافلاں۔ آپ نے
فرمایا جس کو میں نے دمان دی اس کو جم نے امان دی اے ام بائی ا

عن يونس ولم يقل أحبريي عالب أحبرة أنه مم عمل يونس ولم يقل أحبري عالب أحبرة أنه مم عمل أم هابي بنت أبي طالب تقول دهس إلى رسور الله عليه عام العلم موجداته يعتمون وهاموسة المدرية المعتمون وهاموسة المدرية المدرية

اَبُتُهُ أَسْتُرُهُ يَتُولِنِ فَالْتُ فَسَنَّمَتُ فَقَالَ (( فَنَّ هذه )) قُنْتُ أَمُّ هايِئِ بِنْتُ أَبِي طالِنِهِ قَالِ

(( فَوْخَيَا بِأُمْ هَامِئِ )) علمًا مرّع من عُسَّبِهِ قَامَ فَصَلَّى لَمَانِي رَكَعَاتِ مُسْحِعًا فِي تُولِبِ وَ حَدِ فَمَا الْصَرِفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَعْمَ ابْنُ أُمَّي عَلِي بَنُ أَبِي طَابِبِ أَنَّهُ قَاتِلْ رَجُنًا أَجَرُتُهُ فَلَانُ بَنُ هُبَوْةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ( قَدْ أَجَرُنَهُ فَلَانُ بَنُ هُبَوْتًا أَمْ هَانِي )) قَالَتُ أَمُّ هَانِئِ وَذَلِكَ صُحَى

الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَلَى فِي يَئِيتِهَا عَامَ الْعَتْحَ تُمانِي (كِعَابُ صَنَى اللهِ صَنَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَلَى فِي يَئِيتِهَا عَامَ الْعَتْحَ تُمانِي (كَعَابُ بِي تُوْبِ وَاحِدِ قَدْ عَالَمَ يَئِنَ طَرَفَهِ رَكَعَابُ بِي تُوْبِ وَاحِدٍ قَدْ عَالَمَ يَئِنَ طَرَفَهِ رَكَعَابُ بِي تُوْبِ وَاحِدٍ قَدْ عَالَمَ يَئِنَ طَرَفَهِ رَكَعَابُ بِي مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاحِدٍ قَدْ عَالَمَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاحْدِ فَدُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاحْدِهُ وَاللّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

(۱۷۷) جڑا نووی ہے کہا کہ ان سبرو توں کا حاصل ہے کہ جاشت کی تماز سنت مرکوہ ہور کم ہے کہا اسکی وور کھات ہیں اور چور کی آئے۔ رکھات اور سوسط چار دکھات ہا تھے۔ رکھات اور سوسط چار دکھات ہا تھے ور کس اور چور کے حضر سے آئے در کھات اور سوسط چار دکھات ہا تھوں نے اور بن عرف حضر سے افکار کیا۔ چنا نچر حمت کی سم اواس ہے ہے کہ محبد جمی افکار کیا۔ چنا نچر حضر سے مافٹر کا جمی اور بن عرف ہے اور بن عرف ہے اس لیے اصل نکل کا پڑھنا کھر میں ہے یا مو قلبت در ایسکی اس پر موق ہے۔ وکھا وار کہ کے دھور سے کہ محبد جمی اس کے کہ حضر سے ہے اس پر موقع ہے۔ اس کے کہ حضر سے کے اس پر مواف ہوں ہے کا خوف تھا اور اب پر خوف تیل اس کے کہ حضر سے کہ تھو ہائے کا تعاری جن ہی جا است ہو چاہے۔ ابوارواء اور ابو ہر برہ کی روایت سے جو، کی باب جس آ کے آئی ہیں اور ایک مسحود اور بن کا شہر ہے موقع ہو نے کا فل جس اور ایک مسحود اور بن کا شہر ہے موقع ہو نے کا فل جس اور ایک مسحود اور بن کا شہر ہے موقع ہو نے کہ فل جس اور ایک مسحود اور بن کا شاید آپ کا فل میں ور ایک مستود اور بن کی دوایت سے جو، کی باب جس آ کے آئی ہیں اور ایکن مسحود اور بن کا شاید آپ کا فل میں ور ایک کی گر شوں ہوئی اور جمہور عناہ اس کے مستحب ہو نے کے قائل جی اور ایکن مسحود اور بن کا شاید آپ کی فیل گور ہے۔

تَخْمِدَة صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلَيْلَةِ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكُيرَةٍ صَدَقَةٌ وَمَرَ بِالْمَعْزُوفِ صَدَقَةً وَنَهْيٌ عَنْ الْمُلَكِرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزَئُ مَنْ دَلَكَ رَكُفُونِ بِرَّكَعُهُمًا مِنْ الطَّمِّحَى ﴾.

۱۹۷۲ على أبي هُرَيْره قَال أرْصابي حَبيلي منْنَى اللهُ عليهِ وسنم يشات بعليام ثنائة أيَّام من كلَّ شهْرِ ررَّكْفَيْ الطَّحَى وَأَنْ أُولِر قَبْلَ أَنْ أَرْد.

١٦٧٣ - عَنَّ أَبِي قُرْنُرَة عَنْ النِّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ
 عَلِيْهُ وَسَلَمْ بَعْقُلُهُ

\$ ١٦٧٧ - عَنْ أَبِي هُرِيْرَهُ فَانَ أَوْصَانِي خَلَقِي أَبُو الْقَاسِمِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَنَاتُ هِ دَكُرُ مثل حَدَيثِ أَبِي غُنْمَانِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً

الدُّرْدَاد قَال أُوصابِي حبيبي عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ وَدَاد قَال أُوصابِي حبيبي عَلَيْهُ بِتُلَاثٍ مَنْ كُلُ شَهْرٍ أُدَّعَهُنَ مَا عَسَتُ بَصِيام ثَلَاثَة أَبَّامٍ مِنْ كُلُ شَهْرٍ وَصلاهِ الصَّحَى وَبِأَلَا لا أَنَّ مَ حَتَى أُو تَر

بَابُ اسْتِحْبَابِ رَكَعْتَىٰ سُنَّةِ الْفَحْرِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِمَا

معدقہ ہے اور ہر بار ماالہ الداللہ كہنا كيد صدقہ ہے اور اليھى بات كائتكم كرنالوك صدقہ ہے اور برى بات سے روكناليك صدقہ ہے اور ان سب سے كافي ہو جاتى ہيں جاشت كى دو ركعتيں جس كووۋ يرقع بيناہے۔ ﷺ

۱۹۵۳- الوہر میرہ رضی اللہ عد نے کہا کہ جرب دوست (محد اللہ ) نے مجھے تین چیزوں کی وسیت قراہ کی ہر مہینہ میں تین روزوں کی اور چاشت کی دور کھٹ کی اور سونے سے پہلے وقر پڑھ لینے کی۔

۱۷۵۳ - ابوہر یاہ رمنی مقد عند ہے مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔

سالا - الوہر برہ رمنی اللہ عند سے روایت ہے کہ جھے میرے طیل سے تعدید کے ای طرح حدیث طیل سے آگے ای طرح حدیث

۱۷۵۵ - بن مرد منے الوالد رواہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ک محوں نے کہا محے کو میر سے بہارے ٹی نے تیس چیزوں کی و میت کی۔ میں جب تک جیوں گا ان کو نہ جیموزوں گا ہر مہینہ میں تین روز ہے اور چاشت کی تماز اور نہ سوٹا یغیر وقر رُڑھے۔

## باب: فبحر کی سنت کی نصنیات و د غبت کابران

۱۱۷۴ عربی خطاب کے صاحبزادے عبداللہ نے کہا کہ خبر دی ان کو سکمانوں کی ال عصر نے کہ رسول اللہ تھا کے کی عادت متی کہ جب مؤذن میج کی افال دے کر چپ بوجا تا اور میج کما بر بوجاتی تودورکھیں بکل پڑھتے تکبیر فرض کے تبل۔ ابوجاتی تودورکھیں بکل پڑھتے تکبیر فرض کے تبل۔

مُسلمُ

١٩٧٨ -عن خَمْصَة قَالَتْ كاد رسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ وَاللهِ عَلَيْتُهُ اللهِ عَلَيْتُهُ اللهِ عَلَيْتُهُ إِذَا طَنْعَ الْعَجْرُ لَمَا يُصِلّي إلّا رَكْعَتْمِ خَمَعْتَمْنِ خَمَعْتُمْنِ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ اللهِ عَلَيْتُهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا

١٩٨٠ معل سالم عل آية قال العبراليل حقصة أن السي عقد كان إن أمناء له العجر صلى رحمتين
 رحمتين

٩٨١ أَس عَنْ عَالِشَةِ قَالَبُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَمَّم يُصَلِّى رَكُمتَيُ الْمَحْر إِدَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّم يُصَلِّى رَكُمتَيُ الْمَحْر إِدَا صَلِيعَ الْأَدَالَ وَيُحَمَّمُهُما

١٩٨٢ - عن هشام بهذا الإنساد وفي حديث أبي أسامة إذا طنع المجرُّ

الله على الله والوامد بن صلاد الصّبع

١٩٨٤ – عن عائيسة أَنها كَانت تَقُولُ كَانَ رَشُولُ اللهِ عَلَيْكُ يُصِلِّي رَكْفَتيُ الْمَحْرِ فَيَحَمَّمُ خَنَّى إِنِّي أَقُولُ عَلْ ثَرَاً مِيهِتَ بِأُمِّ الْقُرَّانِ

١٦٨٧ -عن عائِشة رصي الله عليه دستُ ما رَأَيْتُ رُسُولُ الله عَلَيْهِ فِي سَيَّءَ مَنْ نُنُواطِنُ

۱۷۸۰ سالم رضی اللہ عند نے اپنے پاپ سے انھوں نے طعمہ رضی بلند عنہ سے روایت کی کہ کی جب مبح روشن ہوجاتی او دو رکھتیں اواکر تے۔

۱۲۸۱ مسلمانوں کی ماں محبوبہ رسول اللہ ﷺ معفرت مائشہ رمنی اللہ عبافر ، لَی جیں کہ رسول اللہ ﷺ مجرکی دور کھتیں سلت پڑھا کرتے تھے جب اذان کن سیکتے اور ان کو ملکی پڑھتے۔

۱۲۸۲- ہشام سے بھی ند کورہ بالاحد بہ مروی ہے ابواس مدی کا صحاب مدی کا سی میں اور کا بھی تذکرہ ہے۔

۱۹۸۳- مسلمانوں کی مال محبوبہ رسول اللہ عَلَیْنَ حضرت عا مَشہ رصی اللہ عند فرماتی ہیں کہ نجی دور کعتیں پڑھتے تھے اذان اور مج کی تحبیر کے در میان۔

۱۱۸۳- حفرت عائشہ رضی اللہ عب فرماتی ہیں کدر سول اللہ عظیم صبح کی دو رکھنیں اس فقد رہلکی پڑھنے کہ بیں کہتی کہ آپ نے اس میں فاتحہ مجمی پڑھی ہے کہ خیس۔

۱۲۸۲- مسلمانوں کی ہاں حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا (اللہ ان سے رومنی ہو) نے فرمایا کہ تبی عظافے کسی نقل کا اتنا خیال نہیں رکھتے تھے جتنا منے سے پہلے دو رکھتوں کا۔



کے لیے فر کے پہلے ک

۱۱۸۸- حفرت عائشہ رمنی اللہ عنبائے روایت کی رسوں اللہ عنبائے روایت کی رسوں اللہ عنبائشہ علیہ وسلم ہے کہ آپ نے قرمایا فیر کی دو رکھتیں و بیات ہورچوں کے وزیر بھی ہے ان سب ان سب ہے ہمتر میں۔

۱۷۸۹- مسمانوں کی مال حضرت عائش فے روایت کی کہ رسول اللہ علی نے فیر کی وو رکھتوں کے بارے میں قرمایا کہ جھے ساری و نیاسے زیادہ بیار کی جیں۔

۱۹۹۰ - ابوہر برہ رمنی اللہ منہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ عنیہ وسلم نے صبح کی سفتوں میں قبل با جہا الکافرون و قبل ہو اللہ محد بڑھی۔

119- ان مهاس رضی الله عنها نے کہا کہ رسول الله علیہ من کی دو سنتوں میں سے مہل رکعت میں فولوا آمنا بالله سے آئر کل سنتوں میں سے مہل رکعت میں فولوا آمنا بالله سے آئر کل پر حق منے جو آ بیٹی سور ا بقر ایس وارد جو کی جی اور دوسر می میں آمنا بالله سے آئر کک اور سرااس آ بت کا بیہ ہے قل یا اهل الکتاب تعالموا الی کلمہ سواء بیا وبیسکم الابد۔

۱۹۹۲- این عباس رخی الله حنما سے مردی ہے کہ ی اگر م سلی
الله علیہ وسلم فیم کی دورکھتوں علی "قولوا اس بالدہ و ما امول
الما "اور سورة آل عمران کی "تعالوا الی کلمة سواء بیب و
بیسکم "میز ہے"

۱۹۹۳- ند کورہ ہال حدیث عثان بن تعکیم سے بھی مروی ہے مروال فزاری کی حدیث کی مائند-

> باب : سنتول کی فضیلت اور ان کی سنتی کابیان

أَسْرَعُ مِنَّهُ إِلَى الرَّكْمَتُينَ مَنْ الْعَجْر

١٦٨٨ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عَنْ الله عَنْهَا عَنْ اللهِ عَلَى الله عَنْهَا عَنْ النّبي صَلّى اللهُ عَنْيَهِ وَسَلَّم قَانَ (( زَكُفتا الْهَجُر خَيْرٌ مِنْ اللَّذَيْهَا وَمَا فِيهَا ))

١٩٨٩ حَلَّ عَائشة عَلَّ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ أَنَّهُ قَالَ مِن النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ أَنَّهُ قَالَ مِن طَلُوعٍ الْعَجْر (( لَهُمَا أَحِبُ إِلَى مِنْ اللَّئْمَا جَمِيعًا ))

٩٩٩٠ عن أبي مُرَيْرَة رَصِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَصِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَصِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَصُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَرْأً مِي رَكْفَتِي الْعَجْرِ فُلْ يَا أَيْهَا الْكَاهِرُونَ وَقُلْ هَوَ اللهُ أَحدً

١٩٩٩ -عن ابن عبّاس رَضِي الله عنهما أنْ رَسُول اللهِ عنهما أنْ رَسُول اللهِ صَمّى اللهُ عنه وَسَلَم كَانَ يَمْراً فِي رَسَلُم كَانَ يَمْراً فِي رَسَلُم كَانَ يَمْراً فِي رَكَمْتِي الْمُعَمِّر فِي الْلُولِي مِنْهُمَا تُحوروا آتَا بِاللهِ وَمَا أَنْرِلَ إِلَيْهِ الْآيَة الْمَتِي فِي الْبَعْرة وَبِي الْآعِرو رَمّا أَنْرِلَ إِلَيْهِ الْآيَة الْمَتِي فِي الْبَعْرة وَبِي الْآعِرو مِنْهُمَا اسَا باللهِ وَاشْهَدْ بَأَنَا مُسْتِسُونَ

الله عنها قال عبد الله عنها قال عنها قال كان رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَمْرَأُ فِي رَكْمَتَيُ الْعَجْرِ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَمْرَأُ فِي رَكْمَتَيُ الْعَجْرِ قُولُوا آمَّنا بِاللّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَى وَالْتِي هِي آل عِبْرَانَ تَعَالَوُ اللّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَى وَالْتِي هِي آل عِبْرَانَ تَعَالَوُ اللّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَى وَلَيْهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَى وَلَيْهِ مِي اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ وَاللّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَى كَلِيمَةً مُواءِ بِينَا رَبِيكُمْ عَلَى اللّهِ مَنْ الْإِمْنَادِ بِينَا حَرَيْهِ مِي هَذَ الْإِمْنَادِ بِينَا حَرِيثُو مِنْ هَذَ الْإِمْنَادِ بِينَا حَرِيثُو مَرُوانَ الْعَرَارِيُ

1994 - عَنْ عَمْرِو إِنْ أُولِسٍ لَالَا حَنْاتَنِي

١٦٩٣- عمرو بن اوس رمنی الله عند نے کہا روایت کی مجھ ہے

عَبْسَةُ بْنُ أَبِي سَفْيَانَ فِي مَرْضِهِ أَدِي مَانَ فِيهُ بَخْدِيتُ بِيَالُّ إِلَيْهِ قال سَوْعَتُ أَمَّ حَبِيةً تَقُولُ سَبِعْتُ رَسُونَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ يَقُولُ رَبِعْ مَلْيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ يَقُولُ وَلَيْلَةٍ رَرَّ مِنْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ يَقُولُ وَلَيْلَةٍ لِي يَوْمِ وَلَيْلَةٍ لِي يَقِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ فَي الْحَدِّةِ )) قالتُ أَمَّ حَبِيهُ مِنَا أَمْ حَبِيهُ وَقَالَ عَبْسَهُ فَمَا مِرْكَتُهُنَّ مِنْ أَوْسَ مَا تَرَكَتُهُنَّ مِنَ أَمْ حَبِيهِ وَقَالَ عَبْسَهُ فَمَا مِرْكَتُهُنَّ مَنْ أَوْسَ مَا تَرَكَتُهُنَّ مِنَ أَمْ حَبِيهِ وَقَالَ عَمْرُو أَنْ أَوْسَ مَا تَرَكَتُهُنَّ مِنَ أَمْ سَلِم مَا عَبْسِهُ فَمَا مَرْكَتُهُنَّ مِنْ عَمْرو فِي أَوْسٍ مَا تَرَكَتُهُنَّ مِنْ عَمْرو فِي أَوْسٍ مَا تَرَكَتُهُنَّ مَنْ عَبْسِهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَبْرِهِ فِي أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَن عَبْرِو فِي أَوْسٍ مَا يُعْمَلُونَ مِنَ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَلْمُ مَنْ عَمْرو فِي أَوْسٍ مَا عَمْرو فِي أَوْسٍ. مَا عَمْرو فِي أَوْسٍ مَا عَمْرو فِي أَوْسٍ مَا عَمْرو فِي أَوْسٍ مَا عَمْرو فِي أَوْسٍ.

١٩٩٥ - عن التُعْمَانِ فِي سَائِمٍ بِهَدَا الْإِسَادِ رَوْ مِنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثُنْتَيَ عُشْرَةً سَجُدَةً تَطُوعًا بُينَ لَهُ يَشْتُ فِي الْجَنَّةِ )).

٢٩٧ أَ إِسَالُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَا مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَا مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَا مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى لِللهِ عَلَيْهِ مَنْ مَلَى لِللهِ كُلُّ يُومُ )) مُذَكّرَ بِينْهِ مَنْ اللهِ كُلُّ يُومُ )) مُذَكّرَ بِينْهِ

صبہ نے اس بیاری بی جس میں وہ مرے ایسی آیک حدیث حس

ہے خوشی ہوتی ہے عنیہ نے کہا بی نے اس جیب رضی اللہ عنیہ

ہ ساکہ فرماتی تھیں سائیں نے رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ہے کہ قرماتے تھے کہ جس نے رات دن میں بارہ رکعت پڑھیں

اس کے لیے ایک محر جنت میں بنایا جائے گا۔ اس جیب رضی اللہ علیہ وسلم

عنی نے کہ جس سے میں نے یہ سرول اللہ صلی للہ علیہ وسلم

ہن نے کہ جس سے میں نے یہ نرسول اللہ صلی للہ علیہ وسلم

سالم نے کہا جب سے میں نے یہ سائم و تیس جھوڑا۔ نعمان بن سائم نے کہا جب سے میں نے ان کو تیس جھوڑا۔ نعمان بن سائم نے کہا جب سے میں نے ان کو تیس جھوڑا۔ نعمان بن سائم نے کہا جب سے میں نے یہ سائم نے کہا جب سے میں نے یہا عمرو بن او سے میں نے وہن او کی سے میں نے اس نے کہا جب سے میں نے یہ سائم نے کہا جب سے میں نے یہ سائم نے کہا جب سے میں نے یہ سائم نے کہا جب سے میں نے دیں اور سے میں ہے دیں اور سے میں سے دیں اور سے میں ہے دیں ہے دی

۱۷۹۵ فیمان بن سالم ہے اس سندے مروی ہے کہ جس نے ہرون بٹل بارور کھت پڑھیں سنت کی اس کے سے جنت بٹل ایک گرینایا جاتا ہے۔

۱۹۹۱۔ مسلمانوں کی بال رسول اللہ عَلَیّٰ کی لی اِم جیب رضی النہ عَلَیْ کی لی اِم جیب رضی النه عنبائے رسول اللہ صلی اللہ تائیہ وسلم سے سناکہ کوئی بندہ مسلمان ایسا نہیں کہ اللہ کے واسطے ہرون علی بارور کعت خوشی سے پڑھے سوا قرض کے مگر اللہ تعالی اس کے واسطے ایک گھر جنت علی ساتا ہے یا فروایا اس کے لیے آبک گھر جنت علی بنایا جاتا ہے۔ ام جیب رضی اللہ عنبائے فرویا ہی اس وی سے بھیشہ پڑھتی ہول الرعم و عنبائے فرویا ہی اس ون سے بھیشہ پڑھتی ہول الرحم و عنبائے کہ جی ایسانی کہا۔

۱۲۹۷- ام جیب رمنی اللہ عنهائے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ عنیہ دسلم فی اللہ عنہ دسلم فی اللہ عنہ دسلم فی اللہ عنہ دسلم فی قرمایا کہ کوئی بندہ مسلمان ایس خیص کہ اس نے وضو بورا کیا اور پھر اللہ سے لیے ہر ون جی نماز پڑھی اور پھر مشل اوپر کی روایت کے بیان کیا۔

الله عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عُمر قال صَلَّتُ مع رسُولِ الله عَلِيُّةُ مَنْلِ الطَّهْرِ مَنْحُدشِ وَيَعْدَهَا سَجُدَيْسِ وبقد المعفرب سَعْدَيْس وعد الْعِشاءِ سَجَدَيْسِ وبعد المعفرب سَعْدَيْسِ وَعَدْ الْعِشاءِ سَجَدَيْسِ وَبَعْدَ الْجُمْعَةِ سَجِدَيْسِ فَأَمَّ الْمَعْرِبُ وَالْعِشَاءُ والْجُمْعَةُ فَصَلَّيْتُ مَعَ النّبِيُّ فَلَكُمْ فِي نَيْبِهِ

بَابُ جَوَازِ النَّافِلَةِ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَفَعْلِ
بَعْضِ الْوَكْعَةِ قَائِمٌ وَبَعْضِهَا قَاعِدًا
مُعَمِّدُ الْمُ

الله عن شهير قال سأله من شهير قال سألت عند عادشة عن سناة رسول الله صلى الله عني وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلى باللس تب فنل الطهر أربعا ثم يخوج فيصلي باللس تب يدخل فيصلي باللس تب يدخل فيصلي ركعيس وكان يصلي باللس المعرب ثم يدعل فيصلي وكان يصلي ويصلي ويصلي بالساس المعناء ويدخل فيصلي وكعاب ميس الوثر وكان يصلي من الليل يسم وكعاب ميس الموثر وكان يصلي من الليل يسم وكعاب ميس الموثر وكان يصلي المرا قاعد وكان وسمعد وهو قائم وكان وركان إد قرأ ومو قائم ركع وسمعد وهو قائم وكان ويد فرأ قاعد وكان وسمعد وهو قائم وكان ويد فرأ قاعد وكان

م ١٧٠ - عَنْ عَائِشَة رَصَّي الله عنها قَالَتْ
 كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصلَّى

۱۹۹۸ فیداندین عمر رضی الله عند نے کہا کہ بیل نے پڑھیں رسول اللہ علیہ کے سرتھ ظہر سے پہلے دو رکھتیں اور ظہر کے بعد ورکھتیں اور عشاء کے بعد ورکھتیں اور عشاء کے بعد ورکھتیں اور جعد کی دو اور جعد کے دو رکھتیں تاریخد کی دو رکھتیں تی کیدا تھ محریف پڑھیں۔

## باب نظل کھڑے بیٹھے یا ایک رکعت میں بچھ کھڑے اور پچی بیٹھے جائز ہوتا

1999- عبد الله بن شغیر رضی الله عند نے کہا کہ جی نے محترت عائشہ رضی الله عنب سے رسول الله صلی الله علیہ و سم کی الله عالم بن فرای آپ میرے گھریش ظیر الله فران کا حال ہو جہا تو انحوں نے فرای آپ میرے گھریش ظیر سے پہلے چار رکھت نماز پڑھتے تھے پھر تھے اور ہوگوں کے ساتھ فرض نماز پڑھتے ہے گھریش آکر دور کھت پڑھے وراد گوں کے ساتھ ساتھ سفرب پڑھتے ۔ پھر گھریش آکر دور کھت پڑھے اور عشی ساتھ سفرب پڑھتے ۔ پھر گھریش آکر دور کھت پڑھے اور عشی ساتھ سفرب پڑھتے ۔ پھر گھریش آکر دور کھت پڑھتے اور عشی ساتھ سفرب پڑھتے کہ اس میں وتر ہوا تااور بڑی رات تک ساتھ کو تو رکھت پڑھے کہ اس میں وتر ہوا تااور بڑی رات تک کے ساتھ کو تو رکھت پڑھے کہ اس میں وتر ہوا تااور بڑی رات تک کے ساتھ کو تو رکھت پڑھے اور بھی کھڑے ہو کہ گھڑے ہو کہ کھڑے ہو کھڑے ہو کہ کھڑے ہو کھڑے ہو کہ کھڑے ہو کہ کھڑے ہو کھڑے ہو کہ کھڑے ہو کھڑے ہو کہ کو کھڑے ہو کھڑے ہو کہ کھڑے ہو کھڑے ہ

۱۷۰۰- حضرت عائشہ رمنی اللہ عبائے فرمایا یار ہول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزی بزی رات تک نماز پڑے تیے بھر جب کھڑے ہو کر

۔ (۱۲۹۸) ہے ای دوایت سے معلوم ہو تاہے کہ سنول کا گھریں پڑھٹا انعل ہے اور مام الک اور قوری کے کہاہے کہ دن کے لکل مجر جی اور ارام اسکا کی دورے کئل مجر جی اور است کے گھریں فضل ہیں۔ گرملف کی ایک جماعت ہے کہا ہے کہ سب تھل گھریں انعن ہیں اور اس دو بتوں ہے بھی بھی معلوم ہو تا ہے لہ رسول اللہ سنت کی اور جد کی گھریں پڑھٹے اور حدیث جی اوار دو سے کہ آپ نے فرمانا گھری ٹراڈ مشل ہے سوال فن کے اور بید رشاد آپ کا عام ہے۔ لیس سنت بھی کہ سنت گھری پڑھے اور جیشہ مساجد جی پڑھتا ہو ہت ہے شانی نیس می الخصوص فر من ہوتے ہوئے سنول می سنت کی اور جن میں گرا کھڑلاگ اس سے اور جیش مساجد جی پڑھتا ہوت سے شانی نیس می الخصوص فر من ہوتے ہوئے سنول میں سنتول دیرا کراہری سے شانی تیس می الحقوص فر من ہوتے ہوئے سنول میں سنتول دیرا کراہری سے شانی تیس می الحقوص فر من ہوتے ہوئے سنول میں سنتول دیرا سنتا کراہری سے شانی تیس می گوا کھڑلاگ اس سے شانی میں۔



َ لِنُكُ طُويِمًا فَإِذَا صَلَّى قَالِمًا رَكِعَ قَالِمًا وَإِذَا \* فَنَمْى قَاعِدًا رَكِعَ قَاعِدً

١٧٠٩ عَنْ عَنْدِ اللّهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ كُنْتُ شَاكِيًا بِفَارِسِ مُكُنْتُ أَصْلَى قَاعِتْ هَسَالُتُ عَنْ دَبِكِ عَائشة فَقَانَتْ كَانْ رَسُولُ الله صَلّى الله عَنْدُ أَو سُنه يُصَنّى لَيْكُ طويلًا قَائِمًا حَذَكَمَ الله المحديث

١٧٠٧ عن عد الله بن شفيق العُمَيني قال الله عن شفيق العُمَيني قال الله عائِشة رصي الله عَنْهَا عَنْ صَنَاقِ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَنْمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتُ كَانَ لِللَّهِ صَلَّى لِنَّا صَوِيلًا فَاعلنّا وَكَانَ لِمُنا صَوِيلًا فَاعلنّا وَكَانَ إِن اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَإِلَّا فَاعلنّا وَكَانَ إِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَإِلَّا فَرَا قَاعِدًا رَكَعَ فَائِمًا وَإِلَّا فَرَا قَاعِدًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِلَّا فَرَا قَاعِدًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِلَّا فَاعلنّا وَكُعْ

٧٠٧ - عن عَبْد الله بْنِ شَمِيقِ الْعُمْيلِيُّ قَالَ سَأَلْ عَائِمَةً عَنْ صَلَاةٍ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَتَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَتَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَقَامِدًا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُكْثِرُ الصَّدَةَ قَائِمًا وَقَامِدًا فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا رَكِعَ فَائِمًا رَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا رَكِعَ فَائِمًا رَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا رَكِعَ فَائِمًا رَائِمًا وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا رَكِعَ فَائِمًا رَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا

٤٠٤ - عَنَّ عَالِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتُ مَا رَالْتِهُ مِنْهِ عَنْهَا قَالَتُ مَا رَالْتِهُ رَسِيقِ الله عَنْهَا مِنْ صَمَاةِ رَالْتِهُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ يَقْرَأُ فِي شَيْء مِنْ صَمَاةِ اللَّهِ خَلِيبٌ حَتَى إِدَا كَبِر قَرَأَ خَالِبٌ حَتَى إِدَا اللَّهِ رَقَةً فَالْمَ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ السُّورَةِ لَللَّمُونَ أَوْ أَرْبُعُونَ آيَةً فَامَ فَقَرَأَهُمْ لَنُهُ وَكَعَ لَا السُّورَةِ لَللَّمُونَ أَوْ أَرْبُعُونَ آيَةً فَامَ فَقَرَأَهُمْ لَنُهُ وَكَعَ لَا اللَّهُ وَرَقَ لَللَّهُ وَلَا أَوْ أَرْبُعُونَ آيَةً فَامَ فَقَرَأَهُمْ لَنْ لِللَّهُ وَكَعَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

پڑھنے تورکوع بھی کھڑے کھڑے کرتے اور جب بیٹھ کر پڑھنے تو رکوع بھی بیٹھ کر کرنے۔

ا ۱۵۰ - عبد الله بن شقیق نے کہا کہ شل فارس میں بیار جو تھا اور بینے کر نماز پڑھٹا تھ۔ (پھر جب مدید میں آیا) حضرت عاکشہ رضی اللہ عب سے بوجھا آپ نے قربایا کہ ، سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوی دانت تک نماز بیٹے کر پڑھتے اور آ فر تک حدیث دکر کی (پینی جواویر ندکور ہوئی)۔

۱۰۵۰- حیداللہ بن شعبی عقیق نے کہاکہ میں نے ام المومنیں عائش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ہارے میں پوچھا توا محوں نے فرمایا کہ رسول اللہ مالی اگر کھڑے ہی نماز کے پارے میں پرجتے تھے اور اکثر بیٹے بھی۔ پھر جب نمر ورح کرتے کھڑے کھڑے کھڑے تورکوع بھی کھڑے ہوئے کرتے اور جب نمر ورح کرتے کھڑے بیٹے ہوئے کرتے اور جب نمر ورح کرتے ورکوع بھی کھڑے ہوئے۔

۱۷۰۵ - عبداللد بن طقیق عقیل کتے ہیں کہ ہم نے یا کتھ ہے ہی ا اکر م کی نماز کے متعلق ہو چھا تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت کش ت سے کھڑے ہو کر اور بیٹ کر نماز پڑھتے ۔۔ جب آپ کھڑے ہو کر نماز شروع کرتے تورکوع تھی کھڑے ہو کر اداکرتے اور جب بیٹھ کر شروع کرتے تورکوع تھی بیٹھ کر کرتے ۔

المدا الد مطربت عائشہ رضی اللہ عنبائے قربایا نہیں دیکہ میں فیر سول اللہ علیہ وسلم کو کہ قرات کرتے ہوں اماز میں بیٹے کر پھر جب او اُسے ہوگئے بیٹے قرائت کرتے بہال تک کہ جب رہ جاتیں سور ق میں تمیں یا ج بیس آ بیش تو کھڑے ہو کر برخے ہو کر استے ہم رکون کرتے۔



١٧٠٥ عَنْ عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا ثُنْ رَسُولِ الله عَنْهَا ثُنْ رَسُولِ الله عَنْهَا كَانْ بُصلْي حالِسًا فِيقُواْ وَهُوَ خَالَسًا فِيقُواْ وَهُوَ خَالَسٌ فَاهُواْ ثَمَاثِينَ خَالَسٌ فَاهُ بَيْنِي مِنْ قِرَاءَتُهِ قَدْرُ مَا يُكُونُ ثَمَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آبَةً قُومٌ فَعَرَا وَهُوَ فَاسَمٌ نُمَّ رَكِع نُمَّ مُحَدِدُ ثُمَّ بِعَعَلُ فِي الرَّكُمةِ الثَّانِيَّةِ بِثُولَ دلِك مَنْهُ مُحَدِدُ ثُمَّ بِعَعَلُ فِي الرَّكُمةِ الثَّانِيَّةِ بِثُولَ دلِك مَنْهُ مُحَدِدُ ثُمَّ بِعَعَلُ فِي الرَّكُمةِ الثَّانِيَّةِ بِثُولَ دلِك

١٧٠٦ عن عائمة رَصِيَ الله عنها فالمَت كَانَ رَسُولُ الله صَلّى الله عنها فالمَت كَانَ رَسُولُ الله صَلّى الله عنه عنه وَسَلّم يَقَرَأُ وَهُوَ قَاعِتُ هَوْمًا أَرَاد أَنْ يَرَاكُعَ نَام فَشَر مَا يَشَرَأُ إِلَيْنَانَ أَرْبَعِينَ آيَةً

العائِشة كَيْف كَانَ يَضَعُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَّوْ حَالِسٌ قَالَ لُلَّهُ عَلَيْهِ وَمَّوْ حَالِسٌ قَالَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِي الوَّكُفَيُّسِ وَمَّوْ حَالِسٌ قَالَتْ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِما فَهِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكُع قَامَ مَركع كَانَ يَقْرَأُ فِيهِما فَهِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكُع قَامَ مَركع كان يَقْرَأُ فِيهِما فَهِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكُع قَامَ مَركع عَامَ مَنْ عَبِّدِ اللَّهِ فِي شَقِيقٍ قَالَ فُلْتُ اللهِ فِي شَقِيقٍ قَالَ فُلْتُ فَا حَطَّمَهُ اللهِ فِي شَقِيقٍ وَهُو قَاعِلاً فَاللّهُ أَنْ اللّهِ فَي شَقِيقٍ وَهُو قَاعِلاً فَاللّهُ اللّهِ فَي اللّهِ أَنْ اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللل

١٧٠١ - عَنْ عَبِّدِ اللَّهِ فِي شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ

۵۰۵۱ مسلمانوں کی مال حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے دوایت ہے کہ دول اللہ عظی ماز پڑھتے بیٹے ہوئے اور قرات کرتے بیٹے بیٹے۔ پچر جب روج تمی تمیں یا جالیس آبیٹی کھڑے ہو کر قرائت کرتے پچر رکوع کرتے اور مجدور چھر دوسری دکھت عمل 
کی ایسانی کرتے۔

۱۰۵۱- ام الموسین عائشہ رص الله عنهائے فرمایا که رسول الله صلی الله عنهائے فرمایا که رسول الله صلی الله علی الله علی و ملی بیٹھے ہوئے قرائت کرتے پھر جب اراده کرتے رکوئ کا تو گوزے ہوئے اتن و مرکه آدی اس میں جالیس آیتیں ویٹھے (یعنی پھرد کوئ کرتے)۔

۱۵۰۸ - عبداللہ بن منقبق من حضرت عائشہ وضی اللہ عنب سے
او چھاکہ و سول اللہ عظافہ کھی بیٹے کر تماز ہزھتے تھے؟ انھول نے فرمایا
کہ مال جب و گوں نے آپ کو پوڑھا کر دیا لیمنی الن کے فکرول ہے۔
اکہ مال جب موگوں نے آپ کو پوڑھا کر دیا لیمنی الن کے فکرول ہے۔
الا ۱۵۰۹ عبداللہ بن شفیق کتے ہیں کہ میں نے عائش سے بوجھا تو

### بيان ممكم مخالفت قياس وحديث

(۵-۵۱) ہے۔ رونوں دواجوں نے ایک رکت ہیں کچھ کو اربہنا پھی بیٹھنا ہا بت ہوا اور بہ جانا ہے شاقی اور امام مالک اور امام ابو طبید کے اور عام علاء کے آگے کہ برابر ہے ہیے کو ابو یکم بیٹے ہیں ہو گار کھڑا ہو جائے اور بعض سلف اس کو سے کہ ہے گران کا منح کیا ہے کہ بہلے کو سے اور اور دو امرے فقی وسے نقل کیا ہے کہ بہلے کو ہے ہو کر چھٹے جانا کروہ ہے اور اور اور ہے جانز ہے اور این قائم ، کی بھی اسے جانز کے اور جمود کے اُن یک جانز ہے اور این قائم ، کی بھی اسے جانز کہتے ہیں اور النہ ہے گئے ہیں اور النہ ہے کہ بیٹے کہ اسے جانز ہے اور این قائم ، کی بھی اسے جانز کہتے ہیں اور النہ ہے کہ بیٹے کہ اور جمود کے اُن یک جانز ہے اور این قائم ، کی بھی اسے جانز کہتے ہے اُن کے جانز ہے اور این قائم ، کی بھی اسے جانز کے ہو کہتے ہیں۔

مبتر ہم کہتا ہے بیٹہ کرا نمتاا درائے کر بیٹسٹا دو تول احاد بٹ میچھ بیں دارد ہو ہے۔ پھر منع کرنا کس بیک کاسر سر خلاف ہے ادر قابل النفات میں اس لیے کہ شرع دی ہے جو بی کے ثابت ہوں سارے ود قباس کمی کا علی گنسوس جنب مخالف می ہواگر چہ ساراجہان اس کا قاکل کیوں شدہو۔



نعالثُهُ مَدَكُرُ عَنْ السِّيِّ ﷺ بولياءِ

١٧١٠ عَنْ عَادَتُهُ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ اللَّهِيُ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْيَهِ وسلّم لم يشت حتى كَال كثيرٌ مِنْ صَلّانِه وهُو جالِسٌ

١٧١١ - عَنْ عَائدَة رصي الله عَلْهَا قالتْ
 رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ رَسَلّمْ وَأَغْنَلَ
 كَانَ "كُثْرُ صَمَّاتِهِ خَالِسًا

الله عَلَمَا أَنها الله عَلَمَا أَنها وَالله عَلَمَا أَنها وَالله عَلَمَا أَنها وَالله عَلَمَا مَنْ في وَالله عَلَمَا مَنْ في وَالله عَلَمَا مَنْ فَيْلُ وَالله بِعَام فَكَانَ يُشْرَأُ بِالسَّورِةِ يُعَلَى فِي مُشْحَدُو قَاعِمًا وَكَانَ يَشْرَأُ بِالسَّورِةِ فَيْرَا لَهُ فَيْلُ وَكَانَ يَشْرَأُ بِالسَّورِةِ فَيْرَالهُ فِي مُشْحَدُو قَاعِمًا وَكَانَ يَشْرَأُ بِالسَّورِةِ فَيْرَالهُ فَيْ فَيْرَالهُ فِي مُنْ فَاللهُ فِي مُنْفِعِلُ فِي أَطُولُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَلْمُ فَاللّهُ مِنْ أَلْهُ فَاللّهُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَلْمُ فَالِكُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَلَاهُ مِنْ أَلَاهُ مِنْ أَلَاهُ مِنْ أَلَاهُ مِنْ أَلَاهُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَلَاهُ مِنْ أَلَاهُ مِنْ أَلَاهُمُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلَاهُ مِنْ أَلَاهُمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلَاهُمُ مِنْ أَلْمُولُ مِنْ أَلَاهُ مِلْمُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلِهُ مِلْمُ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مُولِلُ

العَدِرَا اللهِ وَهَا أَعْدَرِي يُو الطَّاهِرِ وَحَرَّمَهُ قَالَا أَعْدَرًا اللهُ وَهَا أَعْدَرِي يُولُسُ ح و حدَّثُنَا اللهُ وَهَا إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بَنُ حُدَيْمٍ قَالَا أَعْدَرُمَا عَبْدُ الرَّرُالِ أَعْبَرُنَ مِعْدَرٌ حَمِيعًا عَلَّ أَعْبَرُمَا عَبْدُ الرَّرُالِ أَعْبَرُنَ مِعْدَرٌ حَمِيعًا عَلَى الرَّهُمِي يَهِالُهُ الْإِلَيْنَاقِ مِثْلَةً عَيْرَ اللهُما قَالَا الرَّهُمِي بِهِلُهُ الْإِلَيْنَاقِ مِثْلَةً عَيْرَ اللهُما قَالَا يَعْامُ وَاحْدِ أَوْ النَّيْسِ.

لَا اللهِ عَلَى خَابِرِ بْنِ سَمْرَةً رَصِينَ الله عَنْهُ أَنَّ اللَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَئْتُ خَلَّى مَنْلَى قَاعِبًا

الله على على الله على على فالله على الله على المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلفة المؤلفة

انہوں نے ای طرح کی عدیث روایت کی-

۱۷۱۰- حضرت عائشہ رضی اللہ عمیا فر، تی جیں کہ نبی صلی اللہ عدیہ وسلم کا انتقال شہیں ہوا جب تک کہ کش آپ بینیہ کر نماز نہ میں ھئے گئے۔

۱۵۱۶ - ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے فرہ یا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرید ہوگئے اور ہی ری ہوگئے تو آ کمر بیٹھ کر نماز بڑھتے۔

141- حضرت هصدرض الله صنبات فرايا كديش فرياك بين فرياك الله عن فرياك الله على الله عن الله حنبات فرياك الله على الله الله على الل

ساعا۔ مسلم نے کہا کہ روایت کی ہم سے ایو الطاہر اور حر مد نے۔ ان وقول سے این وہب نے۔ ان سے بے تس سے اور رم مد رویت کی ہم سے این وہب نے۔ ان سے بے تس سے اور رویت کی ہم سے اسحاق نے اور عہد بن حمید سنے دو تول سے عہد افر زاق نے۔ ان سب سنے۔ زہر کی نے اس سند۔ زہر کی نے وقات شی ایک بیاد و مال رویوں نے کہا کہ جب آپ کی و قات شی ایک بیاد و مال روی ہے۔

۱۵۱۳ جارر منی اللہ عشہ کہا کہ تبی ملی اللہ علیہ و آسہ وسلم کا انتقال میں ہوا جب تک آپ نے بیٹھ کر نماز نہ پڑھ لی۔

10ء - عبدالله بن عمر الله في أبا جهد كى في كما كر رسول الله عَلَيْنَا فَ قَرِما إِنْ كَدَ بِيلِهِ بُونَ مَهَادَ إِلَّا لِمَا آدَ كَى تَمَادُ فِي مِرابر في توثيل آب كي إلى آيا اور آب كوياياكد آب بين الماز براه

(١٤١٥) الله يتن آب كو يشركر مازاداكر في يمي ويدى قاب بي يسي كرز دو يوكر الل اداكر في اوريد آب كي عمالكر الا

يصلى حالماً فيصغت يسي على رأمة فقال ما من يا عبد الله بن غشرو قُلْتُ عُدَّلْك يَا رسون الله ألك قُلْت (( صَلَاقُ الرَّحُل قاعِدًا على فقلف لصُلَاق )) وأنت تُصلِّي فاعدٌ فَانَ (( أجل ولَكنِّي لسَّتُ كَأْحَدِ مِنْكُمْ ))

يَابُ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَعَدْدِ رَكَعَاتِ النِّبِيُّ عَلَيْتُهُ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ الْوَثْرِ رَكْعَةٌ وَأَنَّ الرَّكُعةُ صِلَاةٌ صَحِيحةٌ الرَّكُعةُ صِلَاةٌ صَحِيحةٌ

\$ ١٧٦ ساعل مُصُور بهد. الْإِمْمُنَادِ وَقِي رواكِةِ عُنْمُة عَنْ أَبِي يَخْبِي فُأَعْرَحِ

رَسُولَ الله صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ كَانَ يُصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمْ كَانَ يُصَلَّى بِاللَّهِلِ إِحْدَى عَشْرَةً رَكْمَةً يُويَرُ مِنْهَا بِوجِدهِ وَاللّهِ وَحَدَى عَلَى شِغَّةِ النّائِشَ حَتّى وَدِهِ اللّهُ اللّهُ وَلَا مَرْعَ مِنْهَا اصْلُصَحَعَ عَلَى شِغّةِ النّائِشَ حَتّى بِعَدِهُ النّائِشُ حَتّى بِعُمْمَى وَكُمْتَيْنِ حَمِيهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا فَيْصَلَّى رَكْمَتَيْنِ حَمِيهُ مِنْ يَ

الله عَلَيْهُ مُصَنِّي فِيهَ بَيْنَ أَنْ يَعْلَىٰ فَاللهُ عَلَيْهُ فَاللهُ عَلَيْهُ فَاللهُ عَلَيْهُ فِيهَ بَيْنَ أَنْ يَعْلَىٰ كَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ يُصَنِّي فِيهَ بَيْنَ أَنْ يَعْلَىٰ فِي اللّهِي بِدْعُو النّاسُ الْعَنْمَةُ اللّهِي الْعَنْمَ بَيْنَ كُلُّ اللّهِي الْعَنْمُ بَيْنَ كُلُّ اللّهَ عَلَيْهُ بَيْنَ كُلُّ رَكْعَمْ لِيَعْمَ اللّهُ وَيُورِرُ بِوَاحِدَةٍ فَإِنّا سَكَتَ النّهُودُنُ مِنْ كُلّ مَنْدَةٍ الْعَنْمُ وَجَاءَةُ النّهُودُنُ مِنْ مَنْدَةٍ الْمُودُنُ فَيْ اللّهُ الْعَنْمُ وَجَاءَةُ النّهُودُنُ فَامَ مَنْدَةً النّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَحَاءَةُ النّهُ وَلَا مَا عَلَى شَفّهُ وَرَحَاءَةُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُو

١٧١٩ عن الل شهاب بهذا البائدة وساق

رہے ہیں اور بیل نے آپ کے سمر پر ہاتھ دکھا آپ نے قربایا کیا ہے اے عبداللہ ایس نے کہا کہ مجھے پہنچاہے کہ آپ فربائے ہیں اے رسول اللہ کے بیٹھ کر نماز پڑھنا آدھی نماز کے برابر ہے اور آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے قربایا کہ ہال تکا ے گریس تم لوگول کے برابر نہیں ہول۔

باب: نمازشب اور وترکے ایک ہونے کا بیان اور اس بات کا بیان کہ ایک رکعت سیح نماز ہے ۱۷۱۲- اس سندے یہ حدیث ای طرح منفوں ہے۔

۱۱۵۱- ام الموسین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے قرایا کہ
رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم رات کو گیارہ رکعت پڑھے اور اس
سے ایک رکعت وترکی ہوتی تھی۔ پھر جب پڑھ بھتے تودائن
کروٹ لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤدن آتا تب دو رکعت جکی

۱۵۰۸ ام المو منین زوجہ نی مسلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالیہ وسلم عشاء رمنی اللہ تعالیٰ عنبائے فریدا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نمازے فحر تک میارور کھت پڑھتے سلام پھیرتے ہر دور کھت کے بعد اور ایک رکھت وٹر چنے۔ پھر جب موذن فجر کی آذان وے بحد اور ایک رکھت وٹر پڑھتے۔ پھر جب موذن آتا تو کھڑے ہو کر وے پختا اور ماہ ہو جاتی آپ پر صبح اور موذن آتا تو کھڑے ہو کر وہ کی اور کھن بلک اوا کرتے بھر دائنی کروٹ لیٹ جاتے بہال تک کہ موذن تجمیر کہنے کو آتا۔

19 اس این شہاب سے قد کورہ بالا حدیث کیجھ لفظی رو و بدل کے

للى بين بي كون مذرك سبب المرابية توسعده وكويوراتوب بالمكرية قول أب كا فصائص برنياده وال جودالشاعلم بالصواب



خَرَامَلَةُ الْحَدِيثُ بِمِثْلِهِ مِيْرِ أَنَّهُ لِمُ يُدَكُرُ وِمِنْيَنِ نَهُ الْفَحْرُ وَحَدَءُهُ الْمَؤِدِّلُ وَكُمْ يِلاَكُرُ الْإِفَامِهُ

رَسَائِرُ الْحَدِيثِ بِيثُلِ حَدِيثِ عَنْرُو سَوَاءُ • ١٧٢- عَنْ غَانِشَةً فَالْتُ كَانُ رَسُولُ الله عَشَالَة يُصلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةً رَكُعَةً يُوثِرُ مِنْ فَلِكَ بِخُمْسِ فَا يَخْلِسُ مِي شَيْءٍ إِلَّا مِي أَعِرِهَ.

٩٧٢٩ عن هشام بهد الْإِسْبَادِ.

#### ساتھ ای طرح منقول ہے-

۱۵۲۰- صفرت عاکشٹ دوایت ہے کہ رسول اللہ عظی ر ت کہ کہ اس میں اللہ عظی ر ت کو تیرہ در کھت پڑھتے گر ان کی سے وقر ہو تی کہ نہ تیلئے گر ان کے آخر بیل۔ کے آخر بیل۔

ا عندا - بشام سے نہ کورہ بالا حدیث ای طرح مروی ہے -۱۷۲۴ - حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عتبائے فرمایو کہ رسول اللہ صلی للہ علیہ وسلم جمیر دار کعت پڑھتے تھے مع فجر کی دوستوں سے \_

(۱۷۱ه) بل وتراییب رکعت برا لگا کے کیار داور تیرور کعنوں تک مسور اور جائز ب کرافشل یک ہے کہ بر دور کعت پر سلام بھیر تاجائے حال تک سب رکعتوں کے آخر ش ایک سلام بھیر تا بھی رواسے کر مشہور وہی ہے دودور کعت پر سلام۔

مسلم نے کہاروایس کی ہم ہے ابو بکڑنے ال ہے عبد سے ارر روایت کی ہم ہے ابو کریب نے دو تول ہے کہرو بھا کی ہم ہے و کج نے اور ابوا سامہ نے سیدنے روایت کی بشام ہے اس اساوے۔

(۱۷۲۳) بند اس مدیث سے استداول کیا سے شاخیر نے سریر کہ قرات کامیاکر نافضل ہے بہت رکوئاور بجود کرنے سے ساور یہ فصائص اجیاء سے ہے کہ مونے سے وضور جائے اور بعضول نے ، عزاس کیا ہے کہ سپ دادی بھی موشئے تنے اور نماز تضاہو گئی تھی پھر یہ کو تکر ہو مکتا ہے اور جواب اس کابول دیا ہے کہ طلوع ہوتا تقاب کا آن تھوں سے متعلق ہے بخلاف صدت کے کہ وہ قلب سے متعلق ہے۔

عَنْ صَلَاةِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتَ كَال يُصلَّى مَلْلهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتَ كَال يُصلَّى تَلَاثَ عَشْرَه رَكْعَة يُصلَّى فَقَالَتَ كَال يُصلَّى تَلَاثَ عَشْرَه رَكْعَة يُصلَّى وَهُو شَعَالَ رَكَعاب ثُمَّ يُونِرُ ثُمَّ يُصلِّى رَكْعَتُس وهُو بَعَالَسٌ فَإِدا أُرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ثُمَّ يُصلَّى وهُو بَعَالَسٌ فَإِدا أُرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ثُمَّ يُصلِي وهُو بَعَالِسٌ فَإِدا أُرادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ثُمَّ يُصلِي وهُو رَكُعني بَيْسِ اللّه الله وَالْإِقَامَة مِنْ صَلَاةِ الصَّبِح وَلَيْقَامَة مِنْ صَلَاةٍ الصَّبِح وَلَيْقَامَة مِنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّه وَاللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْه وَسَلَّم بَعِنْهِ عَيْم أَنَّ فِي خَدِيثِهِمَا بِسَعَ عَلَم أَنَّ فِي خَدِيثِهِمَا بِسَعَ عَلَيْه وَسَلَّم بَعِنْهِ عَيْم أَنَّ فِي خَدِيثِهِمَا بِسَعَ عَلَيْه وَسَلَّم بَعِنْهِ عَيْم أَنَّ فِي خَدِيثِهِمَا بِسَعَ وَرَبُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه وَسَلَّم بَعِنْهِ عَيْم أَنَّ فِي خَدِيثِهِمَا بِسَعَ عَلَيْه وَسَلَّم بَعِنْهِ عَيْم أَنَّ فِي خَدِيثِهِمَا بِسَعَ وَاللّه وَسَلَّم بَعْنِه عَيْم أَنَّ فِي خَدِيثِهِمَا بِسَعَ وَاللّه وَسَلَّم وَسَلَّم بَعْنِه عَيْم أَنَّ فِي خَدِيثِهِمَا وَسَلَّم وَاللّه وَسَلَّم وَاللّه وَاللّه وَسَلَّم وَاللّه عَلْم أَنْ فَي خَدِيثُهُمَا وَاللّه وَالْمَا يُوتِرُ مِنْهِ اللّه وَاللّه وَلَه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَم وَلّه وَاللّه وَلِيلًا وَاللّه وَلِيلُه وَاللّه وَاللّه وَلَم وَلِيلُه وَلِهُ وَلِيلًا وَلِيلًا وَاللّه وَاللّه وَلَه وَلَه وَلِيلُه وَلِهُ وَلِيلًا وَاللّه وَلَمْ وَاللّه وَلَا اللّه وَلَم وَلَه وَلَم وَلِه وَاللّه وَلَم وَلِه وَلِه وَلِيلًا وَاللّه وَلَه واللّه وَلَا أَلْه وَلِهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا أَلَا لَه وَلِه وَلَه وَلَا أَلَا لَهُ وَلِهُ وَلَا أَلّه وَلِه وَلَم اللّه وَلَا أَل

النين عايشة مَعْسَتُ أَيْ لَبِيدٍ سَمِع أَبَّا سَلَمَة قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ سَمِع أَبَّا سَلَمَة قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ فَقَالَتُ كَانتُ النَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ فَقَالَتُ كَانتُ كَانتُ صَنَاةً وَسَلَمَ فَقَالَتُ كَانتُ عَشَرَةً صَنَالُهُ فِي شَهْر رَمَصَانَ رَعَيْرِهِ أَنَاتُ عَشْرَةً وَسَلَمَ فَقَالَتُ اللّهُ فَي مِنْ فَقَالَتُ اللّهُ فَي اللّهُ فَيْرِهِ اللّهُ فَي اللّهُ فَيْ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ

٣٧٧٧ عن الفاسم بن مُحَسَّدِ قال سبغتُ غايضة تَقُول كانت صَنَاةً رسُول اللهِ عَلَّ مِنْ النَّهُ عَشْرَ رَكْفَاتٍ وَيُوبِرُ بسخدةٍ وَيَرْكُعُ

۱۷۲۳ ابوسلمہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے بی بوچھ تو انھوں نے فرمایا کہ حیرہ رکعت پڑھتے اسٹھ رکعت کے بعد وتر بڑھتے کی دور کعت کے بعد وتر بڑھتے کی دور کعت بڑھتے کراور جب ارادہ کرتے رکوئ کا کھڑے ہوئے اور کوئ کرتے رکوئ کا گھڑے ہوئے اور کوئ کرتے دور کعت پڑھتے کی اذان اور کھڑے کی اذان اور کھڑے کی ادان اور کھڑے کی دور کھڑے کی ادان اور کھڑے کی دور کے کی دور کھڑے کی دور کے کی دور ک

1274- ابوسمہ کہتے ہیں کہ انہوں نے منزت عائشہ رضی اللہ انہوں نے منزت عائشہ رضی اللہ انہوں نے منزت عائشہ رضی اللہ انہا ہے ہی اگر م علی کا کہ م انہا ہے ہو کہ اور کھات طرح ہے موائے اس کے کہ آپ کھڑے ہو کر نو رکھات بڑھتے۔ ورزائمی ہی ش مل ہو تا۔

الا ۱۵۳۹ عبد الله بن ببید نے ابو سلمہ سے سنا کہ وہ ام المومنین حضرت مائشہ رضی اللہ عنها کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کہ حضرت مائشہ رضی اللہ عنها کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کہ انحوں نے میری مال جھے تجر وشیح رسوں اللہ عنها کی تماز سے ؟ پس انحوں نے فرمایا کہ آپ کی تماز رمضان وغیرہ میں دات کے وقت تیرور کھت تھی ان بی میں وو رکھنیں میں کی شنیس بھی تھیں۔ مسلمانوں کی مال حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے ستا کہ رسول اللہ عنها کی رات کی مال حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے ستا کہ رسول اللہ عنها کی رات کی مان میں رکھت تھی اور ایک کی دات کی منت میں رکھت تھی اور ایک کی دات کی منت میں رکھت تھی اور ایک کی منت میں رکھت تھی اور ایک کی دات کی منت



ركعتي العجر فتبك ثباث عطرة ركمة أَمْنِهِ مَصَى خَاجَتُهُ ثُمَّ يَعَامُ مَوْدًا كَانَ عِنْدَ النَّذَاء غَيْمِ الْمَاءُ وَلَا وَاللَّهِ مَا تَالَتُ اعْسَلُ وَأَنَّا أَعْلَمُ مَا نُرِيدُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُكُنَّا نُوصًّا وُصُّوءَ الرُّجُن بلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَنَيْنِ.

١٧٢٨ عن أبي إشعقَ قالَ سألُتُ الْأَسْوَدُ بْن يُرِيد غَمًّا حَدَّثُهُ عَائِشَةً عَنَّ صَلَّاه رُسُون اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمْ قَالَتُ كَانَ بِمَمَّ أُوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْمِي أَحِرَةً ثُمَّ إِنَّا كَانَتُ بَهُ حَاجَةً إِلَى الْأُوِّلِ قَالَتُ وَتُبِ وَلَا وَاللَّهِ مَا قَالَتُ مَامَ مَأْفَاصَ

١٧٢٩~ عن أبي إسلحي عن الأسود عن عَائِشَةً قَالَتِ كَانَ رَسُونُ اللَّهِ ﷺ يُعلَلَى مِنْ اللَّيْلِ حنَّى يكُونَ آخِر صَلَاتِه الْوثْرُ

• ١٧٣ - عَنْ مَشْرُوق قَالَ سَأَلْتُ عَالَشَةُ عَنَّ عمل وُسُول الله عَلِيُّ مَعَالَتُ كَانَ يُحبُّ الدَّائمَ دُن نُسْتُ أَيُّ حِين كَانَ يُصَلِّى مُقالتٌ كَانَ إِدَا سبع الصَّارِ خُ قام فصَّلَّى

١٧٣١ – عَلَ عَرَفَة قَالَتُ مَا أَلْنَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ السُّحُرُّ الْأَعْلَى فِي يُشِي أَوْ عِنْدِي إِلَّا مَائِمًا

١٧٣٣ – عَن عائِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى

#### بدسب تيره كعتين برغيل

١٤٢٨- الي احمال نے كہاك يو جو يش في اميود بن بريد ان حدیثول کے بارے میں جو مفترت عائشہ سے اٹھوں نے کی بول ا ر سول الله على كماز ك مقدمه على تواتمول في كهاك حضرت عائش نے فریلاک آپ سوریے اول رات میں اور جاگتے آخر رات يس بهر اكر آپ كو حاجت بوتى اين بيبول س تو حاجت رو كرتي پر سورج پر جب بهلي اوان موتي يعني في ك وقت ك اذان توجعت الحمل يزت ادر تتم بالله كى كدا تحول في تبيل كهاكه اشمة بحرآب اين اورياني بهات- دراللدك حم انحول ف ب نہیں کہاک نہاتے یعنی جو نقط انھول نے قربلاوی مجھے یاد ہے اور یں خوب جانتا ہوں جو آپ کی مراویہ۔ بیاس لیے کہا کہ شرم کی یات ہے اور اگر جنبی شرورتے تو وضو کرتے جیسے لوگ تمازے لیے وضوكرتے بيں پردور كعت بزھتے بعني سيح كى سنت

١٤٢٩- اللي المحق اسود معدرادي جي ووايم المومتين حصرت عائشة ہے کہ انھوں نے فرمانی کہ رسول اللہ ﷺ راٹ کی نماز پڑھتے يهال تك كمرآثر شي وترجو تل

• ١٤٣٠ مروق في كها من في حضرت عاكثة سے رسول الله عے عل کے بارے اس موجھ آپ نے فرانیاک وہ بیشہ ک عمل کودومت رکھتے تھے۔ میں نے کہ آپ کس وقت نماز بڑھتے تے؟ کہاجب مرع کی آواز نتے کوے ہو کر نماز پڑھتے۔

١٤٥١- ام الموشين حطرت عائشٌ قرماياك ميل في سول الله عليه كوجيشه ايخ كمريس بإفرادات ياس سوت يايا يعني تبجد کے بعد سوچاتے

١ ١١٥ - ام المومنين حضرت عائش رضى الله عنها سند مروى ب

(214) الله اس معلوم اواكه وترك بعدوو ركعت وفد كريبط فين يزهة تع جيرا بم اويرة كركر آئة جير-( ۲۰۰ ) الله مرع كم آد كى رات ك بعد يولنافر وع كردسية يى-

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكَعَتَيُّ الْعَجْرِ فَوِلْ كُنْتُ مُسْتَنِقَطُهُ حَذَّتُنِي وَإِلَّهِ اصْطَحَعَ.

١٧٢٣ عن غائشه رصي الله عنها عني السي صنّم الله عليه وسنم مثلة.

۱۷۳۱ – على غائسة رّميني الله عنها قامت كان رسُولُ اللهِ عَلَيْهَا أَرْتُورَ كَانَ رسُولُ اللهِ عَلَيْهَا يُصلّى مِنْ اللّيْلِ فإدا أَرْتُورَ قَالَ لُومِي فأرتْبَرِي يَا عائمتُهُ

اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا يُعْتَ رَصِيلَ الله عَلْهَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ كَانَ يُصَلِّي صَدَاتَهُ بِاللَّمْلُ وَهِي مُعْمَرِصَةٌ لِللَّهِ عَلَيْهِ مَا يَعْتَى الْوَتْرُ أَيْفُطَهَا هَأُوْتُرَتْ
 يُسْ يَدَيْهِ مَوْدًا يَنْهَى الْوَتْرُ أَيْفُطَهَا هَأُوْتُرتْ

١٧٣٦ عن غائشة قائت من كُن النَّيل قَنْ
أَرْتُرْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَائتَهى
وثَرْهُ إِلَى السَّحر

الله على الله على عايشة قالت من كل الله على المرافعة الله على الله الله على وسلم قاسمى وثرة إلى الحر الله على الله على

يَابُ حَامِعِ صَلَّاةِ اللَّيْلِ وَمَنْ مَامَ عَنَهُ أَوْ مرص

١٧٣٩ – عَنَّ تَتَادَةً عَنَّ رُزَارَةً رَصِيَ الله عَنَّةُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مِشَامٍ بْنَ عَامِرٍ أَزَادَ كَنْ يَعْرُو مِي

کہ بی جب فجر کی ست پڑھ پہتے تو بیں اگر جاگتی ہوتی تو جھے پرتیں کرتے خیس توسو جائے۔

۱۷۳۳- حضرت ہوئشہ رضی اللہ عنبہ نبی اکرم ﷺ ہے ایک تل روابعت بیون کرتی ہیں-

۱۷۳۴ مم الموسنين معزت عائشة قرماتين تغييس كه رسوب الله عَلَيْكُ جب نماز تهجر پڑھ ليت اور وز بھي پڑھ چَلت تو جھ ہے قرمات المحود تر بڑھ أولے عائشة.

۱۷۳۵- ایم الموسنین حضرت ما دشتهٔ فرماتی تنجیس که بر سول البته میکنهٔ رانت کو نماز پڑھتے اور ووساسنے آئری لیٹی رائینی پھر جب و تر روجائے حضرت کن کوجگا صبیتے و دو تر پڑھ کینتیں۔

۱۷۳۷- حضرت عائشہ رہنی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہز ساری رہ سے میں رہا کے اور ساری رہ سے میں رہا ہے۔ میں رسول اللہ علیاتھ پڑھ کرتے یہاں تک کہ آفر میں مینج کی آپ کلوفیر سحر کے وقت ہے۔

ا ۱۷۳- حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ نے اللہ اللہ علیہ سے وقت اوا کئے ہیں سے وقت اوا کئے ہیں اور آخر میں سب وقت اوا کئے ہیں ایس تک کہ جینے حصر آخر کے رات میں میں۔

۱۷۳۸ - حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی جیں کہ جی، کرم علیہ فرماتی جیں کہ جی کرم علیہ فرماتی جی در ات کے جر رات و ترکی خماز پڑھی بہاں تک کہ و ترکی خماز رات کے آخری حصہ جمل کافی گئے۔

ہاب، تبجد کی نماز کو صبح کے وقت ادا کر ناجو کوئی سور ہا ہے ایمار ہو

9ساعا- قبادہ نے زرارہ سے روایت کی ہے کہ سعد بن بشام بن عامر نے جا کہ اللہ کی راہ ہی جہاد کرے اور یدینہ کو آئے اور جا با

(۱۷۳۵) بل ان روایوں سے معلوم ہوآ کہ ، از شب می پڑھٹا ستحب ہے حواہ آدمی تیجد پڑھے یانہ پڑھے کریفین رکھا ہو کہ میں آخر شب می شرور اٹھو راکھو ۔ کا

كد اسين باغ و زين الله واس اوراس مع سحير الدر محورت خريدين اور نصاري عرقے وقت تك الاير مايم جب مديد یں آئے اور ندینہ والول سے ملے تھول نے ان کو منع کیا ( تعمی بالکل کاروبارہ تیااور ضروریات بشری تھوڑ کر ایبانہ کرنا جا ہے )اور خبروي كمه جيمه آوميون نے اس كا ادادہ كيا تھا نبي آن زند كى من تو آپ نے ان کو منع کیااور فرطیا کہ کیا تنہار۔۔ لیے بیر براوا چھی نہیں؟ پھر جب لوگول نے ان سے یہ کہ تو ۔ ور نے اپنی ہوی ے رجعت کی (مینی جسکو طلاق دے دی تھی )اور ان کوطر تی دے دی تھی اوران کی رجعت پرلوگوں کو گواہ کر دیا۔ بھر وہ بت عباس كے ياك آئے اور ان سے رسوں اللہ عليہ كے وقر كا حال إلى جيد انحلول نے کہ بیس تم کو ایسا محص بتادوں کہ جو ساری زمین کے و گوں سے حضرت کے وٹر کاحال بہتر جانا ہے؟ انھوں نے کہاوہ کول ہے ؟ این عباس سے کہا حصرت عائش سوتم ال کے باس جاؤ ان سے ہوچھو پھر میرے یاس آؤاوران کے جواب سے خبر وو۔ پھر میں ان کے پاس جل اور تھیم بن فسے کے یا ک تا یاور ان سے جام کہ وہ جھے حضرت عائشہ کے یاس لے جیس ۔ انھوں نے کہا کہ میں ان کے یاک خبیں جاتا اس ہے کہ ش نے ان کورو کا تھا کہ ووال رولوں گروہوں کے بی بی بھے نہ ایک ایک اٹرائیوں میں انگر انھوں نے نہ متالور چلی تمئیں۔ روار و نے کہا کہ یں ہے تھیم کو تھم دی غرض وہ آئے اور ہم سب حضرت عاشقہ کی طرف بطے اور انہیں اطلاع کی۔ انھوں نے جازت و ک اور بم ان کی خدمت میں حاصر ہوئے تب اٹھوے نے فرمایا کا بداتھ میں؟ انھول نے کہامال غرض حضرت عائش نے ان کو بہجال لیا (لیتن آواز وقیرہ سے یردہ کی سے) کیر انھوں نے مایا ک تمہارے ما تھ کون ہے؟ حکیم نے کیا ہے ہے۔ ہے اسلامی ہشام میں۔ انھوں نے فر الاہشام کون سے محسم سے کا مام کے

سيين الله فقدمُ المدينة فأراد أنَّ يسع عقارًا لهُ سَهَا قَيْجُعْمَهُ فِي السَّمَاحِ وَالْكُواعِ وَيُجَاهِلَا الرُّومَ حَتَّى يمُوتَ علمُه قدم الْمَدِينَة لَقَىَ أَناسًا من أهل المدينة فيهوأة عَيْ دلِكَ وُ عَبْرُوهُ أَنَّ رَهُمُهَا سِنَّهُ أَرَادُوا دَلِكَ فِي حَيَاةٍ سِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ مَهَاهُمُ سِيٌّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ﴿ أَلَيْسَ لَكُمْ فِي أَمْوةً )) ملتُ حَدَّثُوهُ بديك رَاحَمَ الرَائَّةُ وَقَدُ كَانَ طَلَّهُمَا وَأَشَّهَا عَلَى رَجُعَتِهَا بَأَنِّي بْنِ عَبَّسِ فَسَنَّلَهُ عَنْ وَثُر رَسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّم فَقَالَ اشِّ عَثَّاسَ أَلَ أَمُّاتُك عَني أَغْلَم أَمْل الْأَرْس بوتُر رَسُون اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ عابشةٌ فأيها فاستألها تُمَّ اليبي فأحبريي يرَدُّهِ عَلَيْكَ فَالطَّلَقْتُ إِلَيْهِا فَأَنْكُ عَلَى حكيم أن الْحَلَحُ فَاسْتَنْجُمْتُهُ إِلَيْهَا فَقَالَ مَا أَنَا بماربها لأنَّى مهيُّها أَنْ تَقُولَ فِي هَاتَيْنَ سَيِعتبي شَيُّتُا فَأَبِتُ فِيهِمَا إِلَّا مُصِيًّا قَالَ فالمُسمَّتُ عليه فجاء فالطَلَقُ اللي عائشة وستأديًا عليها فأدبت با مدخسًا عليها فقالتُ أَخَكِيمٌ لَعَرَفتُهُ فَعَال لَعَمُ فَقَالَتُ مَنَّ مَعَكُ قَالَ سَعْدُ إِنَّ مِشَامٍ قَالَتُ مَنْ هَشَامٌ قَانَ ابنُ عَامِرِ الترَّخْمَتُ عَلَيْهِ وَقَالَتُ خَيْرًا قال فتادةُ وكانَ أصيبَ يَوْمَ أُحُدُ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِينَ أَنْهِينِي عَنْ خُلُن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عليْهِ رَسَمُم قَالَتْ أَلَسْتَ تُقُواً الْمُرْآنَ



بينے۔ تب ال يرببت بهر يانى كى اور قراد ، نے كماك وو جنك احديس شہید ہوئے تھے پھر ہیں نے عرض کیا کہ اے مسلمانوں کی مال جھے رسول الله ملك كا اخلاق ي خبر ديجي ؟ الحول ي فرماد كياتم نے قرآن میں بڑھا؟ میں نے کہا کیول ٹییں۔ جھول نے فرمایا کیا تم نے قرس مہیں پڑھا؟ جی نے کہاکیوں نہیں انھول نے فرمایا حضرت کا خلق وہی تھا جس کا قر آن میں تھم ہے۔ انھوں نے کہ مچر ش نے چلنے کاار اور کیااور جایا کہ موت کے وقت تک اب کس ے کوئی چزنہ ہو چھول پھر جھے خیال آیا تو عمل نے عرض کیا کہ خرد بی محصر سول الله منطق کے رات کے اشتے سے جرا تھوں ئے فریانے کیا تم نے ہا ایھا العزم فیش پڑھی؟ پٹل نے کیا کیوں منیں۔ فرورا کہ اللہ تعالی نے فرض کی دات کو کمڑے ہو کر پڑھنے كواس سورت كاول بي مجرتي اور آپ ك مب ياد رات كو تمازیز ہے رہے اوراللہ تعالی نے اس سورہ کا حاتمہ بارہ مہینے تک آسان برروك ركماييال تك كه الله تعالى ال سورت كا آخرا تارا اور ایں میں تخفیف فرمالی (لیمن تبجد کی فرضیت معاف کرد ک مستون بوتاباتي ربا) . پير بو كيارات كانماز ير هنانوشي داسود بعد اس سے کہ فرض تھا۔ تھر میں نے عرض کیائے مسلمانوں کی ال! خروجے مجھے رسول اللہ عظافہ کے وقر کی؟ تب انھوں نے فر میا کہ ہم آ کے لیے مسوک اور وضو کا یائی تیار رکھتے تھے ،وراللہ تعالی آپ کوجب جا بتااٹھادیتا تھا رات کو پھر آپ مسواک کرتے تھے اور وضور پھر تو رکعت پڑھتے تھے نہ بیٹھتے اس میں مگر آخویں ر کعت کے بعد اور یاد کرتے انشد تعالی کواور اس کی تمد کرتے اور د عا كرتے بين تشهد يزجتے بمر كوزے ہوجاتے اور سل م نہ چيرتے اور توس ر کعت پڑھتے ہم جنعتے اور اللہ کو یاد کرتے اور اس ک تعریف کرتے ادراس سے دی کرتے اور اس طرح سوام بھیرتے که جم کو سنادینے (تاکہ سوتے جاگ اٹھیں) پھر دو رکعت پڑھتے

تَلُبُ بَلَى قَالَت وَانَّ خُلُو بَيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وَسَلُّم كَانَ الْقُرْآنَ قَالَ مَهِمَسَّتُ أَلَّا أَقُوم وَلَا أَسَالُ أَخَدًا عَنَّ شَيَّءٍ خَنَّى أَمُوبَ لُمْ بِدِ بِي فَقُدْتُ أَسْلِينِي عَنْ قِيْحٍ وَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ طَالتًا أَلَسْتُ تَقَرُّا يَا أَنُّهَا الْمُرَّمُّلُ قُبْتُ بَنِّي قَالَتُ فَإِنَّا اللَّهِ عَرُّ وحلُّ اقْتُرَمَلَ قِيَامُ اللَّيْنِ فِي أَرُّلُ هَلَمُ السُّورَةِ مَعَامَ سِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَالِهُ حولًا وَأَمْسَكُ النَّهُ حَاتِمُهَا اثْنَىٰ غَضَرَ سَهُرًا بِي السَّمَاء حَتَّى أَمْرِلَ اللَّهُ فِي آخِرِ هَدِهِ السُورةِ النَّحْسِفُ فضارَ فِيَامُ الدُّلِ تَعَلُّوعُنَا يَمُدُ ويصم قَانَ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِينِ ٱلْبِسَى عَنْ وَثُرَ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُنَّمَ فَقَالْتَ كُنَّ بعِدُّ لَهُ سِوْكُهُ وَطَهُورُهُ فَيَبْعُكُهُ اللَّهُ مَا شاء أَنْ يَنْعَنْهُ مِنْ اللَّبِلِ فَيَشَمُّونَكُ وَيَتَّوْصَّأُ رَيْصَنَّى تِسْغُ رَكَعَتِ لَا يَجْسَلُ فِيهَا إِلَّا فِي التَّامِيَةِ فَيَذَّكُرُ اللَّهِ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ لُمَّ يُنْهَصُ وَلَا يُسلُّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصِلُّ التَّاسِعَهِ لُمَّ يقَعْدُ فَيَدَّكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ سَلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتُسِ بَعْد مَا يُسلِّمُ وهُرَ قَاعِدٌ ويَنْكَ إخْدَى عَشْرَةً رَكُّعَةً يِ بَنَّيْ فَنَمْ سَنَّ بَنِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنيْه وسُمْ وَأَعِدَةُ السُّحْمُ أَوْنُو سَبُّعِ وصَّعَ مِي الرَّكُونِينَ مِثْلُ صَبِيعِهِ الْمَارُلُ وَلِكُ يُسْغُ يَا بَسَىٰ رَكَاد بَيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا صلَّى صَلَّةً أحبُّ أَنْ يُدَاوِمَ عَيْنَهِ وَكَانَ بِدَا



عُبهُ أَوْمُ أَوْ ، حَعُ عَنْ قَيَامِ النَّسُ صَلَّى مَنْ النَّهِ النَّهِ النَّهِ عَنْهُ وَكُمْ وَلَى أَعْلَمُ سَيَّ النّه صَلَّى النّهُ عَنْهِ وسَنَّم مر الْقُرْات كُنَّه فِي النَّهِ وَال صَلَّم لَيْهُ إِلَى الصَّبْحِ وَلَا صَلَّم شَهْرًا كَابِنُ عَيْر رَمُصَانَ قَال الصَّبْحِ وَلَا صَلَّم شَهْرًا عَلَيْها عَيْر رَمُصَانَ قَال الصَّبْحِ وَلَا صَلَّم اللَّه اللَّه عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها الْأَنْسَانَ عَلَى اللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْها الْأَنْسَانَ عَلَى اللَّه اللَّه عَلَيْها الْأَنْسَانَ عَلَى اللَّه عَلَيْها الْأَنْسَانَ عَلَى عَلَيْها الْأَنْسَانَ عَلَى اللَّه عَلَيْها الْأَنْسَانَ عَلَى عَلَيْها الْأَنْسَانَ عَلَى اللَّه عَلَيْها اللَّه عَلَيْها اللَّه عَلَيْها اللَّه عَلَيْها اللَّه عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلْمَ عَلَيْها عَلَى عَلَيْها عَلَى عَلَيْها عَلَيْها عَلَى عَلَيْها عَلَى عَلَيْها عَلَى اللَّه عَلَيْها عَلَيْها عَلَى عَلَيْها عَلَيْها عَلَى عَلَيْها عَلَيْها عَلَى عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَى عَلَيْها عَلَيْها عَلَى عَلْمَ عَلَيْها عَلَى عَلَى عَلَيْها عَلَى عَلَيْها عَلَى عَلَيْها عَلَى عَلَيْها عَلَى عَلَيْها عَلَى عَلَيْها عَلَيْها عَلَى عَلَيْها عَلَى عَلَيْها عَلَيْها عَلَى عَلَيْها عَلَى عَلَيْها عَلَى عَلَيْها عَلَى عَلَيْها عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْها عَلَى عَلَيْها عَلَى عَلَيْها عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَى عَلَى عَلَيْها عَلَى

ال کے بعد جینے جینے بعد سلام کے۔غرض ہے گیارہ رکھات جو تھی اے میرے ہیں اپھر جب آپ کا س رمادہ ہو گیا اور عد ن من گوشت آگیا سات رکھات و تریز ھنے لکے بور دو رکھیں دلیں ای پڑھتے جے اور ہم نے عال کیں۔ غرض یہ سب او رکعتیں ہو تعمی اے میرے ہیے (لیتنی سات و ترو تہجد کی ادر دوبعد و تر کے ) اور آب کی عادت متنی کہ جب کوئی ٹماز پڑھتے اس پر ایکنگی کرتے ور جب آپ پر ٹیندیا کی درد کا علبہ ہو تا کہ رات کونہ اٹھ سکتے تودل کو مارہ پر کھات ادا کرتے ( یعنی و ترینہ پڑھتے اس سے عالت ہواکہ وز کی قضا نہیں )اور میں نہیں جانتی کہ سمحی ہی ہے مهر قرآن بک دات ش پڑھ لیا ہو (اس سے ایک شب قرآن ختم کرنے کا بدعت ہونا خارت ہوا) شدید ہو نتی ہول کہ مباری رات آپ نے پڑی می تک (ایمی درا ہی درسوے نہ آرام لیا ہو) اور نہ رہے کہ سار حمیت رورہ رکھا ہو سوا رمضان کے۔ پھریل این عیال کے یاس کیا اور ان سے بیاس صدیث بیان کی انھوں نے کہا کہ بیٹک حضرت ما بھڑنے کے فرمایا ور کہا کہ اگر ہماان کے پاک ہو تایاجا تا توبہ سب مندور منہ متنا۔ زرارونے کہا كه اكر ججير معلوم مو تاكه آب ال كياس مبين جاتے جي تو ميں مجمی ان کی بات آپ ہے نہ کہنا۔

مسلم نے کہارہ بت کی چھ سے محر بن فی سے ان سے معاف نے ان سے بیٹا سے جو معاف کے باپ ہیں ان سے آلاہ ہے ان سے درازہ نے ان سے معلا بن اور کا بی ہوں کو اور مدید محکے تاکہ انجی رسان فیر ہ فراہ خت کریں چکر بکی معلم و بیان کیا۔

اور مسلم سے کہا کہ دواے کی جھ سے بو بکر بن انی شید نے ان سے محر بن بشر سے سعید بی اہل عروب نے ان سے قدہ سے ان سے مرادہ بی لاقی نے ان سے سعد بی بیشام سے کہا معد نے کہ بی عبد اللہ بین عملائے ہاں گیاہ دات سے جی بی ہو جی الار مار ان سے وقر کے بار سے بی ہو جی الار مار ان سے در کے بار سے بی ہو جی الار مار ان سے در ان ہے اور بی بی ہو کہا ہو میں اللہ عبد نے فرمایا کہ بیشام کون ہے جا بہوں ہے کہا مار کے بینے میں سے فرمایا کہ بیشام کون ہے جا بہوں ہے کہا مام کے بینے سے فرمایا کہ بیشام کون ہے جا بہوں سے کہا مام کے بینے سے فرمایادہ کیا تو ب کا بہوں سے کہا مام کے بینے سے فرمایادہ کیا تو ب محل تھے ۔ اور مام بیک صدیل شہید ہوئے تھے۔

<sup>(1) 😘</sup> الروديث لل جميت أوا مُدييل

اول یدکد ابن عباس فرصل منظر کا بناید کدان سے در کا بنای کہ اس سے معدد ہو کہ عام کو مستحب کہ حب کی دب کی تی سے سے مدد مب کو تی سے میں دبی کی خیر خواتی اور ماکل کی بہتری سے اللہ



الم العلق إلى العدية بين هيئام أنه طلق الرأنة الم الطلق إلى العدية بينع عقارة قد كر تحوة العديم العلق إلى العديم عن سقد بي عشام أنه قال الطلقة إلى عليه الله بن عباس مسائلة عرا الوثر راساق الحديث بقصه وقال فيه هالت من هشام قلت الل عامر قالل يغم المراة كان عامر قالل يغم المراة كان عامر أميب يَوْم أَعْمَر قالل المراة المراة المرب يَوْم أَعْمَر قالل المراة المرب يَوْم أَعْمَر قالل المراة المرب المراة المرب ال

المحدودة الله المحدودة الله المراقة المحدودة الله المراقة المراقة المحدودة المحدودة المحدودة المحدودة المحدودة المراقة المراقة المراقة المراقة المحدودة المحدودة المحدودة المحدودة الله المحدودة ا

٣٠٤٠ -عَنْ عَائِشَهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ كَالَ اللَّهُ كَالَّ اللَّهُ اللَّهُ كَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَجَعِ أَوْ عَيْرُهِ مِلْكُو مِنْ وَجَعِ أَوْ عَيْرُهِ صَلَّى مِنْ اللَّهِ مِنْ الللْهِ مِنْ الللْهِ مِنْ اللْهِ مِنْ الللْهِ مِنْ الللْهِ مِنْ الللْهِ مِنْ اللْلِيْ مِنْ الللْهِ مِنْ الللْهِ مِنْ الللْهِ مِنْ الللْهِ مِنْ اللْهِ مِنْ الللْهِ مِنْ الللْهِ مِنْ الللْهِ مِنْ الللْهِ مِنْ اللْهِ مِنْ اللْهِ مِنْ الللْهِ مِنْ الللْهِ مِنْ اللْهِ مِنْ الللْهِ مِنْ اللْهِ مِنْ الللْهِ مِنْ الللْهِ مِنْ اللْهِ مِنْ اللْهِ مِنْ اللْهِ مِنْ اللْهِ مِنْ الللْهِ مِنْ اللْهِ مِنْ اللْمِنْ اللْهِ مِنْ اللْمِنْ اللْهِ مِنْ اللْهِيْمِ فَلْمِنْ اللْمِنْ فَالْم

مسما - سعد بن ہشام سے مردی ہے انہوں نے دینی یو ی کو طارق وی پھر ایک زیمن ہے ہے دید گئے سے کے ایسے بی مروی ہے -اسما ا - سعد بن بیشام فرہائے ہیں کہ ہیں عبد اللہ بن عبال کے پوس گیا اور ان سے وقر کے متعلق سوال کی اور پوری عدیث بیان گی جس میں ہے ہے کہ عاشر ہے سوال کیا کہ مشام کون ہے؟ میں کے جس میں ہے کہ عاشر ہے مرکتنا چھا آدمی تھا -حامر عروہ حد

141- روارہ بن اوئی ہے روایت ہے کہ سعد بن ہیں مان کے ہمسایہ تھے ہیں الھوں نے فہر دی کہ طواق دی الھوں نے اپنی بیوی کو اور حدیث بیان کی جیسے سعید کی روایت ہے اوراس بی بی بیعی ہوگی ہے معام کا انھوں نے بھی ہے کہ حصر ت و نزیز نے ہوچھا کہ کون سے ہیں م ؟ انھوں نے کہا کہ عام کے بیٹے م حصر ت و نزیز حمد یقد نے فرویا کہ ہی وہ کیا فوب آدمی تھے شہید ہوئے حصر ت کو نزیز کے ساتھ احد کے دن اور اس بی یہ بھی ہے کہ حکیم بن اطلح نے کہا کہ اگر بی جا تا کہ تم ان کے یا ان کی جد بیٹ م کو قبر شدد یتا۔

۱۷۳۱- ام الموسین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے قرابیا کہ ر سؤل اللہ عظافی کی شب کی تبجد جب قضاء ہو جاتی کسی درد وغیر ہ کے عذرے تودن کوبارہ رکعت بڑھ لیتے۔

دوم اسید که حفرت عائقہ برجوب دیا کہ طفق حضرت رسونی اللہ کا قرآن تھااس سے ملوشان اور و فور علم اور کوئ سائیم در تکاشراوراک حفر سائی اور کوئ سائی ہوئے کو دی کہ در تکاشراوراک حفر سائم الموسین کا معلوم ہوتا ہے کہ کتنے ہوئے دریا کو یک کورے بی کر دیااور آئے علق کی اس جائے ہوئے کر دی کہ سائل کو خیال ہوا کہ اب سادی عمر کی ہے کی بارہ میں سوالی مدکرے۔ سمال الله معالیٰ عنها و عدامها۔

سوم جوفرایا کہ تبید فرض تھی پھر خوش کا سود، او حمیااسے معلوم ہوا کہ حضرت پراس است پرسب پر نفل ہو گیا محرامت پر لفل ہوئے بھی تواجعاتا ہے اور تی کے لیے شافعیہ کے نزدیک فرضیت ساقط ہوگئی۔

> چہار م. بیر کہ جب تبجد قضام ہوتی میج کواد کرتے اس سے ٹابت ہو اُکہ اوراد اور وظائف کی اعتباط شروری ہے۔ میجم سید کہ ٹاب ہوا کہ و ترکی قضامہ پڑھے۔



الله على عبد الله وكان إدا مام مِنْ الله الله الله الله عبد الله وكان إدا مام مِنْ الله و كان إدا مام مِنْ الله حتى الله على المحان المناح وما صام شهرًا مُتنابِعُ إلى رمصان المناح عن عمر الله على عمر الله على عمر الله على المحربة أو عن رسول الله على الله الله على الله الله على الل

#### آب مَلَاهِ الْأَوَّ بِينَ حِين تَرْمَضُ الْهِصَالُ

1787 عَلَى الْعَاسِمِ الشَّبَالِيِّ أَنَّ رَبُع بَى أَرْعَم رَأَى قَوْمًا يُصَنَّونَ مِنَ الصَّحْى بقال أما لَقَمَ عَلِمُوا أَنْ الصَّنَاة فِي عَيْرِ هَبِهِ السَّاعة أَنْصَلُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَال ( صَلَاةُ الْمُؤْلِينَ جِينَ تَرْمَعَيُّ الْفِصَالُ )).

۱۷٤٧ عَلَّ رِيْد بْنِ أَرْقَمْ قَالَ حَرْج رَسُونُ اللهِ عَلَى مُشَلَّونَ مَقَانَ (مُشَمَّ قَالَ حَرْج رَسُونُ اللهِ عَلَى أَمْلِ ثُقَاءَ رَكُمْ يُصَلُّونَ مَقَانَ (( صَلَاةُ الْأَوْالِينَ إِذَا رَمِضَتُ اللهِصَالُ )) قَالِبُ صَلَاةً اللَّيْلِ مَشْمَى مَشْمَى وَ لُوثُولُ كَالِبُ صَلَاقًا اللَّيْلِ مَشْمَى مَشْمَى وَ لُوثُولُ رَبُولُ وَلَا لَيْلِ مَشْمَى مَشْمَى وَ لُوثُولُ وَلَاللَّهُ لِللهِ مَشْمَى اللَّهُ لِللهِ مَشْمَى مَشْمَى وَ لُوثُولُ لَمُ اللهُ لِللهِ اللهُ الل

۳ ۱۵۳۳ - ام المومنین حضرت عائش فرماتی بین کدر مول الله عظی جب کوئی کام کرتے نواسے بمیشہ کیا کرتے اور جب رات کو موجاتے یا بھار جو چاتے اور بیس نے موجاتے یا بھار جو چاتے اور بیس نے فیص دیکھاکہ بھی آپ ساری رات سے تک جا کے جوں اور بھی ایک ماہ برابر دوؤے نہ دیکھا گر و مضان بیس۔

۱۳۵۵- عمر بن خطاب د منی الله عند کہتے ہے کہ فرمایاد سول الله اللہ نے جو سو کمیاائے وظیفہ سے یا کسی چیز کو چھوڑ کر ور پڑھو میا اس کو فجر اور ظہر کے بڑی میں تولکھتاہے اس کو لعدا بیا کہ گویا پڑھ میا اس فے دات کو۔

### ہب ملاقال واٹیان کاوفت وہ ہے جباونٹ کے بچوں کے یاؤں جلنے گئیں

ے ۱۵ میں اور دیکھا کہ اور آئے نے کہا کہ نظے رسول اللہ میں قیار والوں کی طرف اور دیکھا کہ اور کے بین اور آپ سے اور ویکھا کہ مسلوق الدوائیں کا وقت جب کہ اونٹ کے بچوں کے بین جلنے آئیں۔

یاب: رات کی ٹم ڈروو و رکھت ہے اور و تر رات کے آئور کی حصہ بیل ایک رکعت ہے اور و تر رات کے آئور کی حصہ بیل ایک رکعت ہے میں ایک و محصہ ہیل ایک رکعت ہے میں ایک و محصہ بیل ایک و کعت ہے میں ایک و محصہ بیل ایک و کعت ہے میں ایک و محصہ بیل ایک و کی حصہ بیل ایک و کی میں میں مورضی اللہ عنہا نے کہا کہ ایک میک محص نے

(۲۷ اس) جنہ اس سے معلوم ہو کہ جاشت کی ادر در چرھے پڑھنا اصل ہے آگر چہ طلوع شمس سے زوال تک جائز ہے تھرعوہ وقت یہ ہے کہ وھوپ سے ریت کرم ہو جائے ادر اونٹ کے بچر سے بیر جلنے لکس ادر ای کو صنوۃ الاوجین بھی کہتے ہیں۔

۱۷۵۰ عن علد الله بى عُمر بى الحطّاب الله قال قام رجن عقال با رسول الله كيف صلاة الله قال رشول الله صلى الله علمه رسلم (( صلّاة الله مقى عقى قإدا جف العلمة فارتر بواجدة )).

١٧٥٣ - عن الل غمر أن اللّبيّ صنّى الله عليه وسنّم دان (( بَاهِرُوا الْعَثَيْحَ بِالْوَثْرِ ))
١٧٥٤ - عن مَامِع أنْ الن غمر دال من صلّى
من اللّيل مَلْيَحْمَلُ آخِرَ صَلَاتِه وثَرًا فإنّ رَسولَ

رسول الله صلی الله علیه و سلم سے پوچھارات کی نماز کو تو آپ صلی الله علبه و سلم لے فروبارات کی نماز دو دو رکھت ہے۔ پھر جب حیال جو کہ صبح ہو چی تو یک رکھت پڑھ نے کہ طاق کروے کی ساری نماز جوال نے برھی۔

۱۹۹۵- سلمانے باتے ہے۔ اوی بن کہ یک محص نے درمول اللہ علی ہے۔ اوی بن کہ یک محص نے درمول اللہ علی ہے۔ بوجھارت کی نماز کے ارب میں تو آپ نے قرب وو دو دکھت پڑھ کی جمعہ ہے۔ اور کو یک دکھت و تراداکر۔
۱۹۵۰ - عبد اللہ بن محر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوایت کرتے بی کہ ایک ایک سے محص کھڑا ہو ااور اس سے سال کیا کہ سے اللہ کے دمول رات کی نماز کس طرح ہے تی اکرم صلی اللہ مدید و سلم نے فرایا کہ رات کی نماز کو دو و دکھت ہے جب بھیے میں کاؤر ہو توایک فرایا کہ ایک دست کی نماز دودو درکھت ہے جب بھیے میں کاؤر ہو توایک کھت بڑھ کراس کو داتی بنالو۔

ادا ا - عبداللہ بن تمرّ ۔ کہا کہ ایک شخص بے تی علی ہے ۔ پوچھا اور جس اس کے اور حصر ت کے بی جس تھا اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے دسوں علی اور حصر ت کے بی میں اس کے اور حصر ت کے بی میں اس کے اور حصر کہ اے اللہ کے دسوں علی اور ات کی نماز کیوں کر ہے؟ آپ نے فر مایاد دود و رکعت پار ہے لیے فر رہو صبح کا توا یک رکعت پڑھ لے اور سخر نماز کے وقر اوا کر ۔ پھر پوچھا ایک مال ابتداور میں حضر ت اور سخر نماز کے وقر اوا کر ۔ پھر پوچھا ایک مال ابتداور میں حضر ت کے پاس ای طرح تھا ( یعنی دونوں کے بیچ میں ) ای شخص نے یو کہا ہے اس ای طرح تھا ( یعنی دونوں کے بیچ میں ) ای شخص نے یو کہا ہے۔ کہا ہے مثل فرمایا۔

۱۷۵۲- ابن عمر رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے بی اکرم علی ہے سوال کیا پھر کی طرح حدیث روایت کی۔ اس حدیث میں ہے ند کور خیس ہے کہ اس آدمی نے پھر سال کے بعد یو چھا ۱۷۵۳- حبد الله بن ممر نے کہا کہ ٹی نے فرمایا و ترصح کے آھے پڑھ بیا کرو۔

۱۵۵۰-نافع نے کہا کہ این جررمنی اللہ عنمانے کہاجو رات کو تی ز یوسھے قوور کوسیدے آخر بھی اواکرے۔اسلنے کے رمول اللہ علی تا

يبي تقلم فرهات تقد

۵۵۵ - این عمر رصی القدعمه سے روایت ہے کہ نی اکرم ﷺ فرمائے کے کی رات کی آخری نماز در کو بناؤ-

۱۷۵۷- بن نمر اربائے میں کہ جو آدمی رات کو نماز پڑھے تو س کو جاہے کہ مسج سے پہلے اپنی مماز کے مشخر کو طاق بنالو ۱۳ می طرح نبی اگرم صلی بند علیہ و سلم تقلم دیتے تھے۔

2024- عبد بللہ بن عمر رمنی اللہ عنہا نے کہا کہ قرماہ رسول اللہ ﷺ نے وقرا یک و گلت ہے آخر دائٹ میں۔

۸۵۵۱-ابو محلو کتے ہیں کہ بیس نے بن عمر رمنی اللہ عنہا کو تمی اگرم علیجہ ہے روایت کرتے ہوئے ساکہ وقرے مرادرات کے سختر میں ایک رکعت ہے۔

922- الى كبلوے كباش في الن على من الله على عدد وقر ك بارے به جها تو انحول في كباسالي فيدول الله وقطة من كه وہ الميك ركعت ب آخر شب بمى اور بوجها بيل قي المن تمريش الله عنها سے تو انحول في كباسا ش في ربول الله عظي سے آپ فراتے وہ الميك دكعت ب آخر شب شل۔

ایک شخص نے رسول اللہ علی اللہ عند نے او گول سے بیان کیا کہ
ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ عدید و علم کو پکار الدر آپ سجد
میں تھے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسوں میں اپنی رت کی تماز
کو کیو تکر طاق کروں ؟ آپ سے فرمایا جو تماز بڑھے وو دور رکھت
بڑھ متارے بھر جب من کی علامت یا ہے تو ایک رکھت بڑھ لوے وہ سب کو طاق کرد ہے گی۔

٢٥ - الس بن برين في كهاكه من في ابن عرّ ب بوجها مجهد في من من بيرين في كهاكه من الما من عرف المحهد في المحمد في المحمد ا

۱۷۵۸ – عن بن محدر قال سمعُتُ الله عمر يُحدَّثُ عن النَّبيِّ صنَّى اللَّهُ عَبَه و سُبه قال رز الوثرُ رَكْعةُ مِن آخر اللَّيْلِ ))

من الوثر فقال سمعت رسول الله صلم الله علم المن الموثر فقال سمعت رسول الله صلم الله علم علم علمه وسلم يَقُونُ وَكُعَهُ مِنَ آخِرِ اللّهِ على الله عليه وسلم وهو مي الله عليه وسلم وهو مي الله على إلى وسلم وهو مي الله على إلى وسلم الله على الله عليه وسلم الله على الله على الله على الله عليه والله على الله على ا

 ١٧٦١ عن آئس بن سيرين قال سألتُ الن عُمرَ قُلْتُ رَأَلِت الرُّكُعيْن قبل صداق العداق

(۱۷۰) بن ال مدینوں سے ایک رکعت و تر پڑھنا تا ہت ہوا جیسا کہ شاقع اور اکثر کھ ٹین کا د ہب ہے اور بے حدیثیں حف پر جمت ہیں اور تا بہت ہواکہ آخر شب ہی و تر پڑھنا مستحب ہے

أَوْصِلُ فِيهِمَا الْعراءِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلْمُ وَسَلَّى مِنْ النّبِ مَنْى مَنْى مَنْى وَيُورِرُ بِرَكْعَةِ قَالَ لَعْتُ إِلَى لَعَنْتُ عَلَى هِلَ اللّهُ عَلَى أَسْلُورَى اللّهُ عَلَى وَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَى وسَلّى واللّهُ عَلَى واللّهُ عَلَى واللّه عَلَى الله عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ واللّه عَلَى اللّه عَلَى واللّه عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى الل

١٧٦٧ - عَلَ أَنْسَ بْنِ سِيرِينَ قال سَأَلْتُ بْنِي غُمر بِمِثْلُه وَرِادَ وَيُوتِرُ بِرَكُعَةٍ مِنْ آخِر اللَّيْلِ وَجِهِ هَقَالَ بُهُ بَهُ إِنَّكَ بَصِحْبُمٌ

۱۷۹۳ - عن ابن عُمَرَ يُحَدَّثُ أَنَّ رَسُونَ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ (( صَلَاةُ اللَّيْلُ مَشَى صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم قَالَ (( صَلَاةُ اللَّيْلُ مَشَى اللهُ عَلَيْه وَاللهُ المَشْقَى اللهُ عَلَم اللهُ عَمْر الله عَلَى عَلَى قَالَ إِوَاحِدَةٍ )) فَصَلَ قَالَ عُمْر اللهُ عَمْر الله عَلَى عَلَى عَلَى قَالَ ( أَنْ تُسِيَّمُ فِي كُلِّ وَ كَمْنَيْنَ )).

١٧٦٤ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَصِيَ الله عَنْهُ أَنَّ السَّيِّ صَلَّى الله عَنْهُ أَنَّ السِّيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ (( أَوْتِرُوا قَبْلُ أَنْ تُصْبِحُوا )).

أين سعيد أحبرَهُم أنهُم سألو السيّ صلّى اللهُم على الله على ا

۱۳۲۱- ائس من سمرین نے کہا کہ بیس نے این عراسے بوجھاور اوپر والی روایت کے حمل میان کیااور اتنازیادہ کیا کہ امرا بیک رکعت پڑھتے آخر شب میں ور اس بیس سے بھی ہے کہ عظیم و عظیم و تم موشے آدمی ہو۔

۳۲ عا- عبداللد بن محرِّ روایت کرتے بل که رسوں لله عظیمی فی مالا عا- عبدالله بن محرِّ روایت کرتے بل که رسوں لله عظیم موک فی فرمایدات کی نمازد وہ ور گفت ہے۔ لیمر جب تجی تو ایک رکعت و تر پڑھ سے ۔ پیمر ابن عمرے ہو چھا گہا کہ کہ دود ور گفت کے بعد دود ور گفت کے بعد ملام پھیر تاجائے۔

۱۷۱۴- بوستید خدری رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وز میج سے پہلے پڑھو۔

۱۵ ۲۵- ابوسعیدر منی اللہ عند نے کہ جب او کول بنے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے ورز کے بارے میں پوچھا تو آپ علی نے فرایا میں سے پہلے براہ ال کرو۔ سے پہلے براہ ال کرو۔



# بَابُ مَنْ حَافَ أَنْ لَا يَقُومُ مِنْ آخِر اللَّيْلِ فَلَيُّوتِرْ

الله عن حابر رصى الله عن مان قال رسول الله عنه مان قال وسول الله سلى الله عنه رسلم (ر من حاف أن له يَقُومَ مِنْ آخِر اللَّيْلِ فَلْيُوبَرُ أَرَّلُهُ وَمَنْ طَمَعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوبُرُ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنْ طَمَعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوبُرُ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنْ طَعَاقَ أَخِر اللَّيْلِ هَمْنَهُودَةٌ وَدَلِكَ اقْصَل )) و عندة آخِر اللَّيْلِ هَمْنَهُودَةٌ وَدَلِكَ اقْصَل )) و قال آبُو معاوية مخصّورة

١٧٦٧ - عَلَّ خَهْرِ رَصِي الله عَنْهُ مَالَ سَيَعْتُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَمْ مَالَ سَيَعْتُ اللهِ يَقُومُ اللهِ يَقُومُ مِنْ آخِرِ اللّهِلِ فَلْيُونِرُ ثُمَّ لِيَرْقُدُ وَمَنْ رَئِقَ مِنْ آخِرِ اللّهِلِ فَلْيُونِرُ مِنْ آخِرِهِ فَإِنَّ قِرَاءَةً لِخِرِهِ فَإِنَّ قِرَاءَةً الحَرِ لَلّهُلِ مَحْضُورَةً وَدَلَكَ أَفْصِلُ ))

مَابُ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ
١٧٦٨ عَنُ جابِرِ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَلِكُّهُ (( أَفْصَلُ الصُّلَاة طُولُ لَقُنُوبِ ))

١٧٦٩ عن حابر عال سُئل رسُولُ الله عَلَيْ يُّ الصَّنَاةِ أَمْصَلُ قَالَ (( طُولُ لُقُنُونَ )) قَا .
أبو بَكُرٍ حَدَّثَ أَبُو مُعَارِيَة عَنْ الْعَسْن

### بَابُ فِي اللَّيْلِ سَاعَةٌ مُسْتَجَابٌ فِيها الدُّعَاءُ

١٧٧٠ حن حابر قال سَبِطْتُ النّبي عَلَيْتُ لِللّمَا عَلَمْ اللّبي عَلَيْتُ اللّبي عَلَيْتُ اللّبي عَلَيْتُ اللّبي ا

ہاب: جو تحض اس بات سے ڈرے کہ رات کے آخر یس در زر براہ سکے گااس کواول حصہ بیس پڑھ لینا جا ہے ۱۷۷ء - جابڑنے کہا کہ رسول اللہ علیاتی نے ٹروایا کہ جس کوخوف جو کہ سخر شب بیس نہ اٹھے گا تو اول شب بیس عشاہ کے بعد وتر پڑھ سے ارد جب کہ آرزو ہو کہ آخر شب بیس اٹھے گا تو جا ہے کہ وتر سخر شب بیس پڑھے۔ اس سے کہ شب کی نمازہ میں ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوئے ہیں اور دو الفش ہے اور ابو می وہ نے میں فرشتے حاضر ہوئے ہیں اور دو الفش ہے اور ابو می وہ نے

عالا - جار رضی اللہ عند نے کہا کہ بٹل نے بی اللّظ سے سا
آپ فرہ تے تھے جو کوئی ڈرے کہ آخر سے بٹل نے اٹھ سے گاہی 
چاہیے کہ وتر پڑھ یو ہے بھر سا جائے اور جس کورات کو تھنے کا
یقیس ہو وہ آخر میں وتر پڑھے اس لیے کہ آخر رات کی قرائت ہی 
ہے کہ اس بٹل ار شخے حاضر ہوئے جی اور بیرافضل ہے۔
فضا دن کم تر کہ میں اور بیرافضل ہے۔
فضا دن کم تر کہ میں اور بیرافضل ہے۔

ہاں۔ سب سے افضل نماز نمبی قر اُت والی ہے ۱۲۸ سے جابڑنے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ نماز ول میں بہتر دہ نمازہے جس میں دہر تک کھڑے دہنا ہو۔

۹۷ ہے۔ جاہر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا گیا کہ کوئنی نمازافشل ہے؟ فرہ یاجس بٹس (مریک کھڑاد ہنا ہو۔

## باب رات کے اس کھے کے ہارے بیس جس میں دع تبول ہوتی ہے

- ۱۷۷۵ - حضرت مباہر رضی اللہ عند نے تی وظیفہ سے سنافر اتے شخے کہ رات بیں ایک گھڑی الی ہے کہ اس وقت جو مسلمان کو می اللہ تعالی سے وجادور آخرت کی بھوائی مائے اللہ تعالی اس کو مطا کرے۔ اور بیے (گھڑی) ہر رات بیل ہوتی ہے۔

١٧٧١ - عَنْ حابرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَنْيَا قَالَ
 (﴿ رَثْ مِنْ الْلَيْنِ سَاعَة لَا يُوافقُها عَيْدٌ مُسْلَمٌ
 يَشَالُ اللَّه حَيْرًا اللَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ))

## بَابُ النَّرْعِيبِ فِي الدُّعَاءِ وَ لَدَّكُرِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ والْبِحابَةِ فِيهِ

۱۷۷٤ عن ابي هريره رصي قد عنه مان قال رسول الله صلى الله عده و له ( إدا مضى شطر اللَّيْل أوْ تُلُتاهُ يَـْوَلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وتُعالى إلَى السّماء اللَّهْيا فيقُول هل من سابل يُغطى هل من ذاع يُستجابُ لهُ هل من مُستغفر يُعفر لهُ حَتَى ينفجر العبّن )

٥٧٧٥ عَنْ بِيْ مُرْثِرَهِ فَقُولَ مِنْ رَشُولُ اللهِ عَلَيْكُ (( يَتُولُ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْبِ لشطَرِ

ا کے ۔ جابر رسٹی اللہ عند نے کہا کہ رسول اللہ میں ہے فرمایا کہ رات بٹس ایک گھڑی ہوتی ہے کہ اس وقت مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ سے جومائے وہ اسے وسے دیتا ہے۔

# باب رات کے سفری جھے بیں دعاور ذکر کی ترغیب کا بیات

۵۵۵۱- معفرت ابو ہر مرہ رضی مد عند کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرویا اثر ناہے اللہ تعالیٰ ہر کت وال آسال

اللَّيْلِ أَوْ النَّلُثُ النَّيْلِ الْآحر فَيْقُولُ مِنْ يَلْتَعُونِي فأستجب له أوْ يَسَالُنِي فَأَعْطِيَهُ ثَمْ يَقُولُ مِنْ يُقْرِضُ عَيْرَ عَدِيمٍ وَلَا ظَنُومٍ )) قالَ مُسَلِم ابْنُ مرْجانه هُو سعيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمرَّجانَةُ أُمَّادُ

١٧٧٦ - عَلَ سَنْدَ بْنِ سَعِيمٍ بَهَا الْإِنْسَادِ رَرَدَ (رَ ثُمُّ يَبْسُطُ يَدَيَّهُ فِبَارِكَ وَتَعَالَى يَقُولُ مِن يُقْرِضُ عَيْرَ عَدُومِ وَلَا ظَنُومٍ ﴾.

١٧٧٧ - عن أبي سُبية وأبي مُرارة قال قال المسول الدينية وأبي مُرارة قال قال السول الدينية وأبي مُرارة قال قال السول الدينية المُرارة والله الله المناء الدُنْ المُول المناء الدُنْ المُول المناء الدُنْ المناء المُرارة المناء المناه المناء المناه الم

٨٧٧٨ - عن أبي إسْحَقَ بهَدَ، الْوِسُّادِ عَيْرَ أَنْ حديثٌ مَنْصُورِ أَنْمُ وَتَكُثَرُ

بَابُ النَّرْغِيبِ فِي قِيَام رَمَضَانَ وَهُوَ لَتُرَاوِيحُ

١٧٧٩ عن ابي هُريْرَةَ انَّ رشول اللهِ صلّى اللهِ صلّى الله عنيه و سلّم أدل (( فن قام رَامهانا إيمانا واحْتِسنائيا غُهِرَ لهُ مَا تَقْدُمُ مِنْ دَلْمَهِ ))

ونیا کی طرف آو حی رات کواور فرہ تاہے کون جھے سے وعا کر تاہے کہ بین قبول کروں ورکون جھے سے سوال کر تاہے کہ بیل سے وول۔ چھر فرہ تاہے کہ کون قرض دیتاہے اس کوجو بھی فقیر نہ ہوگا اورند کسی پر ظلم کرے گا۔

12 کا۔ سعد بین معید ہے ای سند کے ساتھ مروی ہے اور سے

(اکد ہے کہ چراند تعالی اپنے دونوں ہو تھوں کو چیلا تا ہے اور کہتا

ہے کون ہے جوال کو قرض دے جو مفلس نہ ہو گااور نہ ظلم کر بگا۔

اللہ تعالی مجلت دیتا ہے بہال تک کہ جب تب لی دات گزر جاتی ہے

وال ہے جو تو ہہ کرے ؟ کون ہے جو بچھ یا نگے ؟ کوں ہے جو دعا

کون ہے جو تو ہہ کرے ؟ کون ہے جو بچھ یا نگے ؟ کوں ہے جو دعا

کرے؟ بچی فرما تار جما ہے بہال تک کہ فجم ہوجات ہے۔

۱۵۵۸- ابواسخال سے یہ حدیث ذکر کی گئی ہے مواسے اس کے کہ مضور کی حدیث پوری اور زیادہ ہے-رمضان میں تیام کینی تراوت

کا بیان

4 کے کا۔ ابو ہر مرہ رضی القد عشہ نے کہا کہ رسول القد عظیمہ سے فرسال جور مضمان کی رات میں ایمان اور تواب کی راہ سے تماز پڑھے اس کے گناہ خشے جا کیل گے۔

( عدد ) بین ان ساحادی می محد بر دردگاد کا برشب از ناحوالتد تعالی شاند بی کید صفت تعلی ب تا بت بو وراس کے طاہر کی سخی پر کیف دیمان نانا سلف کا عقیدہ ب اور بہ تاویل کہ اس کی رحت اثرتی ہے یاس کے فرشنے بہ تاویلات یافلہ دور اد کا جس اس لیے کہ کوئی فرشنے و قیم ہ تبین کید سکتا کہ جمو سے جو بانگومودوں جود ماکرہ قیمان کردوں بید خاص اند کی ذات مقدس کو نائل سے داس کی کسی صفت ہے ۔

مین نکی مکن ہے در کسی محوق ہے اور میں بہ سے اور تا ابھیں اور انٹر دین در اکا ہر محد شین کاان سب صفات میں جیسے اثر تا پڑ حداد کا مہدا ہ تجہ بہ کرنا ہا ہو ، فسر کرنا ، رحم کرنا جواحلہ بہت میں ہیں ہوت تر ہیں دارہ ہوئے ہیں۔ ابی قد ہست ہے کہ اس کے طاہر معنی پر ایمان الدیا اور اس کی کیمیت اندا کو سونہنا اور قرمی دینے سے مراد معد قد ہے کہ اس کو فضل کی راہ سے اثر فس قربایا ادر اکثر ان سب صدیمی سے برکی فضیات ہوگی کہ کیمیت اندا کو سونہنا اور قرمی دینے سے مراد معد قد ہے کہ اس کو فضل کی راہ سے اثر فس قربایا ادر اکثر ان سب صدیمی سے برکی فضیات ہوئی ہو دور قال ہو دور اور دور توری کا شور خابری اور میں کا میا اور دور تا کی بیان اور دور تا کی میں اور خاب کا خربان کا در اور دور توری کا شور خابری اور خاب اور تا ہوئی اور دور تا کی گئر در اور دور توری کا شور خابری اور میں کا میں اور تا کی میں اور دوران کی کا در اور دوروں کا شور خابری اور خاب کا خربی کی دوروں کا خرد ورادر دوروں کا شور خابری کا میں اور کا میں کا دوروں کا خور کی کیا ہوئی کا در اور دوروں کا کوروں کا خوروں کا خوروں کا خوروں کا کرد دوروں کا کی کیا کہ کیا کہ میں کیا جو ش دوروں کی کا دوروں کی کا در اور دوروں کی کا میان کا دوروں کیا کیا کہ کا میان کا دیا کہ کا کی کیا کہ کا دوروں کیا کیا کہ کیا کہ کا دوروں کیا کیا کہ کا کردوں کیا کہ کا دیا گئر کی کا دیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کردوں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کردوں کیا کیا کہ کا میں کیا کہ کردوں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کردوں کیا کہ کردوں کیا کہ کردوں کیا کہ کردوں کردوں کیا کہ کردوں کردوں کیا کہ کردوں کیا کہ کردوں کردوں کیا کہ کردوں کیا کہ کردوں کردوں کی کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کیا کہ کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کیا کہ کردوں کردو

- ۱۷۸ عَنْ أَبِي هُرِيْرَة رَصِي الله عَنْهُ قَالَ كَان رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم يُرعَبُ فِي قِيلِهِ وَسَلَّم يُرعَبُ فِي قِيلِهِ وَسَلَّم يَبِهِ بِعِرِيمَةٍ فِي قِيلِه وَسَلَّم رَمُصَان مِنْ عَبْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ يَبِهِ بِعِرِيمَةٍ فَيَقُولُ (( هِمْ قَام رهضان إيفان واحْتِسابًا عُقر لَيْهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ دَبِيهِ قَتُولُي )) رسُولُ اللهِ مَنْهَى لَهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ دَبِيهِ قَتُولُي )) رسُولُ اللهِ مَنْهَى اللهِ مَنْهَى اللهِ مَنْهَى عَلَيْهِ وَسَمَّمَ وَالْمَامُ عَلَى دَلِث ثُمْ كَانَ الْمَامُ عَلَى دَلِث ثُمْ كَانَ الْمَامُ عَلَى دَلِث مُنْ كَان الْمَامُ عَلَى دَلِث مُنْ كَان الْمَامُ عَلَى دَلِث مُنْ عَلَى دَلِث مِنْ عَلَى دَلِث اللهِ عَلَى دَلِث اللهِ عَلَى دَلِث عَلَى دَلْنَ عَلَى دَلِث عَلَى دَلْنَهُ عَلَى دَلِث عَلَى دَلِث عَلَى دَلْنَ عَلَى دَلْنَ عَلَى دَلِث عَلَى دَلِث عَلَى دَلْنَهُ عَلَى دَلْنِهِ عَلَى دَلِي عَلَى دَلْنِهِ عَلَى دَلْنَ اللهِ عَلَى دَلِنْ عَلَى دَلْنِهِ عَلَى دَلِنْ عَلَى دَلْنَ عَلَى دَلْنَهُ عَلَى دَلْنَ اللّهِ عَلَى دَلْنَ الْعَلَى دَلْنَ عَلَى دَلْنَ عَلَى دَلْنَ عَلَى دَلْنَ عَلَى دَلْنَ الْمُعَلِى عَلَى دَلْنَ عَلَى دَلْنَ عَلَى دَلْنَ اللهِ عَلَى دَلِنْ عَلَى دَلْنَ عَلَى دَلْنَ عَلَى دَلْنَ عَلْنَ الْمُعَلِى فَلَى دَلْنَ عَلَى دَلْنِ عَلَى دَلْنَ عَلَى دَلْنَالِهُ عَلَى دَلْنَ عَلَى دَلْنَ عَلَى دَلْنَ عَلَى دَلْنَ عَلَى دَلْنَ عَلَى دَلْنَ اللهِ عَلْنَ الْعَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى دَلْنَ عَلَى دَلْنَا عَلَى دَلْنَ اللهِ عَلْنَ اللهِ عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللْهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَ

١٧٨١ - عَنْ ابِيْ مُرَيَّرَةَ رَصِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَسَلَمَ تَدَنَّهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَنْى الله عَنْيُهِ وَسَلَمَ الله عَنْيُهِ وَسَلَمَ الله عَنْهُ وَاخْتَسَابًا عَفْرَ لَهُ مَا تُقَدِّمُ مِنْ فَنْهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَلْمِ إِيمَانًا لَهُ مَا تُقَدِّمُ مِنْ فَنْهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَلْمِ إِيمَانًا وَاخْتَسَابًا عَفِرَ لَهُ مَا تُقَدِّمُ مِنْ فَنْهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَلْمِ إِيمَانًا وَاخْتَسَابًا عُهِر لَهُ مَا تُقَدِّمُ مِنْ فَنْهِو))

١٧٨٧ - عَنُ أَنِي هُرَيْرَةَ رَصِي الله عَنْ عَنْ اللَّهِي عَلَى الله عَنْ عَنْ اللَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسَلَّم قَالَ (( مَنْ يَقُمُ لَيُلَّةَ الْقَدْرِ فَيُوالِقُهَا أُواهُ قَالَ إِعَالًا وَاحْتَمَانِ عُفَرَ لَكُ )).

۱۵۸۰- ابو ہر بره ومنی اللہ عند نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تراو سے پڑ ھنے کی تر فیب و بے بغیر اس کے کہ یاروں کو تاکید سے تھم کریں اور فروے جو رمضان میں میں بیان کے دری کرنے اور نواب حاصل کرنے کے بیے میں بیمان کے دری کرنے اور نواب حاصل کرنے کے بیے فررول اللہ میں رہا ہے تواس کے ایکے گناو بخٹے جا میں گے۔ پیم رسول اللہ صلی للہ علیہ و سلم نے انتقال فروی پہر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فل فت میں بھی بھی بھی طریقہ رہا (بعنی حس کا جی جا برت کو نمار فل فت میں بھی بھی کی طریقہ رہا (بعنی حس کا جی جا برت کو نمار پڑھتا)۔

اله اله جرم ورننی اللہ عند فے اوگوں سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فے قرمایا کہ جس سے ایمان اور ثواب کی نظر سے دمضان کاروزور کھا تو س کے اگلے گرہ ویجھے جا کی کو اور جس نے یہ ن اور ثواب کی نظر سے شب فدو جس تیم کی تواس کے بھی الے گاہ کی تواس کی تواس کے بھی الے گاہ کی تواس کی تواس کے بھی الے گاہ کی تواس کی

AN ابوہر رور منی اللہ عندے روایت کی کہ ٹی عظیفی نے قربایا کہ جو شب فقد میں جاگتا عماوت کرتا رہے اور جان لے کہ یہ شب فقد میں جاگتا عماوت کرتا رہے اور جان لے کہ یہ شب فقد رہے جس گاں کرتا ہوں کہ سپ نے یہ فربایا کہ ایمان اور لواپ کی نظرے وہ بخشا جادے گا۔

۱۷۸۳ - حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسجد جی ایک رست نماز پڑھی اور آپ کے سرتھ چند لوگ شخصہ دوسرے وان اوگ ذیادہ ہوگئے بھر تیمری یا چو تھی رات تو وگ بہت جی ہوگئے اور رسول اللہ سلی تیمری یا چو تھی رات تو وگ بہت جی ہوگئے اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نہ لگئے۔ پھر جنب صبح ہوئی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نہ لگئے۔ پھر جنب صبح ہوئی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ جس تمہاد احال و کھیا تھا اور بیس نہ نکا گر اس واکہ (یہ نماز تراو تری کہیں تم پر فرض اللہ علیہ و جائے۔



١٧٨٤ عَنْ عُرُوءَ بِنِ الرُّكِيْرِ أَذَّ عَالِمُتَهَ احْرَثُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرْحَ مِنْ خَوْفِ اللَّيْنِ فَصَلَّى فِي الْمُسْجَدِ فَصَلَّى رَجَالٌ بَصَالِيهِ فاصبح الباس يتحلأنون بدلك فاختمع أكثر مِنْهُمُ مَحْرَحُ رَسُونُ اللَّهِ مَثَّلِثُهُ فِي اللَّهِ الثَّالِيةِ الثَّالِيةِ عصلُوا بصَّايَه عاصَّتُح اسَّانُ يَدُّكُرُونَا دَبِكَ فَكُثُرُ أَهُلُ الْمُسْجِدِ مِنْ النَّيْنَةِ الثَّالِثَةِ مَحْرَجٍ مصَّوًّا بصَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَبُ اللَّيْلَةُ الرَّ بِعَهُ عَجَرَ المستجدُّ عن أَهْلِه علمُّ يَحُرُّجُ إِلَيْهِمُّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَطْمَقَ رِجَالُ مَنْهُم يَقُونُونَ الصَّلَاةَ فَكُمْ يَحْرُجُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ خَلَّى خَرَجَ لِصَلَاةٍ الْمَجْرُ مَدِنًا قَصَى الْمَجْرُ أَقِلَ عَنَى النَّاسَ ثُمُّ نَشَيَّدُ مَشَالَ (( أَمَّا بَعْكُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفُ عَلَيٌّ مَانُكُمُ لَلِّلَةً وَلَكُنِّي خَشِيتُ أَنْ تُقْرَض عَلَيْكُمْ صِلَاةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِرُوا عَلَيْهَا ﴾.

بابُ النَّدُبِ الْأَكِيْدِ اللَّي قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ ذَلِيْلِ مَنْ قَالَ اِنَّهَ لَلْلَهُ سَبْعٍ وَ عِشْرِيْنَ ١٧٨٥ - عَنْ رَزُّ رَضِي اللهُ عَنَّهُ قَالَ سَبِعْتُ أَنِيَّ بْنِ كَشْبٍ يَقُولُ رَقِيلَ لَهُ إِذْ عَنْدَ اللهِ بْنَ

۱۷۸۴ عروه بن زبیر رضی الله عنه کوحضرت عا نشه رضی الله عتبها ہے خبر دی کہ رسوں مللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو شکلے اور معجد میں نماز پڑھی اور چند لوگوں نے آپ کے س تھ نماز او ک۔ پھر می ہوگ ال کاذ کر کرنے گے اور دوسر بے دن ال سے زیاد دلوگ جمع ہوئے اور رسوں اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے پھر آپ کے ساتھ نمازاد کی اور ہوگ اس کاذ کر کرنے لگے من کو پھر تيسري رات مي مسجد والي اوگ جمع موئ اور حضرت فك اور آب کے ساتھ اوگوں نے تماز اداکی پھر جب جو تھی رات ہو لی مجدلو کون سے بھر کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ نظے۔ پھر لوگ بکارنے نگے نماز، نمازاور آپ نہ نکلے یہاں تک کہ صبح کیا تماذ کو آئے پکر جب نماز پڑھ چکے قولو کوں کی طرف منہ کیا دور تشید پڑھااو رابعد حمروصلوۃ کے کہا کہ معلوم ہو کہ حمد را آج کی رات کا حال مجھ سر کچھ یو شیدہ نہ تھ تھر میں نے خوف کیا کہ تم برران کی نماز تراد تا کوش نه جو جائے اور تم اس کی او نیکی ہے ع 7.72 جاؤ۔

ہاب شب قدر میں نماز اور ستا ئیسویں کو شب قدر ہونے کابیان

۱۷۸۵- ررے روایت ہے کہ بیل نے ابی بن کعب رسمی اللہ عنہ سے سنااور ان سے کہا گیا کہ عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ جو سال



مستغود رضي الله عنه يَقُولُ مَنْ قَام السَّةُ أَصَابَ لَيْلة القالْرِ نقال أَبَيُّ وَاللّهِ الَّذِي لَا إِللّه اللّهِ على اللّهُ عَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ عَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ عَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ اللهِ على اللّهُ عَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ على اللهِ على اللّهُ عَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللل

بَابِ الدُّعَاءِ فِي صَلَاقِ اللَّهٰلِ وَقِيَاهِهِ ۱۷۸۸ عَنْ الله عَيَّاسِ رَصِيَ الله عَيْهُ قال حَدُّ الله عَنْهُ حاليي ميْموه عقام السيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عِنْ اللَّسِ عَلَى حاجَمَة ثُمَّ عَسَل وَجُهَةً وَيَدَيِّهِ ثُمَّ مَام ثُمَّ قام فأني الْقِرَّيَة فأطَّنَ شِاقِها ثُمَّ تُوماً

إُسَا شَنَّ شُغَيَّةً وَمَا يَعْدُهُ

جر تک ہے گاں اللہ کے سواکو کی معبود خیر ہے۔ اب فیے کہ فتم ہے اس اللہ کہ اس کے سواکو کی معبود خیر ہے کہ بیٹک شب قدر رمصان میں ہے او روہ ختم کھاتے تھے او را نشاء اللہ تق فی خیر کہتے تھے۔ مطلب ہے کہ اپنی فتم پر یقین تھا کہ چی ہے اور کہتے تھے کہ فتم ہے اللہ کی بی حوب جاسا ہوں کہ وہ کو نی رات ہے۔ وود ای رت ہے جس بی جم کور سول اللہ عقیقہ نے جاگے کا تھم کیا۔ وہ وہ رات ہے جس کی جبح کو ستا کیسویں تاریخ ہوتی ہے اور نشانی شب قدر کی یہ جس کی جبح کو ستا کیسویں تاریخ ہوتی ہے اور نشانی شب قدر کی یہ جس کی جبح کو سوری نگل ہے اور اس جس شعاع خیر ہوتی ہے اور اس جس شعاع خیر ہوتی ہے کہ اس کی جبح کو سوری نگل ہے اور اس جس شعاع خیر ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے کہ اس کی جبح کو سول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم نے جاگے کا محم کیا اور وہ ستا کیسویں رات ہے۔ اور شعبہ کو اس بہت جس شک خور کہ سے کہ کہا الجن ہے تھے کہ ایک رفیق نے عبدہ کی طر ن سے کہ کہا الجن ہے تھے سے جبر سے ایک رفیق نے عبدہ کی طر ن سے بین کی۔

۱۷۸۷- شعبہ رضی اللہ تعالی عند نے اس سند کے ساتھ ای طرح دوایت کی اور شعبہ کے شک اور جعد دالے لفظوں کا ڈکر شمک گیا-

باب: ثمازاور دعائے شب

۸۸ - ابن عباس نے کہا کہ ایک دات بیل بی خالہ میمونڈ کے بیس رہا(اس لیے کہ صفرت کی تہد کی ثماز دیکھیں) ہور نجی رات کو ایشے اور اپنی قضا حاجت کو گئے پھر بینا منہ اور ہا تھ د صوبہ پھر سور ہے پھر اٹھے اور مشک کے باس آئے اور اس کا بندھن کھوں پھر د ووضووں پھر اور مشک کے باس آئے اور اس کا بندھن کھوں پھر د ووضووں کے نے گاہ صوکیا (لیمنی ند بہت مباحثہ کانہ بہت مباک) اور زیادہ پانی نہیں



نُمَّ قَامَ مَعَلَّى مَقُلْتُ مَنْظِّتُ كرهِيةً أَنَّ يرَى أَنَّى كُنْتُ أَنَّتُهُ لَهُ مَوْضَأَتُ شَامِ معسَّى مَمُنْتُ عَنْ يستره مَأْسُدُ بَيْدى عادريني عن يعيدٍ فَنَامِّتْ صِناةً رسُون الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ مِنْ اللَّيْلِ ثَمَات عشرة رَكُّعَةً ثُمُّ اصْطَحْعَ فنامٌ حَبَّى نَفْع وكَانَ إِدْ نَامَ نَعْجُ فَأَنَّهُ بِنَانٌ فَادَّنَّهُ بالعَلَّةَ فَعَامَ فَصَلَّى وَيَمْ يَتَّوْضَأُ وَكَانَ فِي دُعاله (( اللَّهُمَّ اخْعَلَ فِي قُلْبِي يُورًا وفِي بصري تُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وعَنْ يَمِينِي أورًا وعَنْ يَسَارِي أُورًا وَقَرْقِي ثُورًا وَتُعْتِينَ نُورًا وأَمامِي نُورًا رَحَلُمِي نُورًا وعطَّمُ لِي نُورًا ﴾ قَانَ كُرَّيْبٌ وَسَبِّعًا مِي التأنوت فلقيت تغص ولبر العثاس فحدثنيي بهنَّ فَدَكُر عَصِبِي وَلَكْمِي وَلَمِي وَشَمِّي وَشَمَّرِي ويسري ودكر حصلتين

١٧٨٩ – عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَثَّاسِ أَنَّ ابْنِ عَشَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ مَاتَ لَيْنَةً عِنْدَ مَيْشُونَة أُمُّ الْمُؤْمِينِ وهي خَالَتُهُ قَالَ فَاصْطِحِفْ فِي

وَصُواً إِنَّ الْوَصُوءَ فِي وَمِمْ يُكُيرُ وَقُدْ أَبُّهُمْ مُحْرَالِالوريوراوهُ وكي يَم كَفْرِ بِهِ مَر تمازي عمي اوريش مجمي اثفا أور الكرال لى كركبيل حفرت يدر سمجيل كديد مداحال ويكف ك ي جوشیار تھ (اس سے معلوم جواکہ سحابہ کو حضرت کے ساتھ علم غیب کا عقبدہ نہ تھا جیسے اب جا اور) کو انبیاء اور ادلیاء کے ساتھ ہے ک اور جس نے وضو کیا اور آپ کی بائیں طرف کمڑا ہوا اور آپ نے ميراو تھ پكز كر محماكے يني دائني طرف كفر اكر ليازاس سے معلوم ہوا کہ ایک مقتلری ہو تولام کی دائن طرف کھڑ اہو)۔ غرض کہ رسول الله على كم فرات كوتيره وكعت يوري جو كي بيم آب يث رب اور سومتے بہال تک کہ فرائے لینے لگے اور آپ کی عادت مباد ک تحى جب سوجاتے من اللہ اللہ تھے۔ چربدل آئے اور آپ كو صح کی تماز کے لیے آگاہ کیااور آپ اٹھے اور صح کی نمازاد کی اور و ضو نہیں کید اور آپ کی عاش برفظ تصالبهم سے عظم لی دورا تک یعنی باانتُد کردے میرے ول میں توراور یہ تھے جس نوراور کان میں تور اور میرے دائیں تور اور میرے بائیں نو ر اور میرے اوپر نور اور يرے فيے نور اور يمرے آئے نور اور يکي فور اور يردها دے ميرے ليے توريد كريب (يورادي حديث إلى) نے كہاہے كه سات عقظ اور قرمائے تھے کہ وہ میرے دل میں جل ( یعنی مند پر خیس آتے اس لیے کہ میں بیول کیا) پھر میں ہے این عمال کی بعض اولادے مل قات کی تھوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ودلفظایہ ہیں اور ذکر کیا کہ میرا پنجالور میر اگوشت اور جیر الهورور میرے بال اور میری کمال اور ووچزیں اور ذکر کی (لیمنی ال سب میں حضرت کے نور مانگا)۔

٨٩ ١٤- كريب جوابن عباس ك آثراد كردو غلام بين ال كوابل عبال انے خبر وی کہ وہ ایک رات اس امومنین حضرت میمونڈ جو مسلمانوں کی مادران کی خالہ ہیں کے تھرر ہے۔ این عبال نے کہا

(۱۷۸۹) 🖈 س مدیت سے نابت ہوا کہ دووہ رکعت پر سام پھیر ٹا نصل ہے اور وٹر میں مجی دور کھیں الگ اور ایک رکعت الگ پڑ صاادر کے میں سلام پھیر و ینا جاہیے اور کی ٹرہے ہے ٹ فعید اور تہور کا بخلاف حقی کے اور فاہت ہواجواز مؤوّل کے امام کے پاک آنے کا تأک ان



غرص الوساده واصطحع رسول الله صلى الله عليَّه وسنَّم وأَهْلُهُ فِي طُولِهِا فنامٌ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حلى التصف الليل أوا فَيْلُهُ عَلَيْلُ وَ فَقُدَةً فَقَسِلِ اسْتَيْقَطَ رَسُولُ النَّهُ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَجَعَلَ يَمْسَحُ اللَّوْمُ عَلَّ وحَمَّهِ بِيدِهِ ثُمُّ قَرُّ الْعَشْرُ الْآيَاتِ الْحَوَاتِمَ مِنْ سُورَه ان عبَرَان ثُمَّ قام إِلَى شَنَّ مُغَلِّقَةٍ فَتَوَمَّأً مِنْهَا فَأَخْسَ وُصُوءًا ثُمَّ قَامَ مَصَلَّى قَانَ النَّ عُتَمْرَ فَقُلْتُ فَصَلَعُنَا مُثَلِّ مَا صَلَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْمُ وَاسْلَمْ ثُمَّ دُهِّبَتُ فَقُمُّتُ إِلَى جُبِهِ قُوصِع رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بده اليُمنِّي عَلَى رَأْمِنِي وَأَخَذَ بِأَدْبِي الْيُمْنِي يمسها مصلى ركعتين أنم ركعتيل أنم ركعتيل نَمْ رَكْعَيْنَ ثُمَّ رَكَعَتَيْنَ ثُمَّ رَكُعَيْنِ ثُمَّ أُوْتُرَ ثُمَّ صُطِّحِعَ حَبِّي جَاءَ الْمُؤَمِّنُ فَقَامَ فَصِلِّي رَكَّعَيْسَ خعيمش أنم خرح فصلى الصبح

• ١٧٩ - عن معة مه بي سليمان بهده الوشاد ورَ ذ ثُمُ عَمَدَ إلى شخب من ماه فتسوك وتوصئاً وأسيع الوصرة وقم يُهْرِق من الذه إلَّا فليا شمَّ حَرَّكِي فَقُطتُ وشائِرُ الْعَديثِ سَتُورُ حديب مالك.

١٧٩١ - عن ابن عَبَّاسِ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قال مَمْنُ عَنْدَ مَنْمُونَةَ رَوْحِ النَّبِيِّ عَلَيْثُةً ورَسُولُ اللَّهُ عَلِيْنَةً عِنْدِهِ، يَلْتُ النَّيْلُةِ فَتُوصَّالُوسُولُ النَّهِ

كديش تكيير ك چوزان على ليناه وروسول القديك اور آپ كى بى بى صاحبہ اس کی نمبان میں سر رکھ کر لیٹے اور حضرت سوتے رہے يهال تك كد آدهى رت جو كليا بحد يها يا يحد بعدر سول الله عظم جا کے اور نیز کااڑ ہے منہ برے اپنے اتھ ہے یو ٹھنے لگے (اس کااستخیاب ثابت ہوا)۔ پھر مور و آل عمران کی آخر کی دس آیتیں رِ عیس (ان آیتول کار ٔ عنابھی اس وقت پر مستحب ہو ) پھر یک للكى موكى يرانى مفك كے ياس كئ أوراس سے وضو كيا اور خوب وضو کیا بھر نماز پڑھنے کھڑے ہوئے۔ابس عباس رمنی القد عنبر نے کہا کہ پھر میں نے بھی وہائی کیا جیس آپ نے کیا تھا (بعنی آ جول کاپڑ ھنااور منہ ہے نیند کااٹر یو نچھنا)۔ پھر کمیا میں ادر سے ے بازو پر کفر ابوااور رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهاسيدها ہاتھ میرے سریرد کھااور میزا دابنا کان پکڑااس کو سر وڑتے تنے (الكربيه كونيندند آج نے) پھر دور كفت يزهي پھر دو پھر دو پھر دو پھر دو بجر دو پھر دو پھرو تر پڑھے بھر لیٹ دہے بہاں تک کہ مؤدن آیااور آپ صلی الله علیه دسهم الشے ادر ملکی دو کوئیس پڑھیں۔ پھر نکل کر منح کے فرض ادا کھے۔

49-- مخرمہ بن سلیمان نے بھی ای ستادے یہ روایت کی ہے۔
اس میں اتنازیادہ ہے کہ مجھ رسول اللہ عظیمہ نے ایک پر ان مشک
کی طرف او ایو آبیال رسمواک کی اور وضو کی اور بور اوضوک کر پالی
بہت کم کر ایا چھر مجھے ہویا تو میں اٹھا اور یاتی روایت مالک کی روایت
کے مشل ہے (بھی جواویر فرکور ہوئی)۔

۱۷۹- عبدالله بن مہائ ہے روایت ہے کہ ایک دن میں میوند م المومین جو بی بی بیل رسول اللہ عظی کی ال کے گھر سویا اور سول اللہ نے وضو کیااور کھڑے جو کر قماز پڑھی اور میں سے

ع مرے آگاہ کے دربلکا برحمناصی کی ست فاور تبحد معور سرور کھتاد کر الوراس بیں والب مکا عقد قے بعض نے کہا ہے کہ کال وقر بیر در کست ہے اور یعضوں نے کہا کہ عمیارہ رکھت

مُسلمُ

عَلَيْكُ أَمْ قام قصلى فَقُمْتُ عَلَّ يَسَارِهِ فَأَصَبَى فَقَمْتُ عَلَّ يَسَارِهِ فَأَصَبَى فَمَسَدِي عَلَّ يَسِيهِ قصلُى فِي يَنْكُ النَّهِ ثَلَاثُ عَشَرَةً رَكُعةً ثُمَّ نَمَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ شَي سخ وَكَانَ إِذَا يَامَ يَفَخَ ثُمَّ أَنَّاةً الْمَوْدُنُ فَخَرَح قصلي وَلَمْ يَتُوصًا فَن عَمْرُو فَحَدَّتُ بِهِ بُكَيْرً فِصلَى عَمْرُو فَحَدَّتُ بِهِ بُكَيْرً فِعَلَى عَمْرُو فَحَدَّتُ بِهِ بُكَيْرً فِي عَمْرُو فَحَدَّتُ بِهِ بُكَيْرً فِي عَمْرُو فَحَدَّتُ بِهِ بُكَيْرً فِي النَّافُ مِنْ النَّاشِحِ فَقَالَ خَدَّنِي كُريْبٌ بِلَيْكُ

بِنَ لَيْلَةً عِنْدَ خَالِتِي مَيْشُونَة بِشَنِ الْحَرْثِ فَقَلْتُ لِمَا أَيْلَةً عِنْدَ خَالِتِي مَيْشُونَة بِشَنِ الْحَرْثِ فَقَلْتُ لَهَا إِذَ قَام رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَةً فَأَيْقَطِيسِي فَقَام وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَةً فَأَيْقَطِيسِي فَقَام وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَةً فَأَيْشِرِ فَأَحَد بِيدي اللّهِ مَعْلَكُ إِذَ أَعْمَيْتُ يَأْمُدُ لَلّهِ مَعْمَلِكُ إِذَ أَعْمَيْتُ يَأْمُدُ لَهُ مَعْمَلُكُ إِذَ أَعْمَيْتُ يَأْمُدُ لَا يَعْمَلُ وَمَ أَعْمَيْتُ يَأْمُدُ لَا يَعْمَلُ وَاقِدًا فَلَمَا تَبَيْلُ لَهُ مَنْدُونَ مَعْمَدُونَ وَعَلَيْ وَاقِدًا فَلَمَا تَبَيْلُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ فَعَمَدُ وَاقِدًا فَلَمَا تَبَيْلُ لَهُ اللّهِ فَيْمَا وَاقِدًا فَلَمَا تَبَيْلُ لَهُ اللّهِ فَيْ أَنْهُ وَاقِدًا فَلَمَا تَبَيْلُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاقِدًا فَلَمَا تَبَيْلُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ فَعِيمَتُنُ وَاقِدًا فَلَمَا تَبَيْلُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَلْكُونُ مَعْمِعَتُيْلُ وَاقِدًا فَلَمَا تَبَيْلُ لَهُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ خَعِيمَتِيلُ وَاقِدًا فَلَمَا تَبَيْلُ لَهُ اللّهُ عَلَيْكُ فَا لَهُ مَا لَيْنُ لَهُ اللّهُ عَلَيْكُ فَالِكُونُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ فَا لَكُونُ وَعَلَيْكُ وَلِينًا فَلَمَا تَبَيْلُ لَهُ اللّهُ فَيْمُ وَاقِدًا فَلَمَا تَبَيْلُ لَهُ اللّهُ فَيْمُ وَاقِدًا فَلَمَا تَبَيْلُ لَهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَولًا فَلَمَا تَبَيْلُ لَهُ اللّهُ فَا فَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَلَعْلُكُ وَلَا لَكُونُ وَاقِدًا فَلَمْ اللّهُ فَيْ فَالِكُونُ وَاقِدًا فَلَمْ اللّهُ فَاللّهُ وَاقِدًا فَلَمُ اللّهُ فَاللّهُ وَاقِدًا فَلَمْ اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلْمُ اللّهُ فَلَا لَكُونُ اللّهُ فَلَا اللّهُ فَا لَا لَهُ فَلَا اللّهُ فَلَا لَا لَهُ فَاللّهُ وَاقِدًا فَلَا اللّهُ فَا لَلْمُ اللّهُ فَلَا لَهُ فَاللّهُ اللّهُ فَا لَلْمُ اللّهُ فَلَا لَا لَهُ فَا لَا لَهُ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ فَا لَلّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

کے پاکیں طرف کو اور اور موجھے پکڑ کر داہنی طرف کر لیاادراس رات تیر ور کفت پڑھی بھر سور ہے یہاں تک کہ خرفے لیے بھے اور آپ کی عادت مبارک بھی جب سوتے خرائے بیتے بھر آپ کے پاس موذں آ باادر آپ نکلے اور نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ عمر ونے کہا جس نے یہ حدیث بکیرے بیان کی توانموں نے کہا کریب ہے بھی جھ ہے بیان کی ہے۔

١٧٩٤–عن ابن غَبَّاسِ وصبي الله عَنْهُمَا فَمَانَ بتُ مِي بيِّب عاليي ميَّمُونة مقلبُ كيْف يُصنِّي رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَمُ وسنَّم قالَ فَعَامَ فَمَنَ ثُمَّ عُسُلَ وَجَنَّهُمُ وَكُفِّيهُ ثُمَّ مَامَ ثُمَّ فَام إلى الدُّبَّة عَاصُّنو شَاقَهَا أُمُّ صَنبُ فِي الْجَفَّيَّةِ ، تُعصُّعه فَا نَّبُهُ يبه عليها ثمُّ مُوصًّا وُصُوءًا حسما بين الُوصُوءَتِين ثُمَّ قام يُصَمَّى فحث مَفُنَتُ إِلَى حَبُو فَقُنْتُ عَنْ يُسَارِهِ قَالَ فأعدي فأقامني عَنْ يَعيد فتكَامَتُ صَعَاةً رسُون الله صلى اللهُ عليه رَسلَم ثلاث عَنشَرَة رَكُعَةُ ثُنَّمُ مَامَ حَمَى لَلْمَعِ وَكُنَّا نَعْرُفُهُ إِدَا مَامِ بنفحه أُنَّهُ خَرَحٌ إِلَى الصَّناه فصلى فجعَلَ يُقُولُ مِي مَسْيِهِ أَرَّ بِي سُجُرِدهِ (رَ اللَّهُمُّ جَعَلُ فِي قَلْنِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا رَغَنَّ يَجِينِي نُورًا وَعَنَّ شِمَالِي نُورًا وَأَمَامِي بورًا وخَلْفِي نُورًا وَلُوالِنِي نُورًا وَتَعْتِي نُورًا والجُعلُ لِي يُورًا أَرْ قَالَ وَاجْعِلْنِي يُورًا ))

۱۷۹۵ عن أبي عَبّاس قالَ سَلَمة فيقيت كُريّبًة فقال قبل الن عَبّاس كُنْتُ عِنْد حَاليتي مَيْشُونَة فيجاءَ رَسُولُ اللّه عَلِمُكُلَّة نُمُّ ذَكْر ببش خديث عنذرٍ وَقَالَ (( وَاجْعَلْمِي نُورًا وَلَمْ يَشْكُ ))

١٩٩٦ من الن عَبَّاسِ قال بتُ عِنْدُ خَالَتِي مِنْدُ خَالَتِي مِنْدُ وَلَمْ يَدْكُرُ عَمْلُ مِنْدُونَة وَاقْمَ لَلْحَدَيثُ وَكُمْ يَدْكُرُ عَمْلُ الْوَحْدِ وَاقْكُونِهِ مِنْ الْمُحْدِيثُ وَكُمْ أَتِي الْمُرْبِةِ مِنْ الْوَحْدِيثِ ثُمَّ أَتِي الْمُرْبَة مِنْدُ اللهِ مُنْ أَنْهُ قَالَ اللهِ الْوُصُوعِينِ ثُمَّ أَتِي المُورِيةُ مِنْ فَاتَى الْمُرْبَةُ مِنْ فَاتَى الْمُرْبَةُ أَخْرَى فَأْتِي الْمُرْبَةُ أَخْرَى فَأْتِي الْمُرْبَةُ أَخْرَى فَأْتِي الْمُرْبَةُ أَخْرَى فَأْتِي الْمُرْبَةُ

مع 24 – عہداللہ بن عباس دخی اللہ عہمائے کہا کہ چی ایک رہے این خار میموندر منی الله عب کے گھر پر بااور خیال رکھا تفاکہ رسول النه سلی الله علیه وسلم کیول کر نماز پڑھتے ہیں اور آپ تھے اور پیشاپ کیا اور منه و عویاور دولوں بھیلیاں د حو ئیں چر سور ہے چر اٹھے ور مشک کے ماس گئے اور اس کا بند من کو لا اور لکن پر یوے پر لے میں پانی ڈالا وراس کو اینے ہاتھ سے جھٹا یا اور وضو کیا۔ بہت احجاد وو شووں کے چکا کا ایعنی نہ بہت باکانہ مبائفہ کا )۔ چر کھڑے ہوئے تماز پڑھنے لگے پکر میں بھی آیا لینی وضو کر کے اور آپ کے پاکیں بازو کی طرف کھڑا موا لؤ جھے کو پکڑااور واپنے طرف کھڑا کیا پھر آپ کی پوری نماز تیج ہ رکعت ہوئی پھرسو مجئے يها ب الك كد قراف يعت الكه اورجم آب ك سوجان كو خراف ال سے سیجائے تھے۔ پیر اماز کو لکنے اور نماز براس اور ایل مازی مجدہ میں کہتے تھے یا اللہ کردے میرے در بین تور اور میرے کان عمل تور اور میری آگھ علی تور اور میرے داہے تور اور میرے یا کی تورادر سے ہے آگے تورادر میرے ویکھے توراور میرے ادم فوراور ميرے يتي نوراور كردے ميرے ليے نوريا كتے تتے مجھے

490- سلمہ کہتے ہیں کہ ہیں کریب کو طانوا نہوں نے کہا کہ این عباس نے روایت کیا کہ ہیں اپنی فارد میموند کے پاس تھا کہ نی اکر م عباس نے روایت کیا کہ ہیں اپنی فارد میموند کے پاس تھا کہ نی اکر م عبال نے لیجر سے فند دکی حدیث جسکی رو بت بیان کی اور کہا آپ نے فروایا کہ ''و اجعسی۔ دورائڈراوی کوائی شکو فی شعبہ نہیں۔

1941 – این عباس رضی اللہ عنہ نے دعی مضموں جواویر کرراییان کیا گرمنہ اور ہضبیال و عونے کاد کر نہیں کیا صرف انتاکہ کہ چھر ایس آپ مشک کے پاس آپ فورای کا بند حمن کھولا کھر ووٹوں آپ مشک کے پاس آپ فورای کا بند حمن کھولا کھر ووٹوں وضووی کے ایم فورای کے در حمیان کا وضو کیا چھر اپنی خواب گاہ پر آپ اور وضو کیا چھر اور مشک کے پائی آپ اور

مسلم الم

هَجَنَّ شِيهَهُمَا لُمُّ تُوَصَّأً وُصُوعًا هُوَ الْوَصُوءُ وَفَان (﴿ أَعْظُمُ لِي تُورًا ﴾ وَلَمْ يَدْكُرُ وَاحْتَلِّي مُورًا ١٧٩٧ - عَنْ كُرِيْبِ خَدَّثُهُ أَنَّ ابْنِ عَبَّاسِ بَاتَ لَيْمَةُ عِبْدُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ عَقَامُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِلَى الْقِرْبُو مسكب سَها صُوْمَتُ وَلَمْ يُكُثِّرُ مِنْ الَّماء وَلَّمْ يُقَصِّرُ فِي الْوُصُوءِ وَمَناقَ الْحَديث رَفِيه قَالَ وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لَيُعْتِيدٍ بِسُعٍ عَشُرَةً كَبِمَةً قَانَ سَلَمَةُ حَدَّثَرِيهِا كُرِّيبٌ مَحْمِطُتُ مِنْهَا يُنْتَيُّ عَشَرَةً وُنُسِيتُ مَا يَغِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿﴿ اللَّهُمُّ اجْعَلُ لِي فِي قُلْبِي نُورًا وَفِي لِسَاتِي نُورًا وَلِي سَمُعِي نُورًا وَلِي يُصَرِي نُورًا وَمَنَّ فَوْقِي نُورًا وَمِنْ تُنْجُتِي نُورًا وَعَنَّ يُمِينِي نُورًا وَعَلَّ شَمَّالِي مُورًا وَمِنَّ إِنِّي يَدِّيًّا مُورًا وَمِنْ حَلْمِي نُورًا وَاجْعُلُ فِي نَفْسِي نُورًا رَأَعْظِمُ لِي أُورًا ﴾ ١٧٩٨ - عن ابن عَتَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ آلَهُ قَالَ رَقَدَاتَ مِي بَيْتِ مِيمُونَةً لَيْنَهُ كَانَ النَّبِيُّ وَ اللَّهِ عَنْدُهَا لِأَنْظُرَ كُيْفَ صَلَّاةً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ غَيَّهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ قَالَ فَتَحَدَّثُ النِّبِيُّ صَنَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَعَ أَهْيِهِ سَاعَهُ ثُمُّ رَقَدَ وَسَاق الحديث وبيبو أنأ فام فأوطأ واسترأ

اس کابند سن کھولا اور و ضواب کیا کہ وہ و ضواتی تعااور دعا جس ہے کہا
یا اللہ بڑا کر وے جیر انور اور و اجعلنی ہور کا لفظ نہیں کہا۔

اللہ عنہا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پال رہے اور کہا کہ رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پال رہے اور کہا کہ رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشے اور مشک کے پال رہے اور اور اللہ کو جھکایا اور اس ہو و ضو کیا اور پائی بہت نہیں بہایا اور و شو کیا اور اس کو جھکایا اور اس ہو و ضو کیا اور پائی بہت نہیں بہایا اور و شوک کے بیاں کی اور اس بی ہی کہا ہیں ہو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس دات افیس کھول ہے وعا کی ۔ سلمہ نے کہا کہ جھے سے کریپ نے بیان کی اور اس بیل کو اس و وعا بیل ہی اور اس بیل اور اس بیل اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے کہا یا دائی بھول گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے کہا یا دائم کر دے میرے دی بیل نور اور میری ربان بیل نو وسلم نے کہا یا دائم کر دے میرے دی بیل نور اور میری ربان بیل نو راور ہا گی ہور اور آگے اور و جھے تور اور کر دے میری ذات بیل نور اور ہا گی ہور اور آگے اور و جھے تور اور کر دے میری ذات بیل نور اور بادے جھے تور اور کر دے میری ذات بیل نور اور بادے میری ذات بیل نور اور بادے جھے تور اور کر دے میری ذات بیل نور اور بادے جھے تور اور کر دے میری ذات بیل نور اور بادے جھے تور اور کر دے میری ذات بیل نور اور بادے جھے تور

1298- ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے تھوں نے کہا کہ جس سویا (مسلمانوں کی مال اور اپنی شال) میمونڈ کے گھر جس رات بیس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وجیں شنے کہ جس آپ کی رات کی نماز دیکھوں۔ بھر تھوڑی ویر آپ نے اپنی فی فی فی اس سے باتیں کیس بھر سور ہے اور حدیث بیان کی اور س بیس میہ بھی ہے کہ بھی اور وضو کیا اور صوال کی۔

الله عبدالله بن عبال رض الله عنها ايك وت رمول الله صلى الله عنها ايك وت رمول الله صلى الله عليه وسلم كے پال آئے چر آپ بوئے مسواک كى اور وضو كيااورووي آيتي برخصتے تھاك فلى حلق المسموات سے آخر سورت مك بير كمر سے موئے اور دور كعت پر هيں اور اس بير بير لمر سے موئے اور دور كعت پر هيں اور اس بير بيل مير بين لم وقيام كي اور ركوع محى اور سجدہ بھى پھر سورے بيال بيل بين لم والے يا كي ور ركوع محى اور سجدہ بھى پھر سورے بيال بيل بين لم والد جيد ركعت



ثُمَّ الْصَرَّدَ عَامَ خَتَى عَجَ ثُمَّ فَعَلَ دَلِدًا تَعَاتُ مُرَّاتِ سَتَّ رَكَعَاتِ كُلُّ دَلِثَ يَسَانِكُ وَسُوصًا وَيَقَرَّا هَوْدًا وَالْمَاتِ تُمُ أُولَزَ نَفَاتُ يَسَانِكُ وَسُوصًا فَيَ مَحْرَجَ إِلَى الصَّنَاءُ وَمُو بَقُونُ (﴿ اللَّهُمُ اجْعَلَ فِي فَحَرَ وَاجْعَلَ فِي سَمْعِي قَلْبِي نُورًا وَاجْعَلَ فِي سَمْعِي قَلْبِي نُورًا وَاجْعَلَ فِي سَمْعِي فَورًا وَاجْعَلَ فِي سَمْعِي فُورًا وَاجْعَلُ مِنْ خَلْقِي سَمْعِي فُورًا وَاجْعَلُ مِنْ خَلْقِي لَورًا وَاجْعَلُ مِنْ خَلْقِي نُورًا وَاجْعَلُ مِنْ فَوْلِي نُورًا وَاجْعَلُ مِنْ فَوْلِي نُورًا وَاجْعَلُ مِنْ فَوْلِي نُورًا وَاجْعَلُ مِنْ فَوْلِي نُورًا وَمِنْ فَوْلِي نُورًا وَاجْعَلُ مِنْ فَوْلِي نُورًا وَمِنْ فَوْلِي نُورًا اللَّهُمُ أَعْطِيقٍ ثُورًا وَمِنْ فَوْلِي نُورًا اللَّهُمُ أَعْطِيقٍ ثُورًا وَمِنْ فَوْلِي نُورًا اللَّهُمُ أَعْطِيقٍ ثُورًا وَمِنْ فَوْلِي نُورًا وَمِنْ فَوْلِي نُورًا اللَّهُمُ أَعْطِيقٍ لُورًا وَمِنْ فَوْلِكُونَا اللَّهُمُ أَعْطِيقٍ لُورًا وَمِنْ فَوْلِكُونَا وَمِنْ فَوْلِكُونَا وَالْ فَالِعَلُ فَيْ فَالِي فُولًا مِنْ فَوْلِكُونَا وَمِنْ فَوْلِي فَوْلِهِ فَلَا مِنْ فَوْلِكُونَا وَالْعَلَاقِ فَالْفِي فُولِكُونَا وَمِنْ فَالْعِلْ فِي فَلِي فَالْعِلْمِ فَالِمُ فَالْعِلْمِي لَاللَّهُمْ أَعْطِيقًا فِي فَوْلِكُونَا وَالْعِلْمُ فَلِكُونَا فَاللَّهُمْ أَعْطِيقًا فِي فَوْلِكُونَا فَاللَّهُمْ أَنْ فَالْمِنْ فَالْعِلْمُ فَالْمُ لِلْمُ فَالِمُ فَالِهُ فَالِهُ فَالْمُولِ فَالْمِنْ فَالْمُولِ فَالْمِنْ فَالْمُولِي فَالْمِلْمُ فَالْمِي فَالِهُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالِمُ فَالِمُ فَالْمُ فَالْمُولِقُولُونَ فَالْمِلْمُ فَالْمُعُلِمُ فَالْمُ فَالِمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُ فَالْمُعِلَامُ فَالْمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُعِلَامُ فَالْمُولِمُ فَالْمُ فَالْمُولِمُ فَالِمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُعْلِمُ فَالِمُ فَالْمُولِمُ فَالِمُ فَل

١٨٠٢ عن ابن عَناس رصبى الله عَنهما قال بت عبد خالتي منطونة بخو حديث ابن جُريْج وقيس بن منعورة

الله عَلِينَ أَنْ عَبَاسَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ
 الله عَلِينَ يُستَلَى مِنْ النَّيْلِ ثَلَاث عَشْرَةً رَكُمةً

پڑھیں ہر ہور مسواک کرتے اور وضو کرتے اوران آجون کو پڑھیں ہر ہو نہ کر خی رکعت و آ پڑھی اور موزن نے اذان دی۔ پھر آپ فیار اور ہوزن نے اذان دی۔ پھر آپ فیار اور ہوزن نے اذان دی۔ پھر آپ فیار کروے کے اللہ میں اور اور میر کی زمان میں فور اور کروے میرے کان میں توراور کروے میرے کان میں توراور میرے بیچے توراور میرے ایک فیر اور میرے بیچے توراور میرے آگے فی فوراور میرے بیچے توراور میرے آگے فوراور میرے بیچے توری اللہ میرے آگے فوراور میرے بیچے توری اللہ میرے بیچے توری اللہ دے بیچے توری اللہ دی بیچے توری الل

۱۸۰۰ این عبال ہے روایت ہے کہ شن اپنی خالہ میمونہ کے بیاں رات رہا فر بھی آرم مقالیہ وات کو نقل پڑھنے کے ہے کھڑے ہوئے آر بی آرم مقالیہ وات کو نقل پڑھنے کے ہے کھڑے ہو کہ گرے ہو کر نماز پڑھی۔ ہو یہ بیس نے بھی اکرم کواس طریا کرتے دخو کیا در کھا تو بس کے باری کو اس طریا کرتے در کھا تو بس نے بھی کوڑے و ضو کیواور نی کرم کی ہوئی واٹ کی کرم کی ہوئی ہو گیا۔ آپ نے میر اہا تھ پکڑا اور اپنی بشت کے بیچھے ہے جھے واکیں جانب کھڑا کر دیا۔ بیس نے میرا اہا تھ پکڑا اور اپنی بشت کی اگرم سے بیچھے ہے اپنی جائی فر استے بیل کے کواس کے بال کیا کہ کیا اور استے بیل کہ کوئی کرم ہو گیا۔ آپ میری خالہ میری کے اس نے کہا ہاں۔

10 میری کی جائی فر ماتے بیل کہ عبال نے بھے بی آگرم میلی اللہ علیہ و سلم کے باس جمیح تو آپ میری خالہ میرونہ کے گھر تھے بیل اللہ کے دو رات ان کے ساتھ گذاری آپ رات کو نماز پڑھنے گیے میں آپ کی ہا تیں جب کمڑ کیوا تو آپ نے بھے اپنے بچھے ہے کی دورات ان کے ساتھ گذاری آپ رات کو نماز پڑھے گئے ہیں جب کمڑ کیوا تو آپ نے بھے اپنے بچھے ہے کی دورات ان کے ساتھ گذاری آپ رات کو نماز پڑھے گئے ہیں جب کمڑ کیوا تو آپ نے بھے اپنے بچھے ہے کی دورات ان کی ہائیں طرف کردیا

۱۸۰۲- این حماس سے قد کورہ بالا حدیث اس سند ہے مجگ منتقوں ہے-

۱۸۰۳- ابن عہائ رصٰی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم رات کو تیر در کھت پڑھتے تھے۔



الله على الله كان رسول الله على ( إذا قام من الله له لله المحملي الحمدة منااته بركامين حمدة تين ) الله عليه وسنم قال إذا قام أخدكم من الله عليه وسنم قال إذا قام أخدكم من الله المعلى حميمين

١٨٠٨ عن ابن عَبْاسِ أَنْ رَسُرِقِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ بَغُولُ إِذَ قَامَ إِنّى الصَّلَاةِ مِنْ حَرْفِ النّيْل (( اللّهُمُ لَكَ الْحَمَٰدُ أَنْبَ بُورُ اللّهُمُ لَكَ الْحَمْدُ أَنْبَ بُورُ اللّهُمُ لَكَ الْحَمْدُ أَنْبَ بُورُ اللّهُمُ لَكَ الْحَمْدُ أَنْبَ تَيْامُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ لَحَمْدُ أَنْت قَيَّامُ

۱۸۰۳ - ریدی خامد جہنی وصی اللہ عدید نے کہا جس نے کہا کہ آج رسول اللہ صنی اللہ علیہ دسلم کی رات کی نرزد کیموں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کعت بکل پڑھیں (جمیہ الوصو) پھر رور کعت پڑھیں میں ہے کہی اور کہی ہے کمی پھر دور کھت اور کہ وہ ال ہے کم تھیں پھر دواور کہ وہ ان ہے بھی کم تھیں پھر دواور کہ وہ ال ہے بھی کم تھیں پھر دو ور کہ وہ ال سے بھی کم تھیں پھر دواور کہ وہ ال الیجنی آیک رکھت ) ہے سب تم ورکھات ہو تیں۔

۱۹۰۵ - جابر رضی اللہ عتر نے کہا کہ میں رسول اللہ عظامت کے بیٹیج او آپ نے قرمالا ساتھ ایک سفر میں تھااور ہم ایک گھاٹ کے بیٹیج او آپ نے قرمالا اے جابر تم ہار ہوتے ہو؟ میں نے کہ ہال چھر رسول للہ علیہ پار از نے اور میں بھی چھر آپ یا حائے گئے ارش نے آپ کے بیے وضو کایائی رکھااور آپ نے آکروضو کیا پھر کھڑے ہو گئا اور آپ کے بیے کیڑا اوڑ ھے نمار بڑھتے دہے جس کے والے کتارے کو یا کی طرف اور یا کی کو وائنی طرف وال دیا تھا اور بیل آپ کے بیچے طرف اور باکس کو دائنی طرف وال دیا تھا اور بیل آپ کے بیچے کھڑا ہوا آپ کی کے دائنی طرف کر لیا۔

۱۸۰۷- حضرت عائشہ رحتی اللہ عب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رائٹ کو نماز نثر وع کرتے تو پہلے دو بلکی می رکھت پڑھتے۔

۱۸۰۷- حضرت ابوہر بریائے نی سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی رات کی نماز پڑھنے کھڑا ہو تو اپنی نماز دو بلکی رکھتوں سے شروع کرے۔

۱۸۰۸- این عباس رمنی الله عنمائے کیا کہ رسول اللہ صلی الله علی دستم جب رات کو ارز کے ہے اٹھتے تو الملھ ہے آ فر تک کہتے بعثی یا اللہ سب خوبیال تیرے ہی ہے جی تو آ ایان اور رشن کا تھا ہے کی روشنی ہے اور محمی کو تعریف ہے تو آ ایان اور رشن کا تھا ہے ہے

السُّمُواتِ وَالْأَرْصِ وَلَكَ الْحَمْلُ أَلَّتَ رَبَّ السُّمُواتِ وَالْأَرْصِ وَاللَّ فِيهِلَّ أَلْتَ الْحَقُّ وَوَعَدُكُ الْحَقُّ وَقُولُكَ الْحَقُّ وَلِللَّوْكَ حَقِّ وَالْجَنَّةُ حَقَّ وَاللَّرَ حَقَّ وَالسَّاعَةُ حَقَّ اللَّهِمَّ لِكَ وَالْجَنَّةُ حَقَّ وَاللَّرَ حَقَّ وَالسَّاعَةُ حَقَّ اللَّهِمَ لِكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمِنُتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّمْتُ وَاللَّهِمَ لِكِ أَسْتَ وَبِكَ خَاصَمَتُتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ وَاللَّهِمَ لِي مَا قَنَّمْتُ وَبَكَ خَاصَمَتُتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاعْمِرُ لِي مَا قَنَّمْتُ وَأَحَوْتُ وَاسْرَرْتَ وَاعْلَلْتَ أَنْكَ إِلَى اللّهِي لَا إِلَهُ إِلَّا أَلْتَ ))

الله عين والله عن الله عن الله صلى الله عين والله عين والله أن حديث الله جرايع عاتمن لفطة مع خديث ماليك لم يحتلها إلى في حرايس قال الله جرايع مكان فيم فيم وفان وتد أسروك وأن حديث الله غيمة فيه تعص والدة والمنا حديث الله غيمة فيه تعص والدة والمنا حديث الله غيمة فيه تعص والدة والمنا مرابع في المخرف

١٩٨١ عَلَ الْنِي عَبْسِ عَلَ النبي عَبْد بهدا
 الحديث و نقط قريب من ألفاطهم

المراح عن بي سنمة بن غليه الرحمة بن عليه الرحمة بن عواف قال سنالت عاليه أمّ السويين الله عليه بن من الله عليه وسلم يعتب أمّ السوية عليه وسلم يعتب الله عليه وسلم يعتب صماته ((اللهم كال يد عام من الله السماوات واللهم وميكاليل والشرافيل فاطو المسماوات واللهم عالم العيب والمشهدة أنت المشكم بين عبادك فيم كانوا فيه يحتبيفون المحكم بين عبادك فيم كانوا فيه يحتبيفون

وال ہے تجبی کو تقریف ہے لو سہان در بین اور جوان میں بیب سب کا پانے والا ہے۔ تو تھا ہے تیرا وعدہ سچا ہے تیرکی بات کی ہے تیرک ملا قات کی ہے جند تی ہے ۔۔۔۔ووزٹ بی ہے تیامت تی ہے ہے بیاشہ میں تیرکی بات بات ہول تی ہے بیان لا تا ہول تی ہے بیاشہ میں تیرکی بات بات ہول تی ہو کر بہر وساکر تا ہول تیرے مطل ہول تیرے ساتھ ہو کر اورول ہے بیکر تا ہول اور تیرے ای ہے فیصلہ جا بتا ہوں۔ سوتو اور دول ہے بیکھڑ تا ہول اور تیرے ای ہے فیصلہ جا بتا ہوں۔ سوتو میرے ایک بی بیلہ جا بتا ہوں۔ سوتو میرے ایک جیلے جی کھلے میں ہول کو بخش دے۔ یاللہ تو تی میرا معبود میں ایک میروں کو بخش دے۔ یاللہ تو تی میرا معبود میں۔ (۱)

امره استان عربی آنے بی اگر م علی استان طرح کی روایت بیان کی جوروایت ابن جرش نے بیال کی ہے اس کے الفاظ ولک کی میان کی جوروایت ابن جرش نے بیال کی ہے اس کے الفاظ ولک کی صدیت کے سر تھ متفق ہیں۔ دونوں ہیں کوئی فرق نہیں سوائے دو لفظوں کے ابن جرش کے نے ''ک جگہ ' فیسہ ''ک جگہ ' فیسہ ''ک الفظ استعمال کیا ہے اور ''مد اسرو س' کا لفظ بول ہے ۔ ابن عیبینہ کی حدیث میں بچھ ہاتیں ڈا ٹیر ہیں۔

۱۸۱۰ این عبال نے ی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی روایت بیان کی ہے۔

(۱) ایک مسلم نے کہاور ہم سے شیبان نے دوایت کی ال سے مبدی نے کہ معمون کے فرد ندیس ال سے عمرال تھیر سے ان سے قبل سے ان سے حالاً کی سے ان سے ایکناعی کڑنے ال سے تی نے بچی عدیث اور افغال راویوں کے قریب قریب تریب



العليبي لِمَا احْتُلُفَ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِالْأَبِكَ إِنَّكَ لَمُنْ الْحَقِّ بِالْأَبِكَ إِنَّكَ لَمُنْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّا لِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ

١٨١٢~ عَنْ عِنِي بُنِ أَبِي طَالَبِ عُنْ رسُول اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَدَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا عَامَ إِلَى الصَّمَاةِ قَالَ إِنِّي (﴿ وَخُهُمْتُ وَجُهِيَ للَّذي فَطَرِ السُّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَبِيهُ وَمَا أَمَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا صَلَاتِي وَلَمْنَكِي ومخياي ومماتي لله ربُّ الْعَالَمِينَ لَا شريك لله وَبِلاَلِكَ أَمَرْتُ وأَمَا مَنْ الْمُسْلِمِينَ النَّهُمُّ آلْتِ الْمَبِكُ لَا اللَّهِ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَيَّدُكِ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاغْتَرَفَّتُ بِدُنْتِي فَاعْقِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِبِي لَاحْسَى الْأَحْبَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَبِهِا إِلَّا أَلْتَ واصرف عنى سَيِّنهَا لَا يُصَرِفُ عَنِي سَيِّنهَا إِلَّا أَنْتَ لَبُّئِكَ وَسَعُدَيْكَ وَالْحَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْثُ وَالشُّرُّ لَيْسَ اِلنَّكَ أَنَّا اِلنَّ وَالنَّبُكَ تُبارَّكُتَ وَتَعَالِبُتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وإذا رَكِعَ قُالَ اللَّهُمُّ لَكَ رَكَفْتُ وَبِكَ أمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشْعَ لَكَ سَمَّعِي وبصري وتمخى وعظبي وعصبي وإذا زقع قَالَ اللَّهُمُّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمَّدُ مِلْءَ السُّمَاوَات وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا يُيْنَهُمَا وَمِلْءٍ مَا شِيْتَ مِنْ شَيْء بَقْدُ )) و.د. سَخَد مَالَ (( اللَّهُمُّ لكَ سَجَلَاتُ وَبِكَ آمَنَتُ وَلَكَ أسدمت سجد وخهى للدي عَنَقَهُ وَصَوْرَهُ

میں لوگ اختلاف کرتے ہیں اپنے تھم سے بیٹک تو ہی جے ج ہے سید هی راہ بتا تا ہے۔

١٨١٢- حضرت على ہے روايت ہے كه رسول الله جب كماز عمل كرب بوت الى وجهت سانوب البك تك يرصف يعنى بس نے اپنا منہ اسکی طرف کیا جس نے آسان و زمین بنایا لیک طرف کا ہو کر اور بیں مشرکول میں ہے ہوں اورمسلمانوں بیں ہے ہوں بالله توباد شاہ ہے کوئی معبور شہیں تکر تو تو میر ایا لئے والا ہے اور شک تیرا غلام ہوں میں نے اپنی جان پرظلم کیا اور اپنے گناہوں کا اقرار کیاسومیرے سب گزاہوں کو بخش دے۔اس لیے کہ گزاہوں کو کوئی نہیں بخشا مکر تو اور سکھادے مجھ کو انجیمی عاد تیں کہ نہیں سکھا تاان کو تکر تواور دور رکھ مجھے سے بری عاد تیں نہیں دور رکھ سکتان کو مگر تو جی تیری خدمت کے لیے حاضر ہوں اور تیرافر مانبر دار ہوں اور ساری خولی تیرے ہاتھوں میں ہے اور شر ہے تیری طرف زد کی حاصل نہیں ہو علی (یا شر اکیلا تیری طرف منسوب نهيس موتا مثلا حالق القردة والمحسار يوشيس كبا ع ا۔ یا رب انشونہیں کہاج تایشر تیری طرف نہیں چڑھتا جیے كلمه طيب اور عمل صالح يز من بين إكونى تخلوق تيرے واسطے شر ميں اگرچہ ہمارے کئے تر ہو كيونك بم بشريں اسلنے كہ ہر چيز كو تو نے حکمت کے ساتھ بنایا ہے) میری توفیق تیری طرف سے ہے اور میری التجا تیری طرف ہے تو ہوی برکت والا ہے اور بنند وال ب- میں جھے ہے مفرت مانگیا ہوں اور تیری طرف جمکیا ہوں اور جب ركوع كرتے تو اللهم سے وعصبي تك رامتے ليحي يالله میں تیرے لیے جھکا ہوں اور تھے پر یقین رکھٹا ہوں اور تیرا فرمانبر وارہوں۔ جھک گئے تیرے لیے میرے کان اور میری آئٹھیں اور میرامغزادر میری بران اور میرے فصے اور جب سر اتھاتے تو اللهم ے من شنی بعد ک پڑھتے سی یا اللہ اے بمارے



ومن شمانة وبُعيرة بَبارك الله أخسلُ الْحالِين ) ثُمَّ يَكُونُ مِن آخِر مَا يَتُولُ يَنْ الْحالِقِينَ )) ثُمَّ يَكُونُ مِن آخِر مَا يَتُولُ يَنْ السَّيْدِ والتَّسْيِم (( اللَّهُم اعْفر لِي ما قَلْمَتُ وما أَخْرَت وما أَمْرَتُ وما أَخْرَت وما أَمْرَتُ وما أَمْرَتُونُ وما أَمْرَتُ وما أَمْرَتُ وما أَمْرَتُ وما أَمْرَتْ وما أَمْرَتُ وما أَمْرَتُ وما أَمْرَتُ وما أَمْرَتُ وما أَمْرَتْ وما أَمْرَتُ وما أَمْرَتُ وما أَمْرَتُ وما أَمْرَتُ وما أَمْرَتْ وما أَمْرَتْ وما أَمْرَتُ وما أَمْرَاتُ وما أَمْرَتُ وما أَمْرَتُ وما أَمْرَتُ وما أَمْرَتُ وما أَمْرَتُ وما أَمْرَاتُ وما أَمْرَتُ وما أَمْرَتُ وما أَمْرَتُ وما أَمْرَتُ وما أَمْرَتُ وما أَمْرَتُونُ أَمْرَاتُ وما أَمْرَاتُونُ وما أَمْرَاتُونُ وما أَمْرَاتُ وما أَمْرَاتُ وما أَمْرَاتُ أَمْرُقُونُ أَمْرُقُونُ أَمْرَاتُونُ أَمْرُقُونُ أَمْرُقُونُ أَمْرَاتُ أَمْرُقُونُ أَمْرُقُونُ أَمْرُقُونُ أَمْرَاتُ أَمْرُقُونُ أَمْرُقُونُ أَمْرُقُونُ أَمْرُونُ أَمْرَاتُ أَمْرُقُونُ أَمْرُقُونُ أَمْرُقُونُ أَمْرُقُونُ أَمْرُقُونُ أَمْرُقُونُ

المسلمون الله عَلَيْهُ إِن السَّمْعَ الْمَالَةِ وَمَالَ كَالَ السَّمْعَ الْمَلَّةَ كُمْرُ ثُمَّ فَالَ (( وَأَلَّهُ الْوَلُ وَجَهِي )) وَقَالَ (( وَأَلَّهُ الْوَلُ وَجَهِي )) وَقَالَ (( وَأَلَّهُ الْوَلُ الْمُلْلَمِينَ)) وَقَالَ وَإِذَا رَفَعَ رَأَسَهُ مِنْ الرِّكُوعِ فَالَ الْمُلْلَمِينَ) وَقَالَ وَإِذَا رَفَع رَأَسَهُ مِنْ الرِّكُوعِ فَالَ (( فَسَفِعِ اللَّهُ لِمِنْ حَجِلَةً رَبِّنَا وَلُكُ الْحَمْدِ)) وَقَالَ وَإِذَا وَلَكُ الْحَمْدِ) مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمِرُ فَي مَا قَدَّمُونَ )) وقال وإذا سَلَّم قالَ (( اللَّهُمُ اغْفِرُ لِي مَا قَدَّمُتُ)) إلى احرِ الله الحديثِ والمَّيْقُلُ إِنِي السَّلَمُ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

بَابُ امْتِحْبَابِ تَطُويل الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاقِ اللَّيْلِ صَلَاقِ اللَّيْلِ

مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْه وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّه دات الله عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَل

م ورد گار حمد تیرے می لیے ہے آسانوں بھر اور زیش جررور ان کے در میان مجرادراس کے بعد جت تو جاہے اس مجر ور جب مجدہ كرئے أو اللهم سے حالقيں تك كتے على اے اللہ ميس في تيرے لیے بی سجدہ کیا اور جھ پر یقیں لایا اور مل تیرا اربائبر دار ہول میرے مند نے اس کے نئے محدہ کیا جس نے اے بنایا ہے اور لضویر تھیتی ہے اوراس کے کان اور مستحموں کو چیرا پڑی پر کت واللهي سب ينات والول عدا جيد بحر آخريس تشيد اور ملام ك ور اللهم اللهم اللهم على الرائك التي الله المنش مجمد كورويس نے آ کے کیاور جو میں نے بیجے کیاور حوچمیا اور جو فاہر کیاور جوحدے زیادہ کی اور جو تو مائے ہے سے بول کر توسب سے مہلے تھاادر سب کے بعدرے گا تیرے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ ١٨١٣ اعرج نے اى سند سے كياك وسول الله صلى بلا عليد وسلم جب تمازشر وع كرت الله اكبركت اور وحدب وحدمي يرضة اور الد اول المسلمين كت اورجب اينا مر دكور ع الله ت توسع الله لس حدده كيت لين الله ي سيحس في اس کی تعریف کی اے جارے دب اورسب تعریف تیرے ہی كيه ب اوركها وصوره فاحس صوره اوركها يحب سمام كت المهم عمرلي ما قد مب آخر عديث تك اور تشيداور علام ك درمیان کاؤ کر خیس کیا۔

ياب. تبيريش لمي قرأت كامتخب جونا

۱۸۱۴- مذیند رضی اللہ عند نے کہا کہ میں نے ایک رات رسول اللہ علی کے سرتھ نماز پڑھی اور آپ نے مور ہ بقرہ شروع کی اور میں نے دل میں کہا کہ آپ شایر سو آجوں پر رکوع کریں گے۔ بھر آپ آگے بڑھ گئے۔ پھر میں سے خیال کیا کہ شاید آپ ایک دوگانہ میں پوری سورت پڑھیں کے پھر آپ آگے بڑھ گئے



عِمْرَانَ فَقَرَأُهُمَا يَقْرَأُ مُتَرَسَّنَا بِدَ مَرَّ بَآبَةٍ فِيهَا تَسْهِيحُ سَبَّحَ وَإِدَا مَرَّ بِسُوَانِ سَأَنَ وَإِد مَرَّ بِنَعَوْدٍ تَعَوَّدُ ثُمَّ رَكِعَ فَحَعَلَ يَشُولُ (( سُبْحانُ رَبِّي الْعَظَيم )) مَكَانَ رُكُوعُهُ لَحُوا مِنْ قِيَابِهِ ثُمَّ قَانَ (( سَمِعَ اللّهُ لِمَنَ حَجِدَهُ )) ثُمَّ قَام طوينا فرينا ممّا رَكِع ثُمُّ شَحَدَ فَقَالَ سُبْحَانَ (( رَبِّي الْأَعْلَى )) فكانَ سُمَحُودُهُ قَرِيدٌ مِنْ قِيَابِهِ قَالَ وفي حنيت حَرَير مِنْ الرَّيَانَةِ فَقَانَ (( سَعِغ اللّهُ لَهَنْ خَمِدةً رَبِّينَ لَكِ الْحَمَدَةُ ))

١٨١٥ عن أبي والل قال قال عبد الله صلي الله عبد الله صلي الله عليه وسلم مثلث مع رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فأصال حتى هنشت أمر سوء قال فيل وم همشت ألا أخلس وأدغه همشت ألا أخلس وأدغه ١٨١٦ عن الأهمش بهد الوسلو بشه

بَابُ الْحَثُّ عَلَى صَلوةٍ اللَّيْلِ وَ إِنْ قُلْتُ

۱۸۱۷ - عن عَبْدَ اللهِ مان ذَكِرَ عَدَ رَسُولِ اللهِ منتَى اللهُ عنيه رَسلُم رَحُلُ مام لينه حَتَى اصْبَحَ مالَ (( دَالله رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطانُ فِي ادْنَيْهِ أَوْ قَالَ فِي أَذُهِ ))

پر میں نے جیال کیا کہ آپ پوری مورت پر رکوئ کریں گے۔
پر آپ نے مور کا ساء شروع کردی اور اس کو بھی تمام پڑھ پھر
آپ نے مور کا آس عمران شروع کردی اور آپ تھر تھر کر پڑھتے
میں اند کہتے اور جن موال کی آیت پر جس بیل تشخیع بموں آپ
میان اللہ کہتے اور جن موال کی آیت پر گردتے موال کرتے
اور جب تعوذ کی آیت پر گررتے بناہ ، تکتے پھر آپ نے رکوئ
کیااور کہتے سبحال رہی العظیم یعن پاک ہے میرا پرورد گار بڑائی واراور آپ کار کوئ بھی قیام کے برابر برابر تھار پھر کہائیا للہ نے
وار اور آپ کار کوئ بھی قیام کے برابر برابر تھار پھر کہائیا للہ نے
مرا بر بہ کھر سیدہ کیا ہے بھر کہا میرا رہ بیاک ہے بلند والا
اور آپ کا سجدہ تھی قیام کے قریب تھا اور جر برکی روایت میں یہ
اور آپ کا سجدہ تھی قیام کے قریب تھا اور جر برکی روایت میں یہ
بات زیادہ ہے کہ آپ نے کہا شا اللہ نے جس نے اس کی تحریف

۱۸۱۵- ابو واکل نے کہا کہ حمد اللہ نے کہا ہے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علی کے ساتھ مماز پڑھی اور آپ نے قرائت یہاں تک لی ک کم طبی نے ایک بری بات کاار اور آپ نے قرائت یہاں تک لی ک طبی نے ایک بری بات کاار اور آپ کی نے کیا ارادہ کی نے کیا ارادہ کی اور آپ کو چھوڑ دوں۔ کی ؟ انھوں نے کہ کہ بنی نے جا با بیٹر ر ہوں اور آپ کو چھوڑ دوں۔ ۱۸۲۲- عمش سے اس سند کے ساتھ نہ کوروبالا حد بہت منقوں ہے۔ باس سند کے ساتھ نہ کوروبالا حد بہت منقوں ہے۔ باس سند کے ساتھ نہ کوروبالا حد بہت منقوں ہے۔ باس بند کے ساتھ نہ کوروبالا حد بہت منقوں ہے۔ باس بند کے ساتھ نہ کوروبالا حد بہت منقوں ہے۔ باس بند کے ساتھ نہ کوروبالا حد بہت منقوں ہے۔ باس بند کے ساتھ نہ کوروبالا حد بہت منقوں ہے۔

ے ۱۸۱- عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسوں اللہ علی ہے پاس ایک شخص کاذ کر کیا گیا کہ وہ منع تک سو تاہے ( مینی تبجد کو نبیل اشماً) آپ نے قربایا اس کے ایک کان میں یا ووٹول کانوں میں شیطان چیشاب کر جا تاہے۔

(۱۸۱۷) الله الموروب يعنى دو شيطان كا فرمائير وارب يد شيطان في ال كو فراب كرد كها بع وأليل و تقير كرتا ب يا حقيقت ب جس عنادع عليه السلوة والملام في خبروي ب



صنى الله عليه وسلم طرقة وعاطمة فقال (( ألّا صنى الله عليه وسلم طرقة وعاطمة فقال (( ألّا تُصلُون )) فقلت ي رَسُون الله إنّما أنفسه بيد الله فودا شاء أن يعشّا بعشه فأنصرف رسُرلُ الله صنى الله عليه وسلم جين قلت له دلك تُمَّ سيغتُهُ وهُو مُدْبَرُ يَصَربُ فَجدةً رَيْفُولُ (( وَكَانَ لَمُاسَانُ أَكْثَر شَيْء جَدَلاً ))

١٨١٩ - عن أي مُرِيْرَة يَبْلُعُ به اللّبِيَ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

وَجُوازِهَا فِي الْمُسْجِدِ ١٨٢٠ عن الَّي عَمْر عن اللَّيِّ صَمَّى اللَّهُ

۱۸۱۹ - ابو ہر رہ وضی اللہ عند اس جر کو دسول اللہ عظیم تک پہنچاتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ شیطان ہر یک کی گردن پر تمن کر چن لگا تاہے جب دوسو جا تاہے ہر کرہ پر چھونک دیتاہے کہ انہی رات بہت ہے چر جب کوئی جا کا اور اس نے اللہ کو و کی ایک کر انہی کمل گئی اور جب وضو کی تو دو گر جی کھل گئیں اور جب شمار پڑھی تو دو گر جی کھل گئیں اور جب شمار پڑھی تو سب کر جی کھل گئیں۔ پھر وہ صبح کو بشاش بشاش خوش مو ان الست الشما ہے اور خمیں تو گئیں دئی سست۔

باب. نفل نماز كا كفرييس لمستخب بهونا

-۸۲۰ عبدالله بن عررض الله عنهان كواكر تي صلى الله عليه

الدار) ہے: آپ کو ان کا یہ جواب پسند نہیں آیا اس جگہ پر ہے قسور کا اقرار اور وز دور کار قدائی لیے آپ نے ہے آ ہے ہوگی۔ اس مدید سے تہدی تر غیب ہو ہوں اور آفری کا اپنے رفتوں کو حکم کر نااور سے لوگوں کے لیے امام کی جر کیری دور مصافح دین دو نباش رہا ہے کہ اور معلوم ہوا کہ جب کو گی نامی کی تھیں۔ قبوں تہ کرے افرائی پر عمایت کر کے اور کنارہ کر سے گرید کہ حمایہ بی کو گی اور مسلمت دیکھے۔
(۱۸۱۹) ہیں جہر گزار اکثر خوش مز ان پاک طینت صاب جیمت نیک جاناک ہوئے بی گریا ہے بھی ایک مدہ دیا شہرے کہ بدن کو چر بینا کرتی ہوئے میں گی فاکدے جی اول ہوا گے وقت باد الی کرنا۔ چنا نچے بہت کی دعائی اور او او کی جی اور اور اور کی سے اور اس مدیدہ میں گی فاکدے جی اور اس کے وقت باد کی کرنا۔ چنا نچے بہت کی دعائی ہوئے جی اور او اور کی جی اور اور اور کی اور اور کی تاری کی اور اور اور کی تاری کا تسلم ہو ایک اسال پر شیطان کا تسلم ہو جاتا ہے۔ چو جے سعلوم ہوا کہ شیطان کا د قبید دکر ان میں دخواور ممازے۔

(م میانا) ہوئے جی مقام ہوا کہ شیطان کا د قبید دکر ان میں دخواور ممازے۔



عَيْدِ وَسَدَّمَ قَالَ (( اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتَكُمْ فِي الْمُورَّا )) لَيُوتَكُمْ وَلَا تَتَجَدُّوهَا قُبُورًا ))

۴ 🗗 عَلَّ أَبِي مُوسَى عَنَّ النِّبِيِّ ﷺ قَالَ (﴿ مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذَكِّرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكُرُ لِلَّهُ فِيهِ مَثَنَّ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ }}. ١٨٢٤ - عَنْ أَبِي مُرَيْزَةً أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَالَ ﴿ إِلَّا لَجُعَلُوا أَيُوتَكُمْ مَقَامِرَ إِنَّا الثَّيْطَانُ يَنْهِرُ مِنْ البَّتِ لَلِّي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقْرةِ )). -١٨٢٥ عَنُّ رَبِّدٍ بِن ثَابِتٍ رَصِيَ اللهِ عُنْهُ غَالَ احْمَعُرَ رَسُولُ اللهِ عَلَا الْحَصْيَرَةُ بِحَصْمَةِ أُو خَصِير مَخْرَحُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَنِّى بِيهَا قَالَ فَتَتُّعَ إِلَيْهِ رِحَالٌ وَخَاعُوا يُصَلُّونَ بِصَلَّاتِهِ قَالَ ثُمُّ حَامُوا لَيْمَةً فحصرُوا وَأَيْطًا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عُنهُمْ قَالَ فلم يَحْرُجُ إِلَيْهِمْ فرفعُوا أَصُوَاتُهُمَّ وخصيوا الباب محرخ إليهم رسول الله علي تُعْمِثُ مَعَالَ لَهُمْ رَسُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَالَّا بكُمْ صَبِيعُكُمْ حَتَّى ظَلَّتْ أَلَهُ سَيُكُتبُ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالْصُلَاةِ فِي يُنُوتِكُمْ فَإِنَّا خَيْرٌ صَلَّاةٍ

وسلم نے فرمایا کہ اپنی بچھ مازیں محمر بٹی ادا کیا کرو او رسمر کو تبرستان مت بناؤ۔

۱۸۲۱- این عرقی اکرم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا
کدایے گھروں میں نمازی پر حواوران کو قبرین شاؤ ۱۸۲۲- جا بر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ و سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا جب وئی شخص اپنی مسید میں نماز پڑھے تو تحوژی ی
اپنے گھر کے لیے اٹھاد کھے۔ اس لیے کہ اللہ تعالی اس کی نماز سے
اس کے گھر میں جمیری کرے گا۔

۱۸۶۳ - ابو ہر بر درمنی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے قربایا کہ اپنے گھروں کو قبر ستان نہ بناؤ اس لیے کہ شیطان اس گھر سے بواگ جاتا ہے جس میں سور واقر ویردھی جاتی ہے۔

۱۸۲۵ - (ید بن فابت رضی الله عند نے کہا کہ درسول الله علیہ نے کور کے بیوں و فیرہ کا ایور نے کا ایک جروبایا اور نظے دسول الله علیہ اور کے بیوں و فیرہ کا ایور نے کا ایک جروبایا اور اس بی فراز پر ہے گیا۔ پھر آپ کے جیجے بہت لوگ افتدا کر نے لیے پھر آپ کے جیجے بہت لوگ افتدا کر نے لیے پھر آپ کے مرتب کو کر است سب لوگ آئے اور آپ کے دایے ور کی اور ان کی طرف ند نظے اور سب لوگ آئے اور آپ کے ور کی اور ان کی طرف ند نظے اور ماری پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان کی طرف فو خصر سے نظے ماری پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان کی طرف فو خصر سے نظے کوران سے فروا کہ تمہاری یہ حالت الی بی ربی تو جے گرن میں ہوگیا تھا کہ یہ نماز بھی تم ربی تو جے گرن میں ہوگیا تھا کہ یہ نماز بھی تم ربی تو جے گردن بھی تم ایک کی بہتر نماز وی ہے تم ایک کی بہتر نماز وی ہے



الَّمرْء في بيُّنه إلَّا الصَّلاه الْمَكُّوبة ))

الدّي صلّى الله عنه أن المدير وضير الله عنه أن الدّي صلّى الله عنه أن الدّي صلّى الله عنه أن المسلّم صلّى الله عنه أن المسلّمة من حصير عصلى وسُولُ الله عنه فيها ليالي حبّى اختمع إليه ماسٌ فَدْكر مخوة وراد مه (( ولو كُتب عَلَيْكُمُ مَا قُعْتُمْ بِه ))

بَابُ فَصِيلة الْعَمَلِ الدَّائِمِ مِنْ قِيَامِ اللَّيْل وَغَيْرهِ

قالتُ كان لرسُول الله صلّى الله علها ألها معميرُ وكان لرسُول الله صلّى الله عليه وسلّم معميرُ وكان ليحمرُهُ من اللّب عبسله للهار معمل النّاس ليصلّى بيه معمل النّاس ليصلون بصابه وليسلطه باللهار منابوا دات بيّنةِ فقال (( إا أيها النّاس غليكم من اللّها له يملُ حتى من اللّها ما تعليقون فإن الله له يملُ حتى عليه وإن قل )) وكان الله معمد صلى الله عليه وان قل )) وكان الله محمد صلى الله عليه وسلّم إذا عبدًو، عملًا أثبُوهُ

١٨٢٨ عن عائِشة رصي الله عنها أنَّ رسُول الله عَنْها أنَّ الْعمَلِ أَحبُ إلى الله دَلُولُهُ وَإِنْ قُلْ ))
 دن (( أَدُولُهُ وَإِنْ قُلْ ))

• ١٨٣ - عنْ غَائشة رَضِيُّ الله عَنْهَا قَالَتُ

جو گھرش ہو (کدریاے دوررہ)۔

۱۹۳۷ - ریدین تابت رمنی الله عند نے کہا کہ ٹی صلی الله علیہ الله عند نے ہوئی منظانہ نے اس الله علیہ عند کی رات نماذ پڑھی بہاں تک کہ کوگ جمع ہوئے اور ذکر کی عدیث سابق کے مائند اور اس جس یہ زیادہ کیا کہ اگر فرض ہو جاتی من میں یہ نماز او تم اس کوادانہ کر شکتہ میں میں فضیلت باب جینے والے عمل کی فضیلت باب جینے والے عمل کی فضیلت

۱۸۲۸- حضرت عائشہ رضی اللہ عنهاے مروی ہے کہ رسول اللہ عنهاے مروی ہے کہ رسول اللہ عنهائے کی فرائدہ محبوب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کو نسائمل زیادہ محبوب ہے؟ الرباجہ بحبیثہ ہواگر جہ تعوز اہو۔

۱۸۲۹ علقہ نے ام الموسین حضرت عائشہ رضی اللہ عمہا ہے

ہ چھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حبادت کا کیا حال تھ آیا

میں دن کو کسی عبادت کے لیے خاص قرماتے ہے ؟ انھوں نے

فرمایا کہ نبیس ان کی میادت بمیشہ تھی اور تم میں سے کون آپ کی

سی عبادت کر سکتا ہے جو وہ کرتے تھے۔

-١٨٣٠ ام الموسفين معرت عائشة كبتى جي ك رسول الله منك



قال رسُولُ الله عالى الله عبه رسم (( أحبُ الْعُمالِ إِلَى اللّه تعالى الدومُها وإنْ قلُ )) قال وكاس عائبُ إِد عست العمل رمهُ قال وكاس عائبُ إِد عست العمل رمهُ الله أَمْر مَنْ نَعسَ فِي صَلَاتِهِ أَوْ اللّهُ كُورُ بِأَنْ السّعَعْجَمَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ أَوْ اللّهُ كُورُ بِأَنْ يَرفُقُو أَوْ اللّهُ كُورُ بِأَنْ يَرفُقُو أَنْ أَوْ اللّهُ كُورُ بِأَنْ يَرفُقُو اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّم اللّه عَلَيْهِ وَمَلْم اللّه عَلْه عَلَيْهِ وَمَلْم اللّه عَلَيْهِ وَمَلْم اللّه عَلَيْهِ وَمَلْمُ اللّه عَلَيْهِ وَمَلْمُ اللّه عَلَيْه وَمَلْمُ اللّه عَلَيْهِ وَمُولُ اللّه عَلَيْهِ وَمِلْمُ اللّه عَلَيْهِ وَمُلْمُ اللّه عَلَيْهِ وَمُلْمُ اللّه عَلَيْهِ وَمُلْمُ اللّه عَلَيْهِ وَمُلْمَالًا اللّه عَلَيْهِ وَمُلْمِ اللّه عَلَيْهِ وَمُلْمُ اللّه عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَمُلْمُ اللّه عَلَيْهِ وَمُلْمُ اللّه عَلْمِ اللّه عَلَيْهِ وَمُلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَيْهِ وَمُلْمُ اللّه اللّه عَلَيْهِ وَمُلْمُ اللّه عَلَيْهِ وَمُلْمُ اللّه اللّه اللّه عَلَيْهِ وَلَا اللّه ا

هُمَّا عَالُوا رَبِّيب تُصلِّي فَود كَمِيْتُ أَوَّ عَرَّبُ أَمْسَكُنَّ بِهِ فَقُالَ (( خُلُوهُ لِلْمُصَلِّ أَوْ فَتُو فَعَد )) أَحَدُكُم نَشَاطُهُ فَإِدَا كَسَلَ أَوْ فَتُو فَعَد )) وَيَي حَديث رُهيرٍ (( فَلَيقُعُدُ )) وَي حَديث رُهيرٍ (( فَلَيقُعُدُ )) ١٨٣٢ عَنْ غُرُوةً بِي النِّي عَلَيْكُ مِنْدُهُ النِّي عَلَيْكُ مِنْدَهُ النِّي عَلَيْكُ مَنْدَهُ وَحَ النِّي عَلَيْكُ أَنْ الْحَرْلَةِ بِيتَ نُويْتِ بِي النِّي عَلَيْدَ أَنْ الْحَرْلَةِ بِيتَ نُويْتِ بِي النِّي عَبْدِ الْعُرَّى مِرَّتْ بِهَا وَعَنْدَهَا حَبِي بِي أَسِدِ لِي عَبْدِ الْعُرَّى مِرَّتْ بِهَا وَعَنْدَهَا حَبِيد بِي أَسِدِ لِي عَبْدِ الْعُرَّى مِرَّتْ بِهَا وَعَنْدَهَا

رَ سُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ مَقَدَّتُ هَدهِ الْحَوْلَاءُ بِنْتُ تُوزَّيْتِ

ورغمُر أَنَّهَا لَا تَعَامُ اللَّيْلَ فَقَالَ رَسُونُ اللَّهِ عَلَيْكُ

مَا تَمَامُ الْمَيْلِ (﴿ خُدُوا مِنْ الْغَمَلِ مَا تُطْيِقُونَ

فوالله لَا يسْأُمُ اللَّهُ حَتَّى تُسْأَمُوا ))

١٨٣٤ عن عَائِشَةً رَصِيَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 دَخَنْ عَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نے فرمایا کہ اللہ کے آگے سب سے بیارا عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہوں روی نے کہا اور حضرت عائش کی عادت تھی کہ جب کوئی عبادت کر تیں اس کو ہمیشہ لازم کر میشں۔ باب او نگھ کے وفت نماز پوری کرکے سو جانے کی اجازت

۱۸۳۱ - الس رضی القد عند نے کہار سوں القد علی مجد جس آئے اور
ایک رکا دوستونوں کے در میان لکی ہوئی دیکھی۔ کہا ہہ کیا ہے؟
او گول نے عرض کیا یہ زینب کی رک ہے اور وہ نماز پر حتی رہتی ہیں
کیر جب سست ہو جاتی ہیں یا تھک جاتی ہیں اس کو یکڑ تھی ہیں۔ آپ
نے فرمایا اس کو کھول ڈالو چ ہے کہ تم ہیں ہے ہر ایک اپنی فرشی
کے موافق تماذ پڑھے۔ ہم جب ست ہو جائے یا تھک جے تو ہوئے تو ہیں ہے کہ جیا ہے کہ ہیں ہے۔ اس میں ہے کہ جیا ہے کہ ہیں ہے۔ اس میں اور زہیر کی دوایت ہیں ہے کہ جیا ہے کہ جیا ہے کہ جیا ہے۔ اس اور زہیر کی دوایت ہیں ہے کہ جیا ہے کہ جیا ہے کہ جیا ہے۔ اس اور زہیر کی دوایت ہیں ہے کہ جیا ہے کہ جیا ہے کہ جیا ہے۔ اس اور زہیر کی دوایت ہیں ہے کہ جیا ہے کہ جیا ہے۔ کہ جیا ہے۔ اس اور زہیر کی دوایت ہیں ہے کہ جیا ہے کہ جیا ہے۔ کہ جیا ہے۔ کہ جیا ہے۔ اس اور زہیر کی دوایت ہیں ہے کہ جیا ہے کہ جیا ہے۔ کہ دوای ہے۔ کہ جیا ہے۔ کہ جیا ہے۔ کہ جیا ہے۔ کہ جیا ہے۔ کہ دوای ہے۔ کہ دوای ہے۔ کہ جیا

الله على الله على الله مين ذوجه حبيب فدا حفرت عائشه رضى الله عنى الله عليه وسلم الله عنى كمه ميه حولاء بنت تويت بيل اور بيل في كمه ميه حولاء بنت تويت بيل اور لوگ كتب بيل كمه بيد دات بحر موتى نبيل دات كو بيل قرمايا، نتيار كوگ كتب بيل كم تعلى الله عنيار على الله عنيار على الله عنها من الله عنها الله الله عنها ال

۱۸۳۳ - حفرت عائش نے کہا کہ رمول اللہ ﷺ میرے ہاس تشریف سے اور میرے ہاس کی عورت جیٹی ہوئی تھی آپ

<sup>(</sup>۱) بین مسلم دحمة القدطید نے کہااور بیان کی ہم سے بدروایت شیم رہ بن قرورخ سے ان سے عبدالوارث لے ان سے عبدالعزیز ہے ان سے اُس فران کے ان سے اُس کے ان سے عبدالعزیز ہے ان سے اُس کے ان سے اُس کے اُس کے ان سے عبدالعزیز ہے ان سے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے ان سے عبدالعزیز ہے ان سے اُس کے ان سے عبدالعزیز ہے ان سے ان ان سے عبدالعزیز ہے ان سے ان ان سے عبدالعزیز ہے ان سے عبدالعزیز ہے ان سے عبدالعزیز ہے ان سے ان سے ان ان سے عبدالعزیز ہے ان سے ان ان سے عبدالعزیز ہے ان سے ان سے ان سے ان سے عبدالعزیز ہے ان سے ان



وعليه المرّأة فقال (( من هذه )) فقلت المرّأة أد تبام تُصلّى قال (( علَيْكُم مِنْ الْعمَلِ مَا تُطيقُون فُواللّه لَا يَملُ اللّهُ حتى تَمَلُّوا )) وكان أَحَبُ الدّيرِ إِنّهِ مَا داوم عَلَيْهِ صاحِبُهُ وبي حَديث أبي أَسَامة أَلْهَا المرّأة مِنْ بيي سد

بَابُ الْمُو مَنْ تَعْسَ فِي صَلَوْتِهِ أَوِ السَّعُعَجَمَ عليهِ الْقُرُانَ اوَ اللَّاكُرُ بِأَنْ تَرُ قُدَ أَوْ يَقْعُدَ حَيْهِ الْقُرُانَ اوَ اللَّاكُرُ بِأَنْ تَرُ قُدَ أَوْ يَقْعُدَ حَيْنِي يُلْهَبِ عَنْهُ ذَالِكَ

النبيُّ حسَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَسَّمَ قَال (( إِذَا لَعَسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَسَّمَ قَال (( إِذَا لَعَسَ أَحَدَّكُمُ فِي الْصَلَّمَاةِ قَلْيُرْقُدُ حَتَّى يِدُهِ عَلَيْهُ عَنْهُ الْحَلَّمُ فِي الْصَلَّمَاةِ قَلْيُرْقُدُ حَتَّى يِدُهُ عِنْ عَنْهُ النَّوْمُ فِإِنْ أَحَدَّكُمُ إِذَا صَلَّى وَهُو بَاعِسُ لَعَلَّهُ النَّوْمُ فِإِنْ أَحَدَّكُمُ إِذَا صَلَّى وَهُو بَاعِسُ لَعَلَّهُ يَدُهُ عِنْ الْحَدَّةُ فَيْدُ أَنْهُ عَلَيْهُ وَهُو بَاعِسُ لَعَلَمُ يَدُهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا صَلَّى وَهُو بَاعِسُ لَعَلَمُ إِذَا صَلَّى وَهُو بَاعِسُ لَعَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ لَعْلَمُ إِذَا صَلَّى وَهُو بَاعِسُ لَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِذَا صَلَّى وَهُو بَاعِسُ لَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ الْحَدَّلُكُمُ إِذَا صَلَّى وَهُو بَاعِسُ لَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدَّلُقُولُ فَيْسَبُّ نَعْسَهُ ))

١٩٣٩ - عَلْ هَمَّام بْنِ مُنَّهِ قَالَ هَدَا مَا خَذَنَا أَنُو هُرَيْرة عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولَ اللهِ عَلَى مُدَكِر أَسُولُ اللهِ عَلَى مُدَكِر أَسُولُ اللهِ عَلَى إِذَا قَامَ أَحَادِيث بِنُهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِذَا قَامَ أَحَدَّكُمْ مِنْ اللَّهِلَ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى أَحَدَّكُمْ مِنْ اللّهِلَ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لَسَانِهِ فَلَمْ يَدُر مَا يقُولُ فَلْيَضْعَجَعَ )).

نے ہو چی ہے کون ہے؟ یک نے کہا ہدائی طورت ہے جو سوتی میں اور نماز پڑھتی رہتی ہے۔ آپ نے فرایا کہ عمل اتنا کر و جتنی تم کو طاقت ہو۔ حتم ہے اللہ کی کہ اللہ ٹواب دینے ہے تیس حصے گااور تم سے اللہ کی کہ اللہ ٹواب دینے ہے تیس حصے گااور تم سے دی پشر تم تمک جاؤے اور معزت کو دین کی عباد توں میں ہے دی پشر حصی جو ہمیشہ ہواور ابوا سمامہ کی روایت میں ہے کہ بنی اسمد کے قبیلہ کی ایک عورت ہے۔

یاب او کھے وقت نماز پوری کر کے سوجانے کی اجازت

۱۸۳۷- امام بن مد نے کہا کہ یہ وہ صدیقیں میں کہ ابوہر ہے اسلام اللہ عند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہے روایت کی میں ان بھی سے ایک بیب کہ آپ نے فرمایا جب کوئی تم بھی کارات کو فراز پڑ حتابو اور اس کی زبان قر آن بھی استخدے کے (فیاد کے قلبہ سے )نہ جانا ہوکہ کیا کہتاہے توجا ہے کہ لیٹ رہے۔

☆ ☆ ☆



# كِستسَابُ فَضَائِلُ الْقُرْانِ فضائل قرآن كابيان

## بَابُ الْأَمْرِ يَتَعَهُّدِ الْقُرْآنِ

مَنْكُى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّم سَمِعَ وَجُكُ يَقُرُّ مِنَّ اللّهِيُّ مَنْكَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّم سَمِعَ وَجُكُ يَقُرُّ مِنَّ اللّهُلِ القَالَ (( يَرْحَمُهُ اللّهُ لَقَدْ أَذْكُورِي كُذَا وَكَذَا آيَةً كُنَّتُ أَصْقَطْتُهَا مِنْ سُورةِ كَذَا وَكَذَا )). آيةً كُنَّتُ أَصْقَطْتُهَا مِنْ سُورةِ كَذَا وَكَذَا )). مَرْءَه رَجُنٍ فِي الْمَسْجِدُ فَقَالَ (( رَجَمَةُ اللّهُ لَقَدْ أَذْكُرَبِي آيَةً كُنْتُ أَنْسِيتُها ))

١٨٣٩ عن عليه الله بن عُمْرَ أَنَّ رسُولَ اللهِ مَنْ عُمْرَ أَنَّ رسُولَ اللهِ مَنْ عُمْرَ أَنَّ رسُولَ اللهِ مَنْ مَنْ مَاجِبِ مَنْدُ عليها الله عاهد عليها المُعقَّلةِ إِنْ عاهد عليها أَمْسَكُها وَإِنْ أَطْلَقُها ذَهَبَتُ ))

١٨٤١ - عَلَّ عَنْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ
 سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَسُلُمَ (رَبِقْسَمَا لَأَخَبِجُمْ يَقُولُ
 سِيتُ آيَةُ كَنْتَ وَكُنْتَ بِلُ هُو نُسُينَ
 سِيتُ آيَةُ كَنْتَ وَكُنْتَ بِلُ هُو نُسُينَ

یب قرآن کی تگیبانی کرنے کا تھم

۱۸۳۸- حضرت عائش نے فرمایا نی ایک شخص کا قر آن پڑھنا مجد میں ہنتے تنے تب آپ نے فرمایا اللہ اس پر رحمت کرے جھے اس نے ایک آیت بیاد دلادی جو میں بھلادیا گیا تھا۔

۱۸۳۹ - عبدالله بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسمم
نے فر ملیا قر آن یاد کرنے واسے کی مثال ایس ہے جیسے اس ونت
کی جس کا یک چیر بندھ ہو کہ اگر اس کے ماسک نے اس کا خیال رکھا
تور ہااور آگر چھوڑ دیا تو چل دیا۔

• ۱۸۴۰ عبداللہ بن عمر تی سے مش عدیث مالک کے رودیت کیا ادراس بیں موک بن عقبہ کی روایت سے بیاز بودہ کیا ہے کہ قر س یاد کرنے والا جب اٹھ کر رات کو دور دن کو پڑھتار بتا ہے اور گر نہ پڑھتار ہاتو بھول کیا۔

ا ۱۸۳۱ - عبرانلڈ نے کہا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ مہت برا ہے ان میں کا ووجو یہ کہے کہ میں نداں خلال تیت بھوں گیا بلک یوں کہنا جا ہے کہ محلا دیا گیا اور قر آن کا خیاں ،وریاد واشت رکھو

( ۱۸۲) جل کھڑاو من کے آئے کا پیر لینی رابو یا حد منے ہیں اور وہ ٹیل پیرے بھی چل سکتاہے ای کو عقل کتے ہیں، در بھول آمیا کے کہنے کو آپ نے کر دہ جانا اس میں کہنے والے کی ہے پر وہ ای اور تحفلت تفکی ہے اور اللہ تعالی کا فرول کے واسطے فرماتا ہے انتظا



صُدُورِ الرِّحَالِ مِنْ النَّعَمِ بِلْقُلِهِ ))

١٨٤٣ – عَنْ شَقِيقِ قُالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهُ تَعَامِدُوا هَٰذِهِ الْمُصَاجِعِينُ وَرَأَيْهِمَا قَالَ الْقُرَائِنَ فَنَهُوا أَشَالًا تعصيًا منْ صُنُور الرُّحَال مِنْ النُّعم منْ عُقُلِه عال وقال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (ر لا يَقُلُ أَحَدُكُمُ نَسِيتُ آيَةٌ كُنِّت وَكَيْت بِلْ هُو تُسَمَّى }}

١٨٤٣ عن شفيل لن سلمة عال سبطه البن مَسْقُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ عَلَيْكُ يَقُولُ ((بنسمة لِلرَّجُلِ أَنَّ يَقُولَ نُسِيتُ سُورَةً كَيْتَ وَكَيْتَ أَوْ نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَّ ))

١٨٤٤ - عنَّ أَبِي شُوسَى عَنِ الَّذِيِّ صِنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَالَ (﴿ تُعَاهَدُوا هَٰذَا الْقُوْآنَ فُوَ أَدِي نَفُسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تُفَكُّ مِنْ الْإِبِلِ فِي عُقْمِهَا ﴾) وَلَمْطُ الْحديثِ بِالْس بَرَّادِ

فباب استخباب تحسين الصوت بالْقُرِّ آن

١٨٤٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة يَلْلُمُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليَّه وسَلُّم قَال مَا أَدِنَ اللَّهُ مِثْنَىُّ: (( مَا أدِنْ لِنبِيِّ خَسِ الصُّواتِ يَتغَنَّى بِالْقُرْانِ )، ١٨٤٦ عَنْ النَّ شِهَابِ بَغِمَّا الْإِلَىٰادِ قَالَ (( كما يأدن لسيُّ يتعَمَّى بالْقُرْآنِ ))

استدكولوا المفوان فلفو أشد تقصي من كروووكوسك سيول سان جاريايوس عرود بعد الاس جن كي ايك ثانك بير حي بو\_

١٨٣٢ شغيق في كهاكد حيد الله في كهاكد قرآن كاخيال ركمو اس سے کہ وہ سیوں سے ان جاریابوں سے جلد بھا گئے وال ہے جن كاركيك زانويندها ووركماك رسول الله صلى الله عليه وسلم ف فر ما یا کہ کوئی تم میں سے بیانہ کیے کہ میں فلاں فلاں آ بہت بحول حمی بلكه يوساكي بمعلاديا كمياله

١٨٣٣ شقيق في كهاكه على في اين مسود في سناكد كت ہے کہ چی سے رسوں اللہ سے مناکہ آپ فرماتے ہے آومی کاب کہنا کہ میں فلاں فلاں آیت تھول حمیا بہت برا ہے بلکہ یوں کہنا ع ہے کہ میں جولادیا کیا۔

١٨٣٧٠ ابو موسى رضى الله عند في كباك تي صلى الله عليه وسلم نے برملاخیال کرو قرآن کا اس لیے کہ قتم ہے اس کی جس کے ما تحد على محمد (صلى الله عنيه وسلم)كى جان سبيدكه وه قرآل اوثث ے ریادہ بھاگنے والاہے اپنے بند من ہے۔

باب خوش آوازی ہے قر آن پڑھنے کابیان

١٨٣٥- ابو ہر مراقت روایت ہے کہ نبی مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی (ایسے برا داور محبت) ہے کسی چز کو نہیں ستماجھے ی ﷺ ے وش آواز کوجو حش آورزے قرآن کو پڑھے۔ ۱۸۳۷ ای سد کے ساتھ این شہاب ہے بھی بروایت مروی

الله فنسيسها و كدالك اليوم تسسى يعى تير يهاس عارى جيش آكين اور توال كوجول كياس طرح آخ بعدايا جائ كالوري كرابت تزيي

(۸۳۵) عند اورادر اعد ونور کے معتی لغت بیل سفتے کے جین اور بیدا یک صفت ہے برورد گار تھاں کی کہ مومن کواس بربالا کیف مثل الرصعامت کے ایجان لا ناخرود کی ہے۔

مسلم

وله يتُلُ سعة

۱۸٤٧ عن أبي هُرَيْرة أنَّهُ سَمَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ مَا أَوِنَ اللَّهُ لَشَيْءٍ (﴿ مَا أَدِنَ لِلَّبِيُّ حَسَّ الْصُنُولَتِ يَتَعَلَّى بِالْقُرْآنُ يَجْهُورُ بِهِ ﴾). حَسَ الْصُنُولَتِ يَتَعَلَّى بِالْقُرْآنُ يَجْهُورُ بِهِ ﴾). ١٨٤٨ عن ابن الْهاد بهذا الْوسناد بِلَّهُ سواةً وقال إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

٩ ١٨٤٩ عن أبي مُرَيْره قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وَسلم (( مَا أَدِنَ اللَّهُ لِشيءٍ كَادِيهِ ليبي يَعَشَى بِالْقُرْآنِ يَجْهِرْ بِهِ ))

اللَّمِي عَلَيْكُ مِثْلُ خَديث يَخْتِي بُنِ أَنِي هُرْيَرَةً عَنْ اللَّهِي عَلَيْرَ اللَّهِ عَلَيْرَ اللَّهِ عَلَيْرَ اللَّهِ عَلَيْرَ اللَّهِ عَلَيْرَ اللَّهِ عَلَيْرَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْرَ عَلَيْرَ عَلَيْرَ عَلَيْرَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْرَ عَلَيْرَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْرَ عَلَيْرَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْرً عَلَيْرً عَلَيْرً عَلَيْرً عَلَيْرً عَلَيْرً عَلَيْرً اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْرً عَلَيْرً عَلَيْرً عَلَيْرً عَلَيْرً عَلَيْرً عَلَيْرً عَلَيْرً عَلَيْرً عَلَيْرًا اللَّهِ عَلَيْرًا عَلَيْرًا عَلَيْرًا عَلَيْمِ عَلَيْرًا عَلَيْمِ عَلَيْرًا عَلَيْرًا عَلَيْرًا عَلَيْرًا عَلَيْرِ عَلَيْرًا عَلَيْرِ عَلَيْرًا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْمٍ عَلَيْكُ عَلَيْنِ عَلَيْكُوا عَلَيْمًا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمًا عَلَيْكُ عَلَيْمٍ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ

١٨٥٩ - عَنْ لِرِيْدَة عِنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ مَنْ قَيْسٍ أَوْ الْأَشْاغِرِيُ اللّٰهِ مَنْ قَيْسٍ أَوْ الْأَشْاغِرِيُ أَعْطَى مُرْفَارًا مِنْ مُرَامِيرِ آلَ دَاوُد ))

آم آه عن أبي شوسى قال قال رشول الله صلى الله عليه وسلم لأبي شوسى (( لَوْ رَأَيْسَي وَأَن أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لأبي شوسَى (( لَوْ رَأَيْسَي وَأَنَا أَنْسُمِعُ لِقَوْاءَتكُ الْبَارِحَة لَقَدْ أُوتِيتَ مِوْمَارًا مِنْ مَوامِير آل ذَاؤد ))

١٨٥٢ - عن عَبْد الله بْنَ مُعَثْلِ الْمُريئُ يَقُولُ فَرَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسنَّم عام الْعَشْمِ فِي

۱۸۴۰- ابوہر برہ نے رسوں القد صلی القد علیہ و مسم سے سنا کہ القد مقالیہ و مسم سے سنا کہ القد مقالی اس طرح کر اس نجی سے خوش آواز مشتا ہے وقر آن پڑھے۔ (۱)

۱۸۳۸ - این افعاد ای منبوم کی حدیث روایت کرتے ہیں-لیکن اس بیس سمع کالفظ شیس ہے-

۱۸۳۹- ابوہر برور منی اللہ عند روایت کرتے ہیں کہ تی اکر م نے فرہاکہ اللہ تعالیٰ کے خوالیائی سے ہلند آواز سے قرآن پر ھنے سے زیادہ کی چیز پر اجر شیس دیتے۔
عدنیادہ کی چیز پر اجر شیس دیتے۔
۱۸۵۰- اس سند سے جی خاور و بالا عدیث مروی ہے۔

ا ۱۸۵۱ - بریدورضی القد عند این باپ سے روایت کرتے ہیں کہاکہ رسول القد ملک نے فرمایا کہ عبد القد بن تعیمی فرمایا شعری رضی القد عند کوایک آواز دی گئی ہے آل داؤدگی آواز ول جی سے۔
مند کوایک آواز دی گئی ہے آل داؤدگی آواز ول جی سے۔
۱۸۵۲ - ابر موک نے کہا کہ رسول القد تھے نے ابو موک سے فرمایا اگر تم جھے دیکھتے جب جی کل رات تمبادی قرائت من دہا تھا تو بہت فوش ہوتے۔ بیشک تم کوایک آواز دی گئی ہے آل داؤدگی آوازول جی سے۔

۱۸۵۳ عبدالله بن مففل كيتر بته كد نبي مسلى الله عليه وسلم في جس س مكه التي بوالي راه عن سورة التي يزحى (اليني اما فصحها)

(۱۸۵۳) جناس تراجع کہتے ہیں آواز کے لررے اور کانے کو کہ دونیا یت لفف دیل ہے اور خوش آواز کی کا قر آل بیس ہونادں پر اس کے میاد واثر کرنے کا باصف ہے۔ اس کے مستحب ہے کہ نہایت حوش آواز ک سے اواکر ہیں گر کو ہوں اور مشاق ' فساق کی آواز سے پا سنا ہے اولی ہے۔



مسير به سُورة الصح غنى رَاجِيهِ هَرْجُع هِي قِرَ يَبُهِ قَالَ مُعَاوِيةُ وَأَلَا أَنِي أَخَافُ أَنْ يَخْتُمِعُ عَنَىُ النَّسُ لحكيْبُ لَكُمْ قرَ عِنْهُ

1404 - عَلَّ عَبْد اللَّهِ بْنِ مُعَمَّلِ قَالَ وَأَيْتُ وَسُلُمْ يَوْمُ فَتْحِ مَكَة مِسْوَنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمْ يَوْمُ فَتْحِ مَكَة عِلَى مَقْتِهِ يَعْرَأُ سُورة الْعَسْحِ قَالَ فَقَراً ابْنُ مُعَمَّلٍ عِلَى اللَّهِ مُعَمَّلًا عَنْ اللَّهِ مُعَمَّلًا عَنْ اللَّهِ مَعْمَلًا عَنْ اللَّهِ مَعْمَلًا عَنْ اللَّهِ مَعْمَلًا عَنْ اللَّهِ مَعْمَلًا عَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ. بِدَلَكَ اللَّهِ وَكُوهُ وَهِي حَدِيثِ بِدَلَكَ اللَّهِ مُعَمَّلًا عَنْ اللَّهِ مَعْمَلًا عَنْ اللَّهِ مَعْمَلًا عَنْ اللَّهِ مَعْمَلًا عَنْ اللَّهِ مَعْمَلًا عَنْ اللّهِ مَعْمَلًا عَنْ اللّهُ مَا أَلْمُ مُعْمَلًا عَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْمَلًا عَلْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

بَابُ لُوُولِ السَّكِيمَةِ لِقِرَاءَةِ الْقُرَآنِ السَّكِيمَةِ لِقِرَاءَةِ الْقُرَآلِةِ الْمُورَةُ المُورَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعْلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعْلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعْلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعْلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعْلَ اللَّهُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

اٹی سواری پر آواز دوہرائے گئے اپنی قرائت ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عند ہے کہا گر جھے اس کاخوف نہ ہو تا کہ لوگ جھے گھیر لیس کے توٹیس آپ کی قرائت تم کوستا تا۔

۱۸۵۳ - عبدالله بن مفغل نے کہاد یکھائی نے رسول الله صلی الله علیہ علی معالی ہے۔ الله علی الله علی الله علیہ علی الله علیہ علی کو فتح کہ کے ون التی او نفی پر آپ سور و فتح بر جداویہ منظل رضی الله عند نے بر حمااور آواز کو دہر لبید معاویہ رضی الله عند نے کہا اگر لوگ نہ ہوتے تو ش مجی و کی بی قرات شروح کر تا جیسے این مغفل نے تی ہے ذکر کیا۔

۱۸۵۵- اس سند ہے بھی چند الفاظ کے اختلاف کے ساتھ قد کورہ بالاحدیث نفل کی گئے۔

(۱۸۵۳) الله سیک کی معتی ہیں۔ مختارادر عمد واس میں ہے کہ وہ اللہ تعالی کی پیدا کی ہوگی آیک شے ہے کہ اس میں اطمیقان اور دحمت ہے اس کی ساتھ ہیں۔ معلوم ہواکہ است عمل کا ایک آوجہ آدمی فرشتوں کو و کھی سکتا ہے اور فضیلت قرامت کی اور سب سرول دحمت ہوتااس کا اور حضور ماد تک کا وقت قرامت کے ثابت ہول۔



 ٨٥٨ - عن أبي وشحن قال شمقت ألبراء يَقُولُ عدكرا بخوهُ عَبْر أَنْهُما قال نَـُقُو

١٨٩٩ عن أسيَّد بن لحمتير بيْمَ هُوَ لَيْمَةُ يَقْرَأُ فِي مِرْبَدِه إِذْ حالبُ فِرْسُهُ فَقَرَأً نُمُّ خَالتُ أُخْرَى فقراً ثُمَّ خَالَتْ أَيْصًا قَالَ أُسَيِّدٌ فَعَشِيتُ أَنْ نَطَأَ يُحْيَى مَغُمَتُ إِلَيْهَا مَادِهَا مُثُنَّ الطُّلَّةِ مَوْق رَأْمِينَ مِيهَا أَمْنَانُ السُّرُجِ عَرَبَتَ فِي الْحَوِّ حَمَّى مَا رَاهَا قَالَ معمَّواتُ على رسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَنيْهِ وَسَلُّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ يَشِمَ أَنَا الْبَارِحَةِ مِنْ جَوْفِ اللَّهِلِ ٱلْقُرَّأُ فِي مِرْتِبِي إِذْ خَالَتُ فَرْسِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمْمَ اقْرَ النَّ حصيْرِ قالَ فَقَرَّأْتُ ثُمَّ خَالَتُ أَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ﴿ اقْوَأَ اللَّهِ خُصَيُّو ﴾ِ) قَالَ فَقَرْ تُ ثُمُّ خَالَتُ أَيْفُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُمَّمَ (( اقْرَأَ ابْنَ خَصَيْر )) قالَ فاصرب وكانَ يَحْتِي قريًّا مُنَّهَ خُشِيتُ أَنْ نَطَّأَهُ مِرَأَيْتُ مِثْلُ الطِّلَّةِ فِيهَا أَمُّدُلُ السُّرُحِ عَرْجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مًا أَرَاهَ مَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (﴿ بِلُّكَ الْمِنَائِكَةُ كَانِتُ تُسْتَمِعُ لَكَ وَلَوْ قُرَأَتَ لْأَصْبُوتُ بِواهَا النَّاسُ مَا تَسْتَتِوُ مَنْهُمْ ))

الله على أبي توسى الْأَشْقَرِيَ قَالَ قَالَ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

۱۸۵۹ - سیدنا ابومعید خدریؓ بیان کرتے جی که اسید بن حنیر ؓ ا بی مجور کی تعلیان میں کی شب قرآن پڑھتے تھے کہ ان کا کھوڑا كورف لكا وروو يزعة جات في اور بكر وه كود تاته بكر وه يزعة لکے چروہ کودنے لگا توا عول نے کہاکہ ہیں ڈراکہ کہیں کئے کو کیل مد والے۔ سوش اس کے ماس جا کھڑا ہوااور کیا دیکتا ہوں کہ یک سائنان سامير برير يرب كداك شي جرائ بي اوروه اور کوچڑھ جد بہال مک کہ شی نے اس کو چر ند دیکھا۔ چرش رسول الله علية كى فدمت من منح كوما ضر بوااور عرض كى يارسول الله اشب كوايية كمليان شل قرائن يزحتا تفاكه ايك بارگي ميرا کوڑا کودئے لگا تورسوں اللہ کے قربایا پڑھے جااے این تفیرا ا تمول نے عرض کیا کہ علی بڑھے گیا ہم وہ کودنے لگا ہم قرمایا آب نے بڑھے جانے ابن حقیر اانھوں نے کہا کہ میں بڑھے گیا مجروه ابيان كودف لكا جمراب في فرمال يرص جالس ابن حفير! الحول نے کہاجب میں فارع ہوالور یکی محوث کے پاک تھا تو جھے خوف ہواکہ کہیں بچی کو کچل نہ ڈے اور ش نے دیکھا کیک سائبان ماك ال شريراغ مروش شے اور وواوير كوچرہ كيا يمال تك ك ش اے ز ویکٹا قلہ تب رسول الفرنے فرمایا یہ فرشتے ہے کہ تمهاد کی قرائت شفتہ تھے اور اگر تم پڑھے جاتے تو سن کرتے اس طرح کر لوگ ان فرشتول کود کھتے ورودان کی نظرے ہوشید مدر ہے۔ ١٨٦٠- ايوموى اشعرى في كياكد رسول الله عظف في فرويا مثال اس مومن کی جو قران پر ستاہے تریج کی ی ہے کہ خوشبو اس کی عمد داور مرااس کانتھاہے اور مثال اس مومن کی جو قران تیں پر متا مجور کی ہی ہے کہ اس میں یو نہیں مگر حرا ہٹھ ہے

مسلم

لَا رَبِحَ لَهِ، وَطَعْمُهَا خُلُو وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّدِي يَقُرُأُ الْقُرْآنَ مِثلُ الرَّيْحَانَةِ رِيَّهُهَا طَيْبٌ وَطَعْمُهَا مُرَّ وَمِثلُ الْمُنافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرآنَ كُمْثَلِ الْحَلْظَةَ لِنِسَ لَهَا رَبِحٌ وَظَعْمُهَا مُرَّى)

١٨٦١ عن قدادة بهد الإساد مثلة علم أنا
 من حديث مشام بدئ الشامق العاجر.

بَابُ فَصَيلَةِ حَافظَ الْقُواآن

۱۸٦٢ عن عايشة رضى الله تعلى عنها عالب عال رسول الله صلى الله عليه وستم رر المحاهر بالقرال مع السنفرة الكوام اليورة و لدى يفرأ المقران ويَشعَتعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شاقٌ لهُ أَجْرَال )

بابُ فصْلِ الْمَاهِرِ فِي الْقُرْ لِ وَالَّذِي يَتَنَعْنَعُ فِيهِ

اور مثال! من فق کی حو قرآن پڑھتا ہے پھول کے مائند ہے کہ یو اس کی اچھی ہے اور مزااس کا کڑونہ ہے ادر مثاب اس منافق کی جو قرآن نہیں پڑھٹا اندرائن کی ہی ہے کہ اس میں خوشیو بھی شہیں اور حراکڑواہے۔

۱۸۷۱ - فآدوے میں ہی روابیت ای استادے مردی ہے تکر عام ک روابیت بیس منافق کے بدلے فاج ہے۔

#### باب حافظ قرُ آن کی فضیت

باب قرآن کے ماہر اور اس کو اٹک ایک کریڑھنے والے کی فضیلت

۱۸۲۳- آلدوسے بھی مذکور و بالا حدیث م ون ہے اور وکئے کی حدیث میں بد الفاظ ہیں کہ جو الفض قر آن پر مشاہ اور مشتب سے پڑھٹا ہے اس کے لیے دو ہر الواب ہے ۔
باب: افضل کا بینے ہے کم کے آگے قر آن پڑھنے کا بیان

(۱۸۹۲) اس سے تین ثابت ہواکہ کلنے دالے کادرجہ مثال اور حافظ سے بڑھ کرے بلکہ مطلب ہے کہ اس و یک اجر قرائت کا ب اور یک محنت کا

مسلم نے کیااور روایت کی ہم ہے محد س مختا نے ان سے ایس مدی نے ان سے معید سے اور کیا مسلم نے روایت کی ابو تکرنے ان ہے و کئے نے ان سے برام نے دولوں نے روایت کی آلاوس ا کیاستاوے اور و کئی کی دوایت شرے انظر زیاد اللہ کی بقو اُہ و ہو لیسند کہ علیہ له احد ان لیٹن جو بر حتا ہے اور اس پر مختی ہوتی ہے اس کے لیے دواڑا ہے ہیں۔



١٨٦٤ - عَنْ أَسِ بْن مَابِكِ انْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْيَهِ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْيَهِ رَسَلُم فالَ اللَّهُ (﴿ إِنَّ اللَّهُ المَّالِي اللهُ اللهُ سَمَّانِي لَكَ آمُولِي أَنْ أَقُواً عَلَيْكَ )) قَالَ اللَّهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ اللَّهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ اللَّهُ سَمَّانِي لَكَ عَلَيْكِي ) عَالَ مَعْمَلِ أَبِيُّ يُتَكِي قَالَ اللهُ (﴿ سَمَّاكُ لِي ﴾) عال معمل أبيُّ يَتْكِي

بابُ فَصْلِ اسْتِماعِ الْقُرْآنِ وَطَلَبِ الْهِرَاءَةِ مِنْ خَافِظِهِ لِلِاسْتِمَاعِ وَالْبُكَاءِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ وَالتَّدَّثِرَ

١٨٦٧ - عن عند الله قد در إلى ر شبال الله صلى الله على المفارات )

۱۸۹۳- انس بن مالک فے دوایت کی کہ دسوں اللہ علی فے الی بن کعب سے فرمایا (یہ سب قاربوں کے سردار ہیں) کہ اللہ عرات والے بزرگی والے فے جھے تھم کیا کہ جس تہمارے آگے فرآن پڑھوں۔ انھوں نے عراض کیا کہ جس تہمارے آگے فرآن پڑھوں۔ انھوں نے عراض کیا کہ کیا اللہ تعالی جل جال انہ تعالی جل جال نے بھراتام ۔۔۔۔ لیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پاس اللہ تعالیٰ نے تہمارانام میرے آگے لیا۔ توالی بن کعب دونے نے مہمارانام میرے آگے لیا۔ توالی بن کعب دونے نے کہا دائی کھووا کے سانے کاذکر ہے۔۔

۱۸۷۷- اس متدے بھی ڈکورہ بالاحدیث مروی ہے-

ہاب. قر آن سننے، حافظ سے اس کی قرمائش کرنے اور بوفت قراءت رونے اور غور کرنے کابیان

۱۸۷۷- عبدالقدر منی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ ہے رسول اللہ مسی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا کہ تم میرے سمجے قرآن پڑھو ہیں نے

(۱۸۱۳) بند یه رونا شکر اور مشاشت و آماک رہے صیب جی مشت خاک کے کہ رہ الاقلاک نے ہم انام لیال یہ انتیا تھا تم آن سے اعلت اور نیکی اتباع سنت کا۔ اور اس مدین سے تابت ہواکہ افعال ہمی اگر قرآل اسے شاکر دیا کم درجہ والے کو سناتے تو مستحب ہاور تھست اس میں یہ تھی کہ قرآن کی حوالے تو مستحب ہاور تھست اس میں یہ تھی کہ قرآن کی حوالے میں اسے شاکر دوں کو سناتے رہیں اور اس سے جار نہ کرے اور ہمیشہ علماء فضلاء بھی اسپنے شاگر دوں کو سناتے رہیں اور اس سے جالات شان معرب تا اور ہمیشہ علی اور آئے ضرب کے بعد آپ تار بون اور پزیمنے والوں کے مقد اس میں معرب کی جان میں ہوتا ہوگی ہوتا ہوگی گوان می کوام قرار ویا۔

(۱۸۱۵) تل یہ مورت ہو تک گفتر اور دی کا مصوب وی ہے اور مہمات امود اور تعلیم صدور اور اختراف کے نورے ہمری ہے اس لیے اس کے سامے کا تھم ہوااور شید ال کوکی طرب کا شد ہو کہ اس میں اس کاجواب نے کور ہو۔

(۱۸۹۵) اس آیت کے متی ہے جی کے کیما ہوگا ہے ہم بلا کی مگے ہر امت بی سے ایک حال بنانے والا اور تھو کر بلا کی مگ ان سب کاحال بنانے کو اور اس آیت میں رسول افتہ کی بزی عنو شال معلوم ہو آن ہے کہ آپ تمام امتوں پر کو ای وی گے اور ہر کی کی تعمد یق ج



قَالَ مَقَلَّتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْهِ اللهِ أَوْرًا عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْهِ الشّهِي أَنْ أَسْمَعَة هِي خَيْرِي)) مَقَرَأَتُ السّاء حتى إذا بَلْعَتُ مَكَيْعَهُ إِذَا بَلْعَتُ مُكَيْعَهُ إِذَا بَلْعَتُ مُكَيْعَهُ إِذَا بَلْعَتُ مُكَيْعَهُ إِذَا بَلْعَتُ مُكَيْعِهِ وَجَلّنَا بِكَ عَلَى إِذَا جَلّنَا مِنْ كُلُّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجَلّنَا بِكَ عَلَى هَوْلُهُ مَنْ مَعْدَى مِرَحُلُ اللهِ عَمْرَيِي رَحُلُ إِلَى مَنْ أَيْتِ مُعْرَقِي رَحُلُ إِلَيْ مَنْ أَيْتِ مُوعَةً تَسِيلُ اللهِ حَنْيِ مَرْائِتُ مُعْرَقِي رَحُلُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَرَادَ هَنّا لَهُ عَلَيْهِ وَمَالَةً عَلَيْهِ وَرَادَ هَنَادً وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَهُو عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ (﴿ الْحَرَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو عَلَى الْمَالِمُ وَهُو عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو عَلَى الْسِيْرِ (﴿ الْحَرَا عَلَى )

الله بن مستشرد (( القرأ على)) قال النبي عليه لغيد الله بن مستشرد (( القرأ على)) قال القرأ عليك وعليك أرن قال ((إلى أحب أن أمستعة من غيري )) قان فقرأ عليه بن أول شورة النساء غيري )) قان فقرأ عليه بن أول شورة النساء ألى قرله مكيم إدا حلنا من كُلُ أمّة بشهباد وحد على مقوله شهيدا فتكى قال مستعر وحد بن حريث محدثين منع عن ابن مستقود قال قال النبي عشرو بن حريث عن أبيه عن ابن مستقود قال قال النبي عشر ( فهيد عن ابن مستقود قال قال النبي عشر ( فهيد عن ابن مستقود قال قال النبي عشر ( فهيد عن ابن مستقود قال قال النبي عشر ( فهيد عن ابن مستقود قال قال النبي عشر ) شدن بستمر المناه عن ابن مستقود قال قال النبي عشر المناه عليهم أو قا كُنْت

مرض کی کہ اے اللہ کے رسول ارصلی اللہ علیہ وسم) میں آپ
کے آگے پڑھوں اور آپ تل پر اقراع ؟ آپ نے فرای میر ، تی
جا ہتا ہے کہ میں اور سے سول۔ پھر میں سے سورة اساء پڑھی
عمال تک کہ جب میں اس آ بت پر پہنچافکیم ادا جت او میں
نے سر افعالما یا جھے کمی نے چکی فی تو میں نے سر افعالما اور و کھا کہ
آپ کے آ تو میدو ہے ہیں۔

۱۸۷۸- اعمش سے میں روایت اس اساد سے مروی ہے مگراس عمل اتن بات زیادہ ہے کہ رسول اللہ نے جھ سے کہا کہ میرے آگے قرآن پڑھواور آپ منبر پر تھے۔

۱۹۲۹- ایرائیم نے کہا کہ بی نے عبداللہ بن مسعود نے قربایکہ تم میرے آگے قرآن پڑھو۔ انھول نے عرض کیا کہ جی آپ کے آگے پڑھول اور آپ کے اور انھول نے عرض کیا کہ جی آپ کے آگے پڑھول اور آپ کے اور انراہے؟ آپ نے فرمایا جی سور ا نہ نہوں کہ اس کو دوسرے سے سنول۔ غرض عبداللہ نے سور ا نہ نہوں کہ اس کو دوسرے سے سنول۔ غرض عبداللہ نے سور ا نہ نہوں کہ اس کو دوسرے کے سنول کی جمیع سے معن نے ان سے جعفر نے ان سے جعفر نے ان سے این مسعود نے کہا روایت کی جمیع سے معن نے ان سے جعفر نے ان سے این مسعود نے کہ نی شہدا اس کے باپ نے ان سے این مسعود نے کہ نی شامت کے حال سے واقف نے فرمیر شہدا کا علیہ م اللہ ایش تی ایش نروا مسعود کو شک ہے کہ کنت تھا جب بی میں ان شرق ایش کی ایک بیں۔

ال کریں کے دوریہ دوناس درجہ عالی کی خوشی اور مباد کہادی اور ابدوالی قیامت کی یاد ہے تھادد راک ہے معلوم ہواکہ قر آن سٹاادراس کی فرمائش کرنامتی ہے اور فر آن من کررونائل میں حورو فکر کرنادین کے حمدہ کا موں میں ہے۔

(١٨٦٨) اس سے معلوم ہواکہ قاری اگر لیے ہواور سامع بلند چکریں توبیاب اونی قبیل ہے۔

اس سے معلوم ہوآ کہ میڈیروں کو علم قیب خیل اور جولوگ ان کویااولیاؤں کو دور دورے نیارتے جی اور ان سے مدد جا ہے جی سخت بادان اور مشرک بیں۔ اللہ تعالی شرک سے بیائے آئیں۔



مُعَالَ لِي يَعْصُ الْمُوْمِ الْرَّ عَلِيمًا مَعْرَأْتُ عَلَيْهِمْ مُعَالَ لِي يَعْصُ الْمُوْمِ الْرَّ عَلِيمًا مَعْرَأْتُ عَلَيْهِمْ مُورَةً يُوسُع قَالَ ضَالَ رَحُلُ مِنْ الْقَوْمِ واللّهِ مَا حَكَدَا أَرِيتُ قَالَ قُلْتُ وَيْحِكَ وَاللّهِ لَقَلُهُ مَا حَكَدَا أَرِيتُ قَالَ قُلْتُ وَيْحِكَ وَاللّهِ لَقَلُهُ وَمَلّمُ مَا حَكَدَا أَرِيتُ قَالَ قُلْتُ وَيْحِكَ وَاللّهِ لَقَلُهُ وَمَلّمُ فَرَاتُهَا عَلَى وَسُولَ الله صلى اللّهُ عليه وسَلّمَ فَقَالَ لِي وَرَ أَحْسَنَ ) فيلما أَمَا أَكُلْمُهُ إِذْ فَقَالَ لِي وَوَ أَحْسَنَ ) فيلما أَمَا أَكُلْمُهُ إِذْ فَقَالَ لِي وَرَ أَحْسَنَ ) فيلما أَمَا أَكُلُمُهُ إِذْ وَحَدَّتُ أَسْلَونِهِ وَمَعْمَ قَالَ فَقُدتُ أَسْلُونِهِ وَخَدْنُ فَلَا فَعُدتُ أَسْلُونِهِ وَخَدْنُ فَلَا فَعُدتُ أَسْلُونِهِ وَخَدْنُ فَلَا فَعُدتُ أَسْلُونِهِ وَمَعْدَلُهُ الْحَدَّ الْعَلْمُ وَلَا فَقُدتُ أَسْلُونِهِ وَمَعْدَلُكُ وَلَا فَقُدتُ أَسُلُونِهِ وَمُعْدَلِهُ الْحَدَّ فَاللّهُ فَلَا فَعُدَا وَمُعْدَلُهُ الْحَدَّ الْعَلْمُ وَلَا فَقُدتُ أَسُلُونِهِ وَلَكُلُونُهُ اللّهُ فَلَا فَعُدَا أَنَا الْعَلْمُ وَلَا فَقُدَا أَنْهُ الْحَدَلُ فَلَا فَعُدَا أَنْهُ الْعَلَيْلُ وَلَا فَقُدَا لَا فَعُلَالًا فَقُولُكُونُ اللّهُ فَاللّهُ الْعُلُولُ وَلَا فَقُدَا لَا فَقُدُ اللّهُ فَالَا فَعُدُولُكُ وَلَاللّهِ وَلَا فَقُدَا لَا فَقُدَا لَا فَقُدَا لَا فَعُنْدُكُ وَلَا لَا فَلَا لَاسَاعُونُونَا اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ وَلَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَعَلَى اللّهُ لِللْهُ فَاللّهُ فَلَا لَلْهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلِي اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلِهُ لَا لَا فَلْمُ لَا اللّهُ فَاللّهُ فَلْمُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ

الأعثى بهذا الإشاد وَلَلْنَ فِي الْحَدَّتِ ).
 خبيث أبي مُعَاوِية فقال بِي (( أَحْسَنْت )).
 بَابِ فَصَلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ

الله عليه وسلم (( أيجبُ أخدكُمْ إذًا رَجِع إلى أَمْلِهِ وَسلم (( أيجبُ أخدكُمْ إذًا رَجِع إلى أَمْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ قُلْمًا نَعَمْ قَالَ فَظَاتُ آيَاتٍ يَقْرَأُ عَلَيْهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ بِهِنَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ حَلِفَاتٍ عِظامٍ سِمَانٍ )

١٨٧٣ - عَنْ عُنْبَةً بْن عَامِر رَمِينَ اللهُ تَمَالَىٰ عَنْبَةً بْن عَامِر رَمِينَ اللهُ تَمَالَىٰ عَنْهُ وَاسْتُمْ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاسْتُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاسْتُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاسْتُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاسْتُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاسْتُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاسْتُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَّهُ عَلّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَل

-۱۸۷۰ عبدالله رمنی الله عند نے کہ بیل جمع بی تی جھ ہے
اوگوں نے کہ ہم کو قر آن ساؤیں نے سورہ یوسف پڑھی۔ سو
ایک فخص نے کہاللہ کی حتم ایا جیس اترایس نے کہا تیری خرابی
ایواللہ کی حتم بی نے قویہ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
آگے پڑھی ہے تو آپ نے قربلیا خوب پڑھا۔ غرض بی اس ہے
بات کریں رہا تھا کہ شراب کی ہواس کی طرف ہے آئی تو میں نے
بات کریں رہا تھا کہ شراب کی ہواس کی طرف ہے آئی تو میں نے
کہا تو شراب پریا ہے اور اللہ کی کاب کو جھلا تا ہے تو جائے نہا ہے
گا جب تک میں تھے حدنہ ماراوں کا۔ پھر میں نے اس کو کو زے
مارے۔

ا ١٨٥- اس سند سے مجى قد كورہ بالد حديث آئى ہے سوائے اس كے كداس بيس "احسنت" كالفظ فيس ہے-

باب: نمازیس قرآن پڑھنے اور اس کی فضیلت کا بیان

۱۸۷۲ - ابوہر برق نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا کو کی تم میں سے جاہتاہے کہ جب محر بوٹ کر آئے تو تین حالمہ او شیال پائے جو نہا ہت فرید ہوں بوگی بوگ ہم نے کہا ہے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا ہی تین آ بیتیں کہ ان کو شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا ہی تین آ بیتیں کہ ان کو آوی نمازش پڑھتا ہے بہتر ہاں کے نے تین او نائنوں سے جو برقی اور موثی ہول۔

ساے ۱۸ سام عقبہ بن عامر نے کہا کہ رسوں اللہ میکھ نگلے دور ہم لوگ دیوان خانہ میں تھے تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون جا ہتا ہے کہ روز من کو بطحان یا عقیق کوجادے (بید دونوں بلزار تھے مدینہ

(۱۸۷۳) نئة يه تغييد مرف دنياكي وكول كي فهمائش كه ني آپ في فهائي ورند قرآل كي آيتي آخرت كي هده نعتيس اجالة بادر بنده الى المدرج ورن تعالى أخرت كي هده نعتيس اجالة بادر بنده الى ورند قرآل كي آيت الموهد والمسعود من كر الماد ما كي نوشول كرك ورم الحالة والم بناو في المدورجون بإحارة والم بنواف و يا كي نوشول كرك ووم الحالة والم فالم ين -

# نَابُ فَضَلِ قَرَاءَة الْقُرْآنِ وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ

١٨٧٤ - على تبو أمامة الباهيين قال سبعت رسول الله عَلِيَّة يَعُولُ إِلَّ الْمُرْعُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَالِي يَوْم الْفَيَامةِ شَهِهَا لَأَصْحَابِهِ الْمُرْءُوا الْمُرْاوَقِي الْبَعْرة وَسُورة آل عِشْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْنِينَانَ يَوْمُ الْفِيامةِ كَأَنَّهُما عَمَامَتَانَ أَوْ كَأَنَّهُمَا عَبَامَتَانَ أَوْ كَأَنَّهُمَا عَلَيْهِ صَوَافَ تَعْلَيْكُونَ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ تَعْلَيْكُونَ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ تَعْلَيْكُونَ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ تَعْرَاقًا لَهُمُ وَكُورُكُهَا حَسُرَةً وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْمُورة اللهَورة اللهَورة اللهَورة اللهَورة اللهَورة اللهَورة اللهَورة اللهَورة اللهُورة اللهَورة اللهُورة عَلَى اللهُورة عَلَى اللهُورة اللهُورة اللهُورة عَلَى اللهُورة عَلَى اللهُورة اللهُورة اللهُورة عَلَى اللهُورة اللهُورة اللهُورة عَلَى اللهُورة الهُورة اللهُورة الهُورة اللهُورة الهُورة الهُورة اللهُورة اللهُورة اللهُورة اللهُورة اللهُورة اللهُورة

٩٨٧٦ عن النُّوَاسِ بْن سَنْعَانَ الْكِلَامِيُّ يَقُولُ يَقُونُ سَيِغْتُ النَّبِيُّ صَنَّى إِلَيَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يَقُولُ

## باب: قراءت قر آلناورسور وُبقره کی فسیست

۱۸۵۳ - بوارد بوائی دستی الله معانی عند یکیا که جس نے رسول الله صلی الله عدید و سلم ہے سات پ قرباتے ہے قرآن پر جو
اس میے کہ وہ قیامت کے دن ہے پڑھنے والوں کا سفار ٹی ہو کر
آنے گااور دوسور تنی چیکتی پڑھوسور و بقر واور سور و آس امران اس ملے کہ دومیران قیامت یں آئیں گر کویاد و بادل جی یادو سائبان ملے کہ دومیران قیامت یں آئیں گر کویاد و بادل جی یادو سائبان یا و کر بال جی اور جمت کرتی ہوئی آئیں گی اپنے یا و کر کویا کی ایم کس ہے کہ اور جمت کرتی ہوئی آئیں گی اپنے لوگوں کی طرف اور سور و بقر و پڑھو کہ لینا اس کا بر کست ہے اور جود در کر لوگ اس کا بر کست ہے اور جود در کر لوگ اس کا بر کست ہے اور جود در کر لوگ اس کا مقابلہ خیل کر سکتے۔

۱۸۷۵- چندالفاظ کے فرق کے ساتھ نا کورہ پارا صدیث اس سند سے بھی آئی ہے۔



ر يُوتى بالقراد يوم القيامة وآهله الدين كانوا يعملون به تفدمة شورة البقرة وآل عمران وصرب لهما رسون الله عَلَيْهُ ثَلَالَة أَنْتَالَ مَا سيتهن بعد فان كانهم عمامتان أو ظُلُتان مؤداوان يشهما شراق او كانهما حرقان مِن طير صواف تحاجان عن صاحبهما ))

## بَابُ فَصْلِ الْعَاتِحَةِ وِخُوَاتِيمِ سُورَةِ الْنَقَاة

خاعدً عِنْد النّبيّ صَنّى بَنْ عَلَيْه وَسَلّمَ سَمِعَ فَاعدُ عِنْد النّبيّ صَنّى بَنْ عَلَيْه وَسَلّمَ سَمِعَ مَقِيمًا مِنْ مُوْقِه عربعَ رَاّسةُ عمالَ هذا بَابٌ مِنْ الشّماء فُتحَ الْيُوْمَ لَمْ بُعْتَحَ قَطْ إِلّا الْيُوْمَ فَتَوَلّ الشّماء فُتحَ الْيُوْمَ لَمْ بُعْتَحَ قَطْ إِلّا الْيُوْمَ فَتَوَلّ الشّماء فُتحَ الْيُوْمَ لَمْ بَعْتَحَ قَطْ إِلّا الْيُوْمَ فَتَوَلّ مَنْدُ مِل إِلَى الْأَرْضِ لَمْ مِنْ مَنْدُ وَقَالَ أَبْدِيرُ مُورَئِي مِنْ فَيْلُ فَاتحة الْكُمّابِ لِي وَلِينَهُمَا لَمْ يُؤْتِهُما لِي قَلْلُ فَاتحة الْكُمّابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَة الْبَقْرَة لِي تَقْرأُ بِحَرْفِ مِنْهُمَا إِلَّا فَطِيئة أُولِيمَة مُن اللّهُ الْتَقَرَة لِي تَقَرأُ بِحَرْفِ مِنْهُمَا إِلَّا أَعْطِيئة أُولِيمَ اللّهُ الْمُعْرَة لَى تَقْرأُ بِحَرْفِ مِنْهُمَا إِلَّا أَعْطِيئة أُلّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٨٧٨ - عَنْ عَبْد الرَّحْس بْنِ يويدَ قَالَ لَقِيتُ أَبَا مَسْفُود عَنْد النَّبِت مَقْنَتُ حَديثٌ بَلَسِي عَنْثَ فِي الْآيَشِ فِي سُورِهِ الْبَقْرِهِ فَقَالَ نَعْمٌ قَالَ رَسُونُ النَّهِ يَقِظِيُّهُ (( الْآيَتَانَ مَنْ آحِرٍ سُورَة الْبَقْرَة مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفْتَاةً ))

جواس پر عمل کرتے ہتے اور سور و بقر وادر آل عران آگے آگے اسکے ہو گی اور رسول، اللہ علی اللہ ہے اسکے ہو گی اور رسول، اللہ علی ہے اس کی تین مثابیں، یں کہ بین ان کو آئے تیک خیس مجو المادل ہید کہ وہ اللہ جی تیسے دو بادل کے کلڑے یا ایسے جیس جیسے دو کالے کالے سائبان کہ ان جی روشنی چکتی ہو یا ایسے جیس جیسی قطار بائد عمی ہوئی چرابی کی دو کلڑیاں اور دوودونوں ایسے جیسی قطار بائد عمی ہوئی چرابی کی دو کلڑیاں اور دوودونوں ایسے صاحب کی طرف ججت کرتی ہو گئی۔

# باب: سور ۵ فاتحه اور سور ۵ بقر ه کی آخری دو سینول کی فضیلت

الدان جر نیل ہی کے ایک آواز ہون در کی ک دروازہ کھلنے کی اور ایس بیٹے ہوئے تھے کہ ایک آواز ہوئے زور کی کی دروازہ کھلنے کی اور اپناسر اٹھ یا اور جر نیل نے کہا کہ یہ ایک دروازہ ہے آسان کا کہ آئے کھلا ہے اور بھی نہیں کھلا تھا گر آج کے دن چراس سے ایک فرشتہ اترا اور جر نیل نے کہا کہ یہ فرشتہ جو دی پر اترا ہے بھی فرشتہ اترا اور جر نیل نے کہا کہ یہ فرشتہ جو دی پر اترا ہے بھی آپ کو دونوروں کی کہ آپ کو عمنایت ہوئے ہیں اور جیوں بھی آپ کو دونوروں کی کہ آپ کو عمنایت ہوئے ہیں اور جیوں بھی سے کی نی کو جیس لے سوا آپ کے۔ایک سود و فاتح ہے اور کے دومرے سور ایقر و کا خاتمہ۔ کوئی حرف اس بی سے تم نہ پراھو دومرے سور ایقر و کا خاتمہ۔ کوئی حرف اس بی سے تم نہ پراھو کے کہائی کی ایک خوتی جے دور سے کہائی دوئی چر تھی ہیں نہ ہے کہا کہ اس بھی سے تم نہ پراھو کے کہائی کی ایک خوتی جیس ہے تم نہ پراھو کے کہائی کی ایک خوتی جو سے اس بھی سے تم نہ پراھو کے کہائی کی ما تھی دوئی چر تھی ہیں نہ ہے۔

۱۸۷۸- عبدالرحل فے کہا بی ابو مسعود کے کعبہ شریف کے باس طااور میں نے کہا بی ابد صدیت تمہاری زبانی پیٹی ہے سورة بقره کی فضیلت میں۔ اتھوں سے کہا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے فربلیا ہے کہ سورة بقره کی آخری دو آبیتیں جو رات کو بڑھے اس کو کافی بیں۔

قبی جس کواس کی شفاعت منظور ہوای پر تھل کرے اور عمل بغیر معنی معلوم ہوئے گئیں ہو سکتا۔ پس مجوام کو ضروری ہے کہ ترجمہ پڑھا کریں۔ (۸۵۸) ﷺ اس کوکائی جس لینی تبجد کے بدلے یا شیطان ہے بہتے کوکائی جس بیادر آخوں ہے بہتے کو۔



١٨٧٩ - عَنْ مُنْصُورِ بِهَنَّهُ الْإِمْسَادِ

١٨٨٠ عن أبي مَسْتَعُودٍ الْأَلْعَارِيُّ قَالَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنِ الْآيَتُيْنِ مِنْ أَرْأَ هَاتَيْنِ الْآيَتُيْنِ مِنْ آخِرِ الْوَالِمَةِ الْآيَتُيْنِ مِنْ آخِرِ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَفْتَاهُ )) قَالَ عَبْدُ الرَّحْسَ الرَّحْسَ هَنْقِيدٌ أَبَا مَسْتُودٍ وَهُو يَعلُوكُ بِالْبَيْتِ اللَّهُ عَنْقُودٍ وَهُو يَعلُوكُ بِالْبَيْتِ فَلَائِنَاتُهُ هُخَدْئَيْنِ بِهِ عَنْ النِّيلُ عَنْقَالُهُ مُخَدَّئَيْنِ بِهِ عَنْ النِّيلُ عَنْقَالُهُ مَا لَيْنَاتِ اللَّهِ عَنْ النِّيلُ عَنْقَالُهُ مُخَدَّئَيْنِ بِهِ عَنْ النِّيلُ عَنْقَالُهُ مَا اللَّهِ عَنْقَالُهُ مَا لَيْنِ عَلَيْنَاتِ اللَّهُ عَنْقُودٍ وَهُو يَعلُوكُ بِالْبَيْتِ فَلَائِنَاتُهُ مُخَدَّئِينِ بِهِ عَنْ النِّيلُ عَنْقَالُهُ مَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْنَاتُهُ مُحَدَّئِينَ إِنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَاتُهُ مُحَدَّئِينَ بِهِ عَنْ النِّيلُ عَلَيْنَاتُهُ مُنْ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَالُهُ مُنْ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنَالُهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَانُ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَانَ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَانُ اللَّهُ عَلَيْنَانِهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنِي اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَانَانِهُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَانِهِ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَانُونَ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَانِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَانُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَانُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَانُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَانُ عَلَيْنَانُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَانُونُ عَلَيْنَانُ عَلَيْنَانُ عَلَيْن

## بَابُ فَصْلِ سُورَةِ الْكَهْفِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ

١٨٨٠ - عَنْ أَنِي نَبِ كَفْبٍ رَصِيْ الله نَعَالِي
 عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ
 (( يَا أَيَا الْمُعْلَيْرِ أَتَعْلَوِي أَيْ آيَةٍ مِنْ كِنَابِ اللّهِ

۱۸۷۹- ند کوره بالاحدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔
۱۸۸۰- ابو مسعود الف ری نے کہا کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا کہ جو سور دَ بقر ہو گئی نے فرمایا کہ جو سور دَ بقر ہو گئی ہے۔
جو سور دَ بقر ہو کی آخر کی دو آبتی پڑھے اس کو رات نجر کؤایت کریں گے۔ عبد افر حض نے کہا کہ پھر میں ابو مسعود ہے۔
کاطواف کرتے تھے سومی نے ان سے بوچمااور انھوں نے نی کی طرف سے دبی بیاں کیا۔

# باب: سور اً كهف اور آيت الكرى كى فضيلت

۱۸۸۱- الا مسعود ت ای سند یکی ایک بی دوایت ہے۔
۱۸۸۲- بو مسعود ت اس سند یکی ایک بی دوایت ہے۔
۱۸۸۳- بو مسعود ت اس سند ی بھی ایک بی دوایت ہے۔
۱۸۸۳- الوالدر دور منی لقد عند نے کہا کہ نبی سلی مقد علیہ وسلم
نے قرمانیا کہ جویاد کرے سور و کہف کی اول کی دس سینیں وہ د جس

مه ۸۸۴ - اس سند سے مجلی ند کورہ بالد حدیث آئی ہے۔ شعبہ فی نے کہا کہ سورہ کہف کی سخری کیات اور جام نے شر دع کی آیات کی ہیں-

۱۸۸۵- انی بن کعب نے کہا کہ رسول اللہ بھٹائے نے قربایا ہے ابوالمنڈر اللہ کی کتاب میں کی تمہارے پاس کو نسی آیت سب سے بوی ہے ؟افھول نے عرض کی اللہ اور اس کارسول خوب جانتا ہے۔

(۱۸۸۰) میل پہلے میدالر میں کویہ حدیث ابد مسودے بواسط کی راوی کے بیٹی تھی اس داستے اسموں نے چاہا کہ بادواستے ہیں ہمی ان سے سن اور تاک پی سندعائی او جائے۔ محد ثین کے ہاں اس سند عالی کا بڑا خیال ہو تاہے اور یہ بھی ایک بوی نعت ہے اس است میں کہ کسی امرے کو تھے۔ خص میں کہ کسی امرے کو تھے۔ خص میں کہ کسی امرے کو تھے۔ خص میں کہ میں اور کے بیار کا میں ہوگی۔

(۱۸۸۳) جند ال دلول ش ان آبی کاباد کرناادر خود کرناخرود کی ہے اس سے کہ تیجر کابوگ فید مزین کہ چیش خیر جی بعین وجال سے۔ ان کاندانہ شن میزا بلووسیے اوران کے خیالات فاسدہ اکثر لوگول جی مجیل رہے جیں اور صریح میجو ہے نبیا، عیبم الس م کا در آباے قرائے کا اور جمالت د حمانیہ کا افکار کرنے جیں۔

(۱۸۸۵) الله فودي نے كيااس مديث سے مطوم ہواك قرآن كي آيتي بھن سے بعض الفل بين اور علامنے كيا ہے كہ آيت، لكر ك ال



مَعْلَثُ أَعْظُمُ ﴾ قَالَ مُثَلَثُ اللَّهُ وَرَسُرِلُهُ أَعْلَمُ فَالَ (( يَهِ أَبِ الْمُثَلِّيرِ أَلْمَثْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعْكَ أَعْظُمُ ﴾ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ مَا إِلَّهُ إِلَّا هُرَ الْحَيُّ الْنَيْرُمُ قَالَ مُصَرَّبِ مِي صَائْرِي وَقَالَ (( وَ لَلَّهِ لِيَهْلِكُ الْعِلْمُ أَبَا الْمُثَلِّي ﴾.

بَابُ فَضْلِ قِرَءَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

اللَّهَ جَزًّا الْقُرْآنَ لَلاَئَةَ أَجْزَاءٍ فَجَعَلَ قُلْ هُو

٩٨٨٩ سنتَنَّ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ عَرْجَ إِلَيْهَا رَسُولُ

#### باب:قل هو الله احدكي فضيات

۱۸۸۷- ایوالدردا سے روایت ہے کہ ٹی نے قربایا کہ کیا تھک جاتا ہے کوئی تم میں کا اس سے کہ ہر دات تبائی قرآن پڑھ لیوے؟ صحابہ ہے عرض کیا کہ تبائی قرآل کیول کر پڑھے؟ آپ نے فرمایا قل هو المدد احدثهائی قرآن کے برابر ہے۔

۱۸۸۵- قادة الاستادے یہ روایت کہ کور ہوئی اورائی ہی کا قوں مروی ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کے تمن کارے کے (مین تعالی نے قرآن کے تمن کارے کے (مین تعالی کورا مفات اللہ احد کو قرآن کا یک مخراکیا (مین باری تعالی کی عمدہ مفات ہے ہمری ہے)۔

۱۸۸۸- الاہر میں در ضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے قرب ہو آگہ میں تمہارے ہے تہا لُل مراس اللہ معلی اللہ علیہ قرآن پڑھوں۔ غرض کہ جمع ہو جاد کہ میں تمہارے ہے تہا لُل فرآن باری ہوں ہے جم اللہ باللہ پڑھوں۔ خراکی اللہ باللہ کے برابر ہے۔

١٨٨٩- ابوير يرة ف كهاكه رمول الله على يمار عياس آك

مسلم

اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ الصَّمَدُ خَلَى حَمَلهِ اللهُ الصَّمَدُ خَلَى حَمَلهِ اللهُ الصَّمَدُ خَلَى حَمَلها اللهُ الصَّمَدُ خَلَى حَمَلها اللهُ الصَّمَدُ خَلَى حَمَلها اللهُ الصَّمَدُ خَلَى حَمَلها اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بقتُ رَخْلًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ عَلَيْهِ وَسَلّم بقتُ رَخْلًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ اللهُ وَسَلّم بقتُ رَخْلًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ اللهُ وَسَلّم بقتُ رَخْلًا عَلَى سَريَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّم عقال (( سَلُوهُ لِأَيْ شَيْء يَصَلّى اللهُ فَلك )) فَسَأْلُوهُ فَقَال لِأَنّها صِفَةً الرُّخْسَ فَأَل اللهُ يَحْلُوهُ لَقَالُ اللهُ يُحِلُقُ )) عَلَيْهُ وَسَلّم (( أَخْبِرُوهُ أَنْ اللّه يُحِلُقُ )) عَلَيْه وَسَلّم (( أَخْبِرُوهُ أَنْ اللّه يُحِلُقُ )) عَلَيْه وَسَلّم (( أَخْبِرُوهُ أَنْ اللّه يُحِلُقُ ))

بَابُ فَصْلُ قِرَاءَةِ الْمُعَوِّدَتَيْن

١٨٩٩ عن عُفيَّة إن عابر قالَ قالَ رَسُولُ الله صَدِّى اللهُ عَلَيْه وسَلَمَ أَلَمْ ثَر آيَاتٍ أَثْرَلَتَ اللهُ عَلَيْه وسَلَمَ أَلَمْ ثَر آيَاتٍ أَثْرَلَتَ اللَّهُ عَلَيْه وسَلَمَ أَلَمْ ثَر آيَاتٍ أَثْرَلَتَ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ أَلَمْ ثَلُ أَعُودُ إِرْبُ الْعَلَيْ وَقُلْ أَعُودُ إِرْبُ الْعَلَيْ وَقُلْ أَعُودُ إِرْبُ النَّاسِ وَقُلْ أَعُودُ إِرْبُ النَّاسِ

١٠٩٧ - علَّ عُشَة بَى عامرِ قالَ قَالَ لِي رُسُولُ اللَّهِ مُثِنَّ (﴿ أَلُولَ أَوْ أَنُولَتَ عَلَيُّ آيَاتَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطِ المعوِّديِّنِ ﴾

اور فریایا کہ بین تمبرارے آئے تہائی قرآن پڑھتا ہوں۔ پھر آپ

نے قل ہوانقد احد پڑھی یہاں تک کہ اس سورت کو ختم کیا۔

۱۸۹۰ - حضرت عائش ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علی فی نے آپ

فینم کو ایک فوج پر سردار کر کے بھیجا اور وہ اپنی فوج کی ثماز میں
قرآن پڑھتا اور قرآت کو قل ہوانقہ ،حد پر فتم کرتے۔ پھر جب
فوج لوٹ کر آئی لوگوں نے اس کاذکر رسول اللہ ہے کیا تو آپ

نے فرمایا کہ ان سے بوچھو وہ کیوں ایس کرتے ہیں ؟ بوچھ تو آفھوں

نے فرمایا کہ ان سے بوچھو وہ کیوں ایس کرتے ہیں ؟ بوچھ تو آفھوں

کے اس کو پڑھ کروں۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ
کو اس کو وست رکھا ہوں

نقائی تم کو دوست رکھا ہے۔

#### باب بمعوذ تمن كي فضيلت

۱۸۹۱ - عامر کے بیٹے مقبہ نے کہاکہ رسول اللہ ﷺ نے قرامیا تم میس دیکھتے کہ آئ کی رات کی آبیتی اتری ہیں کہ ان کے مثل مجمی فیس دیکھیں اور وہ عل عود برب العلق اور قل اعود برب الناس ہیں۔

۱۸۹۲- حقید بن عامر روایت کرتے این کد جھے ہے ئی اکرم میں کے فرمایا کہ جھ پر ایک آیات ا تاری کی بیں کہ ان جسی مجمی نیس دیکھی گئی۔ وہ معود تین ہیں۔

(۱۸۹۰) الله میادک مورت شی النهاک کالیک بونا، به پرواه معبود بونا، ولد بهاک بونا، کی سے پیرانہ بونا یک لدیم بونائی کی ذات کانہ میں میں النهاک کالیک بونا، به بازی مورہ مغبود بونائی ولد سے پاک بونا، کی مورت شی لد کور جی چرک کانہ بونائد کورجی اور جوان الندائی مورہ مغات کی خرائی اور انتشار سے اس میادک مورت شی لد کورجی چرک کے گر مومن کوائی ہے جہاں شی ما بیت منابیت کرے، پی الحادت کی گر مومن کوائی ہے جہاں شی ما بیت منابیت کرے بی الحادث کی موادت اور الحادث مدتی دل اور اخل می ہوائے اس کودل سے بادک سے اس کی عبادت اور الحادث مدتی دل اور اخل میں بہال سے اس کودل سے بادک سے اس کی مراسے جھال سے مقدم میں کے مراسے جھال سے مقدم میں کے اس کی عبادت اور الحادث مدتی دل اور اخل میں سے جھال سے مقدم میں کے اس کودل سے بادک میں مورث دل اور اخل میں سے جھال سے مقدم میں کے اس کی عبادت اور الحادث میں کو مراسے جھال سے مقدم میں کے اس کی عبادت اور الحادث میں کو مراسے جھال سے مقدم میں کے اس کی عبادت اور الحادث میں کو مراسے جھال سے مقدم میں کے اس کی عبادت اور الحادث میں کو مراسے جھال سے مقدم میں کے اس کی عبادت اور الحادث میں کردنے کو مراسے جھال سے مقدم میں کو مراسے جھال سے مقدم میں کے دراسے جھال سے مقدم میں کو دراسے میں کو مراسے جھال سے مقدم میں کو مراسے جھال سے مقدم میں کو دراسے میں کور کے دراسے میں کو د

(۱۸۹) ان مدیث سے معلوم ہو کیا کہ یہ دونوں سور تیل قرآن بی دافل بیں اور دوجو کیا وہ معنمون جو عبداللہ بن مسعود کی طرف منسوب ہے کہ یہ قرآن بیں و خل نہیں اور است کا اس بات پر اجماع شعقہ ہو گیا ہے کہ وہ قرآن بی بیں اور وہ روایت این مسعود کی شاذ ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ لفظ قل بھی قرآن بی داخل ہے اس پر بھی اجماع ہے۔ (توویّ)



١٨٩٣ عن عُقْبة بني غامر العثمين وكان من رُفعاء أصحاب مُحَمَّد عَلَيْنَةً

#### بَابُ فَصَلِ مَنْ يَقُومُ بِالْقُرْآنِ وَ يُعَلِّمُهُ

ه ١٨٩٩ - فَنَ سَالِمُ بَنُ عَبْدِ اللّهِ بِي عُمَرِ عَلْ أَدِيهِ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ (( لَهُ حَسَد إِلّهُ عَلَى النّشَيْنِ رَجُلُ آلَاهُ اللّهُ هَذَا الْكَتَابِ فَهَامَ عَلَى النّشَيْنِ رَجُلُ آلَاهُ اللّهُ هَذَا الْكَتَابِ فَهَامَ بِهِ آنَاءَ اللّهِ إِورِجُلُ آلَاهُ لللهُ مَالًا فَتَصَدَّقَ بِهِ آنَاءَ اللّهِ إِن وَآنَاءَ اللّهارِ )) مالًا فَتَصَدَّقَ بِهِ آنَاءُ اللّهِ بْن مَسْتُودٍ يَقُولُا قَالَ مَالًا فَصَدَّقَ اللّهِ مَن مَسْتُودٍ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَنّى اللّهُ عَدْهِ وَسَدَمَ لَا خَسَدَ إِلّه رَسُولُ اللّهِ صَنّى اللّهُ عَدْهِ وَسَدَمَ لَا خَسَدَ إِلّه مَلَكُمْ فِي الْحَقِ وَرَجُلُ آنَاهُ اللّهُ مَالًا فَسَلُطَهُ عَدْى مَلْكُمْ فِي الْحَقُ وَرَجُلٌ آنَاهُ اللّهُ مَالًا فَسَلُطَهُ عَدْى مَلْكُمْ فِي الْحَقُ وَرَجُلٌ آنَاهُ اللّهُ مَالًا فَسَلُطَهُ عَدْى مَلْكُمْ فِي الْحَقَ وَرَجُلٌ آنَاهُ اللّهُ حِكْمَةً مَهُو

١٨٩٧ – عَنْ عَامِرٍ لِي وَاثَلَةَ رَصِيْ الله تعالى عَنْهُ أَنْ عَالِمَ الله تعالى عَنْهُ أَنْ عَلَمْ الْخَارِثِ لَغِيَ عُمْرُ

يقصبي بها ويُعَلَّمُهَا

١٨٩٣- قد كوروبالا حديث المستدس مجى مروى --

# ہاب، قرآن پر عمل کرنے والے اور اس کے سکھائے والے کی قضیلت

۱۹۳ سیلم اپنے باپ سے اور ٹی سے راوی ہیں کہ آپ نے فروی در شک سی اور پر تہیں گر آپ نے فروی در شک سی اور پر تہیں گر او شخصوں پر ایک دوجس کو اللہ تعالمواور ون تعالم اور دن کو بات تعالمواور ون کو بھی اور سی پر عمل کر تا ہو۔ دوس سے وہ کہ اللہ تق تی نے اس کو بال دیا ہو کہ وور دن کو بھی۔ اللہ دیا ہو کہ کی۔

۱۸۹۵- سالم اپنے باب سے روایت کرتے ہیں کہ نی اکر م صلی اللہ طیہ وسم نے فرای رشک سوائے دو بقد ول کے کسی پر جائز مسلی منیں ایک جس کو انقد تعالی نے یہ کماپ دی ہو اور وہ اس پر دان رات عمل کرے اور ایک وہ فخص جس کو انقد نے مال دیا ہو اور وہ ور دو دن رات اس کو فرج کرے ۔۔۔

۱۹۹۲- خبداللہ بن مسعولاً کہتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْکَ نے قربایا کہ حسد روا نہیں ہے گر دو شخصول پر ایک وہ جے اللہ نے بال دیا اور اس کے قربی کرنے پر راہ حق کی تو بی دے دوسرے وہ کہ اسے تھمت دی کہ اس کے موافق تھم کر تاہے اور سکھل تاہے (تھمت سے مرا دعلم عدیث ہے)۔

۱۹۹۰ عامر بن وجمد سے روایت ہے کہ تاقع بن عبد الجارث نے ملا قات کی حضرت عراسے صفان میں اور حضرت عمرانے ان

مسلم

بِمُسْفَانَ وَكَانَ عُمَّوُ رَصَى الله تَعَالَىٰ عَنْهُ
يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مُكَّة فَقَالِ مَنْ اسْتَمْمَلَت عَلَى
يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مُكَّة فَقَالِ مَنْ اسْتَمْمَلَت عَلَى
أَهْلِ الْوَادِي فَقَالَ ابْنَ أَبْرِى قَالِ وَمِنْ ابْنُ أَبْرِى
قَالَ مُولِّى مِنْ مُولِيْكَ قالِ عالمَتَخَلَفْت عَلَيْهِمْ
مُولِّى قَالَ إِنَّهُ قَارِئُ لِكِتَابِ اللهِ عَرْ وَحَلَّ وإِنَّهُ
عَالِمُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ قَالِ عُمْرُ أَمَا إِنَّ اللّه يَوْفَعُ بِهِدًا
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ قَدْ قَالَ (﴿ إِنَّ اللّه يَوْفَعُ بِهَدًا
الْكِتَابِ أَقُواهًا وَيَطَعُ بِهِ آخَرِيسٍ ﴾)

يَابِ بَيَانَ أَنَّ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَخُرُفٍ وَبَيَانَ مَعْـاهُ

١٨٩٨ ~ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ بِعُسَمَانَ بِمِثْنِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدِ عِنْ الرَّهْرِيُّ

١٨٩٩ - عَنْ عَبْد الرَّحْس لَمْ عَبْد الْقَارِيُّ فَالَ سَمِعْتُ عُسَر الْمَوْلُونِ سَمِعْتُ فَالَ سَمِعْتُ عُسرَ الْحَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ عُسرَ الْحَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ عِسْمَ إِنَّ حِرْمٍ يَقْرَأُ سُورة الْعُرْقَالِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَبْر تَ أَقْرَلُهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَبْر تَ أَقْرَلُها فَحَلَى اللَّهُ عَلَى وَسُلُم عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسُلُم فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسُلُم فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسُلُم فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسُلُم فَعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَا عَلَى الْعَلَى الْمَا عَلَى الْعَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمَالِمُ الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَ

کو کمہ پر تحصیلہ اور بناویا۔ پھر حصرت عرف نے پوچھاکہ تم نے جنگل والوں پر کس کو تحصیلہ اور بنایا؟ انھوں نے کہا ابن ابزی کو۔ حضرت عرف نے کہا ابن ابزی کون ہے؟ تھول نے کہا کہ ہمارے آزاد کر دہ غلام مول علی سے ایک آزاد کر دہ غلام ہے۔ حضرت عرف نے کہا کہ وہ کتاب اللہ کہا تم نے غلام کوان پر تحصیلہ اور کیا۔ انھوں نے کہا کہ وہ کتاب اللہ کے قادی ہیں اور ترک کو خوب باختا جائے ہیں۔ حضرت عرف نے کہا کہ سنو تہا دے تی نے فرمایا ہے کہ اللہ تی گی اس کتاب کے سبب کہ سنو تہا دے گی اور کی کے اور اس کے سبب بیاب: قر آن کا مہات حرفوں ہیں اثر نے اور اس کے مباب باب : قر آن کا مہات حرفوں ہیں اثر نے اور اس کے مطلب کا بیان

۱۸۹۹ مردالر حمن (فرزند عبدالقاری کے) نے کہا سامیں نے معرمت عراب حمن (فرزند عبدالقاری کے) نے کہا سامیں نے معرمت عراب عراب کہ کیج تھے میں نے ایک دن ہشام بن حکیم کو سورة فرقان پڑھتے تھے اور بید مورت رسول اللہ حکی ہے کو پڑھا تھے تھے سومی قریب تھا کہ ان کو جند بکڑلوں عمر میں نے نہیں مہدت دی یہاں تک کہ پڑھ تھے کو جند بکڑلوں عمر میں نے نہیں مہدت دی یہاں تک کہ پڑھ تھے کے مول اللہ کی ان کے ان کے نہیں مہدت دی یہاں تک کہ پڑھ کے کے مول اللہ کے میں اللہ کے ان کے اللہ کا اللہ کے اللہ کے ان کے اللہ کا اللہ کے اللہ کے درول اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا کہ اللہ کے درول اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے درول اللہ کے اللہ کے درول اللہ کے اللہ کے درول اللہ کی درول اللہ کے درول کے درول اللہ کے درول ک

(۱۸۹۹) ہنا آنو کی ہے اور واقوں میں قرآن کا اقرنا کفل آس فی اور امت کی سہولت کے بیے تی جے اور دواقوں میں بغر آج آ پکا ہے

کہ آپ نے بارگاہ انٹی میں عرض کیا کہ میری امت پر آس فی بواس پر سات قر فول تک اجازت فی اور علام کا اختااف ہے کہ سات عدوول ہے

کیاس او ہے ؟ جمعوں نے کہا سات کا عدو صرف ہولت کے بے ہے حصر کے لیے خیس مگر اکثر کانے قول ہے کہ حصر کے لیے ہے بعثی سات

ہے آٹھ خیس ہو بچے اب اس کے مطلب میں بھی کی قول ہیں ۔ بک ہے کہ مراواس ہے سات مضمون ہیں جو ظامد مطالب قرآن ہیں ہیے

وعدہ او حید ، جم م نتشابہ طال مرام ، فقص اور امثال ۔ بعضوں نے کہام اواس ہے کیفیت قرآت کی اور اس کے کل ت تکا لیسکی ہے جو او قام

اظہار ، کھیم ترقیق امالہ کہ افسے میں اسٹ کہ عرب کے قب کل آئی میں ان قاعدول میں خلاف در کھتے تھے لیں اللہ نے آپ کی امت کو آسانی

و کی کہ مثلاً جس لفظ میں نے او قام سین قشر یہ پر حمنا آسان ہو وہ او غام کرے جے مشکل ہو وہ نہ کرے ای طرح، فہاد و غیرہ کا حال ہے اور ال

مسلم

رَسُونَ اللّه بِنِي سَبِعْتُ هَلِمَا يَقُرُا سُورَةَ الْفُرَاقَانِ
عَلَى عَبْرِ مَا أَقْرَأَتَنِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ

(( أَرْسِلْهُ اقْرَأَ )) فَقرَأَ الْقِرَاعَةَ الْبِي سَيِعْنُهُ

يَقْرُأُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيْكُ (( هَكَذَا أَنْزِلْتَ ))
ثَمْ قَالَ لِي (( الْحَرَأُ )) فَقرَأَتُ فَقَالُ (( هَكَذَا أَنْزِلْتَ ))
أَمْرُ فَالْمَرْعُوا مَا تَيْسُرُ مِنْهُ )).

١٩٠٠ عَنْ عُمْرَ بْنُ الْخَطَابِ رَصِي الله عِنهُ أَسُورَةً
 عنه يَقُولُ سَعِطْتُ هِثنَامَ بْنَ خَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةً
 الْعُرْفَالِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَرَادَ مَكَلَّتُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَمَادَ مَكَلَّتُ السَّلَاةِ فَصَلَّمُونَ عَيْدُ بَنُ إِيرَاهِيمَ وَعَبْدُ بَنُ السَّلَاةِ فَصَلَّمُ مِنْ إِيرَاهِيمَ وَعَبْدُ بَنُ السَّمَ وَعَبْدُ بَنُ إِيرَاهِيمَ وَعَبْدُ بَنُ

منی خلاف اس کے جیسے کہ آپ نے جیسے پڑھائی ہے۔ رسول اللہ نے قریبا چھاان کو چیوڑ دواور ان سے کہو پڑھو چھر انصوں نے ویسا قل پڑھا جیسا ہیں نے ان سے پہلے سنا تفاور سول اللہ نے فروبیا اسکی اس اقری ہے چھر جھ سے کہا پڑھو جی نے بھی پڑھی (ایمنی جیسے رسول اللہ علیجہ نے جیسے پڑھائی تھی) تب بھی آپ نے فروبیا کہ اسک بی افری ہے اور فروبیا بات یہ ہے کہ قرآن سات تر فول میں افراہے اس جی ہے وہ تم کو آسان ہوائی طرح پڑھو۔

-۱۹۰۰ حضرت عمر بن خلاب رضی الله تعالی عند کہتے تھے ساجی فی الله تعالی عند کہتے تھے ساجی فی مدیث فی ہشام بن محیم سے کہ وہ سور ، فرقان پڑھتے تھے ہجر صدیث بیان کی اول کے مثل اور اس جی یہ زیادہ کیا کہ قریب تھا کہ عمران کو قید کروں نماز جی محر جی نے صبر کیا یہاں تک کہ انہوں نے سام پھیرو۔

١٩٠١- مسلم نے کہا روایت کی ہم سے یک حدیث اسحال بن



حُمَيْدٍ فَالَّا حَبْرِيا عَبْدُ الرَّوْاقِ أَحْبِرِيا مَعْمَرُ عَنَّ الرَّوْاقِ أَحْبِرِيا مَعْمَرُ عَنَّ الرَّوْاقِ الْحَبْرِيا مِعْمَرُ عَنَّ الرَّهْرِيَّةِ كُرُوالِيَةِ يُوسَى بإستادِهِ

٣٠٠٣- و حَدُّثُمَاهُ عَبُدُ بُنُ خَمِيْدٍ أَنْ مُعِيْدٍ أَخْرَكَا عَبُدُ الرَّرُّاقِ أَخْبَرَنَا مَشْتَرٌعُنَ الرَّمْرِيِّ بهدا الْإِشَاد

قد الله على المستجد المعلى الله المعلى الله المعلى المستجد الدخل المعلى المستجد الدخل المعلى المستجد الدخل المعلى المقرأة الراحة الكرائها عليه أنم دخل احر المرافعة المستجد المعلى الله عبيه المستجد المعلى الله عبيه المستم المقلت المعلى الله عبيه المستم المستم المقلت المعلى الله عبيه المستم المستول الله صلى الله عليه وستم المستول الله على الله عليه وستم شابيما المستمد المستول الله على الله عليه وستم شابيما المستمد المستمين على الله عليه وستم شابيما المستمد المستمين على الله عليه وستم شابيما المستمد الله عشوي المستمد المست

ابراهیم نے اور عبد بن حمید نے۔ ووٹوں نے کہار وایت کی ہم ہے عبد الرزاق نے ان سے معمر نے ان سے زہر کی نے ما نند روویت یوٹس کی اسناد کے۔

۱۹۳۴ مین عبال و منی الله تقالی عنبهائے عبیدالله بن حدیث الله تعلیہ وسلم نے فرایا کہ جبر نیل نے ایک حرف پر کیل نے ایک حرف پر قر آن پڑھ بااور جس ان سے زیادہ کی در خواست کرتا دیا وردہ ریادہ کی در خواست کرتا دیا دردہ ریادہ کر تارہا بہال تک کہ حالت حرف تک فوجت پنجی ریادہ دوس میں فوجت پنجی این شہاب نے کہا کہ جمعے خر تنجی ہے کہ دوس میں حرف کا مال اور مطلب آیک می ہوتا ہے کہ کی طلال وحرام جس ان سے اختلاف تبین پر حتا۔

سود 19- مسمم نے کہااور نیجی روایت میون کی ہم سے حمید بن حمید نے ان سے حیر الرز اق نے ان سے زہری نے اس اساد ہے۔ ١٩٠٨- ابن كوية في كباك من معجد عن تمادورا يك صخص آيادر نرزي عند لكادرايك قر أستاك يرحي كديش است درجا ناتما يعر وسرا أيالارال نے اور ايک قرائت پڙهي ال کے سول پھر جب ہم لوگ نماز بڑھ مے سبرسول اللہ عظافے کے یاس آئے اور یں نے عرض کیا کہ اس محض نے ایک الی قراُت پڑھی کہ جھے تعجب ہوااوروومرا آیا تواس نے اور ایک قرأت برطی سوااس کے پھر تھم کیا ال ودنوں کو رسول اللہ عظفے نے او را تحول نے مراحا اور روا رکھانی کے ال ونوں مختلف قرا سُوِّل کواور میرے دل میں ا يك الكذيب ألى ندالي جيسي جابليت شي تقي بيم خيال كيارسول الله عَنْ عُنْ مِنْ الرباد كوجس في مجمعة هانب لياتها تو مير منه سيدري ایک باتھ ماراک میں ہید بہیند ہو گیا اور جھے کویا اللہ یاک نظر آئے مگاجوف کے مارے۔ تب جھے سے فرمایالے الی جیسے جھے علم بیجا کیاکہ میں قرآن ایک حرف میں پڑھوں سومی نے بارگاہ الني مين عرض كياكه ميري امت ير آساني فرما يعر ددباره محم تعم



خَرَفِ فَرَدُدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هُوَّنَ عَلَى أُمْتِي فُردُّ إِنِّ الثَّابِيَةِ اقْرَأَةُ عَلَى حَرَّفَيْنِ فُردَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هُوَّنْ عَنِي أُمْتِي فُردُ إِلَيْ اللَّالِيَةَ الْرَأَةُ عَلَى سِبْعَةِ أَخْرُفِ فَلَكَ بَكُلُّ رِدُّةٍ رَدَدُتُكُها مِسْأَلَةً لَيْنِهِ أَخْرُفِ فَلَكَ بَكُلُّ رِدُّةٍ رَدَدُتُكُها مِسْأَلَةً لَيْنِهِ أَخْرُفِ فَلَكَ بَكُلُّ رِدُّةٍ رَدَدُتُكُها مِسْأَلَةً لَيْنِهِ أَخْرُفِ اللَّهُمُ اعْفِرُ لِأَمْتِي اللَّهُمُ اعْفِرُ لِأَمْتِي اللَّهُمُ الْفَالِيَةَ لِيَوْمِ يَرْعَبُ إِلِيَّ اللَّهُمُ الْفَالِيَةَ لِيَوْمِ يَرْعَبُ إِلَى السَّلَامُ ).

ہوا کہ دوحر فوں پی پڑھوں پھر بیں نے دوسر ی بارع ض کیا کہ
میری امت پر سمانی قربا پھر تبیری بار جھے تھے ہوا کہ سات
حرفوں پر پڑھوں اورارشاد ہوا کہ تم نے بتنی بارامت پر آسانی
کے لئے عرض کیا ہے اور کے عوض بیک وی مقبول ہے تم ہم ہے
مانگ اور بیل نے عرض کیا یاللہ امیری امت کو بخش دے یااللہ میری
امیت کو بخش دے (بید دو ہو کمی) اور تیسری جی نے اس دان کے
سیے افعاد کی ہے جس دن تمام طلق میری طرف د غیبت کرے گ

19-8- مسلم نے کہا کہ رویت کی ہم سام یکرین ہی رمینے نے
ان سے ترید رحمن ہی جمہ ہی ہیں ہیں نے ان سے استیس ہی الی قالد
سے ان سے عبد اللہ بن عیسی نے ان سے عبد اس جس بن الی لیل
نے انھوں نے کہا کہ حبر دی جھے آئی ہی کعب نے کہ وہ مجد کعبہ
میں جیٹھے ہو سے نئے اور ایک خینمی آیا اور اس نے نماز پڑھی اور
ایک قرائت پڑھی۔ باتی سار اقصد ذکر کی جیسے ابن نمیر کی روایت

۱۹۰۱- الى بن كتب في كهاك في تن غفار ك تالاب ير تحان الله على الله بي كو تحم كرتا الله بي إلى بير ممل تشريف دائ او كهاك الله تقال آپ كو تحم كرتا الله تقال آپ بي حمل تشريف مع قر آن يزها و آپ في مراي من الله تقالى سے الى كى معالى اور بيخشش جا بنا يوں اور بيرى امت الله كا حاقت در كے گي له بيم وديارہ ان كے پائى آسكا وركها الله تعالى الله تعالى حك كار بيم كارتا ہے كو دو حرفوں بير آن الله تعالى حالى كار آن بي في الله تعالى حالى كار آن بي في الله تعالى سے الى كا حالى كا تحم كر آن بي في الله تعالى سے الى كا حالى كا كه بي الله تعالى سے الى كا حالى كا تحم كر آن بي تا بول اور ميرى امت سے بيد ته اور كے گا۔ پير تيم و اور كهاكه الله تعالى آپ كو تحم فرا تا ہے كه الى الله تعالى آپ كو تحم فرا تا ہے كه الى الله تعالى آب كو تحم فرا تا ہے كه الى الله تعالى آب كو تحم فرا تا ہے كه الى الله تعالى الله عن الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله عن الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله عن الله تعالى الله ت



لَا تُطِيلُ فَلِكَ )) ثمَّ جاءَهُ الرَّابِعُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُكُ أَلَا تَقْرًا أَمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَخَرُّفِ مَأْمُرُكُ خَرْفٍ قَرَرُوا عَنْيُهِ فَقَدْ أَصَابُو .

١٩٠٧ - قان مُسَلِمٌ و حَدَّثَنَاهُ عُنِيْدُ اللَّهِ بَنُ
 مُعَادٍ حَدِّثَنَا أَبِي حَدَّثُنَا شَخَبُهُ بِهِمَا الْإِسْادِ
 مثلة.

بَابُ تُرَاتِيلِ الْقِرَاءَةِ وَاجْتِنَابِ الْهَذَّ وَإِنَاحَةِ سُورِتَيْنَ فَأَكْثَرَ فِي رَكُعةٍ

٨ • ١٩ • عَن أَبِي وَ اللِّي عَلَدِ اللّهِ فَقَالَ بِهِ أَبّا عَبْدِ لِلّهِ فَقَالَ بِهِ أَبّا عَبْدِ اللّهِ فَقَالَ بِهِ أَبّا عَبْدُ أَمْ فَيْ بِي مَاءٍ غَيْرِ باسِ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ وَكُلّ الْقَرْآنِ قَدْ أَخْصَيْتَ عَيْرَ اللّهِ فَكُلّ الْقَرْآنِ قَدْ أَخْصَيْتَ عَيْرَ اللّهِ فَعَلَى عَبْدُ اللّهُ عَيْدُ اللّهُ عَيْرٌ اللّهُ عَيْرٌ اللّهُ عَيْرَ أَلْكُن إِنّا وَمِع فِي الْعَلْقِ الرّكُوعُ اللّهُ عَيْدُ وَسَلّمَ النّهُ اللّهُ عَيْرٌ وَسَلّمَ النّهُ اللّهِ عَيْرٌ وَسَلّمَ النّهُ اللّهِ عَيْرٌ وَسَلّمَ عَلَيْنَ اللّهِ عَيْرٌ وَسَلّمَ عَلَيْنَ وَسَلّمَ عَلَيْنَ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْنَ وَسَلّمَ عَيْرُونَ اللّهُ عَيْرٌ وَسَلّمَ عَلَيْنَ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْنَ وَسُولً اللّهِ مَنْ اللّهُ عَيْرٌ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَيْرُونَ يَتَعْمَلُ اللّهُ عَيْرُه وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّمَ

ے بیٹ ہوسکے گا۔ پھر وہ چوتھی بار آئے اور کہا کہ بے شک اللہ
تو لی تھم فرہ تاہے کہ اپنی امت کو قر آن س ت حر فول پر پڑھاؤاور
ان حرفول میں ہے جس حرف پر پڑھیں کے وہ ٹھیک ہوگا۔
ع ۱۹۰- مسلم نے کہا اور بیان کی ہم سے یہ روات عبید اللہ بن
معاذ نے ان سے لن کے باب نے ان سے شعبہ سے اس اساو سے
مثل اس روایت کے۔

باب قرآن تغمر تغمر کرپڑھنے اور ایک رکعت میں دو یاد وسے زیادہ سور تیس پڑھنے کابیان

۱۹۰۸ - الى واكل نے كہا ايك آوى جن كو بيك بن سان كہتے عبداللہ بن مسعود كے پاس آياور كہا اے الو حبدالر حمٰن آپ اس حرف كوالف بار حقے بيل ها ور كہا اے الو حبدالر حمٰن آپ اس حرف كوالف بار حقے بيل ماء غيو اس و من ماء غيو اس ؟ عبداللہ بن مسعود نے كہا تو نے سارے قر آن بجد كوياد كيا ہے سوااس حرف كے ؟ اس نے پھر كہا كہ بيس مفصل كى تمام سور تمى ايك ركعت ميں بار حتا ہوں۔ عبداللہ نے كہ تو اب المكا ہے جيے شعر بي جلدى جلدى باكى جاتى جاتى بين بيت اوگ قر آن اب الكا بين الم اليا بائل ہے جي شعر بي جلدى جلدى بائل سے بنچ حبيس ائر تا۔ عمر قر آن كابيد اليا بائل ہے اللہ بن كہ الى الكاب الله بن الحال ہوں کے وال ميں از تا ہے اور بن ان ايك ہے وو تا اور بن ان ايك ہے وو تا ان ايك ہے وو مور توں كو بياتا ہوں جن كور سول اللہ من الله الك ہے وو

(۱۹۱۸) بن اوری نے کہا عبداللہ نے جور کہا کہ تر نے سامت قر آس کورد کیا سوائل ترف کے در گورائل کے جواب کندہ کہائل لے کہ معلوم کیا گرہ ان کی اور شعر کا پڑھنا جلدی جدی ہوت کہ اور ترکی کہ وہ تھم کر ہوتا ہواور معلوم کیا گرہ ان کی سوال کرتے ہے ہم جم کر ہوتا ہوا ور شعر کا پڑھنا جلدی جو بدی اللہ نے قربایا ہو ان این سعود کا لئر ہو ہے ور در فر فرح حدیث آ چکاہ کہ دسوں اللہ نے قربایا ہو ان این سعود کا لئر ہو ہے ور در فرخ حدیث آ چکاہ کہ دسوں اللہ نے قربایا ہوئے کہ سور ہوت کی تی ہوں وارد ہوئے کہ سور ہوت ور النے آیک میاب وارد جو سور عمی دسول اللہ الا کر ایک آ کی در کھت میں پڑھ کرتے تھے وہ ابود اور کی درایت میں بور اور فرز اور فارد اور فارد اور واقعہ اور تول ایک میں اور افز ارس کی اور وہ التا تھا تھی ہو اور میں اور افز اور فان اور قر اس کی اور ان کی تقسیل ہے کہ جمعے میں طوال بھی سے سور تھی ہی جی اور اس کے میں اور تھی ہی جی اور تھی ہی جی اور اس کی اور ان کی تقسیل ہے کہ جمعے سی طوال بھی سے سور تھی ہی جی اور در ان کی تقسیل ہے کہ جمعے سی طوال بھی سے سور تھی ہی جی اور اس کی جد جدا ہیں۔ اور قر آن کی تقسیل ہے کہ جمعے سی طوال بھی سے سور تھی ہی جی اور اس کی جد جدا ہیں۔ اور قر آن کی تقسیل ہے کہ جمعے سی طوال بھی سے سور تھی ہی جی اور ان کی تقسیل ہے کہ جمعے سی طوال بھی سے سور تھی ہی جی اور اس کی سی سی خوال بھی سے سی خوال بھی سی میں اور تھی ہی جدا جدا ہیں۔ اور قر آن کی تقسیل ہے کہ جمعے سی طوال بھی سی سی مور تھی ہی جدا ہیں۔ اور قر آن کی تقسیل ہے کہ جمعے سی طوال بھی سی سی مور تھی ہی جدا ہیں۔ اور قر آن کی تقسیل ہے کہ جمع سی طوال بھی سی مور تھی ہی ہی جدا ہیں۔ اور قر آن کی تقسیل ہے کہ جمع سی طوال بھی میں مور تھی ہی ہی جدا ہیں۔ اور قر آن کی تقسیل ہے کہ جمع سی طوال بھی سی میں مور تھی ہی جو کی جو کی جو کی مور کو ان کی تقسیل ہے کہ جمع سی طور کی مور کی کی جو کی کور کی سی سی مور تھی ہی کی کی کور کی کھی کی جو کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کی کور کی کور کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور



بِي كُلِّ رَكُعةِ ثُمَّ قام عَبْدُ اللَّهِ مَدْخَلَ عَنْفَسَةُ فِي إِثْرَةِ ثُمَّ خَرَحِ مَقَالَ قَدْ أَخْبَرِينِ بِهِ قَالَ الْنَّ تُعَيِّرٍ فِي رَوَانِيهِ خَاءَ رِجُلُّ مِنْ بِنِي بَجِيلَةً إِلَى عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلُ مَهِيكُ بُنْ سِنَانٍ.

٩ - ٩ ٩ - عَنْ أَبِي رَاسِ قَالَ حَاهِ رَحُلُ إِلَى عَبْدِ اللّهِ يُقَالُ لَهُ مَهِيثُ بُنُ سِبَادِ بَعِثْلُ حَدِيثِ عَبْدِ اللّهِ يُقَالُ لَهُ مَهِيثُ بُنُ سِبَادِ بَعِثْلُ حَدِيثِ وَكَبِع عَيْرِ أَلَّهُ قَالَ فَحَاةً عَلْقَمهُ رَّجِي اللّه تَعَالَى عَنْهُ عَنْ السّطائِر الّتِي عَنْهُ عَنْ السّطائِر الّتِي كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَنّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُرأُ بَها كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَنّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُرأُ بَها عِينَ رَسُولُ اللّهِ صَنّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُرأُ بَها فِي رَكْعَةٍ فَدَحَلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ ثُمْ خَرَجَ عَلَيْها فَقَالَ عِشْرُونَ سُورَةً مِنْ السَّمَعَشِ فِي تَأْلِيفِ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْمَ فَي تَأْلِيفِ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْمَ فَي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي تَأْلِيفِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي تَأْلِيفِ

٩٩٩٠ و حَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِيرَاهِيمَ أَخْبِرِنَا عِيسَى بْنُ بُونُسَ حَدَّثَ الْأَعْمَشُ فِي هذا الْإِنْسَادِ بِنَحْوِ حَدِيبِهِمَا وَقَالَ إِنِّي نَاعْرِتُ الْبُعْابِرِ الَّذِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللهِ صَنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَنَيْسِ فِي رَكْعَهِ عَشْرِينَ سُورَةً في غَشْر رَكْعَاتٍ

1911 - عن أبي وَاتِنِ قَالَ عَدَرُنَ عَلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْتُودٍ يُومًّا بَعْدَ مَا حَلَيْنَا الْعَلَاةَ فَسَلّمْنَ بِالْبَابِ فَسَلّمْنَ بِالْبَابِ فَالَ فَسَكَتْ بِالْبَابِ فَسَلّمْنَ بَالْبَابِ فَلَا قَالَ فَسَكَتْ بِالْبَابِ هُنَيَّةً قَالَ فَسَكَتْ بِالْبَابِ هُنَيَّةً قَالَ فَسَكَتْ بِالْبَابِ هُنَيَّةً قَالَتُ أَنَّ تَدْخُلُونَ هُنَيَّةً فَقَالَتُ أَنَّ تَدْخُلُونَ فَدَخَلُونَ فَدَخَلَونَ مَا صَعَكُمُ فَعَلَى مَا صَعَكُمُ فَقَدَلَ مَا صَعَكُمُ أَنْ تَدْخُنُوا وَقَدْ أَدِنَ لَكُمْ فَقُلْنَا لَى إِلَّ أَنَا طَلَا أَنْ طَلَا أَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ طَلْلًا أَنْ اللّهُ ا

دود وطاکر پڑھاکرتے تھے۔ پھر عبد اللہ کھڑے ہوگئے اور علقمہ ان کے بیٹھے واش ہوئے اور کہا کہ جھے خبر دی اس کی ابن نمیر نے اپنی دوایت بش کہا کہ ایک مرد قبیلہ بی جیلہ کا عبداللہ بن مسعود ہ کے پاس آیااور نہیک بن سنان نام نہیں لیا۔

۱۹۰۹- ابر واکل نے کہا کہ ایک مر دخیدائنہ بن مسعود کے پاس
تہیک بن سنان نام کا آیا گھر حدیث بیان کی دکیج کی روایت کے
مثل (بینی جیسے اوپر گزری) گر اتنا فرق ہے گھر علقہ آئے
اور عبدائلہ کے پاس کے اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ ان سور توں
کو بوچھ لو دو ایک رکعت میں دود و پڑھے تنے سودہ گئے اور ان سے
بوچھاور گھر ہمدے پاس سر کہا کہ وہ بیس سور تیل بیل کہ دس
دکتات میں پڑھی جاتی تھیں۔مفصل میں سے عبدائلہ کے جمع کیے
بوجھا ہیں۔

۱۹۱۰ مسلم نے کہ اور بیان کی ہم ہے کی روایت اسخال بن ابراھیم نے ان سے بیسی بن یونس نے ان سے اعمش نے ای اسٹاو سے مثل روایت ان دونوں راویوں کے ( یعنی جن کی روایتیں اوپر گزریں)۔ اس میں بیہ ہے کہ عمد اللہ نے کہا میں ان نظائر کو پہچات جوں جن کور مول اللہ میں تھے دودو خاکرا یک رکعت میں پڑھاکر تے سے اور دہ ٹیں مور تیں جی کہ وی رکعتوں میں پڑھے تھے۔

1911- ابو واکل نے کہا کہ ایک دن صبح کی نماز کے بعد ہم عبراللہ
بن مسعودؓ کے پاس کے اور در دازہ پر ہم نے سلام کی تصول نے
اجازت دی گر ہم در دازہ پر ذرا تغییر کے تب ایک ہو نٹری نکلی اور
اس نے کہا تم آئے نہیں۔ غرض ہم اندر کئے اور ان کود یکھا کہ بیٹے
ہوئے کہا تم آئے نہیں۔ غرض ہم اندر کئے اور ان کود یکھا کہ بیٹے
ہوئے کی کر رہے ہیں۔ انھوں نے کہ جنب تم کو دجازت دی گئی تو
تم کیوں نہیں آئے ؟ ہم نے کہا یکی دور سبب نہ تھا صرف دیہ خیال

ع پھر دو ت اسمین اور وہ وہ سورتی ہیں جن بھی ایک سو آیت کے قریب ہیں بھر مثانی ہیں۔ بھر مفعل در مفعل کی ابتد ہو ہی اختلاب ہے معصول نے کہا فٹال سے آخر تک مفصل ہے بعموں نے کہا جمر ساسے کی نے کہ تی ہے۔



مواکہ کروالوں میں سے کوئی موتاہو۔عبداللہ صاحب نے کاکہ تم نے ام عبد (بدائی والد ا کانام ہے) کے بیٹے کے محمر والول کے ساتھ خفلت کا کمان کی (سحان اللہ بیہ کمن کرناان کو برامعلوم ہوا اور بہال بزارول کامال ہے ہے کہ پہروں چرسے تک خواب خرکوش میں بیں )۔ غرض وہ اپھر تشیخ کرنے کے بیبال تک کہ مكان مواكد بعثماب لكل آيا- عب المحور، في لويترى من قرماياك و کھو تو سی کیا سورج نقل آیا؟ اس نے دیکھ کر کہا کہ اہمی نہیں پھر وہ نسیج کرے گئے اس ہے معلوم ہوا کہ تجر ایک حخص کی تیول ہے اور خبر عورت کی بھی مقبول ہے اور مگن پر عمل کرنا رواب اگرچہ حصول ایتیں کا ممکن ہو۔اس سے کہ عبدالقدفے اس کے تول پر ممل کیا (اگرچہ عمکن تھا کہ خود اٹھ کر مورج کود کھے میں) یہاں تک کہ چر گمان ہوا کہ مورج نکل آیا۔ پھر کب اے چھو کری دکھیسورج لُکلا پھراس نے دیکھا تو نگل چکا تھا۔ تب عبدالنڈ " نے کہاسب حو بیال اللہ تعالی کے وسطے ہیں کہ جس نے ہم کو آج کے دن معاف کردیااور مہدی (جوراو کی بیس) اس نے کہا یس خیال كر تا مول كدش يربيه محى كب اور بلاك تدكي اس الله تعالى في مم كو بسبب مارے گناموں کے۔ اور ہم لوگول میں سے ایک نے کہ کہ جس نے ساری مفعل کی سور تیل پر حیس آئ شب کو۔اس بر عبدالله في كبائم في يوهاايها جيهاكولى شعرول كويرها بهم تے ہے شک قرآن ساہے اور ہم کویاد ہیں وہ جوڑیں گی ہو تیں سور تیل جم کورسوں اللہ فلے بڑھ کرتے تھے اور وہ اتحارہ مورتی این مفصل کی اور دو مورتی این جن کے سرے یہ حق كالقطيء

19:۱۲ - شغین نے کہ ایک محص بی بجیلہ کا جیسے بہیک بن شان کہتے ہیں میں سے مفصل کہتے ہیں عبداللہ کے باک جی سب مفصل سور تی ایک رکعت جی بڑھتا ہوں۔ چھر عبداللہ نے کہا تر ایدا

١٩٩٢ - على شقين قال جاءً رَحُلُ مِنْ لَينِي الله بحاءً رَحُلُ مِنْ لَينِي الله بحيلة أيمالُ لَهُ مهملُ أَنْ سِنادِ إِلَى عَبْدِ الله بمان إِلَى عَبْدِ الله بمان إِلَى عَبْدُ الله بمان إِلَى أَقْرَأُ النَّمُصُلُ فِي رَكُعةٍ فَقَالَ عَبْدُ الله



هَذَّهُ كَهِدُ الشَّغْرِ لَقَدُّ عَيِشْتُ النَّطَائِرِ الَّذِي كَانَّ رَسُونُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يَقُراً بِهِنَّ سُورَتِيْنَ فِي رَكِّعَةٍ

١٩١٣ - عن عَبْد اللهِ لَقَدْ عرفْتُ النَّطائِرَ النَّهِ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَّم يَقُرُكُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَّم يَقُرُكُ يَسْهُنَّ مَال اللهُ عَلَيْهِ رَسَّم يَقُرُكُ يَسْهُنَّ مَال اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْل يَسُورُةٌ مِنْ اللهُ عَلَيْل يَسُورُةٌ مِنْ اللهُ عَلَيْل يَسُورُةٌ مِنْ اللهُ عَلَيْل يَسُورُةٌ مِنْ اللهُ عَلَيْل يَسُورُةً مِنْ اللهُ عَلَيْل يَسُورُةً مِنْ اللهُ عَلَيْل يَسُورُةً مِنْ اللهُ عَلَيْل يَسُورُةً مِنْ اللهُ عَلَيْل يَسْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْل يَسْهُ إِلَيْلُ مِنْ اللهُ عَلَيْل يَسْهُ إِلَيْلُ مِنْ اللهِ عَلَيْل مِنْ اللهِ ا

بَابُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَرَّاءَاتِ

1916 - عن أني إسحقَ قَالَ رَأَيْتُ رَحُلُهُ سَأَلُ الْأَسُود أِنْ يَرِيدُ وَهُوَ يُعَلِّمُ الْفُرْآنَ فِي الْمَسْجَدِ فَعَالَ كَيْفَ نَقْراً هَمَهُ الْأَوْرَانَ فِي الْمَسْجَدِ فَعَالَ كَيْفَ نَقْراً هَمَهُ الْآيَهُ فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرٍ الْأَلْأَةُ أَمْ دَالًا قَالَ بِلْ ذَالًا سَمَعْتُ عَبْدُ اللّهُ مُدَّكِرٍ الْلَالَةُ مَنْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى الللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى ع

1910 - عَنْ عَلَمْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَّ اللّٰهِ عَلَّ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَل

پڑھتا ہے جیسے کوئی شعروں کو پڑھتا ہے۔ میں جانا ہوں ان سور توں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دو دو کو ایک رکھت میں پڑھتے تھے۔

1918- حصر ت عبدالتد كتے ہيں كہ بي ان شاكل مور توں كوجاتا اول جن كو تي اكر م عملى اللہ عليه وسلم طاكر پڑھتے تنے چر آپ منے ہيں سور تي مفصل ت ميں سے ذكر كيس ايك ايك ركعت من دود دسور تي -

باب . قراءت كابيان

۱۹۱۳ - الى اسحاق بے كي بيل في و يكھا اليك هجھ كوك اس في اسود بن بزير سے يو جھا اور وہ مجد بيل قر آن بڑھا تے كئے كہ تم مد كو بيل في الله عند كو بيل في الله عند كو بيل في الله عند كو بيل في عبد الله الله مسعودر منى الله عند سے دال في ہادو وہ هل من بدكر كہتے الى مسعودر منى الله عند سے دال في ہادو وہ هل من بدكر كہتے ہے كہ بيل في رسول الله صلى الله عنيه وسلم سے دال في ہے (البنى جس من فقط تهيں)۔

۱۹۱۵- عبداللہ رضی اللہ نتو لی عدے کہا کہ رسول اللہ صلی للہ علی للہ وسلم فیھل میں مد کو پڑھتے تھے ( بھی وال کے ساتھ )۔

۱۹۱۹- علق اللہ کہ ہم شام کو گئے تو ابو الدر والم اللہ ساتھ )۔

اور کہا تم میں کوئی عبداللہ کی قراً ت پڑھتے والہ ہے؟ میں نے کہا بال میں ہول انھول نے کہ کیوں کر من تم نے اس آ ہے کو بال میں ہول انھول نے کہ کیوں کر من تم نے اس آ ہے کو عبداللہ کو پڑھتے ہوئے والیل اذا یعشی ؟ میں نے کہا عبداللہ کے جاتا ہوائیں۔



يَقْرُأُ وَالنَّيْلِ إِنْ يَعْشَى وَالدَّكِرِ وَالْأَنْفَى قَالَ وَآلَ وَاللَّهُ هَكَدَّ سَيِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ صَنَّى اللَّهُ عَلِيْ وَسَلَّمَ يَقْرُونُ وَلَكِيلُ هَوْلَاءَ يُرِينُونَ أَنْ أَقْرًا وَمَ حَسْ فَكَ أَتَامِعُهُمْ .

عَنْ عَلَيْهُ النَّامِيمِ قَالَ أَتِي عَلَقْمَةُ النَّامِ مَنْ أَتِي عَلَقْمَةُ النَّامِ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ فَامْ إِلَى حَلَّقَةٍ فَحَسَى فِيهِ ثُمَّ قَامْ إِلَى حَلَّقَةٍ فَحَسَى فِيهِ ثُمَّ قَالَ فَحَسَى فِيهِ ثُمَّ قَالَ فَحَسَى إِلَى حَلْمِي ثُمَّ قَالَ الْعَوْمِ وَهَيْفَتَهُمْ قَالَ فَحَلَى اللّهِ يَقْرَأُ وَلَاكُم بِيئِهِ الْعَوْمُ وَهَيْفِهِ اللّهِ يَقْرَأُ وَلَاكُم بِيئِهِ اللّهُ يَعْرَأُ وَلَاكُم بِيئِهِ اللّهُ يَعْرَأُ وَلَاكُم بِيئِهِ اللّهُ مَنْ أَلَم اللّهُ فَالَ مِنْ أَيْهِم اللّهِ فِي مَشَى أَلْم اللّهُ فِي مَنْ أَلْم اللّه فِي مَنْ أَلْم اللّه فَلَا مَنْ مَنْ أَلْم اللّه فِي مَنْ أَلْم اللّه فِي مَنْ أَلْم اللّه فِي مَنْ أَلْم اللّه فَي مَنْ أَلَا مَا فَيْ أَلْم اللّه فَي وَاللّه فَي وَاللّه فَي وَاللّه فَي وَاللّه فَي وَاللّه فَي وَاللّه مِنْ أَلْمُ اللّه فَي وَاللّه مِنْ أَلْمُ اللّه فَي وَاللّه مِنْ أَلْمُ اللّه فَي وَاللّه فَي وَاللّه مَنْ أَلّهُ فَي وَاللّه مِنْ أَلّهُ اللّه فَي وَاللّه مَنْ فَي وَاللّه مِنْ أَلّهُ اللّه فَي وَاللّه مَنْ وَاللّه مِنْ أَلّهُ فَيْ وَاللّه مُنْ أَلّهُ فَي وَاللّه مِنْ أَلّهُ اللّه وَلَا مُنْ فَي وَاللّه مُنْ أَلّهُ اللّه فَي وَاللّه مِنْ أَلّهُ اللّه وَلَا مَا فَي أَلّه وَلَا مُنْ فَي وَاللّه مَنْ فَاللّه فَيْمُ وَاللّه وَاللّه وَلَا مُعْلَى وَاللّه وَلَا مُنْ فَاللّه وَلَا مُنْ فَي وَاللّه مُنْ اللّه وَلَا مُنْ فَي وَاللّه وَلَا مُنْ فَاللّه وَلَا مُنْ فَاللّه وَلَا مُنْ فَاللّه وَلَالمُونُ وَلِلْ مُنْ فَلْمُ وَلّمُ وَلّه وَلَا مُنْ فَاللّه وَلَا مُنْ فَاللّه وَلَا مُنْ فَاللّه وَلَا اللّه وَلَا مُنْ فَاللّه وَلَا اللّه وَلَا مُنْ فَاللّه وَلِمُ وَلِلْ مُنْ فَلَا مُنْ فَاللّه وَلَا مُنْ فَاللّه وَلَا مُنْ فَاللّه وَلَا مُنْ فَاللّه وَلْمُ وَلّمُ مُنْ أَلّهُ وَلَا مُلْكُومُ وَلِلْ مُنْ فَلْ مُنْ فَلْ مُنْ فَلْلُولُ وَلِلْ مُنْ فَلْ مُنْ فَلْ مُنْ فَلْ مُنْ فَلّمُ وَلِلْمُ فَاللّهُ وَلَا مُنْ فَاللّه وَلَا مُنْ فَاللّه وَلَا مُنْ فَلْ مُنْ فَلْ مُنْ فَاللّه وَلِلْمُ مُنْ فَلْ مُنْ فَاللّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ فَلْ مُنْ فَلْ مُنْ فَلَا مُنْ فَلْ مُ

١٩١٩ - و خَنْكَ مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَى حَدَّثَى مَحْمَدُ بَنُ الْمُثَنَى حَدَّثَى عَبْدُ الْمُثَنَى حَدَّثَى عَبْدُ الْمُثَامَ عَلَى عَامِرٍ عَنْ عَلَقْمَةً فَالْ الْمُثَامَ الشَّامَ فَلَقِيتُ أَبَا اللَّرْدَاءِ عَدَّكُر بَيْثُلِ فَالْ أَنْبُتُ الشَّامَ فَلَقِيتُ أَبَا اللَّرْدَاءِ عَدَّكُر بَيْثُلِ خَدِيثِ اللَّهُ عَلَيْةً

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُرُوهُما

بَابُ الْأُولَالَاتِ الَّتِي نُهِي عَلَّ الْصَّلَاةِ فِيها اللهِ صَلَّى الْمُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى

رِ عَظَ مَنْ والله اذا يعشر والله كو والاسلى المول في كيا الله كا فتم بس في بحى رسول الله عَلَيْكَ كويو تبى رِحظ ساب ادريهال ك لوگ ويت جي كه بس رُحول وها حلق الله كو والانفى توضان كى تبيس الله

الماد ایرای روایت کرتے یں کہ عقبہ شام آئے اور مجر بیل داخل ہوئے اور دہاں نماز پر حی پھر ایک گرود کی طرف آئے اور ان بیل بیٹے گئے۔ پھر ایک آدی آیا تو ش نے محسوس کیا کہ فان او گوں سے تاراض ہے دہ بیر سے پہلوش بیٹے گیاور پو چھاکہ کیا تھیں یہ ہے کہ عبداللہ کس طرح پر سے تھے؟ آگے وہی ہے جو اور گزرلہ ۔ ۱۹۱۸ علقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ش ابوالدر داور ضی اللہ عنہ اسلام کے جو ۲ ش نے کہ عراق کا انھوں نے کہا کہ تم کہاں کے جو ۲ ش نے کہ عراق کا تحموں نے کہا کہ تم کہاں کے جو ۲ ش نے کہ عراق کا تحموں نے کہا کہ تم کہاں کے جو ۲ ش نے کہ عراق کا تحموں نے کہا کہ تم کہاں کے جو ۲ ش نے کہا کہ تم کہاں تا ہوں ہے کہا کہ تم کہاں کے جو ۲ ش نے کہا کہ تم کہاں تو بیراند بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرائت پڑھتے ہو ۲ ش نے کہا کہ عنہ اللہ کو والے افرا بعشی والی افرا تجلے بال کہوائیل تو پڑھوش نے والیل افرا بعشی والیہا افرا تجلے والد کو والا دی پڑھا تو وہ بس دیے اور کہا ش نے جی رسول اللہ کو والا دی پڑھا تو وہ بس دیے اور کہا ش نے جی رسول اللہ کو والا دی پڑھا تو وہ بس دیے اور کہا ش نے جی رسول اللہ کو والا دی پڑھا تو وہ بس دیے اور کہا ش نے جی رسول اللہ کو والا دی پڑھا تو وہ بس دیے اور کہا ش نے جی رسول اللہ کو والا دی پڑھا تو وہ بس دیے اور کہا ش بے جی رسول اللہ کو والا دی پڑھا تو وہ بس دیے اور کہا ش ہے جی سول

1919- مسلم نے کہااور روایت کی ہم ہے محمد بن مثل نے ان سے عمد بن مثل نے ان سے عمد ال مثل نے ان سے عمد ال مثل ال مثل کے ان سے عامر نے ان سے عاقمہ نے کہ آیا جس شام کو اور ملا ہیں ابوالد رواؤ سے اور ذکر کی حدیث مشل حدیث ابن علیہ کے۔

باب: جن و قنول بل تماز منع ہے ان کابیان ۱۹۲۰- ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عند نے کہا کہ د سول اللہ صلی اللہ

الله محاب رضوان الله علیم اجمعین قرآن کے ساتھ کی اور چیز کو لکھنا حرام جائے تھے کہ ابیانہ ہوکہ ایک مرت کے بعد لوگ مب کو قرآن جائے گئیں غرض اس مسئد فقہید میں عبد اللہ اور بیرج مروی ہے جائے گئیں غرض اس مسئد فقہید میں عبد اللہ اور آنام محاب کا اختاف تھا کہ چکھ تقبیر وغیر وائنائے قرآن ش جائزے یا نیس اور بروی ہے کہ معرف اور سوز تیں مدتمی وج اس کی بیرہ و سکتی ہے کہ ہہ سب کمال شمر ت کے اس کو چھوڑ دیا ہوا در سادے قرآن کی کتابت کا الترام نہ کیا ہوا ہوا فاقد کے اعتاد کی وجہ سے اس کے لکھنے کی حاجت نہ مجی ہو۔



الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَهِي عَنَّ الصَّلَاهِ يَعْدَ الْعَصَرِ حَتَّى تُعْرُبُ الشَّسُنُ وعَنَّ العَسَّاةِ يَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تُطَنَّعُ الشَّمْسُ

واحِدٍ مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ واحِدٍ مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَّمْ مِنْهُمْ عُمرُ بَنُ الْمَعْقَابِ وَكَان أَحَبَّهُمْ إِلَىَّ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم نَهْى عَلْ الصَّلَاةِ بَعْدَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّم نَهْى وَبَعْدَ الْعَصْر حَتّى نَعْرُبَ المَثْمَسُ

بحقی بن سعید عن شخته ح و خدتی آبو عشت الله عشق من سعید عن شخته ح و خدتی آبو عشان المیستمیی خدته الآغلی خدته سعید ح و خدته اسعی بن ایراهیم أخبرنا معاد بن هشام حدتی آبی کشهم عن متاده بهد المیسه غیر آن بی خدید سعید رجشام بعد المیسه خیر آن بی خدید سعید رجشام

المُعَالَى اللهِ عَلَى اللهِ الْحَدَرِيَّ يَقُولُ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

1978 - عَنُ اللهِ عَنَ اللهِ عَمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَيُصَلِّي اللهِ عَلَيْ فَيُصَلِّي عَدْ طُلُوعِ الشَّمُسُ ول عَنْ غُرُوبِهَا ١٠ عِنْ اللهِ عَنْ أَلْهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَمْر قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْ عَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَاللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَا اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا اللّهُ عَا اللّهُ عَلَا

وَلَا غُرُونِهَا فِإِنَّهَ تَطَلُّعُ بِقُرْنِي شَيْطَانَ ﴾.

علیہ وسلم نے معر کے بعد ثمادے مضع قربایا جب تک سوری ند ڈویے اورای طرح صبح کی تماذ کے بعد جب تک آفآب ند تکلیہ

1941 - عبداللہ بن عباس رضی اللہ عند نے کہا کہ ستا ہیں نے کئی
صحابیوں سے رسوں اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان میں عمر بن
خطاب بھی بیں اور دہ سب سے زیادہ میر سے بیار سے بیں کہ منع کیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے بعد نماز نجر کے جب
تک کہ آفاب نہ نظیم اور بعد نماز عصر کے جب تک کہ آفاب نہ
دوسے۔
دوسے۔

1917- مسلم نے کہا کہ روایت کی جھے سے زہیر بن حرب نے ان سے بھی نے اور مسلم نے کہا کہ روایت کی جھے سے ابو غسان مسمعی نے ان سے عبد لاعلی نے ان سے سعید نے اور مسلم نے کہا کہ روایت کی جھے اور مسلم نے کہا کہ روایت کی ہم سے اسحاق نے بن سے معاقب نے ان سے مان نے بان سے مان نے بان سے اسحاق نے بن سے معاقب نے ان سے ان کے بہب نے ان مسبب نے روایت کی قادہ سے اس ان اور مسلم ان کے بہب نے ان مسبب نے روایت کی قادہ سے اس ان اور مسلم ان قادہ سے مان ان کے بہب نے ان مسبب نے روایت کی بعد المصبب سے مرا تا فرق ہے کہ معید اور ہونی م نے بحد حق کہ آفی ب جمک جائے۔ سعید فدر کی روایت کرتے ہیں کہ نی اگرم صلی انتہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں مہال تک کہ سوری طنوع علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں مہال تک کہ سوری طنوع موری طنوع مانے۔

۱۹۳۳ - نافع نے این عمر سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ نے فرملاً کوئی الیانہ کرے کہ اور وقت چھوڑ کر طلوع آفمآب کے وقت نماز پڑھے اور نہ غروب کے وقت۔

۱۹۲۵ ترجمہ اس کادہی ہے جو اوپر گزرا تنازیادہ ہے اس لیے کہ آئیب شیطان کے سینگوں کے بی میں نکارے۔



١٩٢٦ - عَلَى اللَّى عُمر قال قال رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى وَالْحَالِ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

بَ رَسُولُ الله سَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعِعَارِيِّ قَالَ صَلَّى بَ رَسُولُ الله سَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَعَرَ بالنّحمُص عقالَ (( بَنَّ هَدهِ الصَّلَاةَ عُوضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَيْمَكُمْ فَصَيْعُوهَ فَمَنْ خَافَظُ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَخْرُهُ مَرْتَيْسِ وَلا صِلاَةً بَعْدَها حَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَخْرُهُ مَرْتَيْسِ ولا صِلاَةً بَعْدَها حَتَى يَطْلُع الشَّاهِدُ )) وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ

ما ١٩٢٨ - و خالفي رُفيُو بن حرب حادثما يعقوب بن براهيم خالفا أبي عن الراهيم على على الراهيم فالله أبي خبيب على على بن بن أبي خبيب على على بن أبي خبيب على على السبائي نعيم الحصرمي على عبد الله بن أبي أبي وكان ثقة على أبي تبيم الحياشاني عن أبي بصرة العماري فال صنى به رسول الله صلى الله عبه وسلم العماري بمثله

١٩٢٩ - عَنْ مُوسَى بْن عْني عَنْ أبيهِ قالَ سمقَتْ عُقْ أبيهِ قالَ سمقَتْ عُقْبِه بْنَ عَامِرِ الْحُهْنِيُ يَقُولُ ثَمَاتُ سَاعَاتِ كَانْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

۱۹۲۹ - حیداللہ بن عرف کہا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا جب نکل آئے کارہ سوری کا تو تماز عیں افخیر کرہ بہاں تک خوب صاف ہو جائے اور جب غائب ہوجائے کنارہ آفاب کا تمار عیں درج کرہ بہال تک کہ ہوجائے گئارہ آفاب کا تمار عیں درج کرہ بہال تک کہ ہورا آفاب خائب ہوجائے۔

الا الله علم و خفاری نے کہا کہ رسول الله عظام کا اور ساتھ علم کا اور ساتھ عصری ترزیز علی تحمص میں (کہ نام ہے ایک مقام کا) اور فرویا کہ یہ نماز تم سے الگول کے سامنے پیش کی گئی اور نمول نے اس کو حض تُح کی بھر جو اس کی حفاظت کرے اس کو دو گنا تواہ ہوگا اور شام اور اس کے بعد کوئی نماز قبیل جب تک کہ شہر نہ نظے اور شام سے مراوستارہ ہے۔

1914 مسلم نے کہاروایت کی مجھ سے زہیر ہن حرب نے ان سے این سے بہت جو ب نے ان سے این سے بعقوب بن ابراھیم نے ان سے ان کے باپ نے ان سے این اسحاق نے ان سے بزید بن صبیب نے ان سے فیر بن تعیم حضر می نے ان سے فیر بن تعیم حضر می نے ان سے عبداللہ بن جمیر و نے اوروہ ثقہ بی ان سے ابی حمیم نے ان سے ابی بعمرہ مغاری نے ۔ ابر بسرہ نے کہا کہ رسوں اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی اور بیان کی روایت مشل ملے اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی اور بیان کی روایت مشل دوایت بالا کے۔

۹۲۹- موی بن علی نے کہاروایت کی جھے سے میرے باپ نے کہاروایت کی جھے سے میرے باپ نے کہاروایت کی جھے سے میرے باپ نے کہاروایت کی کہتے تھے کہ رسول اللہ علاقہ تین گرایوں (وقتوں جی ہم کو نماز سے روکتے تھے اور

(1964) بنہ اس حدیث سے عمر کی فراد کی ہوئی تشہیت ثابت ہو کی اور اس کی تفاقت بیرے کہ اول وقت اور اوقت محروہ نہ آئے دی اور شیطاب کے سینگول سے بعضول نے کہا کہ اسکا گرواور نظر مراوے اور بعصوں نے کہا اس کا غلبہ اور توساور انتظار ف و مراوج اور بعصول کے کہا سینگول سے مرائے دو کنارے مراوی اور ہو گارے اور دواپنام اس واسطے سورج کے قریب فاتا کے کہا سینگول سے مرکز و کنادے مراوی اور ہو گی اپنی برے دور بھی ہات تو ی ہے اور دواپنام اس واسطے سورج کے قریب فاتا کہ جو وگ اس کے کہا جو وگ اس کی جو وگ اس کی جو وگ اس کی جو وگ اس کو مجدور عبادت میں میں ہوتے اس کو مجدور عبادت کے جو وگ اس کو جدو کریں دو جس اور آپ مجدور نا بھیوں فلاسفہ کے ایک باقر کا افکاد کرتے وہ پی مقتل کو مدااور رسول سے کہ جو یہ اس کے اس دو جت میں دور تو اور مرسول سے دیادہ میں میں میں کہا تھی فلاسفہ کے ایک باقر سکا اور مرسول سے دیادہ کی جو بھی اور سورج کو گئے جس کی مرد تیا جس کو گئی ہے مقتل کو مدااور رسول سے دیادہ کھتے جس کھراس سے ڈیادہ پڑھ کو کہ کے عقلی میں۔



يُمِهِانَا أَنْ تُصلِّي فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْتُرَ فِيهِنَّ مُوتَّانًا حِينَ تَطَلَّعُ الشَّمْسُ بَارِعةً حَتَّى برَّبِعِ وَحِين يَقُرهُ قَائمُ الطَّهِيرَةِ حَتَّى تَبِيلِ الشَّمْسُ رَجِين تَصَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْعُرُوبِ حَتَّى تَعِيلِ الشَّمْسُ رَجِين تَصَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْعُرُوبِ حَتَّى تَعْرُب

•١٩٣٠ عنَّ عِكْرِمه بْن عَشَر قال خَنَّتُنا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو عَمَّا وَيَحْتَى بْنُ أَبِي كثير عنَّ أبي أمامه قال عكْرمةُ وَلَقِي شَدًّادٌّ أبا أمامة وواثنة وصجب آستا إلى الشاج رأتني عليهِ فصلًا وعيْرًا عَنْ أَبِي أَمَامَة فَان فَالَ عَمْرُو إِنَّ عَبْتَ السُّلِّمِينَّ كُنُّتُ وأَمَا فِي الْحاهلِيَّةِ أَضُ أَنَّ النَّاسِ على صلابِهِ وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَنَى شَيْء وهُمُ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ فسوقت بزخل بمكأة أيخبر أخبارا فقعدت عَلَى رَجَلِتِي فَعَدِثُ عَلَيْهِ وَإِذَا رَسُولُ اللَّهُ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْخَمِيًّا جُرعاءُ عَلَّه قوالله فتنطُّعتُ حَلَى دَحَلَتُ عَلَيْهِ بِمِكَّة مُغُلِّثُ لَهُ لَا أَلَتْ قَالَ ﴿ أَنَا لَيْنًا ﴾ مُثَلَّتُ وَمَا نَبِيُّ قَالَ ﴿﴿ أَرْسَبِي اللَّهُ ﴾} فَقُلْتُ وَبَأَيُّ شيءِ أَرْسَلُ قَالَ (﴿ أَرْسَلْنِي بَصِلْةِ الْأَرْحَامِ وكَسُرُ الْأَوْلَادِ وَأَنْ يُوَحُّدَ اللَّهُ لَا يُشْرَلُكُ بِهِ شَيْءً ﴾) قُلْتُ لهُ مِنْ مَعِث عِني هَمَا قَالَ (﴿ خُرٌّ وَعِبْدُ ﴾ قال ومعة يواملنو أثبو بكَّر وَيِئَالُ مِمْنُ أَمْنَ بِهِ فَقُلْتُ إِنِّي مُبْغُكِ قَالَ (( إِنَّكَ لَا تُسْتُطِعُ ذَلِكَ يَوْمَتُ هَذَا أَلَا ترَى خَالِي وَحَالَ النَّاسَ وَلَكُنَّ ارْجَعٌ إِلَى أَهْلُكَ فَإِذًا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظهراتُ فأتِني ))

مردول کے دفن ہے۔ ایک توجب سورج طلوع ہو رہ ہو یہاں کک کد بنند ہو جائے دومرے جس دفت کد ٹھیک دو پہر ہوجب کک کد روال مد ہوجائے تیسرے جس دفت سورج ڈوجے گئے جب تک کد بوراڈوب نہ جائے۔

• ۱۹۳۰ عکر مد بن عمار ہے روایت کی شداد بن عبدائند دیو عمار اور یجی بن دنی کثیر ہے میہ دونوں راوی میں آئی امامہ ہے کہ عمرو بن عبسة في جو تقبيله بن سلم سے جي انھول نے كہاكہ بل جا بليت بي یقین کرتا تھا کہ لوگ تمراہی ہیں ہیں اور کسی راہ پر شہیں اور وہ لوگ سب بتوں کو پوجتے تھے ( یعنی چپوڑوں کو یا مقاموں کو جیسے یہاں مام وغیرہ کے امام باڑہ چیوترے مشرک بنالیتے ہیں) غرض انھوں نے کہا کہ یں نے خبر سی ایک محص کی کہ کمہ یں ہے اور وہ بہت ی خبریں دیتا ہے او ریس اچی سواری بر میف او ران کی خدمت من عاضر بوااور رسول لله عليه الدنور جي بوئ تھے ادرال کی قوم ان کے اوپر غالب اور مسلط تھی پھر ہی نے نرمی کی ( مینی حیلہ وغیرہ) اور میں مکہ بی واخل ہوا،ور آپ ہے عرض کیا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں ہی ہوں۔ یک نے عرض کیا تی سے كمت بين ؟ قرماي محصالات نيام دے كر محمال في كما ي كوكيا پيغ مدے كر جميجا ہے؟ آپ نے فرويا مجھے پيغام ديا ہے تاتے وارول ہے نیکی کرنے کا اور بٹول کے توڑنے کا اور اسکیے اللہ کی عبادت کرنے کااوراک کے ساتھ کسی کوشر یک نہ کرتے کا۔ میں نے آپ سے چرع ش کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں اس دین ير؟ آپ بے فرمایا آزاد اور غلام۔ راوی نے کہا و مان و تول میں آپ کے ساتھ ابو بگر اور بازا ستے جو آپ پر ایمان ما چکے تھے پھر میں نے عرض کیا کہ میں آپ کا ساتھ دیتا جا بتا ہوں آپ نے فرمایا ان ونوں تم سے نہ ہو سکے گا کی تم میرا او رو گول کا حال نہیں دیکھتے تکرتم اپنے گھریوٹ جاؤ۔ پھر جب سنناکہ میں غالب



جو كي تو ميرے ياس آنا۔ انموں نے كي مى اينے كر جوا كي اور رمول الشريخة مديد على آئة اور على المينة كمر على الوكول من خبر لگا تاربتا تعادر برچمتار بتا تعارجب آب مدیند می آئے اور عل نے ہو جھاکہ کول تی ان صاحب نے کیا کیا جو مدینہ بیس آئے جیں؟ انھون نے کہا کہ لوگ ان کی طرف روڑ رہے جی اوران کی قوم نے ال کو مار ڈالنا جا ہا مگر بھی ند کر سکے۔ پھر میں مدیند آیا اور آب کے پاس حاضر ہواا در ہیں نے کہا اے اللہ کے رسول! آپ مجھے پہچنتے میں؟ آپ نے قربالال تم وی ہوجو بھے ہے مکہ میں . لے تھے۔ اس نے کہاتی ہاں پھر میں نے عرض کیا کہ لے اللہ کے نی ایجے بناؤجواللہ نے آپ کو سکھایا ہے اور میں تبیں جاتا اور جے نمازے خرود۔ تب آپ نے قرمایو منے کی نماز پر مو پھر نمازے بھ يبال تك كر آفاب نكل كربائد موجائة ال لي كدوه شيطان کے دونوں سینگوں کے در میان لکتا ہے اور اس وقت کا فرلوگ اس کو مجدہ کرتے ہیں (پھر اگر تم بھی نماز پر مو کے تو ان ہے مشابهت ہوگی) پھر جب آ فآب بلند ہو حمیا نماز پڑھو کہ اس وقت کی نماز کی کراما کا تبین گوائی دیں کے اور فرشتے حاضر ہو تکے ( یعنی متبول ہوگی) یہاں تک کہ چرسایہ نیزہ کااس کے سریر آجائے ( مین ٹھیک دوپیر ہو) تو پھر نمازند پڑھواس لیے کہ اس وقت جہم جمو کی جاتی ہے۔ پھر جب یہ سایہ آجائے ( نعنی سور ن ڈ معلے ) پھر نماز پڑھواں لیے کہ اس و فت کی نماز ش فر شیح کوائی ویں کے رور و ضر ہو تھے۔ بیال تک کہ پر حوتم عمر کو پھر رکے رجو تماز ے بہال تک کہ آفآب غروب ہو جائے اس لیے کہ وہ وہ است شیطان کے دونوں سینگوں کے نکی میں اور اس وقت کا فریمی اے سجدہ کرتے ہیں۔ چرش نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نی اب وضو مجى فرائية؟ آپ نے فراياكوكى تم ش سے ايمانين بك وضو کا یانی لے کر کلی کرے اور ناک میں ڈانے اور ناک جمالے

قَالَ عَلَمَتْتُ إِلَى أَمْنِي وَقَدَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِدِينَةِ وَكُنَّتُ فِي أهلى محَمَّلَتُ أَمَعَبُرُ الْأَعْبُارُ وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِبى قَدِمُ الْمَدِينَةَ حَتَّى فَدِمَ عَلَىَّ عَرَّ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبُ مِنْ أَهْنَى الْمُدْيِنَةَ فَتُمُّتُ مَا مُعَلِّ حده الرُّجُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَقَالُو النَّاسُ إليه سيراغ وقد أراد قومة قُتْلَة فلم يستطيعوا دَلِثَ مَقَدِمْتِ الْمِدِينَةِ مَدَعَلَتُ عَلَيْهِ مَقُلْتُ يَا رُسُونَ اللَّهِ أَتَعْرِهُمِي قَالَ (﴿ نَعَمُّ أَنْتَ الَّذِي لَقِيتِي بِمُكَّةً ﴾ قَالَ فَقُلْتُ بلي فَقُلْتُ إِلَى لَبِيُّ اللَّهِ أَحِبرُينِي عَمَّا عَلَّمَتْ اللَّهُ وَأَجْهَنَّهُ أَعْيِرْيِي عَنْ الصَّلَاةِ قَالَ (( صَلَّ صَلَّ صَلَّا المُبْحِ ثُمُّ أَلْمِيرٌ عَلَ المُلْاةِ حَتَّى تَطَلُّعَ الشُّمْسُ خَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهِ تَطَلُّعُ حِينَ تَطَلُّعُ يُنْ قُرْنَى شَيْطَان وَحِينَيْدِ يُسْجُدُ لَهَ الْكُفَارُ ثُمٌّ صَلَّ لَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةً مُحَضُورَةً خَنِّي يُسْتَقِلُ الظُّلُ بِالرَّمْحِ ثُمُّ أَقْصِرُ عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّا حِينَةِ تُسْجَرُ جَهِنَّمُ فَإِذَا أَقْبِلَ الَّهَيْءُ فَصَلَّ فَإِنَّ الصَّدَاةَ مَشْهُودةً مَحْطُورَةٌ حَنَّى تُصَلِّيَ الْعَصَارِ ثُمَّ أَقْصِرُ عَنْ الصَّلَاةِ خَتَّى تَقُرُبُ السُّمْسُ قَوْمُهَا تَقُرُبُ أَيْنَ قُرْلَيْ هَيْطَانَ وَجِينَهِ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ )) وَالْ فَقُلْتُ يَا نَيُّ اللَّهِ فَالْرُصُوءَ حَدَّثْبِي عَنَّهُ قَالَ (( مَنَا مِنْكُمُ رَجُلٌ يَقَوَّبُ وطاوءة فيتمضمض ويستششق فيتنبئ إأنا خَرَّتُ خَطَايا وَجُهِهِ وَقِيهِ وَخَبَاشِيعِهِ ثُمُّ إِذَا

مسلم

عَسل وَجْهَةُ كُمَّا أَمْرَهُ اللَّهُ إِلَّا خَرُّتُ خطَّايَا وجُهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِعَنْيَهِ مَعَ الْمَاء ثُمَّ يَهْسَلُ يَدَيِّهِ إِلَى الْمِرْقَقَيْنِ إِلَّا خَرُّتُ خَطَانَ يَدُيِّهِ مِنْ آنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمُّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِنَّا خَرَّتُ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَفْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْيَشِ إِلَّا خَرَّتُ خَطَّايًا رَجَّلُكِ مِنْ آنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ فَإِنَّ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللَّهَ وأَلْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلُ وَقَرُّغَ قَلْمَهُ لِلَّهِ إِلَّا الْصَرَفَ مِنْ خَطِيتَهِ كَهَيْنَتِهِ يَوْمُ وَلَدَتُهُ أَمُّهُ ﴾ نَحَدُكَ عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ بهذا الْحَدِيثِ أَيَّا أَمَامُةَ صاحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ٱلبُّو أَمَامَةً يَا عَمْرَو بْنَ عَبْسَة اللَّهُولُ مَا تَقُولُ فِي مَقَامِ وَاحِمِ يُغْطَى هَدًا الرَّجُلُّ فَقَالَ عَمْرُو يَا أَيَا أَمَامَةً لَقَدُ كَبِرَتُ سِنِّي وَرَقَّ عَظْمِي وَاقْتَرَبِ أَجَبِي وَمَا بِي خَاجَةً أَنْ أَكْدِبَ عَلَى اللَّهِ وَكَا على رَسُولِ اللَّهِ لَوْ لَمْ أَسْمِعْهُ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ إِنَّا مَرَّةً أَوْ مرِّئيْن أو تَسَاتُنا خَتَى عَدُّ سَبْعَ مرَّاتٍ مَا حَدَّثْتُ بِهِ أَبِنًا وَلَكُنِّي سَمِعْنُهُ أَكْثَر مِنْ دلث

١٩٣١ - عنْ عَائِثْنَة أَنْهَا قالَتْ رَحِمْ عُمْرُ
 إِنَّمَا ثَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمِ أَنْ

محمر کر جائے ہیں اس ہے چرہ بور منہ اور نتینوں کے سب گناہ پھر جب وہ منہ د حو تاہ جیسا اللہ نے تھم کیا ہے تو گرجاتے ہیں اس كے چمرہ كے كناه اس كى ڈاڑھى كے كناروں سے يانى كے ساتھ چرجب وہ اینے ہاتھ وحو تاہے کہنوں تک ٹوگر جاتے ہیں ووثوں ہاتھوں کے گناہ اس کی انگلیوں کے بوروں سے یانی کے ساتھ ۔ پھر سر کا سے کرتا ہے تو گر جاتے ہیں اس کے سر کے گناہ اس کے بالول كى أوكول سے يانى كے ساتھ \_ وكراسے دونول ويرو حو تاب مخنول تک لو گرجائے ہیں دونول پیروں کے حمناہ ، لکلیول کے بوروں سے بانی کے ساتھ پھر آگروہ کھڑ اہوااور اس نے تمازیز می اورالله کی تعریف کی اور خوبیاں بیان کیس اور بردائی کی جیبی که اس کی شانن کو لا گق ہے اور اسینے دل کو ضاص ای کے لیے اس کے غیر ے خالی کیا تو وہ بے شک اینے گناموں سے ایما صاف مو گیا گویا اس كى ال في آئ اى جنا ب- پار به حديث عمرو بن عبدات ابولمام "ے مین کی جو صحافی تھ رسول اللہ کے تو ابو اوام "تے کہا اے عمر وین عبد او کھوتم کیا کہتے ہو کہیں ایک جگہ میں آدی کواتنا الراب ال سكنا المايان اليعنى تمهارك مدن المرسي المحد فرق م) حب عمرو بن عبسة نے كہااے ابولمامة ميں بوڑھا ہوں اور جيرى بذيال کل کئیں اور موت کے کمنارے ہو چکا پھر مجھے کیا ضرورت جواللہ یر اور اس کے رسول پر جموت باند حوب۔ اگر بیل اس حدیث کو رسول القدين على عن ايك دو تين بارسات بارتك سنتا تو بهي مجتى بیان ند کرتا مگریس نے اس سے بھی زیادہ ہار سٹاہے ( جب بیان کیا غرض ہے ہے کہ خوب محتیق رکھتا ہوں ندیبہ سات بارے کم اگر سنے توروایت روانیس)

۱۹۳۱- ام المومنين حضرت عائشه رضى الله عنها فرمال جي كه حضرت عائشة رضى الله عنها فرمال جي كم

(١٩٣١) 🖈 🕏 سی عوش نے کہا ہے کہ حضرت عائش نے یہ اس واسطے فرمایا کہ انھوں نے روایت کیا ہے کہ ٹی ہے کہ آپ دواللہ



يُتَحَرِّي طُلُوعُ النَّمْسِ وَغُرُوبُهَا

1977 - عَلَّ عائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ لَمُ يَدَعُ رَسُونُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكُعْفَشِ يَعْد الْمُعَصِّر فَال فَقَالَتُ عائِشَةً قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكُفَ اللهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (( لما تنحَرُّوا طَلُوعَ الشَّنْسُ وَلمَا عُرُوبَها فَتُصَلُّوا عِبَدُ ذَلكَ )).

ہے کہ کوئی طلوع اور غروب کے وفت نماز پڑھے۔

۱۹۳۲- مسلمانوں کی مال حفرت عائشہ منی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ آپ نے فروایا کہ رسول اللہ علی نے کبی خیس چیوڑی دو کمٹیس بعد حصر کے۔ اور حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فروایا خاص کر اپنی نمازوں کو طلوع او رعروب آفاب کے وقت پڑھنے کی عادت مت کرو کہ ہیشہ ای وقت اواکیا کرو۔

ہے رکعت عمر کے بعد دواکرتے ہے اور ہورو میں کی عمر ہے اس کوابو سیداور ابو ہر برڈنے بھی بیاں کی ہے اور اس کی خبر کی راوبوں نے وی ہے اور الن دولون راوبوں بنی تعلیق اس طور پر ہے کہ حضر ہ یا تشر کی اس روامت کا مطلب سے ہے کہ من کی نماز کی عادت بحیث ایسے وقت پر نہ کرے کہ آفٹاب نکل دہا اور اس وقت اواکرے اور اس طرح عمر کی عادت غروب آفٹاب کے وقت نہ رکھے دور جس روایتوں بن تمی وارد ہوگی ہے ان سے دو نمازی مراومیں جو بلا سب پڑھی جاتی ہیں بیتی تو افل وغیر ہے۔

(۱۱۳۳) اس مدیث ہے کی فائدے ہوئے۔ اول یک ظیرے بعد دور کعت ابت ہو فی دوسرے جب ست دور مر ای قضا ہواس کی دوا متحب ہے کورش قیر کے تزدیک بھی نہ ہب سی ہے اور تابت ہواکہ جو نماز کس سب سے قف ہو وہ او قات کروہ میں بھی جائزہ بر خلاف اس کے جس کا کوئی سب نہ ہو کہ وہ کروہ ہے جیس ہم اور کہ ہے تی اور معدم ہوا کہ صلوۃ سی و نہار کی دورو رکھت ہے اور ج



يَسْهَى عَهْمًا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا أَمَّا حِينَ صِدَّاهُمَا فَإِنَّهُ صِلَّى الْعَصْرُ ثُمَّ دَعَلَ وَعِيْدِي يستوةً مِن يَبِي حَرَّمٍ مِن الْأَنصَارِ مَصَلَّاهُمَا فَارْسَلْتُ إِلَيْهِ الْحَارِيَةِ فَعَلْتُ قُومِي بِحَبْهِ فَقُولِي فَارْسَلْتُ إِلَيْهِ الْحَارِيَةِ فَعَلْتُ قُومِي بِحَبْهِ فَقُولِي نَهُ تَقُولُ أَمُّ سَلَمَةً يَا رَسُولَ الله إِنِّي أَلْمَعُكَ نَهُ تَقُولُ أَمُّ سَلَمَةً يَا رَسُولَ الله إِنِّي أَلْمَعُكَ فَإِلَّا نَهُ تَقُولُ أَمُّ سَلَمَةً يَا رَسُولَ الله إِنِّي أَلْمَعُكُ فَإِلَّ مَنْ تَقُولُ أَمْ سَلَمَةً يَا رَسُولَ الله إِنِّي أَلْمَعُكُ فَإِلَى السَّعْمِينَ فَإِلَى السَّعْمِينَ فَقَلَ مَنْ أَنْ مِيهِ فَاسَتَأْخِرَتُ عَبْهُ فَلَنَا الْصَرَفَ قَالَ مَنْ قُومُهُمْ فَضَعَلُوبِي عَنْ الرَّكُعَيْسِ اللَّقِيسِ بِالْإِسْلَامِ الْعَصْرِ إِنَّهُ أَتَابِي نَاسُ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قُومُهُمْ فَضَعُلُوبِي عَنْ الرَّكُعَيْسِ اللَّيْسِ بِعُدَ الطَّهْرِ فَهُمَا هَامَانَ )).

دے اور اس بی صد شرکے) پھر بی ان لوگوں کے یاس تیااور حفرت عائش کے جواب کی اگو خبر وی۔ (اس سے پیغام سے جانے والے کا ادب معلوم ہوا کہ الحول نے اپنی رائے سے تصرف نہیں كياكدام سلمد كے ياس جائي بلكه جنھوں نے بھيجا تھا الكواطلاع دے دی) پھر ان یو گوں نے جھے ہم سلنہ کے پاس روانہ کی وہی پیغام دے كرجو معرت عائش كے ياك بي اے كياتھا۔ تب ام سلم نے فروایا سنا تھا میں نے رسول اللہ کے کہ آپ منع کرتے ہتے چر میں نے آ چکو بڑھتے دیکھد جب ش نے آ چکو پڑھتے دیکھا۔ اور آپ عمر يزه في تضاور ميرت كريش أئ ورميرت ياس تعبله بي حرام انسار میں کی چھر عور تنمی بیٹھی جھیں تو میں نے ایک لڑکی کو بھیجااور اس سے کہا کہ تم حضرت کے باز و کھڑ می رہنااور ان سے حرض كرناكدام سمد گذارش كرتى بين كداے اللہ كے رسوب! ميں عنتی متنی کہ آپ ان رکھتوں سے متع فرمائے تھے اور پھر آپ کو ير من و يمنى يورى؟ (اس سے معلوم بواك جب اسے چيثوا سے کوئی خلاف دیکھے تو سوال کرے ادب سے ایکر وہ بھول کیا ہو گا تو اس ہے باز سے گاور نہ اس کی تھمت بیان کرے گا) بجر اگر آپ تمہاری طرف اشارہ کریں ہاتھ ہے تو پیھیے کو ی رہنا (معلوم ہوا كداشاره كرنے ہے نماز نہيں جاتى )ام سلم فرماتی ہيں كه پھراس الرك في اليهاى كيااور آب في باته سد اشاره كيا وروه ينهي بث تم نے ان رکعتوں کا ہو چھ جو عصر کے بعد میں نے پڑھیں اس کا سب یہ تھاکہ میرے یاس قبیلہ عبدالقیس کے کچے لوگ اسلام لائے تھے اور اپنی قوم کا بیغام تو ہیں ان میں مشغول رمااور ظہر کے بعد کی دو رکعتیں خیں پڑھ سکادہ بھی تھیں۔

للى جمهور كائي فرمب بادر معلوم بواكه جب درجيزي جع بون توجى بلى مصنحت دياده بواس كور عنياد كري جيس آب نے ظهر كى سنت كو چيوز ديااور توم كى بديت كومقدم ركھاناس سے كداس م كى قوم كاليك فخص كى سنت سے دوئى ہے۔

السَّخْدَنُسِ النَّيْسِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَنِّى اللَّهُ عَلَّ السَّخْدَنُسِ النَّيْسِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَالِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَالِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَالِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَّةً الْمُعَلِّمِ فَمَّ إِنَّهُ شَعِلَ عَلَيْهَا أَوْ يُصَلِّيهِمَا فَيْنَ الْعَصْرِ فَمَّ أَنَّهُ شَعِلَ عَلَيْهَا وَكَانَ سَيِيهُمَا فَصَلَّالُهُمَا يَعْمَ الْمُعَلِّمِ ثُمَّ أَنْتُهُما وَكَانَ سِيبِهُمَا فَصَلَّالُهُ النِّيقِ قَالَ يَحْتِي بَنَ أَيُّوبَ قَالَ المَّتِي بَنَ أَيُّوبَ قَالَ المَّتِي فَالَ يَحْتِي بَنَ أَيُّوبَ قَالَ السَّعِيلُ تَعْبِى ذَاوَمَ عَلَيْهَا

الأشود و المثلوق عن المناف عن الأشود و مشروق قال مشهد على عائشة رصي الله عشها فالمن م ترك رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمْ رَكُعْتُمْنَ بَعْدَ الْمُعَصِّر عِنْدِي فطُّ

1971 - عَلَى عَائِشَة قَالَتَ صَنَاتَانَ مَا تَوْكُهُمَا وَسُولُ اللّهِ عَلَيْقَةً فِي بَيْتِي قَطْ سِرًا وَلَا عَلَيْهَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْقَةً فِي بَيْتِي قَطْ سِرًا وَلَا عَلَيْهَ رَكُعَيْنَ بِعُدَ العَصْرِ رَكْعَيْنَ بِعُدَ العَصْرِ 1977 عَنَّ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقَ قَالَا مِشْهَلُ عَلَى عَائِشَةً أَنَّهِ قَالَتُ مَا كَانَ يَوْمَةً اللّذِي كَانَ يَكُونُ عَدِي إِلّه صَنَّاقَتُ مِسُولُ اللّهِ صَنَّى اللّهُ عَلَى عَائِشَةً أَنَّهِ قَالَتُ مَا كَانَ يَوْمَةً اللّذِي كَانَ يَكُونُ عَدِي إِلّه صَنَّاقَتَ مِسُولُ اللّهِ صَنَّى اللّهُ عَلَى عَائِشَةً فِي يَشِي نَفْنِي الرَّكُعْتَيْنِ بَعْد الْعَصْرِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي يَشِي نَفْنِي الرَّكُعْتَيْنِ بَعْد الْعَصْرِ

بَابُ اسْتِحْبَابِ رَكَعْتَيْنِ قَبْلَ صَعَاقِ الْمَعْرِبِ

1978 - عَنْ مُعَتَّارِ بْنَ كُنْفُلُ قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنِ مَالِدُو عَنْ التَّطُوعِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ كَانَ

۱۹۳۳- ابوسمہ رضی اللہ تعالی عند نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی حند نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی حند اللہ عند اللہ علیہ و سول اللہ علی اللہ علیہ و سم عصر کے بعد پڑھتے تھے تو انھوں نے قربایا کہ سمی اللہ علیہ و سم عصر کے بعد پڑھتے تھے تھر کیک بار آپ کو پکر کام ہو گیا یا بھول کے تو عصر کے بعد پڑھی اور آپ کی عادت تھی کہ جب کوئی نماز پڑھتے تو بمیشہ پڑھا کرتے تھر اس کو بھی بمیشہ بڑھا کرتے تھے۔

1970- الراسخان نے اسود اور مسروق سے روایت کہ دونوں نے کہاکہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے فرہا کہ وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جس دن بیرے کھر بیں ہوتی اس دن بیرے کھر بیں ہوتی اس دن بیرے کھر بیں ہوتی اس دن میرے بعد کی۔ موتی اللہ عب فر، تی تاکشہ رضی اللہ عب فر، تی بیل کہ دو نمازی تو

۱۹۳۷- عفرت عائشہ رضی القد عب فرانی بیل کہ دو نمازی تو رسول اللہ ﷺ نے میرے گھریش بھی ترک نہیں کیس نہ چھے نہ محطے دو رکعتیں تجرے مہیمے اور دو عمرکے بعد۔

۱۹۳۷- حضرت ما کنٹہ رضی اللہ عنها قرباتی ہیں کہ جب بھی می اگرم علیجی میرے پاس ہوتے ہے دور کعت ضرور پڑھتے لیتن وو رکعت مصرکے بعد-

> ہاب: ٹماز مغرب سے پہلے دو رکعتوں کے پڑھنے کابیان

۱۹۳۸ - مخار بن فلفل نے کہا بیل نے انس بن الک سے ان انفول کے بارے میل ہے چے ہو عصر کے بعد ہر صح بیں انھوں نے

(۱۷۳۸) ایک اس مدید ہے معلوم ہوا کہ یہ دور کونیں عمر کے قبل کی سنت ہیں اور کافٹی عیافی نے اس کو تلم کی سنت مجھتا جا ہے تاکہ سب رواناول میں قلیق ہو جائے اور سنت ظہر کویہ بھی کہ سکتے ہیں کہ وہ معر کے قبل پڑھی جائی ہیں ہی حضرت ما نشر کا یہ فرمانا بہت تھے ہے۔

(۱۹۳۱) ایک تخبر کی جب سے رو گنی اور اور عمر کے ایک بار پڑھی جب سے داد مت کی اور فیم کی تو ہیں دیر سے تی تھے۔

(۱۹۳۸) ایک اس رودیت سے مغرب کی افران اور فرض کے بچے میں دور کوتوں کا مستحب ہونا ٹابت ہو اور بھی میں کہ یہ او



غَمَرُ يَصَرُبُ الْأَيْدِي عَلَى صَلَاء يَعْد الْعَصْرِ وكُ يُصَلِّي عَلَى عَهْد النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلِّمَ رَكْعَيْنَ يَعْد غُرُوبِ الشَّمْسَ قَلْ صَعَاةِ الْمَعْرِبِ فَقُلْتُ لَهُ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهٔ عليه وسَلَّم صَاهَتَ قَالَ كَانَ يَرَانَا يُصَلِّهِا عليه وسَلَّم صَاهَتَ قَالَ كَانَ يَرَانَا يُصَلِّها عليه وسَلَّم صَاهَتَ قَالَ كَانَ يَرَانَا يُصَلِّها

٩٩٣٩ عن أنس بن مالئ قال كنا بالمدينة فإن أدن السود المدروا المعرب المدروا السواري فيركفون وكفتش وكمش حلى إن الشواري فيركفون وكفتش وكفش حلى إن الرّجُل العرب تيدّخ المسلحة فيحب أن العشقة قل صليهما

١٩٤٠ عن عَبْد اللهِ بْنِ مُعَمَّلِ الْمُربِيِّ قالَ فَال رسُولُ اللهِ مثلَى اللهُ علَيْهِ وَسَلَمَ بَيْنَ كُلُّ فَال رسُولُ اللهِ مثلَى اللهُ علَيْهِ وَسَلَمَ بَيْنَ كُلُّ أَدائِسٍ مثماهُ قالَهَا ثَمَانُ قَالَ مِي الثَّالِيَةِ (( لَهُنُّ أَدائِسٍ مثماهُ قالَهَا ثَمَانُ قَالَ مِي الثَّالِيَةِ (( لَهُنُّ أَدَائِسٍ مثماهُ قالَهَا ثَمَانُ قَالَ مِي الثَّالِيَةِ (( لَهُنُّ أَدَائِسٍ مثماهُ قالَهَا ثَمَانُ قَالَ مِي الثَّالِيَةِ (( لَهُنُّ أَدَائِسٍ مثماهُ قالَهَا ثَمَانُ اللهِ عليه الثَّالِيةِ ()

1981 - و خداتًا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْنَةً حَدَّنَا عَبْدُ النَّاهِ حَدَّنَا عَبْدُ النَّاهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَن بُعْمَلُ عَنْ النِّي صَلَى اللهِ عَنْ النِّي صَلَى اللهِ عَنْ النَّيْ صَلَى اللهِ عَنْ النَّيْ مَلَى عَنْ النِّي صَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْه

#### يَابُ صَلَّاةِ الْحَوَّفِ

1987 - عَنْ ابْن عُمْرَ قَالَ صَلْى رَسُولُ اللّهِ صَلْى اللّهُ عليهِ وَسَلّمُ صَلَاةً الْخَوْف إِلحْدى

کہا کہ حضرت عرفہ المحد مارتے تھے نماز پر جو اوگ بور عمرے
پڑھتے تھے اور ہم رسول اللہ کے زمانہ میں دور کھت پڑھتے جو
فروب آفان کے نماز مغرب ہے پہلے۔ سوش نے ان ہے کہا
کہ رسول اللہ علی ہے دور کھتیں پڑھا کرتے تھے ؟ انھوں نے
کہا کہ ہم کو پڑھتے ہوئے دیکھا کرتے تھے اور نداس کا تھم کرتے
کیا کہ ہم کو پڑھتے ہوئے دیکھا کرتے تھے اور نداس کا تھم کرتے
(اینی بطریق وجوب کے ) ورنداس ہے منع فریاتے تھے۔

9 مواوا۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا کہ مدید پی ہم او گول کی عادت تھی کہ جنب موؤن مغرب کی آؤان دیا تھی سب لوگ ستونوں کی آڑیں دوڑ کر دور کھت پڑھتے تھے پہاں تک کہ نیا آدی اگر معجد عمل آٹاتھ جانیا تھا کہ نماز یو پھی (غرض اس کا میں سے لوگ ان رکھتوں کو پڑھتے تھے )۔

• ۱۹۴۰- مغلل کے صاحبز اوے حبد اللہ نے کہاکہ رسول اللہ ﷺ نے قرمایہ ہر اذان اور تحبیر کے در میں دور کعت نماز ہے تین بار یمی فرمایا اور تیسری بار فرمایہ جس کا بی جائے پڑھے (یعنی مو کدہ دیس)۔

۱۹۳۱- مسلم نے کہاروایت کی ہم سے ابو بکر بن ابی شیر سنے ان سے عبدالاعلی نے ان سے جریری نے ان سے عبداللہ بن بریدہ نے ان سے عبداللہ بن مففل نے انھول نے نبی سے مشکل اس کے مگر انھوں نے تیسری بار کی جگہ جو تھی بار روایت کیا کہ آپ نے فرمایا جس کا تی جا ہے۔

#### باب: ثماز خوف كابيان

۱۹۳۴- عبداللہ بن عمر رضی القد تعالیٰ عنہائے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کے وقت ایک گروہ کے ساتھ ایک

لئے متحب ہیں اور ایک بھا عنت ہے محاب اور تا بھیل کی مثل احمد اور اسحال کے اس کو مستحب کیا ہے اور ابو بکڑ و عمر و عمال اور و و مرے محاب ان کو مستحب نہ جائے تھے اور ای طرح کہا لک اور اکثر فقہائے اور کنی نے ان کو ہر حت کہاہے گریے روایتی ان مب پر جمت ہیں۔ (۱۹۳۲) جنز اگراز خوف کے باب جس روایتی بہت ہیں اور مب صور تھی رو ہیں اور افعیلیت اور اولیت ہیں ہر ایک ہے ایک صورت جے

مسلم

الصَّاتِفَتِينَ رَكِّعَهُ والطَّائِمَةُ النَّحْرِي مُوجِهِهُ الْمُنْوَّ تُنَّهُ نَصَرُهُو وَقَاهُوا هِي مَقَامِ أَصَّحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَنَى الْعَدِرِّ وَجَاءَ أُولِئِكَ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِّعَةً ثُمَّ سَلَّمَ النِّينَ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ رَكِّعَةً ثُمَّ سَلَّمَ النِّينَ

١٩٤٣ عَنْ سَايِم بْن عَيْدِ اللهِ بْنِ عُمْر عَنْ أَسِهِ أَنْهُ كَانَ لِمحدَّثُ عَنْ صَمَاة رَسُول اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدُمَ مِي الْحَرَّفِ وَيَقُولُ صَلَيْها مَعْ رَسُون اللهِ عَلَيْهِ بِهِدَ الْمعْنَى

الله على الله على الله عَمْر قال صلى رسُولُ الله صلى الله عَلَيْه رسَلُمَ صَلّاهُ الْحَوْفِ فِي بَعْصِ صَلّى الله عَلَيْه رسَلْمَ صَلّاهُ الْحَوْفِ فِي بَعْصِ أَيَّامِهِ فَقَامَتُ طَائمَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ بِإِرَاءِ الْعَنْوُ وَحَاءَ مَصَلّى بالدِينَ مَعَةً رُكْعَةً ثُمْ نَصْتُ الطّائمَانِ اللهَ حَرُونَ فَصَلّى بِهِمْ رَكَعَةً ثُمْ نَصْتُ الطّائمَانِ اللهَ حَرُونَ فَصَلّى بِهِمْ رَكَعَةً ثُمْ نَصْتُ الطّائمَانِ اللهَ عَمْر فَإِنَّا كَانَ رَكَعةً ثُمْ نَصْلًا رَاكِنُ أَوْ قَائِمُ عَمْر فَإِنَّا كَانَ مَعْرَفًا لَكُنْ أَوْ فَائِمُ عَمْر فَإِنَّا كَانَ مَعْمَلُ رَاكِنُ أَوْ فَائِمُ وَقَالِ وَقَالِ وَقَالِ وَقَالَ وَقَالِ وَقَالِ وَقَالِ وَقَالِ وَقَالَ وَقَالِ وَقَالِ وَقَالِ وَقَالِ وَقَالِ وَقَالِ وَقَالِ وَقَالَ وَقَالِ وَقَالِ وَقَالِ وَقَالِ وَقَالِ وَقَالِ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالِ وَقَالِ وَقَالِ وَقَالِ وَقَالِ وَقَالِ وَقَالِ وَقَالَ وَقَالِ وَقَالِ وَقَالِ وَقَالِهُ وَقَالِ وَقَا

ر کعت پڑھی اور دوسر اگر وود سٹمن کے سامنے تھ پھریے گروہ چلا گیا اور دشمن کے آگے گروہ اول کی جگہ کھڑا ہوا اور گروہ اوں آیا اور رسوں اللہ کنے ان کے ساتھ بھی ایک رکعت اداکی پھر معفرت گ نے سلام پھر الور ہر گروہ نے ایک ایک رکعت، پی الگ الگ او کرل۔

۱۹۳۳- سام بن عبدالله اپ باپ رمنی الله عند سے داوی بیس که وہ بیان کرتے تنے ، سول الله صلی الله عنیہ وسلم کی نماد خوف کا فرماتے تنے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ نمازی عی ہے جیے اور محرر را

۱۹۳۳ - عبدالله بن عرف کیا که رسول الله صلی الله عنید وسلم
فی نماز خوف پر حی بحض دن اس طرح که ایک کرده آپ کے
ساتھ کو اجوااو را یک ننیم کے آگے اور آپ نے لوگوں کے
ساتھ ایک رکعت پڑھی چروه لوگ فنیم کی طرف کے اور
دوسرے آئے او ران کے ساتھ بھی ایک دکعت پڑھی۔ پھر
دونوں گروہوں نے اپنی اپنی دوسر کی رکعت اداکر لی۔ اور ابن عمر
نے کہا جنب خوف اس سے بھی زیادہ ہو تو سوادی پر یا کھڑے
گھڑے اشارہ سے پڑھو۔

۱۹۳۵ - جابر بن عبدالقد رضی القد تعالی عتد نے کہا کہ بیں حاضر تھار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسیم کی قماز خوف بیں چر ہم سب نے وصفیں کیس حضرت کے بیچھے او راس وقت دشمن بھارے اور تبلہ کے بیج بی تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجبیراول کی اور ہم سب نے ہمی اور حضرت نے دکوئ کیااور ہم سب نے ہمی اور حضرت نے دکوئ کیااور ہم سب نے ہمی پھر سید و کو جھکے آپ

جی بسد کی ہے چنانچے س روایت کو اور ان اور انفیب مالکی نے انقیار کیا ہے اور شافل کے نزدیک جائز ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان دونول گروہوں نے ایک ایک رکھت مل کر اواکی مگر مسیح یہ ہے کہ الگ الگ اوا گ

(۱۹۳۵) 🌣 اس عدیت کے ساتھ الم شانعیٰ اور ائن الی لیل اور ابو بوسف نے حمسک کیا ہے کہ جب دشمن قبلہ کی طرف ہوا کی طرح لاہ

الرُّكُوعِ وَرَقَعْمًا حَسِمًا ثُمُّ الحدر بالسُّحُودِ والصُّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤخِّرُ فِي يَحْرِ الْعَسُو ۗ قَلَمًا قصى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَيْهِ وسلم الشحود وقام الصف الدي يبيه الحدر الصنف المنوخر باستجود وعامو أم تقدم العَمَّفُ الْمُؤَخَّرُ وَنَأْخُرِ الصَّفُّ المُقتَثَمُ ثُمَّ رَكَع اللَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ وَرَكَعْنَا جَعِيمًا ثُمَّ رَفَعَ رَأَمُّهُ مِنَ الرُّكُوعِ ورفعُنَا خَبِيعًا ثُمُّ الْحسر بالسُّحُود وَالصَّفُّ الَّذِي بِلِيهِ الَّذِي كَانَ مُوحَرًا فِي الرُّكُعَةِ الْأُولَى وقَامَ الصُّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي تُحُور الْعَدُو عَلَمًا قَصَى الَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسلِّم السُّحُود وَالصَّفُّ الَّذِي يِنِهِ انْحَدَرَ الصُّفُّ الْمُؤخِّرُ بِالسُّجُودِ مِسْجَدُوا ثُمُّ سُنَّمَ النبي صلى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمْ وَسَلَّمْ حَمِيعًا قَالَ حابرٌ كما يُصْعُ خَرَسُكُمُ هؤُلاء بأمرائِهمُ ١٩٤٣ – عَنْ حَابِر فَانَ عَرَوْنَا مَعُ رَسُونَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ غَلَّهِ وَسَلَّمَ قُوامًا مِنْ جُهَلِيَّةً فَقَاتَلُومًا فتَنالُ شَعَينًا عَلَمًا صَنَّيًّا الطُّهُرَّ قَالَ الْمُشْرِكُونَا لَوْ مِنْهَ عَلَيْهِمْ مَيْلَةً لاقْتَطَعْمَاهُمْ فَأَحْبَر حَبْرِيلُ رسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْهِ وَسَمَّ دَبِثَ وَلَكُرَ دَلَكَ لَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ وَفَالُو إِنَّهُ سَمَّأْتِيهِمْ صِلَّهُ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ الْأُولَادِ لَمُمَّا حَصَرَتُ الْعَصَرُ قَالَ صَعْمًا صَفَّين

والسُّشُرُ كُمَيِّنَ يَنْسَا وَيَيْنِ الْعِيْنَةِ قَالَ مَكَيَّرٌ رَسُولُ

بھی اوروہ صف بھی جر آپ کے قریب متھی ادر دوسری صف و مثمن کے آگے کھڑی ربی۔ پھر جب حصرے مجدد کر بچے اور وہ مف بھی جو آپ کے قریب تھی کھڑی ہو کی تو چھیے کی صف والے محدوش کے اور جب کفری ہوگئی چھے کی صف آ کے ہوگئی اور آگے کی بیجے ہو گئ اور رکوع کیا نی نے اور ہم سب نے آپ کے س تھ رکوع کیا ( بیٹی دونوں صفول نے ) پھر آپ نے اور ہم سب نے سر اتھایا پھر آپ سجدہ میں گئے اور اس مف کے ہوگ جو آب كيال عظ كه وه وكل ركعت عن بيجيد تظ سب تجده ين کے اور میجیلی رکعت میں پہنچے تنے سب تجدہ میں گئے اور میچلی صف وسٹمن کے روبرہ کھڑی رہی ( لینی جو پہلی رکھت میں آ مے تھی) پھر جب نی مجدہ کرنے اور وہ صف جو آپ کے پاس تھی تب بچھلی صف مجدومیں جھکی اور انھوں نے مجدہ کیا بھر سلام بھیر دیا نبی مسلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم سب نے۔ ج بر رضی اللہ عتہ نے کہا جیے آج کل تمہارے جو کیدار تمہارے سر داروں کے ساتھ کرتے ہیں۔

الله او كرين بورشائل ك نزديك آك كى صف كا يتي اوجانا اور يتي كا آك مدجانا جائزے جيداس دوايت على جكاہے دراكريل جك عند و ين اور آك يتي سدور بوب محاد داے جيساكد اين عبال كى دوايت شرواد دووايد

اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم وَكَبَّرُن وركَعَ فَرَكَفَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم وَكَبَّرُن وركَعَ فَرَكَفَ قاموا سحد المصْفُ النّاوي أَمْ تَأْخُرَ الصّفُ النّاول وكثر وتقدّم العشفُ النّاوي فقاموا مقام النّاول فكثر رسول الله محلية وكثرت وركع فركف ثم سحد معه الصّف النّاول وقام النّاوي فلما سحد الصّف النّاني ثم خسنو حسيف سم عليهم الصّف النّاني ثم خسنو حسيف سم عليهم رسون الله عليهم قال أبو الرئير ثم خص خامر أن قان كما يُصلّى أَمْرَاؤ كُمْ هَوُلاه

الله علم الله على الله عليه وسلم على المحتوب فصعهم حلمه صمي فصلى بالدين بالدين بالدين بالدين علمهم وكعة ثم قام عدم برل قايمًا وتأخر الدين كاتوا فلامهم فصلى بهم وكعة ثم تعد حتى صلى الدين تختفوا ركعة ثم سدة

مَعْشُ صَلَّى مَعْ صَالِحٍ بِي حَوَّاتٍ رَصِيُّ الله عَنْهِ عَشْهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمْ يَرْمَ دَاتِ الرَّقَ عِ صَالَةً الْحَوْفِ أَنَّ طَائِعَةً صَمَّا يَعْمُ وَطَائِعَةً وَجَاةَ الْعَدُو عَصَلْى باللّهِ عَلَيْهِ صَمَّا نَعْهُ وَطَائِعَةً وَجَاةَ الْعَدُو عَصَلْى باللّهِ عَلَيْهِ مَعْهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَالِمًا وَآتَمُوا بِأَنْفُوهِمُ ثُمَّ مَعْهُ رَكْعَةً أَنَّهُ وَجَاءَ الْعَدُو وَجَاءَ الْعَلَيْمُ وَجَاءَ الْعَلَيْمُ وَجَاءَ الْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ أَنَّهُ اللّهِ بَعْمَ الرَّكُعة الّتي بَقيت ثُمَّ لَبَت جَائِمً وَآتَمُوا لِأَنْفُوهِمُ ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ بَعْمَ الرَّكُعة الّتي بَقيت ثُمَّ لَيْت جَائِمً اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ بَعْمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

مفی رکوع کل شریک دیں )اور سجدوکیا آپ نے اور پہلی صف نے بحدہ کے بھر جب آپ اور پہلی صف کھڑی ہوگی دو سری صف نے سحدہ کیا ورائل صف خیص اور پہلی مف نے بود کی اور اللہ کبر کہار سوں اللہ نے اور ہم نے اور ہم نے اور ہم نے اور ہم سب نے اور ہم کی آپ نے دور ہم سب نے اور مجدہ کی آپ کے ساتھ صف اول نے اور دوسری صف ولی گھڑی دی پہر جب دوسرے ہی سجدہ کر نیجے تو سب بیٹھ کے اور سب کو سلام دیار سول اللہ منی اللہ علیہ وسلم نے ایوانز بیر نے کہا کہ جب تر منی اللہ منی اللہ علیہ وسلم نے ایوانز بیر نے کہا کہ جب تر منی اللہ نتی فی عند نے ایک بات اور ہمی کی کہ جیسے آن کل میں بیہ شہادے حاکم کرتے ہیں۔

2 ۱۹۱۰ - سہل بن الی خمرہ نے کہا کہ رسول اللہ علی نے اپنے الروں کے ساتھ نماز خوف ہوں ادائی کہ اپ بیجے دو صفی کیں اور گلی صف جو آپ ہے قریب تھی الن کے سرتھ ایک رکعت پڑھی اور گلی صف جو آپ ہے بہاں تک کہ جو لوگ آپ کے بیجے بوگے اور تھے انھوں ہے آیک رکعت ایک رکعت ایک ان کے جو لوگ آپ کے بیجے انھوں ہے آیک رکعت این باتی اداکر ٹی جو دہ بیجے ہوگے اور بیجے والے آ کے ہوئے گھر آپ نے اان کے ساتھ ایک رکعت پڑھی والے آ کے ہوئے گھر آپ نے ان کے ساتھ ایک رکعت پڑھی خے انھوں نے انھ

۱۹۳۸ میائی بن خوات نے ایسے کسی صحص سے روایت کی جس نے نماز خوف پڑھی تھی رسول اللہ تقافیہ کے سراتھ ذات الرقاع کے دن (ایک غزوہ کا نام ہے اس میں صحابہ نے اپنے پیرول کو چھڑے بائد ھے تھے) کہ ایک کروہ نے صف بائد ھی اور حضرت کے ساتھ ایک رکھت پڑھی اور ایک کروہ فنیم کے آگے رہا۔ پھر آپ کے اپنے ساتھ کی صف کے ساتھ ایک رکھت پڑھی پھر آپ کھڑے دے دیے اور اس صف والول نے اپنی نماز پوری پڑھ ہے۔ پھر آپ کھڑے اور دشمن کے آگے پر ابائدہ نیااور دوسر کر دہ آیا اور آپ

(۱۹۳۷) جنة اس حديث كومالك ورثا فتى اورايو لُرَّه فيرون المتيار كياب اورجائزسب صور تمك بين جلتى مروى مو في بين رسول اللهُّ س



١٩٤٩ عَنْ جَامِر قالَ اثَبَكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنَّى إِذَا كُنَّا بِلَمَاتِ الرَّفَاعِ مَالَ كُمَّا إِذَا أَيُّنَا عَلَى شَخَرَةٍ عَلَيْهِ تُرَكَّاهَا لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ قَالَ فَمَخَاءُ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرَكِينِ وَسَبِفُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّاتُهُ مُعَنَّىٰ مُشجَّرَةٍ فَأَخَدَ سَيْفَ سِيًّ اللَّهِ عَنُّكُ فَاحْتَرَطَهُ فَعَالَ لِرَسُولَ اللَّهُ عَنَّكُ ألحافيي قال ل قال عمَنْ يَشْعُكُ مِنِي قالَ (﴿ اللَّهُ يَمْنَفُنِي مِنْكَ ﴾) قَالَ فَتَهَدُّدُهُ أَسْحَابُ رسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَأَعْمَدُ السَّيْفَ وَعَنَّقَهُ قَالَ فَتُودِيَ بالصَّلَاءِ فَصَلِّي بِطَائِعَةٍ رَكُفَتُينِ ثُمُّ تَأْخُرُوا وَصَنَّى بِالطَّائِمُ الْأُخْرَى رَكْعَتْشِ دَالَ فَكَالِتُ لِرَسُولَ اللَّهِ مُؤَلِّقُهُ أَرْبَعُ رَكَعَاتُ وَلَيْقُومُ رَكُمُتانِ • ١٩٥٠ – عَنْ أَبِيُّ سَلَمَةُ لِنْ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ أَنْ حَايِرًا أَحَيْرَهُ أَنَّهُ صَنَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاةً الْحَوْفِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ بِإِحْدِي الصَّائِمَتِينِ رَكْعَنِينِ ثُمَّ صَنَّى بالطَّالِمَةِ الْأَخْرَى رَكَعْشِ مَصَنَّى رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَا اللَّهُ أَرْبُعُ رَكُعابُ وصلَّى بِكُلُّ طَالِمَةٍ رَكُّعَتُسٍ.

نان کے ساتھ ایک و کعت پاقیادا کی پھر آپ بیشے دے اوران او کوں نے اپنی نماز ہوری کرئی پھر آپ نے اسب پر سلام کیا۔
۱۹۳۹ - جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم رسوں اللہ اللہ اللہ علی کے ہما تھ بھے بیال تک کہ ہم ذات الر قاع تک پہنچ (ر قاع ایک بہاڑی کا بہم ہے) تو اعاری یہ جا تھ کہ ہم ذات الر قاع تک پہنچ (ر قاع ایک بہاڑی کا بہم ہے) تو اعاری یہ جا سے کہ جب ہم کس سایہ دار در خدت پر فیتے تو اس کور مول اللہ صلی اللہ عیہ وسم کے لیے چو و دیتے پھر ایک دان ایک مشرک آیادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آلوار ایک دن ایک مشرک آیادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آلوار ایک در خدت پی فکل ہوئی تمی اس نے آلوار ہے کر میان سے انگل فی اور آپ ہے کہا کہ کیوں تم ہیں ہیرے ہاتھ سے بچا سکا ہے؟ فرمایا فید بھے بچا سکا ہے؟ آپ نے قرمایا اللہ بھے بچا سکا ہے؟ آپ نے قرمایا اللہ بھے بچا سکا ہے؟ آپ نے قرمایا اللہ بھے بچا سکا ہے؟ اس کور حمکایا اور اس نے آلوار میال میں کر لی استے جی افزان ہوئی اس کور حمکایا اور اس نے آلوار میال میں کر لی استے جی افزان ہوئی اس کور کوت پڑھی اور آپ کی اور ور کھت پڑھی اور آپ کی اور ور کھت پڑھی اور آپ کی اور ور کھت بہر جی اور آپ کی اور ور کھت ہوئی اور آپ کی اور ور کھت ہوئی اور آپ کی ورو ور کھت ہوئی اور آپ کی ورو ور کھت ہوئی اور آپ کی ورو ور کھت ہو

- 196 - الى سلمه بن عيد الرحمن رضى الله تعالى عند في روايت كى جاير رضى الله تعالى عند في روايت كى جاير رضى الله تعلى درسول الله معلى الله عليه وسلم كى ساتيد فراز خوف كى اور پرهى رسول الله معلى الله عليه وسلم في ساتيد وسلم في مواتيد و ركعت اور پرهى دوسر في كروه كى ساتيد و سلم في ساتيد و ركعت دو ركعت و سلم في جار دكست برهيس جر كروه كا تيد دو ركعت د

☆ ☆

(۱۹۵۰) ﷺ بن سے وی منلہ ٹابت ہوا کہ معنف کے بیچے فرض کی نماز رواہے اور قد ہب حتی اس کے خلاف ہے اوروہ جو خلاف کرتے میں گئٹ ہے دلیل ہے۔

<sup>(</sup>۱۹۳۹) جائد اس مدیث معلوم ہواکہ فرض پڑھنے وہ کو گفل پڑھنے واسے کی افتد اور سے ہاس ہے کہ رہ انی اللہ اخیر کی دورکھتوں میں معلل تنے اور مجی فرمی ہے سام شافق کا اور مکایت کیا گیا ہے بیانہ مہب حسن بھر کٹے ہور محاوی حتی ہے جو دعوی کیا ہے کہ بیاروا ہے۔ معسور تی ہے ان کادعوی مقبول عین اس ہے کہ فرخ کی تو کی ولیس فیس۔



# كِتَاب الْجُمُعَةِ () جمعہ كابيان

١٩٥٢ على عَبْدِ اللّهِ بْن عُمْر عَلَ رَسُول اللّهِ بْن عُمْر عَلَ رَسُول اللّهِ بْنَ عُمْر عَلَ رَسُول الله تَنْهَ عَلَى السّمَر (( على حاء مَكُمُ الْجَمْعَة فَيُغْتَسِلُ ))

الم الله عليه واسلم الله على الله الله الله الله الله الله على الله عليه واسلم يقول بمثيه

۱۹۵۱ عبدالله رضی الله عند نے کہا کہ سنائی نے رسول الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی من کا کہ جدد کی نماز کو سے کہ فرمائے تھے جب ادادہ کرے کوئی تم میں کا کہ جدد کی نماز کو آئے تو خسل کر لیوے۔

۱۹۵۷- عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کی کہ آپ نے فرہ یااور آپ منبر پر تھے کہ جو تم جی جعہ کی ثماز کو آئے تو تم جی ا

- ۱۹۵۳ - مسلم نے کہاروایت کی جھے سے تھر بن رائع نے ان سے عبد الرزاق نے ان سے ابن جر تا نے ان سے ابن جر آئے نے ان سے سالم نے اور عبد اللہ نے کہ دونوں صاحبرادے جیں عبد للہ بن عمر کے انہوں نے ابن عمر سے انھوں نے رسول اللہ سے مثل اس دوایت کے -

1900- اور کہ مسلمؒ نے روایت کی مجھ سے 7 ملہ بن میجی نے ان سے بن وہب نے کہا خبر دی مجھ کو یونس نے ان کو این شہاب نے ان کو سالم بن عبداللہؓ نے ان کو عبداللہ ہے کہ سنا انھوں نے رسول اللہؓ سے مثل اس کے جواویر نار کور ہوا۔

(۱) ایلا جد بصم میم اور بسکول اور بنتی میم سب جائز ہے جنائج فراہ ہے بھی مروی ہے اور داحدی وغیر داریاب نفت نے می کہی لکھ ہے اور یام جاہیت بھی جمد کے در کو بوم العروب کہتے ہیں۔

(190) الله جو کے دن محمل کو بعض لوگوں نے داجب کہا ہے چتا تھے بعض محاب دورائل ظاہر کا بھی بر بہب ہے اور این متذر نے اہم بالک سے کی معمل کیا ہے اور حسن بھر کی ہے بھی بھی متقول ہے اور جمہور سلف اور فلف سے کیا ہے کہ دو مستحب ہے اور واجب فیمل اور حمہور سے بھی کی دو حمہور سے بھی کی دو ایس مسک کیا ہے۔ چنا بچر ایس مر قوع روایت ہی داروہ سے کہ رسول اللہ سے ارمایا کہ جس سے وصو کی تو تیمر دو بھی بھی دو جو تہایا تو تیم اور ایس میں اور جہ بھی بھی دو جو تیم بھی ہے۔



عُمْرَ بْنَ الْمُحْطَابِ بِيْنَ هُوَ يَحْطُبُ النّاسَ يَوْمُ عُمْرَ بُنُ الْمُحْمَّةِ دَحَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصَلَحَابِ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَنَادَاهُ عُمْرُ أَيَّةً سَاعِهِ هَمَهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَنَادَاهُ عُمْرُ أَيَّةً سَاعِهِ هَمَهِ مَنْكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَنَادَاهُ عُمْرُ أَيَّةً سَاعِهِ هَمِهِ مِمّالًا إِنّي شَعِلْتُ الْيُومَ فَلَمْ أَنْفَبِ إِلَى أَهْبِي مَمَّلًا إِنّي شَعِلْتُ الْيُومَ فَلَمْ أَنْفَبِ إِلَى أَهْبِي حَمّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَقَدْ عَلَيْتَ أَنْ رَسُولَ عَلَى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كَنْ يَأْمُرُ بِالْعُسُلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كَنْ يَأْمُرُ بِالْعُسُلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كَنْ يَأْمُرُ بِالْعُسُلُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم كَنْ يَأْمُرُ بِالْعُسُلُ عَمْرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كَنْ يَأْمُونُ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كَنْ يَأْمُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه وَاللّه وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْلُ وَاللّه وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْه وَاللّه وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلّه عَلَيْهُ وَاللّه وَلَا عَلَيْهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا عَلَيْهُ وَاللّه وَاللّه وَلَا عَلَيْهُ وَلِلْ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه واللّه والللّه واللّه والللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه والللّه والللّه والللللّه واللّه واللّه واللّه واللّه

أحدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَعْتَسِلْ) بَابُ وُجُوبِ غُسلْ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلَّ بَالِغِ مِنْ الرِّجَالِ وَبَيَالِ مَا أُمِرُوا بِهِ بَالِغِ مِنْ الرِّجَالِ وَبَيَالِ مَا أُمِرُوا بِهِ بَالِغِ مِنْ الرِّجَالِ وَبَيَالِ مَا أُمِرُوا بِهِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَسَّم قَالَ (( الْفُسْلُ يومَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلُّ مُحْتَلِم ))

الْمُؤْمِينَ مَا رِدُنتُ حِينَ سَمِعْتِ اللَّذَاءِ أَنَّ

تُوصَّأْتُ ثُمُّ أَقُلْتُ مَفَالَ غُمْرُ وَالْوُضُوءِ أَيْصًا

أَنَمُ تَسْمَعُوا رَسُونَ اللَّهِ عَلَيْكُ يُقُونُ ﴿ إِذَا جَاءً

١٩٥٨ عَنْ عَائِمَة أَنْهَا قالَتَ كَانَ النَّاسُ يَسَائِونَ الْمُحُمَّعَة مِنْ سَارِلِهِمْ مِنْ الْعَوالِي فِيَالُونَ فِي الْفَيَاءِ وَيُصِيمُهُمْ الْفُبَارُ فَنَخْرُجُ مِنْهُمْ الرِّيحُ فَأْنَى رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْيَهِ وِسَنَّمَ إِنْسَالًا

1900- سام بن عبدالله پنج باب سے راوی ہے کہ عمر بن خطاب جود کے دن خطب پنج ہے کہ ایک محالی رسول الله سالی فطاب جود کے دن خطب پنج ہے تھے کہ ایک محالی رسول الله سالی تھے اور دھنرت عرف نے ان کو لیکار کہ یہ کون ساوفت ہے آئے کا یعنی اور حضرت عرف نے ان کو لیکار کہ یہ کون ساوفت ہے آئے کا یعنی کی جملے میں گریل کے نام ہو گیااور میں گریل کی نہیں گیا تھا تو انھول سے کہ جملے آئے کام ہو گیااور میں گریل نہیں گیا تھا کہ اذان سن تو جملے ہے کچھ نہ ہوا فقط وضو کرلیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ صرف وضو بی ؟ اور تم جائے ہو کہ رسول الله علی تا تھا کہ انہ کہ حرف وضو بی ؟ اور تم جائے ہو کہ رسول الله علی کہا کہ حرف وضو بی ؟ اور تم جائے ہو کہ رسول الله علی تھے۔

الوہ الوہ رہے تھے کہ خان بن علاق آئے دن جود کا خطبہ لوگوں میں پڑھے تھے کہ خان بن علاق آئے دور حفزت عرف نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا حال ہو گان لوگوں کا جو ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا حال ہو گان لوگوں کا جو افان کے بعد دیر لگاتے ہیں؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ اے امیر امو منین! جب میں نے اذان سی تو اور پچھ نہیں کیا سواو ضو امیر امو منین! جب میں نے اذان سی تو اور پچھ نہیں کیا سواو ضو کے کہ وضو کی اور آیا۔ حضرت عمر نے کہا صرف وضو می کیا۔ تم نے نہیں سنا کہ رسول اللہ قران تے تھے کہ جب کوئی جعد کو آئے تو ضرور نہائے۔

# باب: ہریالغ مر د پر عسل جمعہ فرض ہونے کابیان

۱۹۵۵ - ایوسعید خدری رضی الله عنه نے کہا کہ رسول الله صلی
 الله علیہ و آب وسلم نے فرایا کہ جعہ کے دن کا نہا تا ہر بالغ کو
 واجب ہے۔

۹۵۸ - حصرت ما تشدر منی الله عنب نے فرمایا که لوگ باری باری آ آنے متے اسپے گھروں سے اور مدینہ کے بلند محلوں سے اور عربا کمیں پہنی تھیں (اونٹول کے بالوں کی) اور ان پر غبار پڑتا تھا اور بد بو تکاتی تھیں۔ انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس



بِنْهُمْ وَهُوْ عِنْدِي مَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ (( لَوْ أَنْكُمْ تَطَهِّرْتُمْ لِيوْمِكُمْ هَذَا )).

١٩٥٩ عن عائِشة أنّها قالتُ كَانَ النّالَٰ اللّهُ عَمل وَلَمْ يكُن لهُمْ كُمّاهُ مَكَانُو يَكُونُ لهُمْ كُمّاهُ مَكَانُو يَكُونُ لهُمْ وَاعْتَسَلْم يوم الْحُمْعَةِ لهُمْ تَوْ اعْتَسَلْم يوم الْحُمْعَةِ

بَابِ الطِّيبِ وَالسَّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

م ١٩٦١ استى عَبُدِ الرَّحْسَ بْي أَبِي سَعِيدِ الْحَدْرِيَّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَدَل (( غُسلُ يَوْمِ الْحُمْعَةِ عَلَى كُلُ مُحتَلِم وَسِواكَ وَيَمَسَّ مِيَ الطّبِ مَا قَسرَ عَلَيْهِ )) إِنَّا أَنَّ بُكَيْرًا ثَمْ يُدْكُرُ عَبْدَ الطّبِ مَا قَسرَ عَلَيْهِ )) إِنَّا أَنَّ بُكَيْرًا ثَمْ يُدْكُرُ عَبْدَ الرَّحْسِ وها، فِي الطّبِ وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمِرَاةِ الرَّحْسِ وها، فِي الطّبِي وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمِرَاةِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْعُسلِ يَوْمَ الْحُمْعةِ قَالَ طَارُسُ فَقُلتَ لَابِي عَبْاسِ وَيَمْسُ طَلّا أَرْ

٩٦٢ و خشم الشخل أن إثرابيم أخبراً محمد أن بكر عدد الله محمد أن بكر عود خشم هارون بن عمد الله حدثم المختب كالشما على الب خريج بهذا الماشاد

ذُهُمُ إِنْ كُالِ عِنْدُ أَهْلِهِ مَالُ لَا أَعْلَمُهُ

٩٦٣ أ أ -عن أبي هُرَيْرةَ عَلَ اللَّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ﴿ وَحَقَّ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مَسْمَ أَنْ يَفْتَسِنَ فِي كُلِّ سَيْغَةِ أَيَّامَ يَعْسِلُ رَأْمَنَهُ وَجَسَلُهُ ﴾).

١٩٦٤ - عن أبي مُرثرة رصي الله عنه أنا رَسُول اللهِ صَلَى اللهُ عَنيْه وَسَلَّمَ قالَ (﴿ مَنْ

ایک فحص آیااس دن آپ میرے پاس شفے تو آپ نے فرمایاا کرتم آج کے دن نہایاکر و توخوب ہو۔

1909- حضرت عائش نے فرہ بیا کہ لوگ محتی تنے اور ان کے پاک ٹوکر جاکر تو بتھے می خمیں اس ہے ان میں بدیو آنے لگی تو ان کو عظم دیا کیا کہ جعد کے دین بہایا کرو تو خوب ہو۔

باب، جمعہ کے وان خوشہولگائے اور مسواک کرنے کا بیان ۱۹۷۰ عبدالرحمٰی بن ابوسعید خدری نے پنے ہٹ سے روایت کی کہ رسوں انٹر میلئے نے فرمایا ہر جوان کو جمعہ کے دن نہانا اور مسواک کرنا ہے اور تھوڑی خوشبولگائے جتنی ہوشتے۔ حکر کبیر نے عبدالرحمٰن کا ذکر نہیں کیا اور خوشبو کے بارے میں کہا کرچہ عورت کی خوشبو ہو۔

1911- عبداللہ بن عبس نے ذکر کیار سول اللہ عَلَیْ کا قول کہ طسل جعد کے باب میں تھا تو طاؤس سے کہ ابن عباس سے کہ لگائے خوشہویا تمل اگر اس کی گھرو الی کے پاس ہو۔ تو ابن عباس نے کہا کہ میں یہ نہیں جائے۔

۱۹۷۶- مسلم رحمد الله علیہ نے کہاردایس کی ہم سے اسحاق بن ابراهیم ہے ان سے تحد بن ابو بکر نے اور کہا مسلم نے روایت کی ہم سے ہارون نے ان سے شخاک نے ووٹوں نے ابن جر تنگ سے اسی استاد ہے۔

۱۹۲۳- ابوہر یرہ رضی اللہ منہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق سے ہر مسلمان پر کہ ہر ہفتہ میں ایک بار نہائے اور ایناسر اور بدن و حوے۔

۱۹۹۴- ابوہر ہے گئے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرہ یا جو بہائے جورکے دن جنابت سے اس میں صاف اشارہ ہے کہ اپنی لی لی سے

(۱۹۷۳) جری اس بی اختارف ہے کہ یہ گھڑیوں کا صاب دل کے شروع سے ہاروال کے بعد سے سام مالک اورائے کشریارول اور قاصی حسین دورارام دلم شن کا تر بہ ب تو یہ ہے کہ ان گھڑیوں سے مراوز رال کے بعد کے چند کھلے ہیں اور ان کے نزد کیے زوال کے بعد جانا جاہے تا



اغْتَسَلَ يُومَ الْجُمُعَةِ عُسْلُ الْجَابَةِ فَمُ رَاحَ فَكَأَلُمَا قَرُبَ بَدَنةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّائِيَةِ فَكَأَلْمَا قَرُبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ فَكَأَلْمَا قَرُب كُنِثَ أَقْرَن وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَة فكأَلْما قَرُب دجاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَة فكأَلْما قَرُب دجاجَةً يَسْتَعِقُونَ الدَّكُونِ) يَسْتَعِقُونَ الدَّكُونِ)

## بَابُ فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِي الْخُطِّيَةِ

١٩٦٥ - عَنْ سَعيد بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةً أَعْشَرَهُ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةً أَعْشَرَهُ أَنَّ رَسُونَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّم قَانَ ( إِذَا قُلْت إِصَاحِبك أَنْصِتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ قَفَدْ لَغُونَتَ ))

١٩٦٦ - و حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَعْكِ بْنُ شُعَيْب بْنِ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدَّي حَدَّثِي عُقَبْلُ بْنُ حَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَرِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قارِطٍ وَعَنْ ابْن السَّنَيْبِ أَنْهُمَا خَدَّثَادُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قان سَبِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يَعُولُ بِجِثْنه سَبِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يَعُولُ بِجِثْنه

١٩٧٧ - و حَدَّثْيِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حاتم حدَّثْنا مُحَمَّدُ

معبت بھی کرے۔ پھر جائے مینی ول گھڑی بی قواس نے گویا ایک اورجو اوس کی سائے گویا ایک اورجو اوس کی سائے گویا ایک اورجو اوس کی سائے سے گیا ای نے گویا ایک فارجو تیسر کی ساخت بی گیا ای نے گویا ایک و نبہ کیا اورجو پچو تیس سائے ایس نے گویا ایک مرفی کی اورجو یا نبی مرفی کی اورجو پانچو ہی ساخت بی گیا ای نے گویا ایک مرفی کی اورجو پانچو ہی ساخت بی گیا ای نے ایک ایش ایس کی ساخری لویس جو سجد میں آبار ایسی خطبہ پڑھے لاگا آ فرشتے (ایسی حاضری لویس جو سجد کی در واقد کی جو ماضری لکھتے تھے) وہ مجد بی حاضری لویس جو سجد خطب سننے گھ (غرض ای وقت جو آیا ای کی حاضری طبیل لکھی گئی خطب سننے گھ (غرض ای وقت جو آیا ای کی حاضری طبیل لکھی گئی اور آنے کے قواب سے محروم رہا کرچہ نی ذکا اوال ہائے )۔

## باب: جمعہ کے دن خطبہ میں خاموش رہنے کا بیان

1940- سعید بن مسیت کو ابو ہر ریڈنے خبر وی ہے کہ رسول اللہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم اپنے ساتھی ہے کہو چپ ر ہو جسہ کے دن جس وقت نیام خطبہ پڑھتا ہو تو تم نے بھی ایک لغو ہاہ کی (یعنی اشارہ سے جیپ کرانا ضروری ہے۔ اتنی بات بھی منع ہے)

۱۹۹۲- مسلم نے کہااور روایت کی جھے سے عبد الملک بن شعیب نے ان سے ان کے واوا نے ان سے مقبل فیل سے ان کے واوا نے ان سے مقبل بن خالد نے ان سے ابن شہاب نے ان سے حمر بن عبد اللہ بن خالد نے ان سے عبد اللہ ایر ہیم نے اور ابن سیتب نے وقول سے روایت کی ابو ہر رہ نے کہا سائی نے رسول اللہ سے دوایت کی ابو ہر رہ نے کہا سائی نے رسول اللہ سے کہ قرماتے تے حق ال اس وایت کے جوا ہمی گزری-

١٩٧٧- اور كمامسم في كدروايت كي محص عدين عاتم في

ن اوران او کوں نے وجوئی کیا ہے کہ بھی معتی اتوی ہیں اور امام شافق اوران کے جمہور اسحاب کا غد جب ہے کہ دن کے شروع ہے جاتا ہو ہے اور ان ان کے جمہور اسحاب کا غد جب ہے کہ دن کے شروع ہے اور اسانی کی دوایت میں آیا ہے کہ اور اسانی کی دوایت میں آیا ہے کہ جب اور اسانی کی دوایت میں آیا ہے کہ جب امام نکا ہے تو فرشتے مجھے کو بیٹ دہے ہیں دو ایکر کسی کی حاضر کی نمیس کیستے۔ غرض والا کل سے تو بی غرب میں ہے کہ قبل روال مجد جس جاتا ہا ہے اور آ مخضرت کی عاوت بھی بھی کے گئی روال مجد جس



يُنَ يَكُرِ أَمُنْبَرَنَا ابْنُ شُرِيْجِ أَمْبَرَبِي اللَّهُ شَهَاسِهِ بِالْوَاشَادَيْنَ حَمِيعًا فِي هَدَ الْحَدِيثِ مَثْنَهُ عَيْر أَنَّ ابْن جُرَيْج قالَ إِبْراهِيمُ بْنُ عَيْداهُمْ بْنِ مَارِحٍ

١٩٩٨ عن أبي هُرَيْرة عن اللّبي عَلَيْتُهُ قال ( إِذَا قُلْتَ لِعَناصِكَ أَلْعِيتُ يَوْمَ الْجُمعةِ وَالْعَامِ يَحْطُبُ فَقَدَ لَقِيتَ )) عال أبو الرّادِ هي نُعدُ أبي عَلَى آبو الرّادِ هي نُعدُ أبي مُرَيْرة وإنْهَا هُوَ فَقَدًا بَهُولتَ.

يَابِ فِي الْسَاعَةِ الَّتِي فِي يُومِ الْجُمُعةِ الْرَبِي فِي يُومِ الْجُمُعةِ اللهِ عَلَمُ أَنَّ المَعْمُعة وصلى الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةُ ذكر يوم الحُمُعة معالَ (( فيه ساعَةً له يُوافقُها عَبْدُ مُسَلِمٌ وهُو يُصلّي يَسْأَلُ الله شَيْنَا إِلَّا عَطاهُ إِيَّاهُ )) راد خُلِنة بي رواييه وأسار بيبه يُقْسُها

الله عَنْ أَبِي هُرِيْرة رَصِي الله عَهُ قال قَالَ أَبُر الْعَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَنْ وَسَدَمَ (( إِنَّ فِي اللهُ عَنْ وَسَدَمَ (( إِنَّ فِي اللهُ عَنْ وَسَدَمَ قائمٌ يُصِلَي اللَّهُ عُنْهُ وَسَدُمُ قائمٌ يُصِلَي يَسِنَالُ الله خَنْرُ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَقَالَ بِيَدِهِ يُصَلَّى اللَّه خَنْرُ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَقَالَ بِيَدِهِ يُصَلَّمُ الله خَنْرُ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَقَالَ بِيَدِهِ يُصَلَّمُهَا يُرَهُدُهَ )).

ال سے محد بن میکر نے ان سے این جریج نے ان سے این شہاب نے ان دونول سندوں سے بھی اس کے مثل صدیت مروی ہوئی ہے مگر این جریج نے کہاا ہر، حیم بن عبداللہ بن قادظ۔

۱۹۲۸- ابوہر روا نے کہا کہ بی نے فرمایا کہ جب تو ہے ساتھی سے کچے چپ دے جمعہ کے ول اور امام خطبہ روا متناہے تو تو نے مغوبات کی۔ ابو الزناد نے کہ سخیت ابوہر روا کی بولی ہے اور بیا نفظ اصل میں نفوت ہے۔

باب جمع کے دن دعاکی قبولیت کے وقت کے بیان میں ۱۹۲۹ - ابوہر برہ نے فرہ یا کہ رسول اللہ نے جمعہ کے دن کا ذکر کا اور فرہایا کہ اس بن ایک ساعت اسک ہے کہ جوبندہ مسلمان اس وائت نماز بڑھتا ہو اور لند ہے جو کوئی چیز مانے تھے تو ہے فک اللہ نقال اس کو دے دے گا۔ تحبیہ نے این دوایت بی یا تھے ہے اشارہ کیا کہ دہ گھری بہت تموڑی ہے۔

ابو ہر برور ضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابوالقاسم میں ہے نے فرہ یو جمعہ بیں ایک س محت ایس ہے کہ جو مسلمان اس وقت کر انہاز پر حتاہ و اور اللہ ہے کوئی چنے مائے تواللہ تعالی ہے شک اس کو عطا کرے اور ہے ہا تھو ہے آپ نے اشارہ کیا کہ وہ بہت تھوڑی ہے اور اس کی ہے رغبتی و ان تے تھے۔

اے ۱۹- مسلم فے کہاروہ بیت کی ہم سے این متنی نے ان سے ابوہر بررة عد کیا نے آن سے ابن عون نے ان سے محد نے ان سے ابوہر بررة نے فرمایا ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مشل-



١٩٧٣ - عَنْ أَبِي هَرَيْرَة رَصِيَ الله عنه عي اللَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَم عَنْ أَبِي صَلَّى اللّه عَلَيْهِ رَسَلْمَ أَنَّهُ قَالَ الله بِي النَّجُمُعةِ لَسَاعَةُ لَا يُواعِمُهَا مُسلِمٌ يستَأَلُ الله بِيه حَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَالَ وَهي سَاعَةٌ حقيمةً حقيمةً

۱۹۷۶ و خداته محمد بن رامع حداته غدم الرائع حداته على الرائق حداته معمر عن همام بن مُنه على أبي هُرائرة عن الله عليه وسلم وما يقُل وهي ساعة خييمة

الْمُتَعْرِيُ قَالَ قَالَ لِي عَبْدُ اللّهِ مُنْ عَمْرَ اللّهِ مُنْ عَمْرَ اللّهِ عَلَىٰ عَمْرَ اللّهِ عَلَىٰ عَمْرَ اللّهِ عَلَىٰ عَمْرَ اللّهِ عَلَيْكُ مِي اللّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

۲ - ۱۹ - اور کہا مسلم نے روایت کی مجھ سے حید بن معدوانیا فل نے ال سے بشر سے ال سے محمد نے ال سے بہو ہر مروارضی اللہ عند نے کہا ہو ہر مرواد ضی اللہ عند نے کہ فرمایا ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مش اس کے۔

1921 - الوجر رور منی الله عند نے کہا کہ ٹی مسلی اللہ علیہ و سلم
نے قربایا جمعہ بیک ساعت ایک ہے کہ نہیں ، نگنا ہے اس میں
کو آن سلمان کسی حجر کو حکر اللہ تعالی اس کو ضرور دیتا ہے او روہ
ساخت بہت تھوڑی ہے۔

۱۹۵۳- مسلم نے کہاروایت کی جھے سے این رافع نے ان سے عبد اور اللہ نے ان سے عبد ان نے ان سے ان میں میٹر نے ان سے ابو ہر ریڈ نے ان موں سے نہیں کہا کہ وہ ساعت بہت تھوڑی ہے۔

1940- ابو بردوئے کہا جھ سے عمود اللہ بن عمر نے کہا کہ تم نے اب باب میں بھر نے کہا کہ تم نے اب باب میں بھر سناہ کہ وہ رسوں اللہ سے بھر بیان کرتے ہوں؟ میں نے کہا کہ ہاں میں نے ان سے سناہ کہ وہ کہتے تھے سنا میں نے رسول اللہ سکا ہے کہ فرہ تے سے کہ فرہ تے دہ گری اس وقت سے سے کہ اہم جینے (یعنی منبر پر) فماز کے شخم ہوئے تک۔

(سودا) بن الحلوم و المحاور مراد المعنى المحت كرب ورس كري من كروه و الله فرا الكر المازيز متاوور قر فر العفور الها كد او عفر المحت مواجع المحت مواجع المحت مع المحت مواجع المحت مع المحت ا



### بَابُ فَضْل يَوْمُ الْجُمُعَةِ

١٩٧٦ – عَنْ أَبِيْ هُرَّيْرَةَ رَصِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ تَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ تَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ (( خَيْرُ يوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُ (( خَيْرُ يوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ لَشَمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَة فِيهِ خُلِق آدَمُ وَهِيهِ أَذْخِلُ لَحَمْة وَهِيهِ أَذْخِلُ لَحَمْة وَهِيهِ أَذْخِلُ لَحَمْة وَهِيهِ أَخْرِجْ مِنْهِ )).

المعادلة المعادلة

١٩٧٨ عَنْ أَبِي مُرَيْرَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَرَافِهُ وَلَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمُ السَّابِقُونَ يَوْمُ السَّابِقُونَ يَوْمُ الْسَّابِقُونَ يَوْمُ الْمِيْسَةِ بَيْدَ أَنْ كُلّ أُمَّةٍ أُولِيتُ الْكِتَابِ مِنْ لَقِيمِهُ تُمُّ هَذَا الْيُومُ اللّهِ عَلَى اللّهُ لَهُ قَالًامِنَ لَنَا فِيهِ كَتْبَةِ اللّهُ لَهُ قَالًامِنَ لَنَا فِيهِ تَعْمَ اللّهُ لَهُ قَالًامِنَ لَنَا فِيهِ تَعْمَ النّهُ لَهُ قَالًامِنَ لَنَا فِيهِ تَعْمَ الْمُهُودُ عَذَا وَالنَّمَارَى بَعْدَ عَدِى

١٩٧٩ - عَلَّ أَبِي هُرَيْرَة قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ (( نحشُ الْآخِرُونُ وَلَحَنُ السَّابِقُونُ يَوْمَ الْقِيامَةِ بِمِثْلِهِ )).

١٩٨٠ عَنْ أَبِي مُرْثِرَةَ قَالَ قَالَ رَسُونَ اللَّهِ
 ١٩٨٠ عَنْ أَلَا عِرُونَ اللَّهِ أَوْنَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ
 ١٤٤٥ (﴿ نَحْنُ الْآخِرُونَ الْلُولُونَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ

# باب جعد کے دن کی فضیت

1944- ابوہر میرور منی اللہ عند نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ مہر میرور تکا ہے جمعہ وسلم نے قربایا کہ مہر اللہ دنوں میں کا جن میں سورج لکتا ہے جمعہ کا دان ہے کہ اس میں آدم پیدا ہوئے اور اس میں جنت میں گئے اور اس میں وہال سے لکے۔

ے ۱۹۷۷ - ابوہر ریڈنے کہا کہ نی نے فرمایا بہتر ان دنوں بی کا جن شل سورج نکا ہے بعد کاون ہے کہ اس شل آدم پیدا ہو سے اور اک شل جنت شل گھے اورای شل دہاں ہے نظلے اور قیاست نہ ہوگی مگر ای دن۔

باب جمعہ کادن اس است کے لیے ہدایت ہے اور آبات ہے جہدایت ہے اور قباس ابوہر ریا نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایہ ہم پھینے لوگ ہیں اور قباست کے دن آگے براہ جانے والے جیل فظا تی بات ہے کہ ہر است کو ہم ہے پہلے کتاب فل ہو اور ہم کوان کے بعد پھر یہ دن جو ہم پراللہ نے فرض کیا اس کی ہم کوراہ ہادی اور سب ہوگ دن جو ہم پراللہ نے فرض کیا اس کی ہم کوراہ ہادی اور سب ہوگ اس میں ہمارے دن ہم ہوں ہے (ایسی بیغتہ ) اور شماری کی تعیر ہو دن (ایسی اقرار کو)۔ موں ہے (ایسی بیغتہ ) اور شماری کی تعیر ہود کے دوسرے دن میں اللہ عند فرماتے ہیں کہ نی اگر م صلی اللہ عند فرماتے ہیں کہ نی اگر م صلی اللہ عند وسلم نے فرمایا کہ ہم سب سے آخری ہیں (دنیا ہیں) اور سب علیہ وسائے قیامت کے دن اس کی مثل۔ سے جہلے ہوں گے قیامت کے دن اس کی مثل۔

۱۹۸۰ = ابوہر مراف کہاکہ رسول اللہ کے قرمیا ہم سب کے بیجے ہیں اور جم اور قیامت کے دان سب کے آگے ہو جانے والے ہیں اور ہم

(ع 1912) ہنتہ اس مد ہشت معلوم ہواکہ جا ہے جا ہے کام جد کون ہو الد ہو تھے خوادود منیات کے ہول بینہ ہوں اور یہ سبال کے بیان قربات کے ہوئی اس جن نکل کے لیے تیار ہوں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار بیں اور ایو بکر بن اعربی نے کتاب احوزی شر ت ترزی کی بیان قربائے کہ تو می اس جن نکل کے لیے تیار ہوں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار بیں اور ایو بکر بن اعربی نے کتاب احوزی شر ت ترزی کی بیونے کا بر ترزی آور ہوئے کا اور اجیاداور دس کے فاہر ہونے کا اور تیاب ہوا ای اولاد ہوئے کا اور اجیاداور دس کے فاہر ہونے کا اور قیامت کا ہونے کا در تھمتان خدا کے ہمراوحت میں جلے جانے کا دروشمتان خدا کے نامر او دوز خیس واطل ہوئے کا دروشمتان خدا کے ہمراوحت میں جلے جانے کا دروشمتان خدا کے نامر اوروز خیس واطل ہوئے کا درقشمتان خدا کے تامر اوروز خیس واطل ہوئے کا دروشمتان خدا کے تامر اوروز خیس واطل ہوئے کا دروشمتان خدا کے تامر اوروز خیس واطل ہوئے کا دروشمتان خدا کے تامر اوروز خیس واطل ہوئے کا دروشمتان خدا کے تامر اوروز خیس واطل ہوئے کا دروشمتان خدا کے تامر اوروز خیس واطل ہوئے کا دروشمتان خدا کے تامر اوروز خیس واطل ہوئے کا دروشمتان خدا کے ہمراوحت میں جانے کا دروشمتان خدا کے تامر اوروز خیس واطل ہوئے کا دروشمتان خدا کے تامر اوروز خیس واطل ہوئے کا دروشمتان خدا کے تامر اوروز خیس واطل ہوئے کا دروشمتان خدا کے تامر اوروز خیس واطل ہوئے کا دروشمتان خدا کے تامر اوروز خیس واطل ہوئے کا دروشمتان خدا کے تامر اوروز خیس واطل ہوئے کا دروشمتان خدا کے تامر اوروز خیس واطل ہوئے کی دروشمتان خیس کے تامر اوروز خیس کی کا دروشمتان کی دروشمتان کی دروشمتان کا دروشمتان کیا کی دروشمتان کا دروشمتان کی دروشمتان



وَمَحُنُ أَوْلَ مَنْ مِدْخُلُ الْجَنَّة بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِنابِ مِنْ قَبِينًا وَأُوتِيناهُ مِنْ يَعْدِهِمْ فَاحْتَلَفُوا فَهِدَانا اللَّهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ الْحَقَ فَهِنَا يَوْمُهِمْ الَّذِي احْتَلَفُوا فِيهِ هذانا اللَّهُ لَهُ قَالَ يَوْمُهُمْ الَّذِي احْتَلَفُوا فِيهِ هذانا اللَّهُ لَهُ قَالَ يَوْمُهُمْ الْجُمُعَةِ فَالْيَوْمُ لَنَّا وَغَذَا للَّهُ لَهُ قَالَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَالْيَوْمُ لَنَّا وَغَذَا للَّهُ لِهُ قَالَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَالْيَوْمُ لَنَا وَغَذَا

الله عليه وسنم قان فدرون الله منكى الله عليه وسنم قان فدر رسول الله منكى الله عليه وسنم قان فدر رسول الله منكى الله عليه وسنم قان فدرون السابقون بوام الهيامة بهد أنهم أوتوا الكتاب من قيبا وأويناه من بغيم فرهنا يوامهم البي فرض عليهم فاختلفوا ليه فهدانا الله له فهم ثما بيه تبع فاليهم فاختلفوا ليه فهدانا الله له فهم ثما بيه تبع فاليهم فاختلفوا ليه فهدانا الله له فهم ثما بيه تبع فاليهم فاختلفوا

جرَاشِ عَنْ حُدَيْعَة قَالَ قَالَ عَلَيْهَ أَرْعَنَ رِبْعِي بُن عَنْ الْجُمْعَة مَنْ كَانَ لَلْقَا فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ الْجُمْعَة وَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ النَّجُمُعَة فَجَعَلَ الْجُمُعَة وَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ النَّحْمُعَة فَجَعَلَ الْجُمُعَة وَكَانِكَ عَمْ تَبْعَ لَنَا يَوْمُ النَّجُمُعَة فَجَعَلَ الْجُمُعَة وَكَالِكَ عَمْ تَبْعَ لَنَا يَوْمُ الْقِيمَة وَكَالِكَ عَمْ تَبْعَ لَنَا يَوْمُ الْقِيمَة وَكَالِكَ عَمْ تَبْعَ لَنَا يَوْمُ الْقِيمَة الْمُعْتَمِي لَيْهُمْ قَبْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقِيمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

جنت میں سب سے پہلے وہ فل ہو گئے گرا تی بات البتہ ہے کہ ان لوگوں کو کتاب ہم سے پہلے تی ہے اور ہم کو ان کے بعد اور انھوں نے کی بات میں اختلاف کیا۔ سویہ جمعہ کا دن وہ ک ہے جس میں اختیاف کیا اور ہم کو انڈ نے راہ بتادی پھر یہ جمعہ کا دن تو ہمارے لیے ہے اور دوسر ادن بہور کا (بینی ہفتہ) اور تیسر ادن نصار کی کا سینی اتوار۔

۱۹۸۱ - ابو ہر میرہ رمنی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ علی نے نے فربایا ہم دنیا ہیں سب احتوال سے پہلے ہیں اور قیا مت ہیں سب سے آگے مگر اتفاع کہ ان لوگوں کو گلب ہم سے پہلے فی ہے اور ہم کو ان سکے بعد اور بدوہ دن ہے لیمنی جسہ جو میں پر فرض کیا گیا تھا اور اس میں افھول نے اختیاف کیا سوائلہ نے ہم کو رفہ بٹادی سووہ مورک اس میں افھول نے اختیاف کیا سوائلہ نے ہم کو رفہ بٹادی سووہ موگ اس میں ہمادے بیجھے ہیں (پینی ان کی عید ہمادی عید کے بیجھے ہیں (پینی ان کی عید ہمادی عید کے بیجھے ہیں (پینی ان کی عید ہمادی عید کے بیجھے ہیں (پینی ان کی عید ہمادی عید کے بیجھے ہیں (پینی ان کی عید ہمادی عید کے بیجھے ہیں (پینی ان کی عید ہمادی عید کے بیجھے ہیں (پینی ان کی عید ہمادی عید کے بیجھے ہیں (پینی ان کی عید ہمادی عید کے بیجھے ہیں کی بید کار سوں۔

۱۹۸۳- ابوہر برہ اور حذیقہ وونوں نے کہا کہ رسوں اللہ مسلی اللہ
عدیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تھ لی ہے بھلادیا جعدہ کو ال لوگوں کے
ہے جو ہم سے پہنے بتنے سو بہود کی عمید ہفتہ اور نصار کی کی اتوار کو
ہو کی اور اللہ بھارے ساتھ آیا ہور ہم کو راوبتائی جعدہ کے دن کی۔
غرض جعد اور ہفتہ اور اتوار عمید کے دن یہ تر تیب ہو گی اور ایے
عی وہ لوگ ہمارے چھے ہیں اور قیامت میں سب سے آگے ہمارہ
فیصلہ ہوگا اور آیک دوایت میں میہ لفظ ہے المحقصی بینھم (معنی

۱۹۸۳- مسلم رحمت الله عليه في كياكه روايت كى ہم سے ابوكر يب فيان سے معدفي ان سے معدفي من حراش في ان سے مذیفہ في كد فر مايارمول الله علي ان جو م كوراه بنا كى جو كى اور لوگوں كو بصوا ديا جو جم سے ميلے تھے ،ور



## كَانَ أَيْلُمَا)) فَدُكُرُ بِمُعْنَى حُدِيثِ أَنْ فُصَيْلِ بَابُ فَضَّلِ النَّهْجِيرِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ

١٩٨٤– عنَّ ابَيْ هُرَيْرَةٌ رَصِبِي الله عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُونُ اللَّهِ صَلَّى قَلَّهُ عَنْيُهِ وَسَلَّمَ (( إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أبُوابِ الْمَسْجِدِ مَلَانكَةً يَكَثَّبُونَ الْأَوَّلِ فَالْأَوِّلِ فَإِذَا جَلَى الْإِمَامُ طُووًا الصُّحُف وَجَاءُوا يستبيفون الدكر ومثل المهجر كمثل الذي يُهُدي الْبَدَنَةَ ثُمُّ كَالَّدِي يُهْدي بَعْرةً ثُمُّ كَالَّذِي يُهْدِي الْكَبْشِ ثُمُّ كَالَّدِي يُهْدي الدُّجَاجَةَ ثُمُّ كَالَّدِي يُهِّدي الْيُصْفَةُ )).

١٩٨٥- خَدُّنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى وعَمْرُو النَّاقِدُ عَنْ سُعْيَانَ عَنْ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٩٨٦– عنَّ أبي هُريْرةً رضي اللهُ عَنَّهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (﴿ عَلَى كُلِّ بَابِ مِنْ أَيْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَكَ يَكُنُّبُ الْأُوَّلِ فَالْأَوَّلِ مَثْلِ الْجَزُورِ ثُمَّ مِرْلَهُم حَتَّى صغر إلى مَثَل الْبَيْطَة فَإِذَا جَلَسَ الْمِمامُ طُويتُ الصُّحُفُ وَحضَرُوا الذُّكُرُ ﴾

بَابُ فَصُلُّ مَنَّ اسْتُمَعُ وَأَنَّصَتَ فِي الخطبة

-١٩٨٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرُهُ عَنْ النَّبِي عَلَيْكُ قَال

ساری رودیت مثل این تغییل کے بیان کی ( بعنی جواد پر گزری)۔ باب. جمعہ کے دن جلدی جانے کی فضیات

١٩٨٣- الوجرية كت بي كررسول القد من في قرمايا جب جوركا دان او تا ہے ہر دروازہ ير سجد كے درو زول على بے فرائے لكھے جیں کہ فلاناسب سے مملے آیااس کے بعد وہ اس کے بعد وہ چمر جب المام منبرير بيثمتاب سب فرشة الدال نام ليبيث دية بي اور نطبہ آکر سننے لکتے ہیں اور جو اول آیااس کے تواب کی مثل الى ہے جیسے كوئی ایک اونت تر بانی كرے اس كے بعد جو آيا وہ ايما ہے جیسے کوئی ایک گائے کرے اس کے بعد جو آئے وہ ایراہے جیسے کوئی ایک مینڈھا کرلے اس کے بعد جو آئے دہ ابیا ہے جیے کوئی مر فی کرے۔اس کے بعد جو آئے وہ ایہا ہے جیسے کوئی ایک انڈا خداک راہ ش دے۔

١٩٨٥- مسلم رحمتد الله عليد في كبروايت كي جم سے يحى بن يحى اور عرنالدنے مفیان سے انھول نے زہری سے انھول نے سعید ے تھول نے ابوہر برور ضی اللہ عنہ سے انھوں نے رسول اللہ ے مثل ای کے۔

١٩٨٧- ايو برسية في كهاكه رسول الله في قرمايا مسجد ك بردر وازه يرايك فرشنه بوتاب كدوه سب يهي جوآتاب اس كوايبالكمتا ب يسي كى في اون قرباني كي بكر درجد بدرجد جو ييج آت جاتے ہیں ان کو گھٹا تا جاتا ہے بہاں تک کہ اس کے مثل لکھتا ہے جس نے ایک انڈا خد ہ کی روہ میں دیا۔ پھر جب امام منبر پر ہیٹھا کامہ ا عمال لبيث دية اور جرر روازه ك فرشة أكر خطبه سنف لكته بين. باب: جمعه كاخطيه خاموشى ي سين كى

١٩٨٤ - ايو ہر يرة ي مسى الله عليه وسلم عدروايت كى كه



(( مَنْ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَلِي الْجُمْعَةَ فَصَلِّي مَا قُلْرَ لَهُ ثُمَّ أَلْصَنَتَ حَتَّى يَقُرُغَ مِنْ خُطْيَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي معه غُفرَ لَهُ مَا بِنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ الْأَخْرَى وفضلُ ثلاثةِ أَيَّام ))

١٩٨٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ قَالَ مَالَ رَسُولُ اللهِ صَبْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم (( مَنْ تَوطئاً فَأَحْسَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم (( مَنْ تَوطئاً فَأَحْسَنَ الْوَضُوءَ ثُمَّ أَلَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمْعَ وَٱلْصَتَ عُمِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَيَيْنَ الْجُمُعَةِ وَرِيادَةُ ثَلَائَةٍ أَيَّامٍ وَسَلْ مَسْ نُحصَى فَقَدْ لَعَا ))

## بَابُ صَلَاةِ لُجُمُعَةِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ

1949 - عَلَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ كُتَا نُصْنَى مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَنْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ مُثَمَّ مُرْجِعُ مُرْبِحُ نواصِحنا قَالَ خَسْلٌ فَقُسْتُ لِحَعْمَرِ مِي أَيْ سَاعَةٍ تِلْكَ قَالَ رُوَالَ الشّشْسَ

مَا ١٩٩٥ و حدثي الفاسيم بن رَكْرِيَّاء حَدَّتَ حَلَّتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ مُنْ حَمَّدُ عَنْ خَمْدُ اللَّهِ مُنْ حَمْدُ عَنْ خَمْدُ اللَّهِ مُنْ حَمْدُ عَنْ أَدِي خَمْدُ اللَّهِ مُنْ حَمْدُ عَلَى اللَّهِ مُنْ حَمْدُ اللَّهِ مَنْ كَانَ يُصَلِّي المُحْمُعة قال كَانَ يُصَلِّي رَسُولُ اللهِ عَيْ المُحْمُعة قال كَانَ يُصَلِّي رَسُولُ اللهِ عَيْ خَمَالًا فَرِيحُهَا رادَ عَبْدُ اللهِ عِي حَمَالًا فَرِيحُها رادَ عَبْدُ اللهِ عِي حَمَالًا فَرَيحُها رادَ عَبْدُ اللهِ عِي تَرُولُ النَّمُسُ يعْنَى النُواصِحَ.

جس نے عسل کیااور جو جس آیااور جنتی تقد رہی تھی تماز پردھی اور خطبہ سے فارغ ہونے تک چپ رہا چر امام کے ساتھ تماز پڑس اس کے کناہ بخشے محے اس جور سے کوشتہ جور تک اور تین دن کے اور زیادہ -

1944- الوہر برا نے کہار سول اللہ علیہ نے فرمایاجو و ضو کرے اور خوب و شرے اس کے اس جمعہ سے دومرے جمعہ تک کے گذاہ بختے جا کم کے اور زیادہ او رجو کنگر بول سے کھیلے اس نے دون کدہ کام کیا۔

# یاب سور ج د طلنے کے وقت جمعہ کی نماز پڑھنے کابیان

۱۹۹۰ جعفر نے اپنے باپ سے دواریت کی کہ انھوں نے جاہر بن عبداللہ سے پوچھا کہ رسول اللہ حسی اللہ علیہ وسلم کب تماز پڑھتے تھے جعد کی ؟ انھوں نے کہا کہ جبوہ من زپڑھ کچتے تھے تب ہم جاتے تھے اور اپنے او نور کو آرام دیتے تھے۔ عبداللہ نے اپنی دواہت میں میہ بات زیادہ کی کہ ۔۔ بہ آئی ب احل جاتا ہے مینی بانی لادنے والے او نوں۔

(۱۹۸۷) بن ای سے معلوم ہواک فطبہ کے بعد قبل نیت بالد ہے کے ضروری بات کرنار داہادر قبل دعبہ کے و قل مستحب ادریجی قد بہ بے شافعہ ادر جمہور کااور خطبہ کے وقت جب رہناو جب ہے اور شنل کی فضیت۔



١٩٩١ - عَنْ سَهْلِ قَالَ مَا كُنّا مَقِيلٌ وَلَا مُنعَدُّ فِي عَهْدِ مِن عَمْدِ فِي عَهْدِ رَسُولَ اللهِ صَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم

1997 على إناس ثب ستَمة ثب الْأَكْرَعِ عَنْ أَبِيهِ فَالَ كُرَّعِ عَلَى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِدَا رَقَالَتُ الشَّمْسُ ثُمَّ مُرْجِعُ سَبَّعُ سَبَعْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِدَا رَقَالَتُ الشَّمْسُ ثُمَّ مُرْجِعُ سَبَّعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِدَا رَقَالَتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِدَا رَقَالَتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِدَا رَقِلْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُولُولُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ

يَابُ ذِكْرِ الْحُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَمَا فِيهِمَا مِنْ الْجَلْسَةِ

١٩٩٤ - عَلْ أَشِ عُمْرٌ قَال كَانَ رَسُولُ اللهِ صَنْبَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمٍ يَخْطُبُ يَوْمَ الْحُسُمَةِ قَائِمٌ ثُمَّ يَخْطُبُ يَوْمَ الْحُسُمَةِ قَائِمٌ ثُمَّ يَخْدُنُ الْمَوْمَ قَالَ كَمَا يَمْعَلُونَ الْيَوْمَ

١٩٩٥ - عَنْ حَابِرٍ بْنِ سَعْرَةً قَالَ كَانَتْ
 للبي صلّى الله عَنْيَهِ وَسَلّمَ خُطْبَتَان يَخْلسُ

۱۹۹۶- سیل نے کہ ہم دو پہر کا سونانہ سوتے اور دن چڑھے کا کھانا نہ کھے تھے مگر نماز جھ کے بعد۔ ابن مجر نے اپنی دواہت بٹ میہ بات زیاد کی کہ رسول اللہ کے زمانہ بٹل۔

۱۹۹۲- ایاس بن سنر مین اکوئے نے اپنے باپ سے روایت کی کہ انھوں نے کہ ہم جمعہ پڑھتے تھے رسول اللہ عظافہ کے سماتھ جنب سورج ڈھل جاتا تھا چھرلو نے تھے سابیہ ڈھونڈ تے ہوئے (جمنی و ایوارول کا سابیانہ ہوتا تھا)۔

۱۹۹۳- ایاس بن سفر بن اکوع نے اسپنے باپ سے دواہت کی انھوں نے کہ جم نماز پڑھتے تھے رسول اللہ کے ساتھ اور جب لا اللہ کے ساتھ اور جب لو نے تھے (لیسن بعد نماز جعد کے) تو دیو اور ول کاسابیہ نہ پاتے تھے کہ جس کی آڑ جس آگیں۔

بب: جمعہ کی نمازے پہلے دو خطب اور ان کے ور میان بیٹھنے کابیان

۱۹۹۳- عبد الله بن عمر رضی الله عنهائ كهاكه رسول الله عنه من الله عنها في كهاكه رسول الله عنه من الله عنه من الله من ا

۱۹۹۵ - جابر بن سرۃ نے کہا کہ نی جیشہ وو خطبہ پڑھ کرتے تھے اور ان سک چیش بیٹے تھے اور خطبوں ٹس قر اِن شریف پڑھتے

(۱۹۹۳) بنه ان سب دواغوں سے بعد کا جلدی پڑھٹا تا ہت ہوتا ہے گرایام بالک ادر اور طنیقہ اور شافعی اور جا ہیں ہے اور تا ہیں ہے ہور کے ان سب دواغوں سے بعد کا جلائے ہے ہور کی خلاف کی نے تھیں کی گرایام اس اور اسحانی نے کہ ان دولوں کے فزد یک قبل و وال جا تڑے ہوں گائے ہوں ہے گرایام اس کا فلام ہے گائے کہ ان دولوں کے فزد یک قبل و وال جا تڑے ہوں گرایام اس کا فلام ہے گائے در کئی صحیحہ سے منالی جیس اگرچہ جمہور سب کی ٹاویل کرتے ہیں اور جلدی کے مبالٹ پر ان دواغوں کو اٹارتے ہیں ادر کہتے ہیں کہ محابہ من کا کھاٹا اور دوبر پر کا سونا بعد نماذ جس کرتے ہے اور اس دن ان دولوں ہیں دیر کرتے کہ شاید تکمیر اوئی یا خلیہ شرب تا کرتے ہے اور اس دن ان دول ہیں دیر کرتے کہ شاید تکمیر اوئی یا خلیہ شرب تا ور یہ وہ ہور کی ہوگی ہوں گرتے کہ شاید تکمیر اوٹی یا خلیہ شرب تا ور یہ وہ ہور کی کہ ہم میں دیر کرتے کہ شاید تکمیر اوٹی یا خلیہ شرب تا ور یہ ہور کی کہ ہم میں ڈھو ڈھو تا ہوگی کہ ہم میں دیر کرتے کہ شاید تکمیر اوٹی یا خلیہ تو ہی اس کے جس کہ جداول دات ہو تا تھا اور کروں کی وہ جا دی ہم میں دیر کرتے کہ شاید تکمیر اوٹی جس کے اس کی تا ویل کو تا ہو گر آ دی کے جو دے قدیم جی ان کہ اور دیا ہور دان ہور دان ہور دائی ہور دانہ ہور دائی ہور دائی ہور دائی ہور در ہے کہ کہ میں دیر کرتے کہ اور دائی ہور دائی ہور دائی ہور دائی ہور دائی ہور در ہے کہ کی کہ ہور دائی ہور



بَيْنَهُمْ يَقْرُأُ الْقُرْآنُ وَيُدَكِّرُ النَّاسِ.

1997 - عَلَى جَابِرِ بْنِ سَمْرَةً أَنَّ رَسُونَ اللَّهِ عَلَمْ أَنْ رَسُونَ اللَّهِ عَلَمْ أَنْ رَسُونَ اللَّهِ عَلَمْ أَنْ يَخْطُبُ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ فَيْ كَانَ يَخْطُبُ خَالِمًا فَقَدْ كَانَ يَخْطُبُ حَالِمًا فَقَدْ كَانَ مَعْدُ أَكْثَرَ عَلَيْتُ مَقَدْ أَكْثَرَ عِلَيْكَ مَقَدْ أَكْثَرَ عَلَيْكَ مَعْدَ أَكْثَرَ عَلَيْكَ مَنْ أَلْهُمْ عَلَيْكَ مَعْدُ أَكْثَرَ عَلَيْكَ مَنْ أَلْهُمْ عَلَيْكُ مَنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

١٩٩٨ - عَنْ خُصَيْنِ بِهَدِهِ الْوِسْنَادِ قَالَ وَرَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَخْطُبُ وَلَمْ يَقُلُ قَائمًا وَرَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَخْطُبُ وَلَمْ يَقُلُ قَائمًا اللهِ عَلَىٰ اللهِ قَالَ كُمّا مَعَ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ قَالَ كُمّا مَعَ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ قَالَ اللّهُ عَلَىٰ وَخُمّا اللّهُ وَإِدَا وَأُوا بَحَارَةً أَوْ لَهُوا الْعَوْلُ اللّهُ وَإِدَا وَأُوا بَحَارَةً أَوْ لَهُوا اللّهُ وَإِدَا وَأُوا بَحَارَةً أَوْ لَهُوا الْعَوْلُ اللّهُ وَإِدَا وَأُوا بَحَارَةً أَوْ لَهُوا اللّهُ وَإِدَا وَأُوا بَحَارَةً أَوْ لَهُوا الْعَلَىٰ اللّهُ وَإِدَا وَأُوا بَحَارَةً أَوْ لَهُوا الْعَوْلُ اللّهُ وَإِدَا وَأُوا بَحَارَةً أَوْ لَهُوا الْعَوْلُ اللّهُ وَإِدَا وَأُوا يَحَارَةً أَوْ لَهُوا اللّهُ وَإِدَا وَاللّهُ وَإِدَا وَالْمُوا اللّهُ وَالْمَوْلُولُ اللّهُ وَإِدَا وَالْمُوا إِلَيْهَا وَوَرَكُوكَ قَالَمُ اللّهُ لَا إِلَى اللّهُ وَالِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَالِهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

#### اورلو کوں کو تھیجت کر<u>ت</u>

1997- جابر بن عبدالله رضى الله عند في كها كه دمول الله صلى الله على الله ع

یاب: اللہ تق لی کے اس تول کا بیان کہ جب وہ اوگ توں کا بیان کہ جب وہ اوگ توں تو آپ کو چھوڑ جاتے ہیں تو آپ کو چھوڑ جاتے ہیں ۱۹۹۵ جابڑ نے کہا کہ نی کھڑے ہیں تو آپ کو چھوڑ جاتے ہیں دن سوایک ہار کے ٹائڈہ آیا ملک شم سے غلہ سے کر اور لوگ اس کے پاس دوڑ گئے صرف بارہ آدی آپ کے پاس دہ گئے۔اس بریہ آبت اتری جو سورہ جمعہ ہیں ہے کہ جب دیکھتے ہیں تجارت یا کوئی کھیل کی چیز تو دوڑ جاتے ہیں اس طرف دور تھے کو کھڑ اہوا کوئی کھیل کی چیز تو دوڑ جاتے ہیں اس طرف دور تھے کو کھڑ اہوا کھوڑ وہوں۔

1998-اس سند ہے بھی فد کورہ بالہ حدیث مر وی ہے لیکن اس بھی بیسہ کہ تھا اکرم خطبہ دے دے ہے ہے بیش کیا کہ کھڑے ہو کر۔
1999- جابڑ نے کہا ہم نی کے ساتھ تھے جعہ کے دن موالک خاتہ آبالورلوگ مجدے نظل کے اور بارہ آدی رہ گئے کہ میں بھی فاتہ آبالورلوگ مجدے نظل کے اور بارہ آدی رہ گئے کہ میں بھی ان میں تھا۔ سواللہ تعالی نے سے آب اتاری اور جب دیکھتے ہیں سودا کری یا تھیل اس کی طرف دوڑ جائے ہیں اور تھے کو کھڑا چھوڑ جائے ہیں اور تھے کو کھڑا چھوڑ جائے ہیں۔

(1999) ان حدیثوں سے معلوم ہواکہ خطبہ کھڑے ہو کر پڑھنامسنون ہاور کے بی بیٹھنا بھی سنت ہور بھی رہب ہو تا احید کاکہ باور ہو دی ہور ہوں ہور کی ہور ہوں اور کا تھیں ہوتھنا بھی سنت ہور ہی رہب ہوئا کہ ہور ہوں ہور قطبہ سے باویوں قدرت قیام کے بیٹھ کر پڑھنا در سن ہور کا اور اہل ظاہر وغیر و کا تھ ہہ ہے کہ بغیر فطبہ کے بھی جد سے ہو اور اہن عبد ابر ایس میں اور اہل تھی رو ہاور کہ بغیر فطبہ کے بھی جد سے ہور ہوتا ہی رو ہوا ہو کہ بغیر فطبہ کے بھی جد سے اور منافق کے فرار ہوتا ہوں کہ بغیر فطبہ کے بھی سات ہواجہ ہیں اور شافق کے زور یک فرار کے فروی شعبوں کے بھی سات ہواجہ ہیں اور شافق کے زور یک فرار ہوتا ہوں کہ اور منافق کے دور کے بار ہوائے شافق کے اور کمی نے قبل کہا اور شافق کی والی ہے کہ ان



### بَابُ التَّعْلِيظِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ

٢ • • ٢ • عَنْ الْحَكْمِ بْنِ مِينَاءَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْر رَأَتِه هُرَيْرَةَ حَدَّثَاءَ أَنْهُمَا سَمِعًا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ وَذَعِهِمْ الْحُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى عَنْ وَذَعِهِمْ الْحُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيْكُوسُ مِنْ الْفَافِلِينَ )).

#### بَابُ تَحْفِيفِ الصَّلَاةِ وَالْحُطُّبَةِ

٣٠٠٣ عن حابر بني سفرة قال كُنتُ
 أصلى منع رَسُولِ اللهِ صَنّى اللهُ عَليْهِ وَسَلّمَ
 هكانت صدائه قصلنا وخطينه فصلنا.

٢٠٠٤ عَنْ حَامِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ

۱۹۰۰۰ جابر بن حبدائلڈر منی اللہ عند روایت کرتے ہیں کہ نی
اکرم معلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز کھڑے ہو کر وعظ کر رہے
تھے کہ ایک قافلہ عربیت آیا تو نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھی اس کی طرف بڑھے یہاں تک کہ صرف بارہ افراد باتی رہ
گےان میں ابو بکر اور عمر بھی تھے تو یہ آیت نازل ہوئی و اذا راوا
نجارة .... الح

۱۰۰۱- کعب بن عجره میرین وظل بوئے دور ام عظم کا بیٹا عبدالر حلن بیشے بیشے خطبہ پڑھتا تھا تو انھوں نے کہاں خبیث کو دیکھو کہ بیشے ہوئے خطبہ پڑھتا ہے او رائند تعالی فرہ تا ہے اور جب دیکھتے جیں کمی تجارت یا کھیل کو تو اس کی طرف دوڑ جاتے جی اور تھے کو کمڑا ہوا جھوڑ جاتے ہیں۔

## باب: جعد کوچھوڑنے کی وعید کابیان

۲۰۰۴ - تھم بن میناوے عبداللہ بن عمراورابو ہر برق نے بیان کیا کدانھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے اپنے منبر کی گئڑیوں پر کہ لوگ جسد کے چھوڑ دینے سے باز آئیں نہیں تواللہ تعالی ان کے دنوں پر مبر کر دست گاکہ وہ غافلوں میں سے ہوجائیں گے۔

باب: نماز اور خطبه مختصر دين كابيان

۲۰۰۴- جاہرین سمرة رمنی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ میں



أَصَلِّي مَعْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلُوَاتِ فَكَانَبُ صَلَّاتُهُ قَصْدُ، وَخُطَّتُ قَصْدًا وَفِي رِوايةٍ أَبِي يَكُرِ زَكَرِيًّاءً عَنْ سِماكِ

٥٠٠٥ - عَلَّ جابِرِ بِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ وَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ إِدَا حَطِبَ الْحَمْرَتُ عَيْنَاهُ وَعَمَا صُوتُهُ وَاشْلَدُ عَصَلَهُ خَي الحَمْرَةُ وَاشْلَدُ عَصَلَهُ خَي كَانَهُ مُسْرِهُ جَيْنِهِ يَقُولُ صَبِّحَكُمْ وَمَسَّاكُمُ وَيَقُولُ اللَّهُ مُنْفِلُ ( بَعْفَتُ آنَا وَالسَّاعَةُ كَلَهَاتَيْنِ )) وَيَقُولُ النَّا وَالسَّاعَةُ كَلَهاتَيْنِ )) وَيَقُولُ النَّا وَالسَّاعَةُ كَلَهاتَيْنِ )) وَيَقُولُ النَّا وَالسَّاعَةُ كَلَهاتَيْنِ )) وَيَقُولُ النَّا وَالسَّاعَةُ كَانِينَ وَسِيْفُ النَّا وَالسَّاعَةُ كَلَهُ وَخَيْرُ النَّالَةِ وَخَيْرُ اللَّهُ وَعَلَيْ وَعَلَى اللَّهُ وَخَيْرُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَخَيْرُ اللَّهُ وَعَلَيْ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَيْ وَعَلَيْ ) وَمَنْ تُوكَ مِنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَعَلَيْ ) وَمَنْ تُوكَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُو

٣٠٠٦ عن جعمر بن مُحمَّدٍ عن أبيع قال سَمَعْتُ عَنْ أبيع قال سَمَعْتُ عَنْ جَابِر رَضِي الله عَنْهُ بَى عَبْدِ الله يَقُولُ كَانَتُ خُطِبَهُ اللَّبِي صَنَى الله عَنْيُهِ وَسَنَم يَقُولُ كَانَتُ خُطَبَهُ اللَّهَ وَيَنْبِي عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ يَوْمُ اللَّهُ وَيَنْبِي عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ عِلْمَ اللَّهِ وَيَنْبِي عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ عِلْمَ اللَّهُ وَيَنْبِي عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ عِلْمَ اللَّهِ وَيَنْبِي عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ عِلْمَ اللَّهُ وَيَنْ عِلْهِ لَمْ يَقُولُ عِلْمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّاهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَلْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع

نے نبی آکر م صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تمازی پڑھیں۔ آپ کی تمازیں در میالی ہوتی تھیں اور آپ کا خطبہ در میانہ ہو تا تفانہ

۲۰۰۵ - جابر بن عبدالقد نے کہا کہ رسول القد جب خطبہ پڑھتے تو

آپ کی آئھیں سر ٹے ہو جا تھی اور آواز بلند ہوج بی اور خصہ زیادہ

ہو جاتا گویا دہ ایک ایسے نظر سے ڈرانے والے تھے کہ صبح شم آب

اور فرہ تے تھے کہ ش اور قیامت ہیں بھیجا گیا ہوں اور اپنے کلر

کی اور نظی کا نظی کا نے اور کہتے کہ خدا کی حمد کے بعد جانو کہ بر

بات سے بہتر اللہ کی کماب ہے اور برچال سے بہتر محد کی چال ہے

اور سب کا موں سے برے ہے کا میں اور ہر پاکام گرائی ہے پیر

فرمات کہ میں ہر مو من کا دوست ہوں اس کی جان سے ذیاوہ پھر

تو سومن عرکر مال چھوڑ جانے دہائی کے گھر دانوں کا ہے اور جو

قرض یا سنچ چھوڑ سے ان کی پرورش میر کی طرف ہے اور ان

۱۰۰۷- جعفر بن مجر پنے بہ سے دوروہ جابر بن عبداللہ اللہ دوارہ جابر بن عبداللہ اللہ دوارہ جابر بن عبداللہ اللہ دوارہ کی کا خصیہ یہ تھا کہ اللہ توالی کی حجہ و تا کی اور پھر اس کے بعد بلند آواز ہے یہ فرمانیا اور اوبر کی دوایت کے مثل عدیث بیان کی۔ جابر نے کہا کہ رسول اللہ خطب برخ ھتے تھے لوگول پراوران لفظوں ہے اس کی حمدہ تاکی اور پھراس کے بعد بلند آواز ہے یہ فرمایا اور ایم کی دوایت کے مثل عدیث بیان کی۔

(۲۰۰۵) الله الله المحدیث میں کئی فاکست ہیں اوں آواب ضلید پڑھے والے کے کہ آواز بلند رکھے بندگان خدر کو ڈراوے ووسرے قرب
قیامت تعسر سے المائعد کا لفظ کے یہ فطیوں میں کہنا مسئون ہے۔ چھ تھے بد عن کی برائی۔ پانچویں تعلیم بدعت کا باطل ہوتا۔ چھٹے محد طاب لعتی
سے کا موس کی ہمد کی فرفواد مجاوست میں جو یا عادات۔ سراؤی آ محضرت کی شفقت موسوں پر جو بترادوں ال باپ سے بیٹاد کر ہے۔ آٹھویں بید کہ
ابتد استے اسمام میں آپ کی عادت منح کہ جو موسے اور قرضہ جھوڑ جا سے اور کچھ مال اس کے موافق تہوڑ سے تواس پر آپ ٹماذ جازہ تدری حصے
تھے بجر جب ملک فی ہوئے تب آپ نے یہ محمد یا جو صد بہت ہیں بدکور ہول



٧٠٠٧ عن جابر قال كَانْ رَسُولْ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَبْهِ وَسَلّم بَحْطُبُ النّاس يَحْمَدُ اللّهَ رَبْشِي عَلَيْهِ بِنَ هُو أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ (﴿ مَنْ يَهْلِهِ اللّهُ قَلْا هُوبِي يَقُولُ ﴿ (﴿ مَنْ يَهْلِهِ اللّهُ قَلْا هُوبِي لَهُ وَمَن يُصَلِّلُ قَلْا هَادِي لَهُ مَا اللّه مَا اللّه مَالَى اللّه مَا اللّه عَلَيْ اللّه مَا اللّه عَلَيْهِ اللّهُ مِنْ يَعْلِمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ

٣٠٠٨ عَنْ ابْنِ عَنَّاسِ رَصِي اللَّهُ عَنَّهُ أَنَّ صِمَادًا قَدِمْ مَكَّةً وَكَانَ مِنْ أَرْدِ شُوءَةً وَكَان يَرْقِي مَنْ هَدِهِ الرُّبِحِ فَسَمِعُ سُفِهَاءِ مِنْ أَهْلَ مَكُهُ يَقُولُونَ إِنَّ مُحَمِّنًا مَحَمُّونًا فِقَالَ بَوْ آلَى رَّيْتُ هَدَا الرَّجُلُ لعلُّ اللَّه يَشْهِيهِ عَلَى يَدَيُّ قَالَ مَسْهُمُ مَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَرْقِي مَنْ هَدِهِ الرَّبِحِ وَإِنَّ اللَّهَ يَشْمِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءً فَهَلُ لَكَ مَعَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسُلُمُ ﴿﴿ إِنَّ الْحَمَّدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيمُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَمَا مُصِلُّ لَهُ وَمَنْ يُصَلِّلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْلِهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِنَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لَا شريك لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبَّدُهُ وَرَسُولُهُ ﴾ أنَّ يَعْدُ عَالَ فَقَالِ أَعِدُ عَلَى كَلِمَاتِكَ هَوْلَاء مأغاهُمُنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّتَى اللَّهُ عَلَيْهِ ومثلَّمَ ثَمَات مَرَّاتٍ قَالَ فَقَالَ لَقَدُ سَيِعْتُ فَوْلَ الْكَهِيةِ وَقَوْلَ السُّخَرَّةِ وَقُولَ الشُّعَرَّاء مَنَ سَمِعْتُ مِثْلُ كَلِمَاتِكُ هَؤُلَّاء وُلَمَا لِلْعُنَّ مَاعُوسِ البُحْرِ قَالَ فَقَالَ هَاتَ يُدِكُ أَبَايِثُكُ على الْإِسْمَام قَالَ مَايَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْيَهِ وَسَدَّمَ (( وَعَلَى قَوْمِكَ ))

2004 - جابر رمنی اللہ عند نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم خطبہ پڑھتے تھے ہوگوں پر اور ان لفظوں ہے اس کی حمد و ثا
کرتے تھے جو اس کی درگاہ کے لا کُن ہیں۔ پھر فریاتے تھے جس کو
اللہ راہ بتادے اس کو کوئی گر او کرنے والا نہیں اور سب باتوں ہے
بہتر اللہ کی کتاب ہے۔ پھر بیان کی حدیث مثل حدیث ثقفی کے
یعن جو او پر گزری۔

۲۰۰۸- عبداللہ بن عبر س ہے مروی ہے کہ ضاد مکہ بیس آیا ( ضاد ا یک صفص کا نام ہے) اور وہ قبیلہ از دشنود میں سے تھااور جنول اور آسیب و فیرہ کو جماز تا تھا تو مکہ کے نادانوں سنے سناکہ محر مجنون میں (پناہ اللہ تعالیٰ کی)۔ تواس نے کہاڈرامیں ان کو دیکھوں شایر الله مرے ہاتھ ہے ، نہیں اچھ کردے۔ غرض آپ ہے طااور کہااے محمرًا میں جنون وغیرہ کوجھاڑتا ہول اور اللہ تعالی میرے باتھے جس کو جامنا ہے شفاد جائے تو کیا آپ کو خواہش ہے؟ تو آپ ئے فرویاں الحمدلله سے اعابعد تک یعنی سب خوبیا سالتد على جيل عن اس كى خوبيال بيان كرتاجون اور اس سے مدد ح بتا موں جسکواللہ راہ بتائے ہے کون بھکائے اور شے وہ بہکائے اے کون راہ بنائے اور کوائل دیتا ہوں میں کہ کوئی معبود یا کُق عباد ت ك نبيس مواالله تق في ك وه اكبلا ب اس كاكو كى شريك نبيس،ور محمرال کے بندہ اور بھیج ہوئے ہیں۔اب بعد حمر کے جو کہو کہوں۔ حناد نے کہا پھر تو کبوان کلمات کو۔الحمد نشد کہ مناد پرایماں کاروپ چڑھ کیا غرض رمول اللہ کے ان کو تین ہار بڑھ پھر ضاد نے کہا بھی میں نے کا ہنوں کی باتیں سیس جاد و کروں کے قوال سنے شاعروں کے اشعار سے محر ان کلمات کے برابر میں نے کسی کو نہیں سنا اوریہ تووریائے بدا فت کی تہد تک بینے محے ہیں۔ پھر شاد نے کہا ابنا ہاتھ لا تیں کہ میں اسلام کی بیعت کرول۔ غرض انھوں نے بیعت کی اور رسول اللہ کے قرمایا میں تم ہے اور تمباری قوم (کی



قَالَ وَعَلَى قُوْمِي قَالَ فَيَعِثَ رَسُولُ اللهِ مِنْهِ اللهُ عَلَيْهِ وسلّمَ سَرَيَّةً فَسَرُوا بِنَوْمِهِ فَعَالَ سَاجِبُ السَّرِيَّةِ لِلْمَنْشِي عَلْ أَصَنِّمُ مِنْ هَوُلَاء شَاجِبُ السَّرِيَّةِ لِلْمَنْشِي عَلْ أَصَنِّمُ مِنْ هَوُلَاء شَاءًا فَقَالَ وحَلْ مِنْ الْقَرْمِ أَصَنْتُ مِنْهُمُ مَطْهَرَهُ فَعَالَ رَحُلُ هِا فَإِنْ هَوْلَاءٍ قَوْمٌ صِمَادٍ.

الله ١٠٠٠ عن واصيل بن حيّان قان قال أبو والله حطّنا عشار فأوحر وَأَبُلَعَ عَلَمًا مولَا تُسَا يَا أَبَا الْيَقْطَانِ لَقَدْ أَبْلَعْتَ وَأُواحَرُتَ عَلَوْ كُنْتَ نَعَسْتَ فَعَالَ إِلَى سَعِفْ رَسُولَ اللّهِ كُنْتَ نَعَسْتَ فَعَالَ إِلَى سَعِفْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْيَهِ وَسَلّمَ يَقُولُ (﴿ إِنْ طُولَ صَلّى اللّهُ عَنْيَهِ وَسَلّمَ يَقُولُ (﴿ إِنْ طُولَ صَلّى اللّهُ عَنْيَهِ وَسَلّمَ يَقُولُ (﴿ إِنْ طُولَ صَلّى اللّهُ عَنْيَةً مِنْ لِقَهِهِ صَلَّاةِ الرَّجُلِ وَقَصْرَ خَطْبَته فَيْنَةً مِنْ لِقَهِهِ صَلّاقًا الرَّجُلِ وَقَصْرُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَإِنْ مِنْ فَقَهِهُ فَأَطِيلُوا اللّهُ لَلّهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَإِنْ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَإِنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَإِنْ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَإِنْ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

٩٠٠٠ عَلَّ عَدَى بَن حابِمِ أَنَّ وَحَلَا عطب عِبْد النّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنّم بَعَالَ مَنْ يَطِعَ اللّهُ وَرَسُونَهُ مِنْ رَشَدَ وَشَ يَعْمِهِما مَقَدْ عوى اللّه وَرَسُونَهُ مَنْ رَشَدَ وَشَ يَعْمِهما مَقَدْ عوى فقال رَسُولُ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم (( بِنْس اللّه وَرَسُونَهُ الْحَطِيبُ أَنْتَ قُلْ وَمَنْ يَعْصِ اللّه وَرَسُونَهُ قَالَ أَنْ مَنْ فَقَلْ وَمَنْ يَعْصِ اللّه وَرَسُونَهُ قَالَ ابْنُ نُمْيَر فقد غَوي ).

٣٠١٩ - عنْ صَعْبَان بْن يَعلَى عَنْ أَبِيه أَنَّهُ شَمِعَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُرُّ عَنَى

طرف ) ستد بیعت بیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ بال میں اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کر تاہوں۔ آخر رمول اللہ مالگانے نے ایک فظر بیجادودددان (حماد) کی قوم پر گزرے قواس فظر کے سرداد نے کہا کہ تم نے اس قوم ہے تو بچھ نہیں ہونا۔ تب ایک فخص سے کھا کہ بال میں نے ایک لوٹائن سے لیا ہے۔ انھوں نے محم کیا کہ جاؤی سے بھیر دواس لیے کہ یہ حماد کی قوم ہے (اور وہ حماد کی بیعت کے میں سے امان میں ایکے جیں)۔

۱۹۰۹- واصل بن حیان نے کہا کہ ایودا کل نے کہا کہ خطبہ بڑھ اسم پر عرف اور بہت محصر پڑھا اور نہا ہت بیغ ۔ پھر جہب وہ اتر ہے مشیر سے قویم نے کہا اے آئے البینظائن! تم نے بہت بلع خطبہ بڑھا اور نہا ہت مختصر کہا اور اگر آپ ڈرا اس خطبہ کو طویل کرتے تو بہتر ہو جا ہت مختصر کہا اور اگر آپ ڈرا اس خطبہ کو طویل کرتے تو بہتر ہو جا دس مائے کہ فرما ہے ہو جا دس مائٹ کے کہا کہ میں نے دسول الفدسے سنا ہے کہ فرما ہے ہو جا کہ آوی کا فرد کو فرما کر داور خطبہ کو چھوٹا داور ہوئے کی مثانی ہے سوتم مماذ کو لمباکیا کر داور خطبہ کو چھوٹا اور بعض بیان جادورہ و تاہم (جین تا چر دکھتا ہے)۔

۱۰۱۰ - عدن بن حاتم فی کہاک ایک مخص نے کی تعلقہ کے پاس خطبہ پڑھااور اس سے کہامن بطع اللہ ، رسولہ فقد دشد و من بعص مفقد عوی (یعنی جواطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی اس نے راحیا گی اور جول کی اگر اور اس کے رسول کی اس نے راحیا گی اور جس نے الن دونول کی تافر مانی کی دہ گر اور جوا) تو رسول اللہ کے فرمایا تو کی برا خطیب ہے ہوں کی من بعص الله ور سولہ ایس تمیر نے این دوایت میں کہ فقد عوی۔

اا میں مفوان بن بھلی نے پنیار منی متدعنہ سے رویت کی کہ انھورائے ہی معی اللہ علیہ وسلم سے سناکہ منبر پر پڑھتے ہتے

(۱۰۱۰) جنز وس بعصد کے اٹھانا کو آپ نے اس لیے بسد ٹیل کیاکہ اس شمیر جو ہے تواس سے انداور سول بھٹے کی برابر و مصوم جو ٹی ہے اور آ گے ذکر کر نات کے ہم کا کہ صوب ہر کرد ہے فہت ہو تاہے اور وش یعص الله ور سوله کوای لیے پیند کیا۔ (۲۰۱۱) جنز اس مدینے سے عطیہ میں قرآن پڑھٹا تابت ہوا وراس کے مشروع ہوئے میں افغاتی ہے وجوب میں افغان اور ال



الْمُسْرِ وَمَاذَوًا يَا مَالِكُ يَبِقُصِ عَلَيًّا رَبُّكُ

۲۰۱۲ - عَنْ أَخْتُ بِعَمْرَ، قَالَتْ أَخَدْتُ قَالَتْ أَخَدْتُ قَالَتْ أَخَدْتُ قَالَتْ أَخَدْتُ قَالَتْ أَخَدْتُ قَالَتْ اللهُ صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ يَعْرَأُ بِهَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ يَعْرَأُ بِهَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَنْ مُنْعَةً وَهُوَ يَعْرَأُ بِهَا عَلَى اللَّهُ مِنْعَةً اللَّهُ مِنْ يَعْرُأُ بِهَا عَلَى اللَّهُ مِنْعَةً اللَّهُ مِنْ عَلَى مُنْعَةً اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْعَةً اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْعَةً اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْعَةً اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ

٣٠٠١٣ - ٢٠ حَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبُرِهَا ابْنُ وَهُمْ عَنْ يَخْبُقِ بْنِ سَجِيهِ عَنْ عَمْرةً عَنْ أَخْبُ كَالَتُ عَمْرةً عَنْ أَخْبُ لِعَمْرةً بشّدٍ عَنْدِ الرَّحْمَ كَالَتُ أَكْثَرُ مَنْهَا بِولْل حديثِ سُلِيْمَانَ بْن بلّدل

٢٠١٤ - عَنْ بِسْتِ لِحَارِثَة بْنِي الْعَمَالَ رَضِي اللهِ عَنْهِ قَالَتُ مَا حَفَظَتُ فَى إِلَّهُ مِنْ فِي رَسُونِ اللهِ مَثْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِهَا كُلُّ خَمْعُ فَالْتُ وَكَانَ تُورُنَا وَنَتُورُ رَسُونِ اللهِ خَمْعُ فَالْتُ وَكَانَ تُورُنَا وَنَتُورُ رَسُونِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَبْهِ وَسَلَّم وَاجِلًا

مالت القد كان تثور او تأور رسول الله على والقران المعمال المنتبي أو سنة و بعض سنة و ما أحدث في والقران المنتبي أو سنة و بعض سنة و ما أحدث في والقران المنتبي أو سنة و بعض سنة و ما أحدث في والقران المنتبي إلى على لمنال رسول الله على في يقرؤها كل يوم حُمّعة على المنبر إدا عطب الناس كُل يَوْم حُمّعة على المنبر إدا عطب الناس مروان على المنتبر رابعا يديه فقال وأي شر بن مروان على المنتبر رابعا يديه فقال فيح الله هائيل البديل لقد رأيت رسول الله على المستبد المستبحه المستبحه المستبحه المستبحه المستبحه

وبادوا يملك ليقض علينا ربك

۲۰۱۲- حمرہ کی میمن دخی اللہ عنیائے کہا کہ جم نے سورہ ق والقوال المعجید رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مہارک سے من کریاد کی ہے کہ آپ ہر جعہ کو خطبہ ہیں منہر پر بڑھا کرتے تھے۔

۲۰۱۳- ترکوردبالاحدیث اس سندے بھی مروی ہے۔۔

۱۰۱۳- حارشہ کی بیٹی نے کہا کہ خیس یاد کہ بین نے سور وَ اَلَّ حکمر رمول اللہ کے مند مبارک سے من کرک آپ اس کو ہر جمعہ بین پڑھا کرتے تھے اور جمار الوررسول اللہ کا تور ایک تھا۔ یہ اپنا قرب بیان کیارسول اللہ سے (سبحان اللہ کیا ٹوش نصیب لوگ تھے کاش یہ تھیر اس تور کا خادم ہو تا)۔

10-1-10 ہشم بنت حارث بن تعمان رضی اللہ عند نے کہا کہ جارا اور رسوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور کیک تل تفاد و ہرس یا کیک برس اور بچھ ماہ تک اور جیس سیکھائیں نے سوری تی کو محر رسوں اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ آپ اس کو ہر جعد میں مشرع بڑھنے تھے جب او کول مر خطبہ بڑھتے۔

۱۹۰۴- عمارہ بن رویہ نے بشر مروان کے بیٹے کو دیکھا کہ منبر پر دونوں ہاتھ اٹھائے ہے (لیتی وعاکے ہے)۔ نو کہا کہ اللہ ٹراب کرے ان دونوں ہاتھوں کو میں نے نور سول، لند کو دیکھاہے کہ اس سے زیادہ نہ کرتے تھے اور اشارہ کیا اپنے کلمہ کی انگی ہے۔

جہ ش فعیہ کے رو یک کھے قر من پڑھناواجب ، گرچہ ایک ہی آ بہت ہو۔

(۲۰۱۷) ملے اس مدیث سے معلوم ہوا کہ خطبہ ش دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بد حمت ہے اور روا تھیں ہے اور مالک اور اصحاب ش فعیر کالار نقبها و کا مجی قد جب ہے۔



٧٠١٧ - و حَدَّثَنَاه فَعَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَلْبُو عَوَانَةُ عَنْ حُصْشِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن قَال رَأَيْت بشرَ بْنَ سُؤْوَان بَوْم جُمُعَةٍ يَرْفَعُ بِدَيْهِ فَقَانَ عُمَارِهُ بْنُ رُوْلِيَهِ فَدَكُم مَحْوَةً

بَابُ التَّحِيَّةُ وَالْإِمَامُ بَحُطُبُ

٣٠ ١٨ - ٣ - عن حابرٍ بن عَبْدِ الله قالَ بينا النّبيُّ عَلَيْ عَلَا مَنْ النّبيُّ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

١٩٠١٩ حَدُّتُ أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي طَنَّةَ وَيَعْقُوبُ الدُّوْرَبِي عَنْ عَدْدٍ عَنْ حَالِمِ عَنْ حَالِمِ عَنْ عَلَيْهِ الدُّلِمُ الدُّكُو الدُّكُولُ الدُّولِ الدُّكُولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّكُولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّكُولُ الدُّكُولُ الدُّكُولُ الدُّلُولُ الدُّلُكُ الدُّكُولُ الدُّكُولُ الدُّكُولُ الدُّكُولُ الدُّكُولُ الدُّكُولُ الدُّلُولُ الدُّكُولُ الدُّكُولُ الدُّكُولُ الدُّكُولُ الدُّلِمُ الدُّكُولُ الدُّلُولُ الدُّلُولُ الدُّلُولُ الدُّلُولُ الدُّلِي الدُولُ الدُّلُولُ الدُولُ الدُّلُولُ اللهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللهُ اللَّالِمُ اللهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللهُ اللَّالِمُ اللهُ اللَّالِمُ اللهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللهُ اللَّالِمُ اللْمُولُولُ اللهُ اللْمُولُ اللهُ اللَّالِمُ اللْمُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّالِمُ اللْمُولُ اللهُ اللَّالِمُ اللْمُولُ اللهُ اللْمُولُ اللهُ اللْمُولُ اللهُ اللَّالِمُ اللهُ اللْمُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

۲۰۲۹ عَنْ خَامِر بْنِي عَبْد الله يَقُولُ خَاءِ رَجُلُ وَانْدِينُ صَنْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْدِ يَرْخُلُ وَانْدِينُ عَلَى الْمِنْدِ يَخْدُبُ مَقَالِ لَهُ (( أَركَحَتْ رَكَعَتْ أَركَحَتْ رَكَعَتْنُ )) قَالَ لَا مَعَالَ (( لَوْكَعْ ))

یاب: خطبہ کے دوران تحیۃ المسجد کا بیان ۲۰۱۸ - جاہر رضی اللہ عدیہ کہائی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ پڑھتے بتھے کہ ، یک شخص آیا آپ نے پوچھاتم نے نمار پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اٹھودور کھت پڑھ پر گئی سنت)۔

۱۰۰۰- تدکوره با نا حدیث اس سند سے بھی اس ظرح مروی ہے-

١٩٠١٩- الدوره بالاحديث استدس بحى مروى مي-

۲۰۲۰ - جابر رضی اللہ عند نے کہاا کی شخص مسجد میں آیادور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ پڑھتے تنے آپ نے نے فرمایا تم نے فماز پڑھی ؟ اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا اٹھود در کعت پڑھواور تخیبہ کی ایک ردایت میں ہے دور کعت پڑھے۔

۱۰۰۱- جاہر بن عبدالله رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک آدی آیاور نی اگرم جد کے دن منر پر نطبہ دے رہے تھ تو آپ سے بوچھا کہ کیاتم نے دد رکھت پڑھ لیں؟ اس سے کہ نیس آپ نے فرمایا پڑھ-

(۲۰۱۸) جئے۔ کی رہب ہے شاہی اور اس وہ سحاق اور فقہ ہے محد شین کا کہ جب معجد میں آئے اور امام خطبہ پڑھتا ہو گؤوور گعت اوا کر بیناً سخب ہور مختمر پڑھے اور اس کے بعد خطبہ ہننے گئے اور اس کے بعیر بیٹھنا مجد میں محروہ ہم جمل جہال پہنے بیٹھ لینے ہیں چر خد کراد، کرتے ہیں اور بھن جہالی حطبہ اول میں کر دو مرے خطبہ میں کھڑے ہو کر پڑھنے گئتے ہیں۔ یہ حداجاتے کس سے ان کو سکھایا ہے اور ابو عنیفہ وغیر دکاتہ ہیں ہے کہ خطبہ کے واقت شریز ہے اور حدیثیں ان پر جمت ہیں۔

مسلم کے کہارو بہت کی جھو ہے ابو بکرین شمیہ ہے اور یعقوب دورتی ہے اس ماسے ابوب ہے اس مے عمر وے اس من جابڑے ، تعول نے کی سے جیسے حماد نے کہا مگرد و رکھت کاؤکر تھی۔



٣٠٦٢ - عَلَ حَارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ اللَّبِيُّ عَلَيْكُ معلَّبَ نَمَالُ (﴿ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يُوْمَ الْجُمُمَّةِ وَقَدْ حَرَجَ الْمِامَ فَلْلُصَلُّ رَكْفَتَيْنِ ﴾.

٣٣ • ٣٣ عَلَى حَمَّالِمِ أَنَّهُ قَالَ حَمَّاتُهُ شَارًاكُ الْعَطْمَانِيَ نِيرَمُ الحُمُّنَةِ وَرَسُولُ عَلَيْكُ قَامِدٌ عَلَى الْمِيْرِ مَعْمَدَ سُلَبُكُ قَبْلُ أَنْ يُصَنِّي مَقَالَ لَهُ طَبِيُّ الْمِيْرِ مَعْمَدَ سُلَبُكُ قَبْلُ أَنْ يُصَنِّي مَقَالَ لَهُ طَبِيُّ عَلَيْكُهُ (( أَرْكَضْتُ رَكْمَعَيْنِ )) قَالَ لَا قَالَ (( فَمَمْ فَارْكُفَهُمَا )).

الْمُعَلَّمَانِيُّ يَوْمُ الْحُمْعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ قَالَ خَاءَ سُلَيْكُ الْمُعْلَمَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يُحْطُبُ مَحْلَمَ اللَّهِ عَلَيْهُ يُحْطُبُ مَحْلَسُ فَعَالَ لَهُ (( يَا سُلَيْكُ قُمْ قَارَكُمْ رَكُمتَيْنِ وَنَجَوَّزُ فِيهِمَا ثُمَّ قَالَ إِنَّا جَاءَ أَحَدُّكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالْإِمَامُ يَعْطُبُ فَلَيْرَكُمْ وَالْمَامُ يَعْطُبُ فَلَيْرَكُمْ وَرَكُمتَيْنِ وَلَيْحَمَّةِ وَالْمِمَامُ يَعْطُبُ فَلَيْرَكُمْ رَكُمتَيْنِ وَلَيْحَمَّةٍ وَالْمِمَامُ )

بَابُ حَدِيثِ التَّعْلِيمِ فِي الْخُطْبَةِ

۱۹۰۴۴ جار رضی الله صند نے کہا ہی صلی الله علیہ وسلم نے مطلبہ جس فرالیا کہ جب کوئی آئے اور الم مطلبہ چرھے کو صف سے لکل چکا ہوں ورکھت چھے لیے۔

۳۰ ۲۰ - جاہر منی آلد منہ نے کہا سلیک خطفائی جود کے وان آسے اور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹے تے ہور سلیک بیٹھ کے اور سلیک بیٹھ کے آلہ نہ کی آپ نے فیر مایا تم نے دو در کھنت پڑھی؟ انھول نے کیا تیس۔ آپ نے فرمایا افواور ان کو پڑھ لو۔

۱۰۴۴ - جابررض الله عند ف كهامليك آئة جمد كواوردسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه بإحد كهامليك آئة جمد كواوردسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه بإحداد دور كعت بإحد اور اور خشر آب فرمليا الله مليك الحواور دور كعت بإحد اور اور خشر بإحود فكر فرمليا جب تم عن الدي آئة بحد كرون اور المام خطبه بإحماد تو ضرورى من دور كعت محتمر اداكر ا



# بَابُ مَا يُقُرَّأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

٣٩٠ ٣٠ عَنْ ابْنَ أَبِي رَامِعِ فَالَ اسْتَعْلَمُ مَرُوْانُ أَبَا هُرَيْرَةً عَلَى الْسَدِيَةِ وَحَرَجٌ إِلَى مَكُهُ فَصَدًى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةً سِينِ الله عَنْهُ الْحُمُعَة فَقَرأً مَعْنَى الله عَنْهُ الْحُمُعَة فَقَرأً بَعْنَى الله عَنْهُ الْحُمُعَة وَعَنْ الله عَنْهُ الْحُمُعَة وَعَنْ الله عَنْهُ الْحَمُعَة وَعَنْ الله بَعْدَ الله عَنْهُ وَصِيلَ الله الشَّافِقُولُ قَالَ فَأَدْرَكُتُ أَبِ هَرَيْرَةً وَصِيلَ الله عَنْهُ مَنْهُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأً بِهِمَا عَنْهُ الله عَنْهُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأً بِهِمَا بِينَ هُرَيْرَةً إِنِي سَمِعْتُ وَسُولَ اللّهِ خَطَّةً يَقْرَأً بِهِمَا يَوْمُ الْمُعْمَعَةِ.

٣٠ ٢٧ - عَلَّ الْبَنِ أَبِي رَافِعِ قَالَ اسْتَعْفَقُهُ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ بِعِنْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي رَوَانَةِ حَاتِم فَقَرَأُ بِسُورَةِ الْحُمُنْفَةِ فِي السَّحْدَةِ الْأُولَى وَفِي الْمَاخِرَةِ إِذَا حَامَكَ الْشَافِقُونُ وَرِوَانَةً عَبْدِ الْقَرِيمِ مِثْلُ حَدِيثِ سُلْمَانَ بْنِ بِلَالِ.

٧٠ ٩٨ عن النَّعْمَانُ بَنْ بشيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ يَثْرُأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَمِي الْحَمْمَةِ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ يَثْرُأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَمِي الْحَمْمَةِ بِسَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْمُأْعَلَى وَهَلُ أَتَاكُ حَدِيثُ الْمُعاشِيةِ قَالَ وَإِذَا الْحَتَمَعَ الْعِيدُ وَالْمُعْمَعَةُ فِي يَوْمٍ الْعَاشِيةِ قَالَ وَإِذَا الْحَتَمَعَ الْعِيدُ وَالْمُعْمَعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَغْرَأُ بِهِمَا أَيْعًا فِي العَمْلَاتَيْنِ

٧٠٠٠ و حَدَّثْنَاه فَتَيْنَة بْنُ سَعِيدٍ خَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَة عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَثِيرِ بِهَذَا الْإِنسَادِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَثِيرِ بِهَذَا الْإِنسَادِ ٥٠٠٠ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَتَبَ اللهِ قَالَ كَتَب اللهِ قَالَ كَتْب اللهِ قَالَ كَتْب اللهِ قَالَ كَتْب إِنْ بَشِيرٍ يَسْأَلَهُ أَلْهُ عَنْ اللهِ عَقْلَة يَوْمَ الْحُمْعَةِ أَلْ كَانَ يَعْرَأُ قَلَ أَنْاك.

### باب: تمازجوش كياروه

۲۰۲۱ – این افی رافع رضی الله عند نے کیام وال نے ابو ہر ہے اگی مدینہ بنی خلیفہ مقرر کیالور آپ کمہ کو گیالور الو ہر ہو آئے جمعہ کی فراد پڑھائی اور سور و جمعہ کی ابعد ووسری رکھت بھی سور و منافقوں پڑھی۔ فر بھی ان سے طااور کیا کہ آپ نے وہ سور تنی پڑھیں جو حضرت علی کو فہ بھی پڑھیں تھے۔ انھوں نے کہا کہ بھی سے رسول الله علیہ سے سامیہ کہ جمعہ بھی پڑھتے تھے۔ انھوں نے کہا کہ بھی سے رسول الله علیہ سے سامیہ کہ جمعہ بھی پڑھتے تھے (ایسی حضرت علی کی خصرت علی کی قدر تھیدے نہیں پڑھتا بھکہ تنی ولیل بول۔ سیوان الله سیابہ کو اس فرا کی تعلیہ کو اس فرا کی سندھائی افسوس سے کہا پہند نہیں آیا اور رسوں الله کے فرا کی سندھائی افسوس سے ان پرجو تھید پرجان دیے ہیں کہ فرا کی سندھائی افسوس سے ان پرجو تھید پرجان دیے ہیں کہ سے فرا کی سندھائی افسوس سے ان پرجو تھید پرجان دیے ہیں کہ سندھائی افسوس سے ان پرجو تھید پرجان دیے ہیں کہ سے سے ان پرجو تھید پرجان دیے ہیں کہ سے سے ان پرجو تھید پرجان دیے ہیں کہ سے سے ان پرجو تھید پرجان دیے ہیں کہ سے سے ان پرجو تھید پرجان دیے ہیں کہ سیدھائی افسوس سے ان پرجو تھید پرجان دیے ہیں کہ سے سے ان پرجو تھید پرجان دیے ہیں کہ سے سے ان پرجو تھید پرجان دیے ہیں کہ سے سے ان پرجو تھید پرجان دیے ہیں کہ سے سے بھی آئی ہے۔ سیدھائی افسوس سے بھی آئی ہے۔ سیدھائی ان سیدھائی ان سیدھائی سے بھی آئی ہے۔ سیدھائی ان سیدھائی سے بھی آئی ہے۔

۱۰۲۸- نعمان بن بشررض الله عند نه کها که رسول الله صلی الله علی نور هل علی الله علی نور هل علی الله علی نور هل علی و رسم عیدون اور جعد علی اتفاظ حدیث العاشیة. پڑھا کرتے تھے اور جب جعد اور عید ووثون ایک و وثون کو دوثوں مور توں کو دوثوں تما ذوں میں پڑھے تھے۔

۲۰۲۹ - مسلم نے فرایا کی روایت کی جھ سے تخییہ نے ان سے ابو مواندنے آن سے ایرامیم نے اس استاد سے۔

۲۰۳۰ عبیداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عند نے کہا کہ شحاک بن قبیل نے نعمان بن بشر رضی اللہ عند کو لکے کر بھیجا کہ رسول اللہ عند کے لئے کر بھیجا کہ رسول اللہ عند ہی سوائے سورہ جعد کے او رکون کی سورت پڑھتے ہے ؟ انحوں نے کہا صل اللا حدیث العاشیة ۔



# يَابُ مَا يُقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

٣٠٣١ عن الله عناس أن النبئ سلى الله عنيه وسلم الله عنيه وسلم كان يَقْرأُ فِي صِمَاةِ الْمَحْرِ يَوْمُ الْحُمْعَةِ الله تَمْرِيلُ السَّحْدةِ وهن أنى على الْإِنْسان جِينَ مِنْ النَّمْرِ وَأَنَّ النبي عَلَى الْإِنْسان جِينَ مِنْ النَّمْرِ وَأَنَّ النبي عَلَى عَلَى الْإِنْسان جِينَ مِنْ النَّمْرِ وَأَنَّ النبي عَلَى الْمُعَمِدِ وَأَنْ النبي عَلَى الْمُعْمَةِ وَالْمُعامِدِينَ اللَّهُ مُعَةً وَالْمُعامِدِينَ

 ٣٢- و حدَّثُنا ابْنُ نُسْتِرِ حدَّثُنا أبي ح و حدَّثُنَا أَبُو كُرْيْبٍ حدَّثُنا وَكَمِعٌ كِفاهُمَا. عَنْ سُعْيَانَ بِهَدَا الْرَسَادِ مَثْمَهُ و

٢٠٢٢ - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ مُحَوَّل بِهَدَا الْمُسْتَدِ بِثَنَّهُ فِي الصَّاتَشِ كَسَيْهِمَا كَمَّا قَالَ سُعْبَادُ اللهِ المُسْتَشِيلُ كَسَيْهِمَا كَمَّا قَالَ المُسْتَشِيلُ كَسَيْهِمَا كَمَّا قَالَ المُسْتَشِيلُ كَسَيْهِمَا كَمَّا قَالَ المُسْتَشِيلُ فَاللهُ المُسْتَقِيلُ المُسْتَشِيلُ فَاللهُ المُسْتَقِيلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

٧٠٧٤ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً عَنْ النَّبِي صَدَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّم آنَهُ كَانَ يَقْرَأُ مِي الْمَحْرِ بَوْمَ الْحُمُعَةِ اللَّهِ نَشْرِيلَ وَهُلْ أَنِّي

٣٠٠٢٥ عن أبي هُرثِرَه أَنَّ النَّبِي عَلَيْ كَانَ بَيْرَالًا فَلَيْ عَلَيْهِ كَانَ بَيْرَالًا فِي الصَّبْحِ لَمُومَ الْمُشْعَةِ بِ اللهِ تَشْرِيلُ فِي الرَّحْعَةِ النَّاوِلَةِ فَلَ أَنِي عَلَى الْإِنْسَانَ الرَّحْعَةِ النَّاوِلَةِ فَلَ أَنِي عَلَى الْإِنْسَانَ حِينٌ مِنْ النَّعْر لَمْ يَكُن مَنْئِثًا مَذْكُورًا

٣٩ - ٣٠ عَنْ أَنِي مُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إِذَا صَلَّى أَخَذَكُمُ الْجُمُعَةُ فَلَيْصِلُ يَعْدَهَا أَرْبَعًا )).

٧٠ ٣٧ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةٌ تُنَالَ قَانَ رُسُولُ اللَّه

#### ہاب: جمعہ کے دن کیارڑھے؟

۲۰۴۲- مسلم نے کہار دایت کی ہم سے بن نمیر نے انھوں نے کہار دایت کی ہم سے بن نمیر نے انھوں نے کہار دایت کی ہم سے ان سے محمد بن جعفر نے الن سے محمد بن جعفر نے الن سے محمد ل نے۔

۲۰۶۳- ای استادے مش اس کے دونوں نی زوں ہیں اور مسلم نے فرمایار دایت کی مجھ سے ابو کریب نے اس سے و کیج نے دونوں سے سفیان سے اسی استاد سے مثل اس کے دونوں نمازوں ہیں جسے سفیان نے دوایت کی۔

۳۰۳۵ - ابوہر برور ضی اللہ تق کی منہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی صبح کو الم تنویل پہلی رکعت میں اور بھی اٹنی علی الانسان حیں من اللہ ہو لم یکی شیئاً حالہ کو و اُ دو سرک میں بڑے ہے۔

بڑے ہے۔

۱۳۹۳- ایوبر سرار منی الله تعالی عند نے کبار سول الله صلی الله علید وسلم نے قرار بیجب کوئی جمعد پڑھے تو س کے بعد جار رکعت سات پڑھ لے۔

١٠٠٣ والوبريه رضى الله تعالى عند في كها رسول الله صلى الله

عَلَيْكُ ((إِذَا صَلَّهُمُ بَعْدَ لَجُمُعَهِ فَصَلُوا أَرْبَعُا )) رَادَ عَشْرُو فِي رَوَانِيهِ قَالَ ابْنُ إِذْرِيسَ فَانَ سُهِيْلٌ فَإِنْ عَجَلَ بِثَ شَيْءٌ فَصَلَ رَكُعَيْسِ فِي لَمُسَنِّحِهِ وَرَكُمَيْسِ إِذَا رَجَعْت

٣٨٠ - عَنْ أَبِي هُرَائِرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ
 عَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّتًا بَعْدَ الجُمُعةِ فَلَيْصِلُ أَرْبَعُهُ )> رَلَيْسَ مِي حَبِيت جريرٍ (( مَنْكُمْ ))
 أَرْبَعُهُ )> رَلَيْسَ مِي حَبِيت جريرٍ (( مَنْكُمْ ))
 أَرْبَعُهُ )> رَلَيْسَ مِي حَبِيت جريرٍ (( مَنْكُمْ ))
 أَنْهُ كُنْ أَنْ رَسُولُ مِنْ عَنْدِ اللّهِ أَنْهُ كَانَ إِذَا صَلّى اللّهِ أَنْهُ كَانَ إِذَا صَلّى اللّهِ عَنْهُ فَيْمَ لَيْهِ ثُمْ اللّهِ عَنْهُ يَصْلَعُ دَلِينَ
 قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ يَصْلَعُ دَلِينَ
 قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ يَصْلَعُ دَلِينَ

• ٤٠٤ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّهُ وَصَعَ لَطُرُّعَ صَلّاقِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدّم قَالَ فَكَال لَا يُصلّي بَعْد الْمُحْمُعَةِ حَنّى يَنْصَرِفَ فَيَكُ لَا يُصلّي بَعْد الْمُحْمُعَةِ حَنّى يَنْصَرِفَ فَيَكُ لَلْ يُصلّي وَكُعْنَيْنِ فِي يَنْجِهِ قال يحقي أَطُنْنِي قرأَتَ فَيُصلّى أَوْ أَلْبَتْه فَيْ يَنْجِهِ قال يحقي أَطُنْنِي قرأَتَ فَيُصلّى أَوْ أَلْبَتْه

٧٠٤١ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ مَلَكُّهُ كَانَ يُصَنِّى بَعْدَ الْمُحُمُّعَةِ رَكْعَيْل

٧ ٤ ٤ ٧ - عَلَّ عُمْر بْنِ عطاء بْنِ أَبِي الْحَوَارِ أَنْ مَعِعَ بْنَ حُبَيْرٍ أَرْسَنَهُ إِلَى السَّانِ بْنِ أَحْتِ لِيرِ يسْأَلُهُ عَنْ شَيْء رَآهُ مِنْهُ مُعَارِيَةٌ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ نَعْمُ صَلَّتُ مُنَّة الْحُمْعَة فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ نَعْمُ الْحُمْعَة فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ نَعْمُ صَلَّتَ قَلَتُ فَقَالَ لَا تُعَدَّ بِمَا عَعَلَتَ إِذَا مُنْفَعِ مَعَانِي فَصَلَّبَتُ قَلَتُ وَمَا مُنْفِي فَصَلَّتَ قَلَتُ إِذَا مُنْفَعِ الْحُمْعَة فَذَ تَصِلُها بَصَعَاقٍ حَنِّى تَكَلَّمَ أَوْ مُنْفِئِها بَصَعَاقٍ حَنِّى تَكَلَّمَ أَوْ مُنْفِئِها بَصَعَاقٍ حَنِّى تَكَلَّمَ أَوْ مُنْفِئِها بَصَعَاقٍ حَنِّى تَكَلَّمَ أَوْ أَوْلِي مُنْفِئِها بَصَعَاقٍ حَنِّى تَكَلَّمَ أَوْلًا لَا تُعْدَلُ مِنْ مَنْفِي مَنْفِي مَعْلَى لَا يَعْدَلُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْدُلُ لَا يَعْمُ لِينَا لَا يَعْمُ لِينَا لِينَا لِينَاقٍ حَنِّى تَكَلَّمَ أَوْلًا لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا لَا يَعْمُ لَالِهِ عَلَى لَا يَعْمُ لَا لَهُ عَلَى لَيْ يَعْمُ لِي الْمُعْمِلُ فِي مُعَلِّى لَا يَعْمُ لَا لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُلُكُ لَا إِلَالِهِ الْعَلَى لَا يَعْمُ لَا لَا يَعْمُ لَا لَا يَعْمُ لَا اللَّهِ عَلَى لَا يَعْمُ لِي الْعَلَالُ لَا يَعْمُلُوا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا لَا يَعْمُ لَا لَا يَعْمُ لَا لَكُمُ الْمُؤْلِقِ عَلَى الْعِلَالُ لَا يَعْمُلُكُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا يَعْمُلُكُ لِلْمُ لِلْمُ لَا يَعْمُ لِلْمُ لَا يَعْمُ لَا لَا يَعْمُ لَا لَا يَعْمُ لَا لَا لَا يَعْمُ لَا لَا يَعْمُ لَا لَا لَا يَعْمُ لَا لَا لَا يَعْمُ لَا لَا يَعْمُ لَا لَا لَا يَعْمُ لَا لَا لَا يَعْمُ لَا لَا لَا يَعْمُ لَا لَا يَعْمُ لَا لَا لَا يَعْمُ لَا لَا يَعْمُ لَا لَا يَعْمُ لَا لَا يَعْمُ لَا لَا لَا لَا يَعْمُ لِلْمُ لَ

عیہ وسلم سے قرمایا جب تم جمعہ پڑھ چکو تو جازر کھٹ پڑھ لوں عمر و نے اپنی روایت میں ہے زیادہ کیا کہ ابن اور پس سے کہا سہیل نے کہا گرتم کو پکھ جددی ہو تو محیر میں وور کعت اور گھر میں لوٹ کر ویر کھٹ پڑھ ہو۔

۲۰۲۸ - ابوہر سریا نے کہار سول اللہ نے فر مایا کہ جو تم بٹل سے بعد جمعہ کے تماز پڑھے تو جار رکھت پڑھ لے اور جز سر کی روایت میں مسکم بھی تم میں سے کالفظ نہیں۔

۱۰۳۹ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی عادیت عنی کہ جب جسد پڑھ کیلئے تھے تو گھر آگر دور کھت ادا کرتے ادر کہتے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم بھی بھی کی کرتے تھے۔

۲۰۴۰ عبدالله بن عرشة رسول الله كے نفول كو بيان كيا اور
 كما كه جمعہ كے بعد كچھٹ پڑھے جب بحث گھرنہ ہوٹ آتے ہجر
 گھر ميں دور كھت پڑھے ۔ يكي نے كہا كہ جھے خيال گزر ناہے كہ
 ميں سے پڑھاہے ( بیچی لهام مالک کے دو برو قر آت حد یث کے وقت ) پھران كو ضرور بڑھتے ۔

۲۰۲۱ - سالم نے اپنے یا ہے روایت کی کہ ٹی جمعہ کے بعد دو رکعت پڑھتے۔

۲۰۴۲ - عربن عطاء ہے کہا کہ نافع بن جیر نے ان کوسائب کی طرف بھیجااور کچھ ایک چیز کو پوچھاجوا تھوں نے دیکھی تھی معاویہ طرف بھیجااور کچھ ایک چیز کو پوچھاجوا تھوں نے دیکھی تھی معاویہ سے تمازیش تو سائب نے کہاں بٹس نے ان کے سرتھ جو پڑھا ہے مقصورہ میں بھر جب امام نے سل م بھیر اتو بٹس اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور مماز پڑھی بھر جب وہ اندر گئے تو جھے بلا بھیجااور کھا کئہ تم نے جو آئ کھا اید بھر نہ کر تا بینی فرض اور سنت کے نتی بیس نہ بات کی نہ جو آئ کھا اید بھی نہ بات کی نہ اس جگہ سے جے اور جب جمد پڑھ جھنا توجب تک کوئی بات تہ کر تا

(۲۰۹۸) بنا مصوم ہواکہ یہ جار رکھیں واجب مہیں مستحب ہیں اور محد شین رحمہم اللہ کی اعتباط دیکھیے کہ ایک نفظ جوجر برکی رویت میں نہ خلاس کو بھی بیان کردیا حالا فکہ اس کواصل مطلب بیں کچے دخل شر تھا۔

تَخَرُّجَ فِإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرُنَا بِعَلَىٰ أَنْ لَا تُومِلَلَ صَلَاةً بِعَلَىٰ إِسَلَاقٍ حَتَّى تَكَلَّمُ أَوْ يَعْرُجَ

٣٠٠٤٣ و حدَّثًا قارُونَ بْنُ عَنْدِ اللّه حَدَّثَنَا حجَّن عُرَبْحِ أَسْرَبِي عَمْرُ بْنُ عَطَاءٍ أَنَّ نافِعَ بْنَ جَنَيْرُ أَرْسُلُهُ إِلَى عَمْرُ بْنُ عَطَاءٍ أَنَّ نافِعَ بْنَ جَنَيْرُ أَرْسُلُهُ إِلَى السَّائِف بْنُ يَرِيدَ الْنِ أَعْفَ ثَنْ عَلَيْهِ وَسَاقَ الْخَادِيث بِعَنْيِهِ غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا سَلِّمٌ قَمْتُ فِي مقامِي وَلَمْ يَذْكُرُ الْإِمامَ.

بالکتا جیل تب تک کوئی نمازند پر مناور کیا کہ ہم کور سول الد کے میں عظم فرملیا ہے کہ ان کے میں مقارف کو ایسانہ طاوی کہ ان کے اللہ میں شدیات کریں اور نہ تعلیم ۔

سام ، به مسلم نے فرطار وارت کی جھ سے بادون نے ان سے

\* قات میں محد فان سے این جر سے نے ان سے عمر میں مطامت کہ

تافع میں جیر نے ان کو بھیجا سائب کے پاس اور بیان کی حدیث

مشل اور کی داورت کے حرابتا فرق ہے کہ انھوں نے کہا کہ جب

اس نے سلام چھراش اپنی جگہ پر کھڑا ہو گی اور امام کاذکر نہیں

☆ ☆ ☆



# كِتَاب صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ<sup>⊕</sup> نماز عيدين كابيان

المُعِلَّةِ مَعْ مَنِي اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَي الْمُعَلَّةِ مَعْ مَنِي اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَي الْمُعَلّمَةِ مَعْ مَنْهِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانِّي أَنْهُمُ إِلَيْهُ حِيلٍ يُحلّمُ الرّجَالُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَنْهُ وَمَعَهُ وَمَعَهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَنْهُ وَمَعَهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

١٠٤٥ - عَن الِي عَبّاسِ يَقُولُ أَشْلَهُ عَلَى وَسُلُمَ لَصَلّى قَبْلُ وَسُلُمَ لَصَلّى قَبْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ لَصَلّى قَبْلُ الْخُطّيةِ قَالَ ثُمَّ حَطِبَ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْعِعُ النّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ فَدَكّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَأَشْرِهُنَّ النّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ فَاتِلْ شَوْبِهِ مَحْعَمْ الْمَرْأَةُ تُلقِي بِالصّدَقَةِ وَلِمَالًا قَائِلُ شَوْبِهِ مَحْعَمْ الْمَرْأَةُ تُلقِي الْحَادِمُ وَالنّشَيْءَ الْحَرْضَ وَالنّشَيْءَ الْحَرْضَ وَالنّشَيْءَ الْحَرْضَ وَالنّشَيْءَ الْحَرْضَ وَالنّشَيْءَ اللّهِ اللّهُ وَالْمُحْرَافِقِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٣٠٤٦ و حَلَّتُيهِ أَبَرِ الرَّبِيعِ الرَّهْرِبِيُّ حَدَّنَا حَمَّادٌ ح رَ حَلَّتُنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ خَدَّنَا وسُمعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيم كَلَاهُمَا عَنُ أَيُّوبَ بِهِدَا الْإِسْادُ يَحُونُهُ

٧ ٤٠٤ عَنْ حَابِر بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَعِفْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النِّي صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ فَامَ يَوْمَ الْمِعْلَمِ وَسَلَّمَ فَامَ يَوْمَ الْمِعْلَمِ وَسَلَّمَ فَامَ يَوْمَ الْمِعْلَمِ فَعْلَى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ فَامَ يَوْمَ الْمِعْلِمِ قَبْلُ الْحُطْبَة ثُمَّ عَلَيهِ وَسَلَّى اللهُ عليهِ خَطَبِ النَّاسَ فَعَمَّ فَرَع بِي اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَنَّم قَرَلُ وَأَتَى النَّسَاءَ فَدَكُر مِنْ رَهُو يَتُوكَأُ وسَنَّم قَرَبُهُ يُلْقِينَ النَّسَاءُ عَدَكُر مِنْ رَهُو يَتُوكَأُ عَنِي النَّسَاءُ مَدَكُر مِنْ رَهُو يَتُوكَا النَّسَاءُ مَدَّ اللهِ عَلَى النَّالُ اللهِ وَلِمَالُ بَاسِطُ ثُوبَةً يُلْقِينَ النَّسَاءُ وَلَكُنَ أَنْ اللهِ عَلَى النَّمَاءُ وَلَكُنْ صَلَّاقًا لَلهُ اللهِ عَلَيْهِ الْمَرَاةُ اللهِ وَلَكُنْ صَلَّاقًا لِنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

۲۰۴۵ - ابن عباس کہتے تھے میں گوائی دیتا ہوں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی خطبہ سے پہلے اور خیال کیا کہ سب سلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی خطبہ سے پہلے اور خیال کیا کہ سب سلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ عور توں نے نہیں سنا پھر آپ ان کے پاس آئے اور ان کو تصیحت کی اور صدقہ کا تھم ریا اور بدل ایک کیٹر ایم پیل آئے اور ان کو تصیحت کی اور صدقہ کا تھم ریا اور بدل ایک کیٹر ایم پیل سے کوئی نگو تھی ڈائی اور کور توں میں سے کوئی نگو تھی ڈائی اور کوئی چھان دور کوئی اور بجھ۔

١٢٠٩٠ لركوره بالرحديث السندس بحي مروى ب-

ع ۱۳۰۳ - جابڑنے کہا کہ نی نے عید لفطرے پہلے قماز پڑھی پھر

الا کول پر خطبہ بڑھااور جب فارغ ہوئے اڑے اور عور توں بیں

تشریف ادست او ران کو نصیحت کی اور وہ بازل کے ہاتھ پر تخیہ

لگائے ہوئے تھے اور بال اپنا کیڑا پھیلائے ہوئے تھے اور عور تیں

مد قد ڈالتی جاتی تھیں۔ راوی نے کہا ٹی نے علامت پر چھاکہ یہ

صد قد ڈالتی جاتی تھیں۔ راوی نے کہا ٹی ہے اور صدقہ تھاکہ وہ دی تھیں

ضدقہ فطر تھا؟ تھوں نے کہا نہیں ہے اور صدقہ تھاکہ وہ دی تھیں

غرض ہر عورت چھے ڈالتی تھی اور پھر ووسری اور پھر تیسری۔ ہیں

غرض ہر عورت چھے ڈالتی تھی اور پھر دوسری اور پھر تیسری۔ ہیں

الله ال کے سے اللہ سے بخش مانک ب شک اللہ بخشے وال مہر بال ہے۔ تمام ہو، ترجمہ آیت کا اور پر آیت مور و محدث ہے۔ عرض اس آیت سے موالی آیت سے افراد ایا

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ عیدیش خطیہ نماز کے بعد ہے خلاف ہمد کے در عود تول کو نصحت کرنا مستحب ہاور مور تول کا عیدیش حاضر ہونا مسئون ہے اور صدقہ کی ترغیب دینا مستحب ہاور عور تول کو مردوں سے دور دہنا مستحب ہاور صرور کی ۔ اور صدقہ آلاوع علی انجاب و قول میں مسئون ہے اور مردو کی ۔ اور صدقہ آلاوع علی انجاب و قول میں انجاب و قول میں انجاب و قول میں انجاب و قول کی انجاز سے معلوم ہوا کہ آگر عور قبل دور ہول تو ان ملے ہوران کی ان مال کے اور ال کو اوام واتو می مشرور یہ سمجھا تھی۔

المسلم في كبار درجة كى جمع ما يوالريخ في ان من فهاد في اور كباروا بيت كى جمع من يعقوب دور تى في ان ما يسلم في م في روايت كى اليمب من اكال الله من مثل الى كے۔

مسلم

وَتَحَفَّهَا وَيُلْقِينِ وَيُلَّقِينِ قُلْتُ بِمُطَاءِ أَحَمًا عَلَى الْبِسَاءِ أَحَمًا عَلَى الْبِسَاءِ حَيِن يَمْرُعُ الْبِسَاءَ حَيِن يَمْرُعُ فَيُدَكُّرُهُنَّ قُلل إِي لَعَشْرِي إِنَّ لَلِكَ لَحَقَّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ لَا يَفْشُونَ دُفِكَ

مَعْ رَسُولِ اللّهُ عَلَيْهِ الصَّاهُ الْوَالِمَ الْعِيدُ فَيْدَأُ الصَّلَاةِ فَيْلُ الْعُطِلَةِ بَعْيرِ أَدَالُ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمْ قَامَ مُوكَدَّ عَلَى بِالصَّلَاةِ فَيْلِ الْعُطْبَةِ بَعْيرِ أَدَالُ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمْ قَامَ مُوكَدَّ عَلَى بِاللّهِ فَلَمْ بَعْقُولُ اللّهِ وَحَدَّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظُ النّاسَ وَدَكُرهُمُ ثُمْ مَصَى حَتَى طَاعَتِهِ وَوَعَظُ النّاسَ وَدَكُرهُمُ ثُمْ مُعَلَى اللّهِ وَحَدُّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظُ النّاسَ وَدَكُرهُمُ فَمَّالُ (( تصَدَّقُ عَلَى السَّدَة وَعَطَهُلُ وَدَكُرهُمُ فَمَّالُ (( تصَدَّقُ مِنْ فَقَالُ (( تصَدَّقُ مِنْ فَقَالُ ( ( تصَدَّقُ مِنْ فَقَالُ اللّهُ عَالَ السَّاءِ سَفَعَاءُ الْحُدَيِّينِ فَقَالُتُ لِمْ يَه رَسُولَ سِطَةِ السَّمَاءِ سَفَعَاءُ الْحُدَيِّينِ فَقَالُتُ لِمْ يَه رَسُولَ سِطَةِ السَّمَاءِ سَفَعَاءُ الْحُدَيِّينِ فَقَالُتُ لِمْ يَه رَسُولَ اللّهُ قَالَ (( تَأَلّمُنُ تَكُيْرِانَ السَّكَاةُ وَتَكَكُّمُولُ اللّهُ قَالَ ( ( تَأَلّمُنَ تُكُيْرِانَ السَّكَاةُ وَتَكُمُّولُ اللّهُ قَالَ ( ( تَأَلّمُنَ تُكُيْرِانَ السَّكَاةُ وَتَكُمُّولُ اللّهُ عَالَ وَتَكُمُّولُ اللّهُ عَالَ مَحْعَلُ يَتَصَدَّقُ مَنْ مِنْ خُلِيقِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ أَفْرِطِيهِ اللّهُ وَلَا مِنْ أَفْرِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٠٥٠ عن عَطَاء أَنَّ ابْنَ عَبْسٍ أَرْسِ إِلَى
 ابن الوَّنيْرِ أَرِّلْ مَا بُوبِغ لَهُ أَنَّهُ لَم يكُن يُؤدُنْ

جائے جب خصیہ سے فارغ ہواور ان کو نصیحت کرے ؟ توا نھوں نے کہا کول نہیں ترم ہے جھے اپنی جان کی بے شک اماموں کا تق ہے کہ ال کے پاس جائیں اور فداج نے نہیں کی ہو گیا ہے کہ وہ اب اس پر عمل نہیں کرتے۔

۲۰۴۸ - جابر نے کہاکہ بیس تماز عبیر ہیں، سول اللہ کے سا محد تھا سو آپ نے خطید سے پہلے نماز پڑھی بغیر اذب اور تھیسر کے پھر جا " پر تکیہ لگا کر کھڑے ہوئے اور تھم کیااللہ ے ڈرنے کالور تر غیب دی اس کی فرمانبر داری کی او ر موگوں کو سمجھ بیااور نھیجت گ۔ پھر عور توں کے ماس کے اور ان کو مجھایا بھایا اور فرمایا خیرات کرو کہ اکثرتم میں ہے جہم کی بندھن ہیں۔ مو یک عورت ال کے ﷺ ہے کھڑی ہوگئی ویکے رخباروں والی اور اس نے عرض کی کہ کیوں اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمانیا اس سے کہ شکایت بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکر ک راوی نے کہا بھ خیر ات کرنے لکیس اینے زیورول میں سے اور ڈاک تھیں بلال كے كيڑے ميں اپنے كانوں كى باليں اور باتھوں كے تھلے۔ ٢٠١٩ - ابن عمال اور جابر في كماكه اذان ند عيد فطريس بول تھی ندعیر الضی میں پھر ہی تے ان سے یو جھا تھوڑ ک دیر کے بعد اسی بات کوب قول ہے ابن جرت کر اوک کا توا تھوں نے کہا مین ان کے بیخ عفائے خبروی کہ مجھے جاہر بن عبداللدانساری نے کہ مد اذان ہوتی تھی عید فطر میں جب اہام نکاتا تھااور نہ بعد اس کے نکلتے کے اور نہ تکبیر ہوتی تھی شداذ ان اور نہ اور پچھے وہ دن ایسا ہے کہ ال دن نه او ان سے نه تکبير۔

۳۰۵۰ - عطاء نے کہا کہ این عباس رضی اللہ عنمی نے پینام بھی ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف جب ال سے اوں اول ہو گول نے

(٢٠٩٩) جن اس سے بخولی معلوم مواكر يرجو تادان اوك صلو قاد غير واس ول يكار سقاجي بيد عند سهدادراس كومسنون جا خاصافت سيدادر اس پر تمام عليه كالجمار كيسي اور سلف سے اس بس خلاف منتوں نبيل۔

مسلم

سَصَّلَاةِ يَوْمُ الْمِطْرِ فَقَا تُودُّنَا لَهَ قَالَ عَلَمْ يُؤدُّنَّ لَهُ قَالَ عَلَمْ يُؤدُّنَّ لِهَا الْمُ الرُّئِيرِ يَوْمَهُ وَأَرْسَلَ إِنَّيْهِ مَعَ ذَلِثَ إِنْمَا الْخُطُنَةُ بِشَدَ الصَّمَاةِ وَإِنَّ ذَلِكَ قَدَّ كَانَ يُعْمَلُ عَالَ فَصَدِّيةً عَلَيْهِ الْمُ الرُّئِيرِ فَيْلَ الْخُطَيَّةِ

١٥٠٧-عَنْ جَايِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَنّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ غَيْرٌ مرّةٍ وَلَا مَرْتَشِ بِغَيْرِ أَدَانِ وَلَا إِلْنَامَةٍ

٧٠٥٧ عَنْ اللَّهِ عُمْرَ أَنَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَعَمْرَ كَامُوا يُصلُونَ عَلَيْهِ وَعَمْرَ كَامُوا يُصلُونَ الْمِعْدِينَ فَلْلَ الْمُعْلَمَةِ.

٣٠٠٠ ٩٠ عن أبي سَعِيدِ الْعَدْرِيُّ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كَانَ يَخْرُحُ يَوْمُ الْصَلَّةِ فَإِذَا صَلَّى مَسَاتَهُ رَسَدَمَ نَامَ فَأَفْلَ عَلَى السَّسَ وَهُمْ حُلُوسٌ مَسَاتَهُ رَسَدَمَ نَامَ فَأَفْلَ عَلَى السّسِ وَهُمْ حُلُوسٌ مِسَاتَهُ رَسَدُمْ فَإِنْ كَانَ نَهُ حَاجَةٌ بِيَعْتُ وَكَرَّهُ بِهَا فِي مُصَلَّاهُمْ فَإِنْ كَانَ نَهُ حَاجَةٌ بِيَعْتُ وَكَرَّهُ بِهَا فِي مُصَلَّاهُمْ فَإِنْ كَانَ نَهُ حَاجَةٌ بِعَبْرِ دَيِكَ أَمْرَهُمْ بِهَا وَكَانَ بَعُولُ (﴿ تَصَلَّقُوا نَصَلَّقُوا تَصَلَّقُوا تَصَلَّقُوا مَسَادُقُوا مَسَادُقُوا مَسَادُقُوا مَسَادُقُوا مَسَادُقُوا مَسَادُوا مَسَادُ مَنْ مَسَادُوا مَسَادُوا مَسَادُ مَسَادُ مَنْ مَسَادُوا مَسَادُ مَنْ مَسَادُ مَنْ مَسَادُولُ مَا مَسَادُ مَا مَسَادُ مَنْ مَسَادُ مَسَادُ مَسَادُ مَسَادُ مَا مَسَادُ مَا مَا مَالُولُ مَا مَادُولُوا مُنْ مَالُولُوا مَسَادُ مَسَادُ مَالُولُوا مَالُولُوا مَالُولُوا مَالُولُوا مَالُولُوا مَالُولُوا مِسْادُ مَالُولُوا مَالُولُوا مَالُولُوا مَالِكُولُوا مِسْادُ مِنْ المَسْلُوا مِلْ مَالُولُوا مَالُولُوا مِنْ الْمَسْلُولُوا مِنْ مَالِي مُعْرَالُولُ مَالُولُوا مِنْ مَالُولُوا مِنْ مَالُولُوا مِنْ مَالُولُوا مِلْكُولُوا مُسْلُولُوا مَا مُعْرَالُولُوا مَالُولُوا مِنْ مَالُولُوا مُعْلَى مَالُولُوا مِنْ مَالُولُوا مَا مُعْرَالُولُوا مُعْلَلُولُ مَالُولُوا مُعْلَى مَالُولُوا مُعْلَى مُعْلِي مُعْلَى مَالُولُوا مُعْلَى مَالُولُوا مَا مُعْلَى مَالُولُوا مُعْلَى مَالُولُوا مُعْلَى مُعْلَى مَالُولُوا مُعْلَى مُعْلَى مَالُولُوا مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِي مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِقُولُ مُعْلَى مُعْلِقًا مُعْلُولُ مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِع

بیعت کی تھی کہ نمیاز فطریش اڈ ان خیس دی جاتی سو تم آج اڈ ان نہ د او نا تو ابن ربیر نے فؤان خبیل د او اُئی اور سے بھی کہلا بھیجا کہ خطبہ نماز کے بعد ہو ناچ ہے اور دہ میک کرتے تھے۔ سوابن زبیر نے بھی نماز خطبہ سے لیمنے بڑھی۔

ا ٣٠٥- جابر رمنی الله عند نے کہا میں نے تماز پڑھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ دونوں عیدول کی گئی بار بغیر اؤان کے اور بغیر اقال کے اور بغیر اقال کے اور بغیر اقامت کے۔

۲۰۵۴ – حیداللہ بن عمر دمنی اللہ عند نے کہا کہ تبی مسلی اللہ عید وسلم اور ابو بحر اور عمر رسنی اللہ عنہ سب عیدین کی نماز خطیہ سے پہلے پڑھتے تھے۔

(۲۰۵۳) الله الدي كاروايت على به المول في تمال كه بعداس بيد مختلو كاور تماز طليد كه بعد مجى مروان كرماته إحلى اس سه معلوم بواك نماز خطيه كه بعد مجى رواب اوركر كوئى بالديد في مح بوجائ كا محرست ترك بوكى بخاف نماز جعد كه ده اي



سَعِيدٍ قَدْ تُرِكَ مَا تَقُلَمُ فُلْتُ كُلُّ وَالَّذِي مَعْسِي يَدِهِ لَا تَأْتُونَ بِعَيْرٍ مِمَّا أَعْلَمُ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ الْعَمَرُفَ.

بَابُ ذِكْرِ إِبَاحَةِ خُرُوجِ النَّسَاءِ فِي الْعِيدَيْسِ إِلَى الْمُصَلَّى وَشُهُودِ الْخُطُبَةِ مُفَارِقَاتٌ لِلرِّجَالِ مُفَارِقَاتٌ لِلرِّجَالِ

٣٠٠٤ عَنْ أَمْ عَطِيْنَةً قَالَتَ أَمْرَنَا تَغْيَى اللَّبِيُّ مَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَخْرِجَ فِي الْعِيلَيْنِ الْعَوْلِينَ وَدُوّاتِ الْعُكْرُورِ وَأَمْرَ الْعَيْضَ أَنْ لَعْوَلِينَ وَدُوّاتِ الْعُكْرُورِ وَأَمْرَ الْعَيْضَ أَنْ يَعْتَوِلْلَ مُصَلِّينِ الْعُسْليينِ

وه و المعارفة المحروب على علمه المحروب على علمه المعروب المعروب على أم علية قالت كنا نؤمر بالعروب في المعروب والمعرفة والبكر قالت المعروب المعرف يعرف فيكن علم الماس يكبرن مع الماس. يعرف فيكن علم عطية قالت أمراً وسول الله عطية قالت أمراً وسول الله والمعرف المعرف في المعلوب فأم المعرف في المعروب فأم المعرف فيعرل والمعلوب في المعروب فأم المعرف فيعرل المعرف والمعرف فيعرل المعرف والمعرف فيعرال المعرف والمعرف والمعرف فيعرال المعرف والمعرف فيعرال المعرف والمعرف المعرف المعرف

بَابُ تُورِّكِ الْصَّلَاةِ قَبْلُ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا فِي الْمُصَلِّي

کہ میری جان اس کے ہاتھ میں ہے کہ تم بہتر کام کر سکواس ہے جو میں جاہتا ہوں ( بینی بدعت سنت کے برابر نہیں ہو سکتی بہتر ہونا توکیا)۔ غرض ہے ہات میں نے اس سے نین بار کی پھر پھرا باب عیدین کے روز عور تول کے عیدگاہ کی طرف باب عیدین کے روز عور تول کے عیدگاہ کی طرف نگلنے اور مرووں سے علیحدہ خطیہ میں عاضر ہونے کی

الماحت كابيان

۱۰۵۳- ام عطیہ رمنی اللہ عنہائے کیا کہ ہم کو تھم دیا لیمی ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم عیدین میں لے جائیں جوان کواری لؤکیوں اور پردہ کشنین حور توں کو اور تھم دیا کہ جیش والیاں مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے ڈرادور دیں۔

۲-۵۵ - ندکوروبالا عدیث اس مندے مجی مردی ہے چند اتفاظ کے فرق ہے۔

۲۰۵۹ - ام عطیہ نے کہا کہ تھم دیاہم کو رسول اللہ نے کہا لے جاکمیں ہم عید فطر اور عید قربان ہیں کنوبری جوان لڑکیول کو اور حیف دالیوں کو اور حیف دالیوں کو اور حیف دالیوں کو اور حیف دالیوں کو اور مسلمانوں کی دعاہیں۔ جگہ سے اور صفر ہوں اس کار نیک ہیں اور مسلمانوں کی دعاہیں۔ ہیں نے حرض کی اے اللہ کے رسول! ہم ہیں ہے کس کے پاس جو درتین ہوتی۔ آپ نے فرمانیا کہ اڑھاوے بہن اس کی اپنی چاور۔ بارین ہوتی۔ آپ نے فرمانیا کہ اڑھاوے بہن اس کی اپنی چاور۔ باب عید گاہ ہیں تماز نہ باب باب عید گاہ ہیں تماز نہ باب یہ اور بعد ہیں تماز نہ باب

ال خلب الم مح نين بوكت

(۲۰۵۱) 🖈 اس سطوم ہواکہ عمیرگاہ میں حور تول کا حاضر ہونا مجی مستخب ہے اور نیکی کے کام پر ایک دوسرے کومانتے ہیز دینا موجب تواب ہے۔

مسلم

۲۰۵۸ و حدَّثیه عبرو الناقد خدَّثا ابلُ ادْریس ح و حدَّثی آبو بکر بن نابع و مُحدَّدُ بنُ بنار جبیعًا عَلْ عُدر کناهُما عَلْ شُقَة بهذا الدَّناد بخوة

بَابُ مَا يُقُوا بِهِ فِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ به ٢٠٥٩ - عَلْ عُنيْدُ اللّهِ بْنِ عَبْد اللّهِ أَنَّ عُمرَ بن الْحَطّابِ سَأَل أَنِه واقدِ اللّيْنِيُّ مَا كان يَقُراً به رَسُولُ اللّهِ صلّى الله عليه وَسلّم فِي الْأَصَنْحَى وَالْمِطْرِ فَقَالَ كَانَ يَقراً فِيهِمَا بِي والْقُرْادِ النّهِ عِلْ عُنيْد اللّه بْنِ عَبْد اللّهِ بْنِ عُنّه والْقُرْادِ النّهِ عِنْ عُنيْد اللّه بْنِ عَبْد اللّهِ بْنِ عُنّه عَنْ أَبِي واقدِ اللّهِ فِي قَالَ سَأَلِي عَمْر بَنُ الحطّابِ عَنْ قرأ به رسُولُ اللهِ صَنّى اللّهُ عَنْهُ وسنتُم بِي يَوْم الْعِيد فَقَدْتُ بِالْقَرْبِ السَّاعَةُ وَ و وَالْقُرْآنِ السَّعِيدِ اللّهِ صَنّى اللّهُ عَسُهِ

بَابُ الرَّحْصَةِ فِي اللَّعِبِ الَّذِي لَا مَعْصِيَةً فِيهِ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ

٢٠٦١ – عَنْ عَائِشَهُ قَالَتُ دَخَّلَ غَلَيْ أَبُو بَكُرٍ

۱۳۰۵- این عبی رضی الله عند نے کہا کہ رسوں الله ملی الله علیه دستم عید قربان عید الفریش فکے اور دور کعت پر حی کہ نہ اس سے پہلے نماز پر می نہ بعد یس ۔ پھر عور توں کے پیس کے اور سب کے اور سب کے ساتھ بال رضی لله عند نے پھر تھم کیا عور توں کو سب کے ساتھ بال رضی لله عند نے پھر تھم کیا عور توں کو صد قد کا پھر کوئی تو اپنے چھے نکالے گی اور کوئی یو گوں کے بار جو ان کے گلوں پی نتے۔

۱۰۵۸ مسلم نے کہاروایت کی جھ سے عمرو ناقد نے ان سے
ان ادر س نے اور کہااور روایت کی جھے سے ابو بکرین نافع نے
اور شحد من بشار نے۔ دونول نے کہاروایت کی ہم سے خندر نے
ان سے شعبہ نے ای اسادے ماندای روایت کے۔

# باب عبدین کی نمازیس کیاپڑھا جائے؟

۱۳۰۵۱- عبيرالله رضى الله عند في كياكه عمر بن خطاب رضى الله عند في الله عند وسم أماز المنى اور أماد فطر ش كيا ير عند في محول في كيا م سب الن عن في واللو آل المعجيد اور الختوبت المساعة وانشق القمو يرجة في -

۱۹۰۴- الووالله روایت کرتے ہیں کہ عمر رمنی اللہ عد بن خطاب نے مجمد سے آئی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تماز فید کی قرارت کی تماز فید کی قرارت کے بارے میں ہوچھ توشل نے کہ "افتریت الساعة" اور ق والقران المحید"

ہاب ایام عیومیں ایسا کھیل کھیلنے کی رخصت کا بیان جس میں گناہ نہ جو ۱۲۰۱- عائشڈ نے فرویا کہ میرے گھرابو بکڑ آئے اور میرے پیس

(٢٠٦) الله وي في الكات على على كالمشارف ب الل عباز كي اليك بعاصت ال كومبال كية ب اورمالك كي يك روايت مجى يبي ال



وعِسْمِي حَارِيتان مِنْ حَوارِي الْأَسْبَارِ مَسَّبَانَ بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ الْأَسْبَارُ يَوْمُ بُعَاتُ فَالْتُ وَلَيْسَا يَمْعَيْنِي فَقَالَ أَبُو بِكُرِ أَبِمَوْمُورِ الشَّيْطانِ فِي يَسْبَو رَسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رُدُلكَ فِي يَوْمُ عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رُدُلكَ وَسَلَّم (( يَا أَبَا يَكُو إِلَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدًا ))

۲۰۹۲ و خَدَّثَنَاه يَخْتِي بُنُ يَخْتِي وَأَبُو كُرَيْسِ جبيقٌ عَنْ أَبِي مُقَاوِيَة عَنْ هِشَامٍ بِهَمَا الْإِسْسَادِ وَبِيهِ خَارِيْنَالِ تَلْغَبَالِ بِدُّكِ

٣٠٩٣ - عَنْ عَائِشَة أَنَّ أَبَّا بَكُرٍ دَعَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدُهَا خَارِيْنَالِ فِي أَيَّامٍ مِنِي تُعَبُّالِ وَتَضْرِبَالِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَمَّى

انسار کی دولڑ کیاں تھیں کہ وہ بعدت کا قصہ جو انسار نے تھم کیاتھا گار ہی تھیں۔ (بعدت وہ لڑائی تھی جو اوس اور خزرج اسمار کے دو قبیدوں بی کفر کی حالت بی ہوئی تھی اور اس بیں اوس جیتے ہے) اور دو لڑکیاں گانے کا پیشہ نہیں کرتی تھیں تو وہو بکڑ نے کہا کہ یہ شیطان کی تان رسول اللہ کے گھر میں اور یہ شیر کے دن بیس تھ تو رسول اللہ کے گھر میں اور یہ شیر کے دن بیس تھ تو رسول اللہ کے قرمایا کہ اے ابو بکر اسب کی عید ہوتی ہے اور آج ہماری عید ہوتی ہے اور آج ہماری عید ہوتی ہے اور آج ہماری عید ہے (یعنی ان کودل خوش کرنے دو)

۲۰۷۲ تر کوروبالا عدیداس سندے مجی مروی ہے۔

۲۰۹۳ معترت عائشہ نے فرملیا کہ میرے ممر ابو کر آھے اور میرے پاس دو لڑکیاں تھیں منی کے دنوں میں ( بینی ذی الحجر کی سیار ہویں بارہ ویں دغیرہ میں)گاری تھیں اور دف بھی تی تھیں اور

مسلم سے کہ جان کی ہم ہے مبکی رو بہت گئی۔ اور اپر کریب نے دونول نے ابوسطاویہ ہے اس نے ہشام ہے اس امتاد ہے اور اس میں بہے کہ دودولڑ کیال خمیں کہ وقیدے کمیلتی تعین۔

(۲۰۱۳) ﷺ اس مدیث کے معود ہواکہ صافحین کے مکان کیل کود کی بیز ول سے اکساد ہنا ج ہے اور صافحین کے رفیق کو شروری ہے کہ جب سکی بیز و کیکسی تو خود منت کریں کہ اس بردگ کو اس کی تکلیف نہ پہنچے اس میں اس بردگ کا درب اور بر افی سے اور حضرت جو چپ الب



بَنُوبه مَانَهْرَهُمَا أَبُو بَكُرٍ مَكَشَف رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ وَقَالَ (( هِعُهُمَا يَا أَبَا بَكُو فَإِنْهِ أَيَّامُ عِيدٍ )) وقالتُ رأيتُ رسُولَ اللهِ سَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم يَسْتُرْبِي برداته وَأَنَّا أَنْظُو إِلَى الْحَبَيْنَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ وأَمَا حَارِيةٌ مَاقَدَرُوا قَدْرُ الْحَارِيَةِ الْعَرِبَةِ الْحَدِيثَةِ السَّلً

٣٠٩٤ عن عائشه قائت و الله لقة رائب رشول الله صلى الله عليه وسلم يَقْوَمُ على باب خعفرين والحبشة يلعبون بحرابهم بني مشجد رشول الله صلى الله عليه وسلم يشترين بردايه وسلم يشترين بردايه لكى انظر إلى لمبهم ثم يقومُ مِن الحلي ختى الكون الا التي المبهم ثم يقومُ مِن الحلي ختى المحاربة المحاربة المحاربة المحاربة المحاربة المدينة المس حريصة على النهو

۳۰۹۵ عن عائشة مالت دخل رشؤل متلى
 الله عَلَيْهِ وَسَلَم و عَنْدَى جاربتان تُعَيِّان بيناهِ

رسول الله أية مركو جادر ي ليني بوئ تق توالو كراف ان دولوں کو جمٹر ک دیااور رسول اللہ کے اپنا کیٹر ااشدیااور فرمایا اے ابر بكراان لڑ كيوں كو چھوڑ دواس ليے كه بيہ عيد كے دن بيں۔ دور معرت مانش في فر الماك على في رسول الله كود يكماك إب جم الى جادرے چميائے ہوئے تھے اور ش ال حيثيوں كا تماث او يمتى مقی جو کھیل رہے تھے اور بش اڑی تھی۔ تو خیال کرو کہ جو اڑی کم س اور تھیل کود کی طالب ہو گی دہ تھنی دیے تک تماشاد کھے گی۔ ۲۰۲۴- سب مسلمانوں کی مال حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو ویکھا کہ جرے تجرہ کے دروازہ پر کھڑے ہو کر ائی جاورے بھے چھیائے ہوئے تنے اور مبتی لوگ رسول اللہ کی مجدمبارک می این بتھیاروں سے کمینے تھے تاکہ می ان کے کمیں کو دیکھوں پھر کھڑے دہتے تھے بمرے لیے بہال تک کہ ش بی سیر ہو کرلوٹ جاتی تھی <del>آ</del> خیال کر دجو لا کی کم من اور کھیل کی شو قین ہوگ وہ کتنی دیر تماشاد کیمے گ (لینی تب تک معرت كمرْت رج يقد أوريز ارند بوت يتصير كمال خلق تعا). ٢٠٧٥- مسمانوں كى مال حضرت عائشة فرماتى جيں كه رمول الله

میرے مگر آئے اور میرے یال دولز کیاں گار دی تھیں بعاث کی

الله و بنائی وجہ سے کہ وہ از کیاں ایک مباح کام بن تھی اور آپ نے مذاک ہے ڈھانپ لیا کہ وہ شریا کی خین اور اس بھی آپ کی رافت
اور حت اور سلم تھااور معلوم ہوا کہ دف و قیر و مباح ہے سر اراور حوثی کے وقت دیک تفاری و قیر ہیں دواہ اور معلوم ہوا کہ لیام منی بھی نبید شری و قب کہ قربانی اس بھی جائے ہے اور دو سر کی دواہ ہی وار دیواہ کہ وہ جیٹی دسول اللہ کی سمجہ بس کھیلتے تھے۔ الیاس کا بات ہوا کہ بھی اور کھیل مثل بند و کی کو کیا جر کا نشانہ یا باک بڑرہ فیر و بہ نبیت جہد سمجہ بس سکھتا ور کھیں دوا اللہ کی سمجہ بس کھیلے تھے۔ الیاس خارت اور کہ بھی اور دائے بھیرائی کہ کہ ان مردوا کی نظر مور تی ایس کی بات اور اگر جورے کی نظر کی جہاں کی نظر مور تی نظر مور تی ایس کی دوائی ہوا کہ بھی اور دوائی ہوا کہ بھی اور دوائی ہوا کہ اس مور کہ اور اور مول اللہ کے اس میں دوائی ہوا کہ ساتھ اور دوائی ہوا کہ اس نظر کو تی جرام کہتے ہیں دہ معلوں سے اور دوائی ہوا کہ اس نظر کو تی جرام کہتے ہیں دہ معلوں سے اور دوائی ہوا کہ اس نظر کو تی جرام کہتے ہیں دہ معلوں سے اور دوائی ہوا کہ اس نظر کو تی جرام کہتے ہیں دہ معلوں سے اور دوائی ہوا کہ اس نظر کو تی جرام کہتے ہیں دہ معلوں سے اور دوائی ہوا کہ اس نظر کو تی جرام کہتے ہیں دہ معلوں سے اس کے کہ اور اور اس کی معلوں کی دوائی ہوا کہ اس نظر کو تی جرام کہتے ہیں دہ معلوں سے بیا کہ اور دوائی ہوا کہ اس نے دوائی ہوا کہ کی تھیں دواس اجواب ہے کہ میں تارید کے سے تارید کی سے کہ میں کا جو دوائی کہ اس نے تارید کی اس کی خارم دیش ہوائی کہ اس معلوں کے ساتھ خارم کی کہ اور دوائی کا جو دوائی کی سے کہ کا جو دوائی کہ اس میں دوائی کے سے تارید کی کہ سے کہ ہو تارید کی کہ دوائی کہ اس میں دوائی کے سے کہ کیا کہ دوائی کی کہ دوائی کو دوائی کی کہ کی کو اس کی کا بور دوائی کی کہ کو تارید کیا گوری کی کہ کی دوائی کو دوائی کو دیکھتی تھیں دوائی کو اس کی کا بور دوائی کو اس کی کا بور دوائی کو اس کی کو کی کو اس کی کو کی جو اس کی کو کی کو بور کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی



بُعات ماصطحع على المرش و حرّل ولحهة مدخل أنوبكر رصى الله عنه مانتهريني و مال مرامارُ الشّيطي على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عمال (( دعهما )) قلّت عمل عمرتهما وسلّم عمال الدولة عيد عمرتهما السّودان باللّرق و معرجت و كان يؤم عيديلعب السّودان باللّرق و الحراب عالم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلّم و امّا قال (( قشتهن تنظوين )) عمالت بعم فأقا مين ورآء ه حدّى على حدّه و هو يَعُولُ (( قوتكم يَا بيني أرقِقه )) حتى ادا مثلث قال (( قدته منه الله عليه (( قادهيني )))

۱۹۹۰ ۲- على عائشة قالت خاء حبث برفود بن يُوم عِيْدٍ في المستحد فدعاني الله علم وسلم فوصعت راسى على منكبه فتعلف الفار الى وسلم فوصعت راسى على منكبه فتعلف الفار الي لغيهم ختى كُنت الدائتي الصرف عي البعر البهم بن ١٩٠١ - و حداله يخبى بن يخبى خبره بختى بن ركزة عبر ابني رائة و و حداله ابن نعير حدثنا محمد بن بيشر كلاف عن هشام فهد لانساد و تم يذكر بي المستحد

١٩٠ ٢٠ عن عاصة أنها قالت طفايين ودفت أني أراهم مالك فقم رسول الله صلى الله عليه وسلة وقبت على البد أنطر بني أدليه وعابيه وهمه ينعبون بي المسجد عال عطاة فراس أو خيس قال وقال بي الل عين بل حضة

لزان کو اور آپ بچھونے پر لیٹ گئے اور اپنامنہ ان کی طرف سے
پھیر ہیا اور پھر ابو بکر آئے اور جھے جھڑ کا کہ یہ شیطان کی جان
ر سول انتہ کے پائ اور سول انتہ نے ان کی طرف دیکھااور قربایاان
کو چھوڑ دو ( یعنی گائے دو) پھر جب وہ غافل ہوگئے ہیں نے ان
دونوں کے چنگی کی کہ وہ لکل گئیں اوروہ عید کا دن تھ اور سود ال
ڈھالوں اور نیزوں سے کھیلئے تھے۔ سو جھے یاد نہیں کہ ہی نے
مطرت سے خواہش ظاہر کی احضرت نے خود فربا کہ تم اے دیکھنا
و ہتی ہو۔ ہی نے کہ ہاں پھر جھے آپ نے اپنے چھے کھڑا کر لیا
اور میرا رضار آپ کے دخمار پر تھااور آپ فرباتے تھے اے اورا و
ار فدہ کی تم اپنے کھیل ہی مشغول ر ہو یہاں کی کہ جب ہی
از فدہ کی تم اپنے کھیل ہی مشغول ر ہو یہاں کی کہ جب ہی
نی تو آپ نے کھیل ہی مشغول ر ہو یہاں کے کہ جب ہی

۲۰۲۷- حضرت انتشاء روایت ہے کہ ایک باد عید کے دن حیثی آکر میچد میں کھینے گئے اور رسول اللہ نے جھے بازیااور شی سے آپ آپ سے شائے اور رسول اللہ نے جھے بازیااور شی سے آپ سے شائے پر سر رکھااوران کے کھیں کود کو دیکھنے گی بہال تک کہ میں بی ان کے دیکھنے ہے بیزار ہو جاتی تھی۔ بہال تک کہ میں بی ان کے دیکھنے ہے بیزار ہو جاتی تھی۔ بے ۲۰۲۰ مسلم نے کہاورروایت کی جھے سے بیکی بن بیکی نے ان سے بیکی بن رکریا نے اور کہاروایت کی جھے سے ابن نمیر نے ان سے بیکی بن رکریا نے اور کہاروایت کی جھے سے ابن نمیر نے ان کے میجد سے بیلی انداز کھون نے میجد کو ترمین کیا۔

٣٠٩٨- مسلمانول کی مال حضرت عائظ فروقی ہیں کہ جس نے کھینے والوں سے کہلا بھیجا کہ جس جا ہیں ہوں ان کو دیکھول دور
کھینے والوں سے کہلا بھیجا کہ جس جا ہتی ہوں ان کو دیکھول دور
کھڑے ہوئے رسول ائتہ اور جس بھی دروازہ جس کھڑی ہوئی اور
آپ کی گردن اور کانوں کے خابی ہے ویکھتی تھی اور وہ مسجد جس
کھینے تھے۔ عطاء نے کہاوہ قارس کے لوگ تھے یا حبتی این ملتی 
نے کہ جبٹی تھے۔



بِهَا مَعَالَ لَهُ رَسُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ ( دَعَهُمْ يَا فَرَاياكها عمرا الن كو كَعِين دور غُمرُ )).

٧٠١٩ عَنْ أَبِي مُوَيْرَةً قَالَ يَسْمَ الْحَبْشَةُ ٢٠٢١ - ابوير يرورض الشعة في كماك رسول الدّ صلى الشدعليد يُعَدُّونَ عِنْدُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ بحرابهم إد دعل وسم كياس حبثي كلية تحالية ترول عدم معزت عررض عُسرٌ إِنْ الْحطَّابِ فَأَعْوَى إلى الْحصَّاء بحصيَّهُم الله عند آئة اوركتكريون كاطرف يَتَكَفُّ كدان كومارين تؤآب ني

☆ ☆ ☆



# كِتَابُ صَلاَةِ الْماسْتِسْقَاءِ<sup>()</sup> نمازاستشقاءكابيان

٧٠٧٠ عَلَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ أَنَّهُ سَمِعَ
 عَبَّادَ بْنَ نَبِيمٍ يَقُولُ سَيعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ رَبْدٍ
 الْمَارِيقُ يَقُولُ حَرَجَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ إِلَى السُمنَلّي
 مَاسْتَسْفَى وَحَوْلُ رِدَاءَةُ جِينَ اسْتَقْبُلَ الْقَلْمَةَ

۲۰۵۰ عبداللدین زیدبازنی قربات نظے کے دسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم حیدگاہ کی طرف نظے او ریال بانگاہ رآپ نے جاور میادک کو الثال یہ گویا نیک فال تھا کہ پروردگار ہمارااسطر رآرت بدل دے) جب قبلہ کی طرف منہ کیا۔

(۱) ہے اور الدی ہے کہ استفاد سن ہے اور اس می اضاف ہے کہ تماز استفاد سنون ہے جی جی جا یہ طبقہ کا قول ہے کہ ماز مسنون ہے جی میں جا ہو طبقہ کے اور ان سب کے خلاف ہے اور ان سب کے میں صرف بانی کے لیے وعاکرے اور یہ برائم سلف اور طاف سی ہوا ہو رہا ہیں اور حفظ میں اور حفظ میں وطبقہ کی ہے جن جی صلف آواؤ کر جی سے اور جمہور نے متاب میں اکیا ان مدیقوں سے تمسک کیا ہے جن جی صلف آواؤ کر جی سے اور جمہور نے ان مدیقوں سے تمسک کیا ہے جو سیمین و فیر وہ بن وار وہ وہ فی جی کہ رسول اللہ نے استفاد میں دور کست اواکی اور جن روائنوں میں تماز کاؤ کر جی تو بعض دولتوں میں ایک وار بعض دولتوں میں ایک وار بعض دولتوں میں ایک وار بعض میں احتقاد کے ہے دعا کی کہ وہ ستفاد کے لیے جی کائی بھی گی اور کر گئی تماز ہر بار معامر وی جو اتو مراؤ اس سے ہے کہ اخیر تماز کے صرف وعایر بھی کیا اور کی انتظام کی دواہو نے میں بھی اختمان کی ہو مقدم بھی جو بھی گی اور کر گئی تماز ہر جو بھی کی اس کے دواہو نے میں بھی اختمان کی بیوہ مقبول ہے۔

اس سے ہے کہ اخیر تماز کے صرف وعایر بھی کی اکتفاکر ٹار وا ہے دوراس کے دواہو نے میں بھی اختمان کی بیوہ مقبول ہے۔

آبا ہے وہ مقدم مجی جا کی گی اس لیے کہ اس میں تیاد آن علی کے اور انتہ ہوتا کہ بیان کر بیوہ مقبول ہے۔

فرض خلاصہ بیر کہ استنقاء کی تیں تشمیس ہیں اول صرف و حالقیر امازے دوسرے شلبہ جسد بیں بافرض نمازے بعد و ماکر تااور اول سے اوالی ہے اور تیسرے دور کھت اواکر نااور دو شینے پڑھنااوراس سے گل اور بعد معدقہ اور دورداور توبہ اور نیکیال اور خیر ات بجالانا ب مب سے کالی ہے۔ (فروی)

(۱۵۰۷) ہنت اس معلوم ہوا کہ استفاء کے بہر نگانا متحب ہیں لے کہ اس جی عابزی اور تواضع زیادہ ہے اور لوگول کے جُن اور نے کے سیے بھی کشار گی ہے دور معلوم ہوا کہ چادر کا النا بھی متحب ہے۔ ٹما تھیے نے کہا ہے کہ جب خطبہ بائی کا شہری و جانے تب النے اور ایک قد ہب ہے شاہی اور مالک و رام کا اور ہماہی کہ سب چادر کا الثنا متحب جانے ہیں بخلاف حضیہ کے کہ دوید و لیس اس کی سنے واقا اللہ و غیر و کا مرکتے ہیں اور یہ تہیں گر حدیث کے تحوز اجائے کے سب سے اور شافعیہ کے فراد یک مقتر ہوں کو بھی سنت ہے دار بھی عرب بالک و غیر و کا ہے اور استفاء کی دور کھت ہے اور لمام شالتی اور ہماہیر کا تم ہم ہیں ہے کہ نماز فطبہ سے پہنے ہے اور سیف نے کہا بھو شطبہ کے اور اہما مالک بھی پہنے میں کے موافق پھر جمہور کے ماتھ ہو کے دورام کاب شافعیہ کا آبل ہے کہ اگر خطبہ کو نمازے پہنچ پڑھاؤ بھی رواہے گر الفتل ہے ہے کہ نماز اول اواکرے حک نماز عید کے اور شافی اور ایمان بڑر کی کا قد ہم ہی ہے۔ صلو قاستفاء کے قبل تحبیر ہیں کیے حال عمد کے اور بھی مرک ہو اس میں میں ہے کہ یہ تحبیر ہی ہے کہ اور افاان اور تحبیر تا معد در کے جراہوں کے ہورائوں کے مثل میں ہے کہ یہ تحبیر ہی ہے کے اور افاان اور تحبیر تا معد در کہنے جراہوں کے ہورائوں کے مشافعا نقہ نہیں۔ (آودی)



٣٠٧٣ - عن عد الله بن ريد الانصاري حرة أن شون الله صلّى الله عليه وسلّم حرة أن شون الله صلّى الله عليه وسلّم عرج بن النصلي بنششتي وآله لَمّا أراة أن بدغو سنمل القبّمة وحول رداءة

> بَابُ رَفْعِ الْبَدَيْنِ بِالدُّعَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاء

٣٠٧٤ عن أنس بال وَأَلِتُ وَسُولَ اللّهِ صنى اللهُ عَلْهُ وَسُلْم يَرْفعُ بدَّيْه فِي الدُّغاءِ حَنْى بْرى بْيَاصُ إِبْطَلِه

٧٠٧٥ عن أس أن مَايِثُ أَنَّ النِّيَ لَكُ الْمُعَامِدُ اللهُ النَّيِ الْكُلُهُ اللهُ السَّمَاءُ

٢٠٧٦ عَنْ أَنْسِ أَنَّ مِنِيَّ اللهِ عَلَيُّ كَانَ مَا يَرُعُعُ بِهِ السُّيْسُقَاءِ مِنْ دُعَامِهِ إِنَّا فِي الدَّشْسُقَاءِ مِنْ دُعَامِهِ إِنَّا فِي الدَّشْسُقَاءِ

ا ۲۰۷- عباد بن تم نے اپنے جیا ہے سناکہ نمی صلی، لاتہ علیہ وسلم عید گاہ کی طرف نظے اور پانی ہا تگا اور قبلہ کی طرف منہ کیا اور اپنی جاور کو الثانور دو رکھت پڑھی۔

۲۰۵۲ - عبدالله بن زید انصاری رضی الله عند فے جر دی که رمول الله عند فی جر دی که رمول الله عند فی در پائی کے لیے دول الله علیه وسلم عبدگاه کی طرف اور یائی کے لیے دعا می کا درجب اداده کیا کہ دعا کریں تو قبلہ کی طرف جو نے اور این جادر کوالٹال

سے ۱۲۰۰ عبادین حمیم ازنی نے اپ پہلے ساج سیابی رضی استفاء اللہ عند سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک و ن استفاء کے سے نظے اور او کول کی طرف پینے کی اور اللہ ہے دعا کرنے کے اور تبلہ کی طرف مند کیا اور چادر النی اور دو رکعت برهیں۔

## باب: استنقاء شدوعاً کے لیے ہاتھ اٹھائے کابیان

الله الله عليه وملم كو الله عند في رسول الله صلى الله عليه وملم كو و كمناك و ناميل بالله عليه وملم كو و كمناك و ناميل بالله عليه ك آب كى بغل كى مفيدى و كمنائي و يق منتى -

۲۰۷۵ - انس بن مالک نے خبر دی که رسول الله کے اپنی بخترین کی پیٹے سے آسان کی طرف اشارہ کیا۔

۲۰۷۳ - انس نے کہاکہ نی تبین اٹھاتے سے ہاتھ کی دعاش مگر استقاء میں بہال تک اٹھاتے کہ آپ کے دونوں یعلوں کی

(۲۰۷۳) 🏗 با تھوں کا آنا بلندا تھا آپ ہے استشاء ش مروی ہے اور و ماجل انتابات مو ما آگرچہ اٹھایا جانا۔

(۲۰۷۵) انتها الله وربول في مقل وفع بول كي يه جب دعاكر الله الله الله المحول في يشت آمان في طرف كرك الديمة الم

(۲۰۷۱) اند چونکہ دوسری رویات سیجہ سے ہاتھ اٹھانا اور دعائل ٹی بھی ٹابٹ ہوچکا ہے کہ دور ویات قریب تیں کے جی اوران حدیث کی تاویل اور کی کرتے میں کہ بہال مبالظ کے ساتھ ٹھانا مصود ہے۔ لئے



حَتَّى يُرَى بَيَاصُ إِبْطَيْهِ عَيْرَ أَنَّ عَبُدَ الْأَعْلَى قَالَ يُرَى تِيَاصُ إِبْعِهِ أَوْ بِياصُ إِبْطِيْهِ

٣٠٧٧ عَنَّ الْبِي غَرُوبة عن قتادة أَنَّ أَسَنُ بْنِ مائدي حدَّثُهُمْ عن النَّبِي صدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّى اللهُ اللهُ

#### بَابُ الدُّعَاء فِي الِاسْتِسْقَاء

٣٠٧٨ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَجُلًا دَعَلَ الْمُسْتِحِدَ يَوْمُ جُمُعُةِ مِنْ باب كانَ بحُو دَار الغصاء ورسول الله صلى الله عليه وسدم قاتم يخطُتُ فاسْتَغْبُلُ رَسُولُ لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا ثُمُّ قَالَ لِهِ رسُونَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْأَمُوالُ وَالْمُطَعَّتُ السُّبُلُ هَادُعُ اللَّهِ يُعِثُنَا قَالَ هُرَفِع رَسُولُ الله عَلَيْهُ مُنالِهُ مُمَّ قَالَ ﴿ ﴿ اللَّهُمَّ أَعِنْهَا اللَّهُمَّ أَعِنْهَا اللَّهُمُّ أَعِشًا ﴾) قالَ أنسُّ رَكَا وَاللَّهِ مَا مُرَى فِي الشَّماء مِنْ سُحابِ وَلَا قَرَعَةٍ وَمَا يُلِّمَا وَيَلِّنَ سُلُّع مَنْ بَيْتِ وَكَ دَارَ قَالَ فَطَلَقَتْ مِنْ وَرَاتُهِ سَحَالِمَةً مشُّ النُّرُس فَلَشَّا تُوسُطِتُ السَّنَاءُ النَّعْرَاتُ ثُمُّ أَمْطَرِتُ قَالَ فَلَا وَاللَّهِ مَا رَأَيُّنَا الشُّمُسُ سَبُّنَا قَالَ نُمَّ دخل رجُلُ مِنْ دِلِكَ النَّابِ فِي الْجُمْعَةِ النَّمُمِيةِ وَرُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِّهِ وَسَلَّمَ قَائمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبُلُهُ فَاتِكُ فَقَالَ إِنَّا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكُتِ الْأَمْوَالُ والمطّعبُ السُّلُ فَادْعُ اللّهِ يُسْمِكُهِ عَمَّا قَالَ فَرَفِعُ

سفیدی در کھائی دی آدور عبدالاعلیٰ کی روابیت میں راوی کوشک ہے کہ ایک بغل کی یادوٹوں یغلوں کی۔

. ٢٥٧٤- ال سند سے مجی ند کورہ بال حدیث دوایت و گی

#### باب: استنقاء شدعاء تكن كابيان

۲۰۷۸ - انس بن مالک رمنی الله عنه بے خبر دی که ایک تخص مجد میں جمعہ کے ون آیاال دروازہ ہے کہ دارالقصاء کی طرف ے اور رسول اللہ کھڑے خطبہ پڑھتے تھے اور دور سول اللہ کے آ کے کھڑا ہو گیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آبوگوں کے مال برباد ہو گئے اور راہیں بنر ہو گئیں۔ سو آب اللہ سے وعا کیجئے کہ ہم كويان دے بھررسول الله كے دونوں واقعد شائد اور عرض كياك بالنشر بهم كوياني وسے باللہ بهم كو ياني دے باللہ بهم كوياني دے۔ الس رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ اللہ کی تشم ہم آسان میں نہ گھٹاد کیھتے تھے ت بدلی کا کوئی گلز ااور ہم میں اور سنع کے چیش نے کوئی گھر تھان کا (سلع ایک پیلا کانام ے مدید کے قریب)۔ غرض سلع کے بیچے ے ایک بدنی الحقی ڈھال کے برابراورجب آ عال کے انتی ہیں آئی تو م کیل کی اور بینه برے لگاریہ آب کا مجزوے ادر القد کا فضل ہے كه آپ كى دعا كواپيا جلد قبول كي ورنديانى كايب گال نه قفا) پيمر القد کی قشم ہم نے آفاب ندد کھا کی ہفتہ تک۔ پھر ایک تفص آیاای دروازه عدوم مے جعد کواور رسول الله حفید بران دے سے اور پھر آپ کے آتے کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رمول

جہ مسلم نے کہار وایت کی جھ سے این تنی نے ان سے پیکی ہے ان سے بین افی تر وید ہے ال سے قماد و نے کہ اتس بین مالک نے بی سے رو بہت کی اس کے باتند

(۲۰۵۸) الله اس مدین سے معلوم ہو کہ استبقاء علی دعا میں کائی ہے اور جند کی مو تو ٹی کے سے دعا کا طریقہ معلوم ہوا تکر اس کے لیے وگول کامید ان میں جناع اور نماز مشروع میں۔



رسُونَ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يديّهِ ثُمَّ قالَ ( اللّهمُ على الْآكَامِ ( اللّهمُ على الْآكَامِ وَالطَّرابِ وَيُطُودُ الْآرْدِيَةِ وَعَالِبَ اللّهُمُ على الْآكَامِ وَالطَّرابِ ويُطُودُ الْآرْدِيَةِ وَعَالِبَ اللّهُمُ على اللّهُمُ قال اللّهُمُ اللّهُ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللّه اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

٣٠٧٩ - عَلَّ أَسِ بِي مَالِكِ قَالَ أَصَابَتُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْبَسِرِ يَوْمَ الْجُمْعِهِ إِذْ قَامَ يَحْطُبُ النَّالَ وَسَالَ الْمَالُ وَجَاعَ يَخْرُانِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ اللَّهِمَ حَوْالَيْهَا وَلَا عَلَيْهَا )> قال مَمَا يُشرَرُ ( اللَّهُمَّ حَوَالَيْهَا وَلَا عَلَيْهَا )> قال مَمَا يُشرَرُ بيعولُهُ بيه الله مَاحِيْهِ إِلَّا تَمَرَّحَالُ حَلَى وَأَيْبُ الْمَعْرِينَةُ بيهِ عَلَى مَاحِيْهِ إِلَّا تَمَرَّحَالُ حَلَى وَأَيْبُ الْمُعَرِينَةُ بي مِثْلُ الْمُعَلِينَةُ إِلَا أَحْبُر بِحَوْدٍ فِي الْمَعْرَا وَلَهُ يَعْمَ أَخِذُ مِنْ مَاحِيْهِ إِلَّا أَحْبُر بِحَوْدٍ فِي قَامَ شَهْرًا وَلَهُ عِنْ أَخَذُ مِنْ مَاحِيْهِ إِلَّا أَحْبُر بِحَوْدٍ فَالَّا مَعْرَا وَلَهُ عَلَيْهِ إِلَا أَحْبُر بِحَوْدٍ فِي عَلَى مَاحِيْهِ إِلَّا أَحْبُر بِحَوْدٍ فَيْ الْمُعَالَمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ وَالْمَالُولُ وَالِكُولُ اللّهُ الْمُعْرِدِ وَلَالْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرِدِ وَاللّهُ وَالْمَالِ وَالْمَعْمِ الْمُعْرِدِ وَلَا عَلَيْمَ الْمُعْرِدُ وَلَا عَلَيْمَ الْمُؤْلِدُ وَلَا عَلَيْمُ اللّهُ وَالْمَلْكُ اللّهُ وَلَا عَلَيْمَ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْمَ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْمَ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْمَ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَهُ عَلَيْهُ إِلْمُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّ

ملی اللہ علیہ و مسلم! ال برباد ہو گئے اور رہتے بند ہو گئے تو آپ اللہ اللہ علیہ و مسلم! اللہ برباد ہو گئے اور رہتے بند ہو گئے کہ وہ بارش کوروک دے۔ پھر آپ نے دولول ہو تھ النہائے اور عرض کیا اے اللہ! ہمارے گرد برساؤٹ ہمارے ادپر یا اللہ ٹیلوں پر اور بلندیوں پر ادر نالوں پر اور در ختوں کے ایکے کی جگہ پر برساؤ خرض مینہ فورا کھل گیا اور ہم دھوپ میں نظیہ شرکے رہائے کہ شرکے نے کہا میں نے انس ہے ہو چھا کیا ہیدونی محض تھا جو پہنے آیا نظاما انعول نے کہا ہی دیمیں جانبال بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ فواج ایک کہ وہ بہا ہی محض تھا کہ دول ہے کہا ہی دیمیں جانبال بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ وہ بہا ہی محض تھا کہ

9 - 1- انس بن بالک نے کہا کہ رسول اللہ کے ذباتہ مبارک بیل ایک آلیہ قید پڑااور آپ ایک دان جمعہ کو منبر پر خطبہ پڑھتے تھے کہ ایک وال محمد اس کی اے اللہ کے رسول!

ایک گاؤک وال کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول!

ایک میں بار ہو گئے اور اٹر کے بالے ہو کے مرکئے اور اخیر تک صدیث بیان کی صدیث اول کے ہم معتی اور اس بیل بیر ہے کہ آپ مدیث بیان کی صدیث اول کے ہم معتی اور اس بیل بیر ہے کہ آپ نے وعایم عرض کی اے اللہ! ہمارے کرو برسانہ ہم بر۔ فرض نے وعایم عرض کی اس اللہ! ہمارہ کرتے تھے ادھر سے بدی تھاتی ہاتی تھی بہاں تک کہ ہم نے مدینہ کو دیکھا کہ آگئ کی طرح تی بیس اور کوئی محتی ہاتی تھی سے کہ ایک کہ ہم نے مدینہ کو دیکھا کہ آگئ کی طرح تی بیس کی کہ ہم نے مدینہ کو دیکھا کہ آگئ کی طرح تی بیس کی کہ ہم نے مدینہ کو دیکھا کہ آگئ کی طرح تی تھی بہتا رہا اور کوئی محتی بہبر کی شرو گی۔

میں آیا گراس نے ارزان کی خبر دی۔

۱۳۰۸- انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا ئی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھتے ہے جود کا او رلوگ آپ کے آگے کھڑے بورگئے اور پکار کر کہ اے ٹی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایمیتہ نہیں برستااور در خنوں کے پینے سو کھ گئے اور جاتور عرکے اور بیان کی حد بہت آ تر بیتہ و بیتہ



مِثْلِ الْإِكْلِيلِ.

٢٠٨١- و خَدْثُناه أَبُو كُريْبٍ حَدَّثُ أَبُو أُسَامةً عَنْ سُلَيْمانَ بُن الْمُعِيرِهِ عَنْ ثابٍ عَنْ أنَّس بحُومِ وَزَادَ فَأَلُّفَ اللَّهُ بِيْنِ السَّحَابِ وَمَكَنَّهَا خَنَّى رَأَئِكُ الرُّحُلِ الشَّديدَ تَهُمُّهُ عَلَمُهُ ألا يَأْتِي أَمْلَهُ

٣٠٨٧ عَنْ أَنْسِ بْنِ مُالِكِ يُقُولُ خَاءَ أَعْرُامِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمُ الْمُعُنَّعَةِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْدِ وَاقْتُمَنَّ الْمُعَدِيثُ وَرَادَ مَرَّأَيْتُ السُّحَابُ يَتَمَرُّقُ كَأَنَّهُ الْمُلَاءُ حِين تُعَوِّي.

٣٠٨٣ عَنُّ أَنْسَ قَالَ قَالَ أَنْسُ أَصَالِنا وْنَحْنُ مْعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَصَرُّ قَالَ فَحَسْرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَرْبَةً خَلَى أَصَابَهُ مِنْ الْمَطْرِ فَغُلَّمًا يَا رُسُولُ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَدا قَالَ ﴿﴿ لِأَنَّهُ خَلِيتٌ عَهْدِ بِرَبِّهِ لَعَالَى )).

بَابُ التَّعَوُّذِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الرُّبِحِ وَالْغَيْمِ والفرح بالممطر

٢٠٨٤ - عَنْ غَائِشَةَ رَرْحِ اللَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليْهِ وَسَلَّم تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْهُمْ إِذَا كَالَ يَوْمُ الرَّبِحِ والْعَيْمِ عُرِفَ ذَلَكَ مِي وَحَمْهِ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرُ عَادًا مَطَرَتُ سُرًّ بِهِ وُهُفِ عُنَّهُ ثَلِكَ قُالَتْ عَانِشَةً مُسَأَلَّهُ مَقَالَ

بالْمَدِينَةِ فَعَلَوْهُ فَنَعَرَتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلَهَا نَعِي ﴿ وَكُولَى فَكُواوَرَثِي فَيَعَاكُم ثُولِي فَي طَرَحَ تَخَيْضَ عَا مُعَالَمُوا

۲۰۸۱- مسلم مے کہاکہ روایت کی ہم سے یک حدیث ابو کریب نے ان سے اس مدنے ان سے سلیمان بن مغیرہ نے ان سے ثابت نے ان ہے وقرق نے ماحد اور کی روایت کے اور اس میں ہے بات زیادہ ہے کہ اللہ نے بدایوں کو اکٹھ کر دیا اور تعاراب حال رہا کہ زیردست آدی بھی این گریائے کو ارتا تھا (بعنی مینہ کی شدت ہے)۔ ۲۰۸۲- الس بن مالک کیتے تھے کہ ایک گاؤں کا آدمی جسہ کے ون رسول الله كياس آياور آپ منبر ير ته اوريان كي حديث آ تر تک اور زیادہ کیااس ش اتناک دیکھاش نے بدلی کو گویاک ایک جادر تھی کہ لیبیٹ دی گئاس طرح میمٹنی تھی۔

٢٠٨٣- الس في كماكم بم ير برسات يولى اور بم رسول الله صلی الله علید وسلم کے ساتھ تھے۔ سو کھول دیا آپ نے اپنا کیڑ يهال تك كد ينجا آب يربيد اورجم في كباك الله ك رسول! ت نے اید کول کیا؟ آپ نے قرمایا اس لیے کہ بدا میں اسے برورد گار کے پائ سے آیا ہے۔

یاب: آند حی اور ہاول کے وقت بنادیا لکتے اور ہارش کے وقت خوش ہونے کا بیان

۲۰۸۳- نی کی بی بی مصرت عائشة فرماتی تحيس كه رسول الله كايد قاعدہ تھا کہ جب آئر حی اور بدل کا دن جو تا تو آ ب کے چمرہ میارک پر خوف معلوم ہوتا (یعنی عذاب الی سے ڈرتے) ادر کمڑی آگے جاتے گری بیے ہر اگر مید برس کیا ﴿ خوش ہوئے اور آپ کاخوف جا تار ہتا۔ عفرت عائشہ فراتی ہیں کہ میں

(۲۰۸۳) جلا الى عديث معلوم بواكد يرور اكار تعالى ثالد كدرت مقدس اويرب اوريند اوير ال س آتاب اور بعض حيمال جم تافيم جو یہ تاویل کرتے ہیں کہ وہ بھی پروردگار کا پیراکیا ہو، ہے ہے تاویل جب سمج ہوتی کہ سعی طاہری اس کے تدبیخ اورجب سعی طاہری بالاکلیف ين مول او تاويل كى كيامرورت ب-



ر. بئي خشيت ان يَكُون عداًابًا سُنط على أَخي المعر (( رحمة ))

ے آپ سے ہے چھا تو آپ نے فرمایا کہ علی ڈر تا ہوں کہ شاید ہے کوئی عذاب نہ ہو جو افتہ نے میرگ است پر جیجا ہو او رجب مینہ ویکھتے تو فرمائے کہ بیار حمت ہے۔

۱۹۰۵ میں کی ٹی ٹی دھنر سے عائشہ فرماتی ہیں کہ نی کی عادید مہارک تھی کہ جب جمو کے گی آندھی آ فیافلہم ہے اوسلت بعد کلے پڑھتے بینی یا اللہ میں اس جوائی بہتری بانگنا ہوں اور جواس کے عدرہے اس کی بہتری اور جواس میں جیجا گیا ہے اس کی بہتری اور جواس کے عدرہے اس کی بہتری اور جواس کے عدرہے اس کی بہتری اور جواس کے اندرہے اس کی بہتری برائی سے اور جواس کے اندرہے اس کی برائی سے برائی سے ، ورجو اس کے سی تھ جیجا گیا ہے اس کی برائی سے اور حضرت عائشہ فرماتی ہوں اور جنب تان پر بدلی اور جی کرئی تو آپ کارنگ بدل جاتا اور بہر نگلتے اور اندر آتے اور آگے آتے اور آگے آتے اور آگے آتے اور آگے آتے اور آپ کارنگ بدل جاتا اور بہر نگلتے اور اندر آتے اور آگے آتے اور خضرت عائشہ نے بہتیا اور آپ سے پوچھ تو خوض اس بات کو حضرت عائشہ نے بہتیا اور آپ سے پوچھ تو خوض اس بات کو حضرت عائشہ نے بہتیا اور آپ سے پوچھ تو آپ نے قرض اس بات کو حضرت عائشہ نے بہتیا اور آئی ہے کہنے گے کہ یہ آپ ہے کہنے گے کہ یہ آپ ہے کہنے گے کہ یہ ایس نے وال ہے۔

۲۰۹۱ نی کی بی بی حضرت عاش فرماتی ہیں کہ جس نے مجھ نہ دیکھار سول اللہ کو قبقہد مار کر چنتے ہوئے کہ سپ کے علق کا کوا افظر آئے مگا بلکہ آپ کی بیا عادت تھی کہ مسکر سے تے اور جب بدل کود کھتے یہ آئد می تو آپ کے چیرہ جس ڈر معلوم ہوئے مگار سو جس کے چیرہ جس ڈر معلوم ہوئے مگار سو جس کے جیرہ جس ڈر معلوم ہوئے مگار سو جس کے در سول اللہ اجس اور لوگوں کود کھتی ہوں کہ دوجب بدلی کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوئے جیں اس مید سے کہ

(۲۰۸۱) الله على ب مصرة ي تزويكانزا بيش يود جيراني --اس شينشاه بلند باد كاه قبار جياد سے جيب بيسے مقدس ادريا كيزه لوگ لك

ر ۲۰۸۵) جنہ اس مدیث معلوم ہوا کہ بندہ کا کوئی درجہ بیا تیل کہ اس کو خدا کا حوصت رہے بلکہ باتنا اس شہنشاہ عالی جاہدے پر داد کا قرب ہو تا جاتا ہے اتنا ہی توف س کی ہے بیازی کا اور ہے پر دائن کی داوے پڑھتا جاتا ہے اور بندہ کو لارم ہے کہ ہر آن اس تعافی شانہ کی صفات کا ملہ کا مراقبہ کر تا دہے اور اس کے عثر اب اور حمال سے پتاوہ تماکر ہے۔



فرِحُوا رِحَاءُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَعَرُ وَأَرَاكَ إِنَّ رَأَيْهُ عَرَفْتُ بِي وَخَلِيكِ الْكَرَاهِبَةِ بَالْبُ مَقَالِ (( يَمَا عَائشَةُ مَا يُؤَفِّنِي آلَةً يَكُونَ فِيهِ عِدَابُ قَدْ عُدُبِ قَوْمٌ بَالرِّيْحِ وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَلَابِ فَقَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُهَا ))

بَابُ فِي رِيحِ اللصِّيا وَالذَّبُورِ

٣٠٨٧ - عَنْ الْبِي عَنَّاسِ عَنْ النَّبِيِّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ (( نُصَرَّتُ بِالصَّيا وَأُهلَكَتُ عَادٌ بِالنَّيُورِ ))

٣٠ ٠ ٨٠ و خَدَّنَا أَبُو نَكُر بِنَ أَبِي سَيْهِ وَأَبُو كُرَيْسٍ قَالًا حَدُّمًا أَبُو مُعاوِية ح و حَدَمًا عَدُ اللّهِ بْنُ عُمَر بْن مُحمَّد بْن آبانِ الْخُعْمِيُّ حَدَّن عَبْدُهُ يَعْمِي أَنِي سُلَيْمان كَناهُمًا عَنَ الْأَعْمَدِي عَلْ عَلْ مَسْعُود بْن مَالِثِ عَنْ سَعِد بْن حَبْرٍ عَنْ اللّهِ عَنْ صَلّى اللّهُ عَنْه وسَد بَنْ عَبْد وسَد بَنْهُمْ وَسُد بَنِيْهِ

اس میں پائی ہوگا او رجب آپ بدلی کو ایسے تو آپ نے چرہ پر
نا گوری طاہر ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائش الجھے خوف
رہتا ہے اس کا کہیں اس میں عدات ند ہواس لیے کہ ایک قوم ہوا
علی سے عذاب سے بدک ہو چکی ہے اور جب یک قوم نے مذ ب
کو دیکھ توبول کہا کہ میہ بدلی ہے ہم پر برستے والی۔

باب: باوصبااور تيز المندهي كابيان

۲۰۸۵ - این عبای رضی القد عند نے کہا کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا جھے خدا کے تقم سے صبا سے مدودی تی اور عاد و بور سے مبا سے مدودی تی اور عاد و بور سے مبالک کی تی ہے۔

۸۸۰ ۲۰ شرکور و بالاحدیث اس مترے مجمی مردی ہے-

☆ ☆ ☆



# كِتَابُ الْكُسُوفِ كسوف كابيان

#### بابُ صلَاةِ الْكُسُوفِ

مسوف كابيان ۲۰۸۹- حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا نے فرایا کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ علی سورج کمن ہوا۔ سو آپ نماز شل كمزے ہوئے اور بہت ديريك آيام كي پھر ركوع كياور بہت لمباركوع كيا يحرسر افعايااور ديرينك كمزے رہے اور بہت قيام كيا مكر يبلے قيام سے كم - چرركون كيااور لسباركون كيا مكر يبلے ر کوٹ ہے کم گام سجدہ کیا (یہ ایک رکعت شن دو رکوع ہو ہے اور ش فی کا بھی ند ہب ہے ) پھر کھڑے ہوئے اور دے تک قیام کیا مر قیم اول ہے کم چرر کوئ کیا اور اسیار کوئ کیا محر مہید ر کوئ ے کم چر سر اٹھایااور دیر تک کمڑے رہے تحر قیام اول ہے کم م رکوع کیااور اسبار کوع کیا تر بہتے رکوع ہے کم ( بے بھی دو ر کوئ ہوئے) چر سجدہ کیا اور فارغ ہوئے اور آفمآب اتنے میں تحل کیا تھا پھر او گوں پر خطیہ پڑھااورانند کی حمدوثنا کی اور قربایا کہ سورج اور جا تداللہ کی نشاغوں میں سے بیں اور ان میں کبن منیں لگانہ کی کی موت ہے نہ زندگ ہے پھر جب تم مجن دیکھو توالله کی بڑائی بیان کرو اور اس سے دعا کرو اور تماز پڑھو اور

٨٩ - ٢ - عنَّ عائسة قالتُ خَسِعتُ الشُّمُسُ في عيد رسول اللهِ مَنْ عَلَيْهِ مَشَامٌ رَسُولُ الله صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَأَطَالُ الْقِيَّامَ حَدًّا تُنَدِّ رَكَعَ فَأَهَالَ الْأَكْوَعِ حَدًّا ثُمُّ رَفِعَ رَّأَمَنَهُ فأطال الْقِيام حدُّ وهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأَوُّلُ ثُمُّ ركع مأصل الرُّكُوعِ حدُّ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْمَاوُل نُمُّ سخد نُمُّ قام فأطال الْقِيَامَ وهُوْ دُونَ الْقِيام الْأَوُّلِ لَنُمُّ رَكِعِ مَأْطَانِ الرُّكُوخَ وَهُوَ تُنونَ الرُّكُوعِ الْأَوُّلِ ثُمَّةً رفع رأْسةً مَقَامَ فأطَالَ الْقيامَ وهُو دُونِ الْفَشَامِ الْمَاوَّلِ ثُمَّةً رَكِعَ فَأَطَالَ اللِّسُحُوعَ وهُو دُود الرُّكُوعِ الْأَوْلِ ثُمَّ سَحَدَ ثُمَّ الْصَرَفَ رسُولُ الله عَلَيْهُ وقدْ نجلُتْ الشَّمْسُ مُعَطِّبُ النُّس محمد الله وأأنَّى عَنْه ثُمُّ قَالَ ({ إِنَّ الشُّمْسِ وَالْقُمِرَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لَّا يُنحسفان لِمواتِ أَخَدِ وَلَا لِحِيَاتِهِ فَإِذَا



رَأَيْسُمُوهُمَّا فَكَيْرُو وَاذْعُوا اللَّهُ وَصَلُّوا وَتَصَدُّفُوا يَا أُمَّةً مُحمَّد إِنَّ مِنْ أَحَدٍ أَغْير مِنْ اللَّه أَنْ يَرِيْنِيَ عَبْدُهُ اوْ تَرَبِّنِي آمَتُهُ يَا أُمَّةً مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ فَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكِيْمُ كَيْمِرًا وَلَفْنَحِكُمُ مُ فَيِلًا أَلَا هَلْ بَلَّفْتُ وَفِي وِوَايَةٍ مَالِكِ إِنَّ النَّسُمْسَ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ))

٢٠٩٠ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَه بِهِمَا الإسْادِ ورادَ تُمْ مَالَ (( أَمَّا يَعَدُ فَإِنَّ الشَّمْس والْقُمر مِنْ آيَاتِ اللَّهِ )) وَرادَ آيُصًا ثُمَّ رَمَعَ يَدَيْه فَعَالَ (( اللَّهُمُ هَلَ بَلَّهُ ))

الله ١٠٩٠ عَلَى عَائِشَةً رَوْجِ النِّيلَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَتُ حَسَفَتُ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرْحَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْحِدِ فِقَامَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْحِدِ فِقَامَ وَكَرَرَ وَصَفَّ النّاسُ وَرَاءَةُ فَافْتَرًا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْحِدِ فِقَامَ وَكَرَرَ وَصَفَّ النّاسُ وَرَاءَةُ فَافْتَرًا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فَرَاءَةً فَافْتَرًا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فَرَاءَةً فَافْتَرًا رَسُولُ اللّهِ فَيْ فَرَاءَةً فَافْتَرًا وَسُولُ اللّهِ وَمَنْ خَيِدَةً فَمْ رَكُوعًا طَوِيلًا وَلَكَ الْحَقْلُدُ (﴿ صَعْمَ اللّهُ لِمَنْ خَيْدَةً لَمْ وَلَكَ اللّهُ لِمَنْ خَيْدَةً وَلَا وَلَكَ الْحَقْلُدُ ﴾ ثُمّ قَامَ مَافَتُرًا قِرَاءَةً طُويلًا وَلَكَ الْحَقْلُدُ ﴾) ثُمّ قَامَ مَافَتُرًا قِرَاءَةً طُويلًا هِي أَذْمُ مِنْ الْقِرَاءَةِ اللّهُ وَلَكَ الْمُعَلّمُ مَنْ الْقِرَاءَةِ اللّهُ وَلَكَ الْمُعَلّمُ وَلَكُ اللّهُ عَلْمَ مَافِيلًا فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فِي اللّهُ مَنْ عَيْدَةً وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ الْعَقْلَ وَاللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

تیرات کرووں ہے امت فیر اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت وال البیل اس بات کی است فیر اللہ سے بڑھ کر کوئی غیر ت وال البیل اس بات کی اس کا فلام یا بائدی آنا کرے۔ اے فید صلی اللہ علیہ وسلم کی مت اللہ کی قتم ہے جو جس جاتا ہوں اگر تم جانے ہوئے ہوئے اور تھوڑ جنتے س لوجی ہے اللہ کا تھم مہنچا دیواو روائک کی روایت جی بیر ہے کہ سورج او ریاندو وقوں اللہ کی نشانیوں جی سے دو نشانیاں ہیں۔ دیاندو وقوں اللہ کی نشانیوں جی نہ کوروبالاروایت عمر وی ہے۔

۱۰۹۱- رسول الله کی بی بی حضرت عادید فراتی جی کدایک باد دسون الله کی مبارک زندگی جی سورج آبین بوااور آپ نظے مسحد بین اور تماز کو کھڑے ہو سے اور الله اکبر کہا اور اوگوں نے آپ کے بیجی صف با ندھی اور الله آکبر کہا اور اوگوں نے آپ آکبر کہا اور بہت نہاد کو گا کی ایکر ابنا سر اٹھا یا اور صفع الله لمین آکبر کہا اور بہت نہاد کو گا کیا گیر ابنا سر اٹھا یا اور صفع الله لمین حمدہ کہا اور بی قرآت سے ور کم تھی گیر الله کر کہد کے دومرا رکو گا سمع الله لمی حمدہ دین کر آپ کیا گر کہد کے دومرا رکو گا کے لیا گر بہت دکو گرے کے دومرا رکو گا کے لیا گر بہت دکو گرے کے دومرا رکو گا کہ لیا گر بہت دکو گرے کے دومرا رکو گا کہا الله لمیں حمدہ دین کیا گا المحمد گار کو کے یہ دکر توں کیا گا کہا الله لمیں حمدہ دین کیا گا المحمد گار مجدہ کیا اور ایو طاہر دادی نے یہ دکر توں کیا گا

نتی سوتی مادل میں تو یاتفاق انفاو پڑ معنا ضروری ہے اور قیام ثانی میں بھی پڑ صنا ہے۔ تہ بہہ ہے شافتی اور الک کا اور جمہور میں ہے کا اور تجہد میں ہے کا اور تھی مسل کا ۔ الکید شرا ہے یہ تول ہے کہ قیام ٹائی میں پڑ عنانہ چہے اور حول قر اُت یا تفاق عاما افضل ہے اور قصر بھی روا ہے اور تجدہ کے طور کے بھی محتقین تاکل جی اور اور فضل بھی جر قیام میں قبل فاتحد کے مستحب ہے اور دو ضعے بھی بعد قبل اور تشاع ہے میں جر جمعے میں وقیرہ میں اور این حقیق کے تودیک خطبہ مستحب نہیں اور شافعی کی دکتل احاد بھٹ میجو جی جو محمومین و فیرہ میں اور اور کی جرور میں اور شافعی کی دکتل احاد بھٹ میجو جی جو محمومین و فیرہ میں اور اور کی جرور کی خطبہ مستحب نہیں اور شافعی کی دکتل احاد بھٹ میجو جی جو محمومین و فیرہ میں وقد و اور کی جرب

مسلم نے کیااور بیان کی ہم سے بھی دوایت کی بن کی نے ان سے بو معاویہ نے ان سے بیتمام بن عمر وہ نے اس سندسے اور یہ زیادہ کیا کہ آپ نے فرما بعد حمد کے بے ٹک سورج اور جائد اللہ تھائی کی نشانیوں میں جی اور یہ مجی ریادہ کیا کہ تجر آپ سے دوبول ہاتھ اٹھ سے اور فرمایا کہ آگاہ رموش نے اللہ کا پیغام بھیودیا۔



'كُوعًا طويمًا هُو أَدْنَى مِنْ الرُّكُوعِ الْأَوْلِ ثُمَّ قال ﴿ سُمِعَ اللَّهُ مِنْ خَمِلَةً رَبُّ وَلَكَ الْحَمْدُ )) ثُمَّ سحد ويم يَدُكُرُ أَبُو الطَّاعِرِ ثُمَّ سجد ثُمَّ معل مي الرَّكْعَة الْأَحْرِي مثل دَلكَ حَمَى الْمُكِمَلِ أَرْبُعِ رَكَفَاتٍ وَأَرْبُغُ سَحَدُتِ وأحلتُ الشَّمْسُ قبل أَنَّ يُنْصِرِف أَنَّمُ قامِ محطب النَّاسَ فَأَلَّنَى على اللَّهِ بما هُوَ أَفُّنَّهُ ثُمُّ قال (( إِنَّ الشُّمُسُ وَالْقَمْرِ آيَتَانَ مِنْ آيَاتُ الله لا يُخمِون لِمُواتِ أَخَمِ ولا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْمُوهِ فَاقْرَغُوا لِنصُّلُاهُ )) وَقَالَ أَيِّسُنَّا (( الصَّلُوا حَتَّى يُقَرُّجُ )) اللَّهُ عَنَّكُمْ وَعَالَ رَسُونَ اللَّهِ عَلَيْكُ (﴿ رَأَبُتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلُّ شيء وُعلاُتُمْ حَلَى لَفَدَ رَايَتُمِي أَرِيدُ أَنْ آخَد قطفًا مِنْ الْجَنَّة حِينَ رَأَيْتُمُوبِي جَعَلْتُ ٱللَّهُ و قال الْمُزَادِيُّ أَنْفَذُمُ وَلَقَدُ رَأَيْتُ جَهِمْ يَخْطِمُ بغضها نغطا حين زاليُمُوبِي تَأَخُرُتُ ورأيْتُ فِيهِ ابْنَ لُحَيُّ وَهُوَ الَّذِي سَيِّبَ السُّوالِبِ ٢) رانسهی حدیث آبی انطاعِر عِندَ قوالِهِ ﴿﴿اللَّالْوَعُوا لنصَّاقِ ) وَلَمْ يَدُّكُرُ مَا يَعْدَهُ

٧٠٩٢ عن عابشة أنَّ الشَّمْس حسّمتُ عنى عَهْدِ رَسُو، الله صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم بعث مُساديًا (( العمَّلَاةُ جَامِعَةٌ )) ما خَتَمَعُوا ونقشُم مَكَبَرٌ وَصَلَّى أَرْبَعَ ركعات مِي ركفيني وأربع مختب مِي ركفيني وأربع مختب.

٣٠٩٣ - علَّ عائِنَةَ أَنَّ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَهِرَ فِي صَنَّاةِ فُخُسُوفِ بِقِرَاءَتُهُ مَصَنَّى

گر تجده کیا اور دومر کی رکعت ش ایما تنی کیا پیمال تک که جار ر کر کا ہوئے اور جار سجدے (معنی دور کھت اس ہرر کعت میں دو ركوع كے أور وو محدے) اور آپ كے فارغ بونے سے ملے مورج صاف ہو گیا۔ پھر آ ب کھڑے ہوئے اور لوگوں ہر خطبہ مِرْ حااور للد کی تحریف کی ان لفظوں سے جواک کی شان کے لاکق یں پھر فراوا کہ سورج اور ما تداللہ کی نشاندں میں ہے وونشانیال ہیں اور کسی کی موت او رز ندگی کے سبب سے الن میں مہن نہیں ہو تا ( لینی صرف اللہ کے عکم ہے ہوتا ہے)۔ پھر جب تم آبان کو و کیمو تو جلد نماز پڑھنے لکواور یہ بھی قر دیا کہ یہاں تک نماز پڑھو کہ الله تعالى ال كو تهارب اوم ي كلول دے اور فروا آب نے كم میں نے اس جگہ دہ سب چیزیں دیکھیں جن کا تم ہے دعرہ ہو ہے۔ چنا کید ایک کو دیکھا کہ جابتا ہوں کہ ایک کھا لے لوں جنت بیل جب تم نے مجھ کودیک تھا کہ بیس آ کے برها تھا اور مرادی رادی نے انقدم کی متی رونوں کے بیک جی اور بے ذک شل نے جہم كود يكماك ايك كلا دوسرے كو اور رائے جب تم في جم ك ویک تھا کہ میں بیچے کو ہٹا تھ او رہی نے جہنم میں عمرو بن کمی كوديكها كي آدى كانامب)اور ى فيسبب يبل ماند جيوزے اور یو طاہر راوی کی حدیث تو وہیں تمام ہو گئی جہاں آپ سے فرمایا تماک جلدں نماز باحواوراس کے بعد کھے ذکری نہیں کیا۔

۱۹۰۹۳- حضرت عائش نے فرایا کہ رسول انڈ کے ذمانہ مبادک میں سورج گہن ہوااور آپ نے مدینہ میں ایک پکارنے والے کو بھیجا کہ بور بیکار دے کہ سب لوگ مل کر نماز اوا کرو۔ غرض موگ جمع ہو گئے اور آپ نے آگے بڑھ کر تنجیر کی (بیخی تنجیر اوٹی اور جارز کوئے کے دور کھنوں ہیں اور جار مجدے )۔

۱۰۹۳- حضرت ما تشدر منى الله عند في فرايا كد رسول الله مسلى الله عليه وسلم عد مورج منهن كي نمار بيل مراكب يكار كريزهمي



أرابع وكفات في وكعلى وأرابع سيحات الرابع وكفات الرابع والمعالي وأرابع سيحات على الرابع والمعالي والمعالي كثير أن عباس عن الله على الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربع وعمات بي وكعلي وأربع سيحدات صلى أربع وحداثا حاجب بن الوليد حدثنا شخصة بن الوليد حدثنا الربيدي عن الرابع غراب خدانا شحلة بن الوليد الربيدي عن الرابع غراب خدانا شحلة بن الوليد الربيدي عالم أنه المن عباس كان كان كان كان أب عن صاة أب عن الرابع كان أبحداث عن صاة أب المناف المناف

اصَدُّقُ حَسِتُهُ يُرِيدُ عَايِشَة أَنَّ الشَّسُ اصَدُّقُ حَسِتُهُ يُرِيدُ عَايِشَة أَنَّ الشَّسُ الْمُ عَلَيْهِ وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عليه السّم ععام فِيامًا شهبيدًا يقُومُ فَائلًا ثُمْ يَرَكُمُ لَمْ يَرَكُمُ لَمْ يَوْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ يَعْوَمُ فَائلًا ثُمْ يَرَكُمُ لَمْ يَوْكُمُ لَمْ يَوْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عِي اللّهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَكُمْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ يَعْوَقُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ يُعْوَقُ اللّهُ يَعْوَقُ اللّهُ عِلَيْهِ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ اللّهُ فَعَوْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ

٧٠٩٧ - عَنْ عائِشَة رضي الله عنها أذْ بِيُّ اللهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّم صَلَّى سَتْ رَكَعابٍ وَأَرْبَعَ سِجَدابٍ.

اور جار رکوع کے اور جار تجدے وو رکھتوں ہیں-

۱۰۹۳ رہری نے کہاکہ خبر دی جھے کیٹرین مباس نے بن عباس سے کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے جار رکوع کے دو رکھتوں میں اور جار سجدے کئے۔

۳۰۹۵ مسلم رحمتہ اللہ علیہ نے کہاروایت کی جی ہے حاجب
بن ولید نے ان سے جی بن حرب نے ان سے محد بن ولید نے ان
سے زہری نے ان سے کثیر بن عبس رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے
ابن عباس رضی اللہ عنما نے بیان کی ٹی ڈررسول اللہ صلی اللہ علیہ
اسلم کی سورج گبن کے ون جیسے عراد نے حضر سے ماکٹہ رضی اللہ علیہ
وسلم کی سورج گبن کے ون جیسے عراد نے حضر سے ماکٹہ رضی اللہ

۱۹۹۱ - عبیدین عمیر کہتے ہیں کہ روایت کی جھے ہے اس جنفی نے حس کو ہل ہوا جا تا ہوں مرادات خص ہے دھڑت عائشہ تھیں کہ ایک ہار مورج ہیں ہوا رسول اللہ کے ذمانہ ہیں اور آپ تماز ہیں ہوی وریح تک کھڑے ہوتے ہی روای اللہ کے ذمانہ ہی اور آپ تماز ہی ہوی کہ ایک ہار کھڑے ہوتے ہی رکوح کرتے ہوتے ہی رکوح کرتے ہوتے ہی رکوح کرتے ہوتے ہی رکوح ہوتے کہ دولوں رکھتوں ہی جار کھت کہ ہر رکس ہیں تی رکوع ہوتے اور دولوں رکھتوں ہی جار کو تا کہ اور جب فارقے ہوئے آتی ب اللہ ہو گارے ہوئے اور جب فارقے ہوئے آتی ب اللہ ہو کہ اور جب فارقے ہوئے آتی ب اور جب مرافق ہوئے آتی ب اور جس سر اللہ تی جار کو تا کہ اور جس سر اللہ تی مورج اور اللہ اللہ عمر حمدہ کہتے ہو رہونے آتی ب اور جس سر اللہ تی مورج اور اللہ اللہ کی جرو تا کی ہم فریدا کہ سورج اور اللہ کی خرو تا کی ہم فریدا کہ سورج اور اللہ کی شرو تا کی ہم سب سے گاری نہیں لگر بلکہ سے اللہ کی شاہوں ہی ہے کہ ان سے اللہ ڈرا تا ہے ہر جب تم آئین سے کہ دان سے اللہ ڈرا تا ہے ہر جب تم آئین ۔ ویکھو تو اللہ کی یا دولوں صاف ہو جو ہیں۔

۲۰۹۷- حطرت عائشہ رضی اللہ عنبات فرمایا کہ ہی صلی اللہ علید وسلم نے چھ رکوع کیے (یعی دو رکعت میں) اور میار محدے۔



### بَابُ دِكْرِ عَدَابِ الْقَبْرِ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ

٣٠٩٨ - عنْ عَمْرَةَ أَنَّ يَهُوهِيَّةً أَنْتَ عَالِشَةً تسَانُهَا مَقَالَتْ أَعَادِكِ اللَّهُ مِنْ عَدَابِ الْغَبْرِ قالتًا غَالثُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُقَدَّبُ النَّاسُ مِي الْقُبُورِ قَالَتْ حَمْرُهُ فَقَالَتْ عَالِئَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِدًا بِاللَّهِ ثُمَّ ركب رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ دَاتَ عَدَاةٍ مَرْكِبًا فَخَسَفَتُ الشَّمْسُ قَالَتُ عَائِشَةُ فَحَرَجُتُ مِن يَسْوَةٍ بِيْنَ طَهْرَيُ الْحُجُر فِي المستحد مَأْنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَرْكَبِهِ حَتَّى الْنَهْيِ إِلَى مُمَلَّاةُ الَّذِي كَانَّ يُصَلَّى فِيهِ فَقَامَ وَمَامَ النَّاسُ وَرُاهَهُ قَالَتُ عَائِشَةُ فَقَامَ بَيَاتُ طُويلًا نُمُّ رَكَعَ مُرَكِعَ رُكُوعًا صويلًا نُّمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَيْهَمَّا طُويلًا وَهُوَ ذُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّل تُمُّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ هُونَ فَلِكَ الرُّكُوعِ ثُمَّ رَفَعَ وَقَدُ تَحَلَّتُ الشَّمْسُ مِثَالَ (﴿ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكُمْ تُفْتَتُونَ فِي الْقُبُورِ كَفَتَلَةٍ الدُّجَّالِ ﴾) قَالَتْ عَمْرَةُ فَسَمِعْتُ عَالِشَةٌ تَقُولُ فكُنَّا أَمْنِمِعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمُ يَعْدَ وَبِكَ يَتَعَوَّدُ مِنْ عَدَابِ النَّارِ وَعَدَابِ النَّبْرِ ٢٠٩٩ - و حَدَّنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَّى حَدَّثَنَا عَنْدُ الْوَهَابِ حِ وَ خَدَّتْنِي ابْنُ أَبِي عُمْرَ حَدَّثْنَا مُنْفِيانًا خَوِيعًا عَنْ يَحْتِينِ بْنِي سَعِيدٍ فِي هَٰفَا الْإِسْادِ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِهِ مُلَيْمَانَ بُن بِلَالِ.

# باب: نماز خسوف میں عذاب قبر کابیان

۲۰۹۸ - عمره سے روایت ہے کہ ایک یمبودی عورت معزت ع كثر على الله تعالى أرف كل اور اس في كها الله تعالى آب كوعداب قبر سے بهائے معرت عائشہ فرماتی بیں كه بس نے عرض کیا کہ اب اللہ سکے رسول! کیالو گوں کو قبروں بیس عداب ہوگا؟ عمرہ نے کہا کہ حضرت عائشٹ فرمایا کہ رسول انشائے فرمایا پناہ اللہ کی۔ پھر سوار ہو عے رسول اللہ ایک ون میج کو ایک سواری بر اور سورج ممن ہوا فرمایا حضرت عائشہ نے کہ میں بھی نکلی اور عور توں کے ساتھ جروں کے بیچے سند معید میں آلی اور رسول الله الى موارى سے اترے اور الى نمازى جك تك تشريف لے مح جان جیشد او مت کرتے تماز میں اور کھڑے ہوئے اور بہت اسا قیام کیااورلوگ آئے بیچے کوڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرمانی یں کد گھر آپ نے بہت لب تیم کیا چرر کوع کیا اور لمبار کوع کیا چرافے اور يبت لمباقيام كيا مكروه يہنے قيام سے كم تحار چرركوع كيا او دلميا ركوع كيا حكر وه يهد ركوع سه كم فعا مجر سر الحماي اور آفآب صاف ہوالور قرمایا کہ میں نے تم کود یکھا کہ تم قبروں میں جانے جاؤ کے جے و جال کے وقت جائے جاؤ کے عمرونے کہاکہ میں نے حضرت عائشہ ہے سنا کہ قرماتی تھیں کہ ہی نے اس کے بعد سار سول اللہ پناوہالگا کرتے تھے دوارخ کے عذاب سے اور قبر کے مذاب ہے۔



بَابُ مَا عُوضِ عَلَى النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ مِنْ أَمْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

 ٣١٠ عَنْ حَامِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُسْعُتُ الشُّمْسُ عَلَى عهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَمَّم عِي يَوْم شديدِ الْمَحْرُّ مَمَلَّى رسُولُ اللَّهِ صنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّم بِأَصْحَابِهِ فَأَطَّالَ أَفِيِّهِمْ حَنَّى جَمَلُوا يَحَرُّونَ ثُمُّ رَكِّعَ مَأَطَالَ ثُمُّ رَفِّعَ فَأَطَّالَ ثُمُّ رَكِعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمٌّ سَحَدُ سَجَّدَتِينَ ثُمُّ قَامَ لَصَنَّعَ نَحُوا مِنْ داكَ فَكَالَتُ أَرْبُعُ رَكْفَاتُ وَأَرْبُعُ سَخَدَاتٍ ثُمُّ قَالَ ﴿﴿ إِنَّهُ غُرضَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْء تُولَجُونَهُ فَعُرضَتْ عَلَىٰ الَّبَضَّةُ حَتَّى لَوْ تَنَاوَلُتُ مِنْهَا قِطْفًا أَخَذَتُهُ أَوْ فَالَ تُتَاوِلُتُ مِنْهَا قِطْعًا فَقَصُوتُ يَدِي عَنْهُ وَغُرَضَتُ عَلَيُّ النَّارُ قَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنَّ يَنِي إِسْرَائِيلَ تُعدُّبُ فِي هِرْةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ وَرَأَيْتُ أَبَا ثُمَامَةً عَمْرَو بْنَ مَالِكِ يَجُرُّ فُصَّبَةً فِي اللَّارِ وَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمْرُ لَا يُخْسِفَانَ إِنَّا لِمُوتِ عَظِيمٍ وَإِنَّهُمَا آيَمَانَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُرِيكُمُوهُمَا قَالِذًا خَسَلُهَا فَمَنْلُوا خَمِّي تُجَلِينَ ))

# ہاب: نماز کموف کے وقت جنت اور دوڑ کے کے متعلق می اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا پیش کیا گیا

-۲۱۰- جابر بن حداللله في كهاكدر سول الله ك زمان مبارك يس مورج مین ہوا اور ان د توں ش بزی کری متی۔ پہر رسول اللہ نے ا بين إروك ساته فماز يزهى اوربهت لمباقيام كيابهال كك ك لوك كرف تك يحردكوع كى اور لسياركوع كيا بحرسر الحديااور اساقيام كيار چرد كوع كيااور نمياقيام كيا پحرود تجدے كي بحر كھڑے ہوت اور ای طرح کیا۔ غرض جار رکوع موے اور جار مجدے بعن وو ر کعت میں چر فرمایا کہ جھٹی چیزیں ایس بیں کہ تم ال میں جاؤ کے ( میخی دوزخ د جنت و قبر و حشر وغیر ها وه سب میرے آ کے آئیں اور جند اوالي آم آ آن كر اكرش ايك كجماس من ي يناوابنا الوضروري في ليتلايد فرماياكه بن في اس ش اي تي ايك كيسالين ما إ لو ميرابا تهديد كاني اوردوزخ مير اك آل ادرايك بى امرائل ک عورت کود یکھاکہ ایک لی کی وجہ سے اس پر عذاب ہور ہاہے کہ اس نے بلی کوباعدہ دیا تھا اور اے نہ تو کھانے کو دیااور نداسے کھو ما تاکہ وہ زمین کے کیڑے موڑے کھائتی اور دوزخ میں ابو تمامہ عمرو بن مالک کود یکھا کہ اپی آئٹیں دوز خ میں تھینچتاہے۔اور عرب کامیہ خیال تھا کہ مورج اور جائد یس مہن تہیں گانا مرسی برے فخص ك مرفي سے مورات فرمایاك وہ دونوں الله كى نشاندوں بيس ے دونشانیاں ہیں کہ وہ تم کود کھا تاہے چر جبان ہیں گہن گے تو تمازيزهويب تكده كمل شرجائ



١٠١٠- مسلم ، كباكه بيان كي مي رويت جي بوهسان مسمعي نے ان سے عبدالملک نے ان سے ہشام نے ای استادے حمل اس کے مگر اس بیل یہ ہے کہ دیکھائیں نے ایک عور عد بائد آواز والى لبى كانى كواوريد نبيس فرهايك وه ينامر ائيل بيس كى تحى\_ ۲۰۱- جابڑتے کہ سور نے گہن ہواایک بار رسول اللہ کے زمانہ میں جس دن آپ کے صاحبزادے ایرائیم انقال کر سے تھے۔ سو لوكرائ في كه ايراتيم كي موت سے سورج كمن جوالورني لو کوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور جار مجدول کے ساتھ ج و كوع كيداس خرج كديم الله أكبر كما اور قرائت كي اور ليي قرأت كى بير ركوع كيا قريب قيام كے يعني طوں يس بير ركوع ے سر اٹھایااور قر اُت کی دوسری قر اُت سے کم۔ پھر رکوع کی قیام کے برابر پھر سر اٹھدیاور تیام کیا پھر رکوع کیا پھر سر اٹھایااور مجدہ کو جھے اور وہ مجدے کے۔ بار کمڑے ہوئے اور بھر رکوئے کی تیں ر کوئ کہ ان میں سے ہر بچیلار کوئ اپنے پہلے رکوئے ہے کم تھااو ر ہر رکوع مجدہ کے برابر تھا پھر آپ ہیجھے ہے اور سب صقیں آب کے ساتھ چھے بیس بہال تک کہ ہم خور توں کے قریب اللہ میں آپ آ کے بڑھے اور سب لوگ آپ کے ساتھ آ کے بزھے (میوان اللہ کیاا طاعت مقی رسوں اللہ کی) پیر آپ بنی جکہ یر کمڑے ہوگئے اور نمازے فارغ ہوئے اس وقت کہ آ نآب کھل چکا قبار پھر فرمایا اے لو کو اسورج اور جا نمرانلہ کی نشانیوں میں ہے دو تثانیاں میں۔اور ب شک ان دونوں مل کس آدی کے مرنے سے مجن نہیں لگتاہے پھر جب تم دیکھواس میں ہے پچھ تو تماز پڑھو میال تک که دوص ف موجائے اور کوئی الی چیز نہیں رای جس کاتم کو وعدہ دیا گیاہے کہ بیں نے اس کو نہ دیکھا ہو اس اپنی نماز بیں۔ چنا بورزخ آئی ورجب آئی کہ جب تمنے بھے ویکھا کہ بیتے بنا اس ڈرے کہ شایدال کی لو جھے لگ جائے (سجان بقد اسٹے بڑے

٢١٠١ - و حدَّثيبهِ أَبُر عسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدُّتُهُ عَبُّذُ الْمَلَكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ هِشَامِ بِهِذَا الْإِسْبَادِ مِئْنَةً إِلَّا آلَةً قَالَ ﴿(وَرَأَيْتُ فِي النَّارِ اَهْرَأَةَ حَشَيْرِيَّةً سَوْدًاءَ طويلةً)) ولم يقُلُ ((مِنْ بَنِي إِسُوالِينَ)) ٣٩٠٧ علَّ جَايرِ قالَ الْكسعتُ الشَّسُّلُ فِي عَهْدِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْخَ مات إِيْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُونِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فقال اللك إلى الكنف المكنف إِبْرَاهِيمَ فَقَامَ الَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَصَلَّى بالنُّس سِتُّ رَكَمَاتُ بأرابع سَجْدَاتُ بِدُّ فَكُبُّرُ نُمُّ قَرَأً فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمُّ رَكِعَ نَحْوًا مِمًّا قَامَ ثُمُّ رَهَعَ رَأْسَةُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَرًّا قِرْ عَةً دُونَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ رَكِعَ لَحُوا مِنَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْمَةً مِنْ الرُّكُوع فَقرَأُ فِرَاءَةً هُونَ الْقِرَاءَةِ الشَّابِيةِ ثُمَّ رَكِعَ لَحْوًا مِنَّا قَامَ ثُمُّ رَفَعَ رَأَلَنَّهُ مِنْ الرُّكُوعِ ثُمُّ الْمحدَر بِالسُّحُودِ فَسَجَدَ سَجَدَتُنِّينَ ثُمُّ قَامَ فُرَكِّعَ أَيْصُ ثُلَاث رَكَمَاتِ لَيْسَ بِيهَ رَكُمَهُ إِلَّا الَّذِي قَبْلُهَا أَطُولُ مِنْ الَّذِي بَعْدَهَا وَرَاكُوعُهُ يَخُوًّا مِنَّ سُجُوده ثُمُّ تَأْخُرَ وَتَأْخُرَكُ الصُّعُوكُ عَلَيْهُ حتَّى النَّهَيْمَا وَقَالَ أَبُو بَكُر حَسَّى النَّهِي إِلَى النُّسَاء أَنُّمُ تَقَدُّم وَتَقدم النَّاسُ معةً حنَّى فامَّ فِي مفامو بالصرف جين أصرف وقلا أصبأ الشُّنسُ معال (﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الشُّمْسُ وَالْقَمْرُ آيَتُكُ مِنْ آيَاتِ اللَّهُ وَإِنَّهُمَا لَا يتكسفاد لموت أحد من الناس وقال أبو يَكُم لَمُوْتِ بِشُو فَإِذَا أَرَأَيْتُمُ شَيًّا مِنْ ذَلِكَ

فصَّلُوا حَتَّى تَنجَلِي مَا مَنْ شيءَ تُوعَدُونِهِ اللَّهِ قَدُّ رَأَيْتُهُ فَي صَلَاتَي هَدَهُ لَعَدُّ حَيْءً بَالْنَارُ ودلكُمْ حين رايْتُمُوني تأخَّرَتُ مِخافةً انْ يُصيبني من لفُحها وحتى رايْتُ فيها صاحب الْمحَجر بَجْزُ قُصْبُهُ فِي الَّارِ كَانَ يَسْرِقُ الحاج بمخصه ولا قطن له قال إلما تعلق بمخجى وانا عُهل عنَّهُ ذهب به وحتَى رأيِّت فيها صاحبة الهراه التي ربطتها فلم تطعمها ولمُ تدعُها تأكُّلُ من عشاش الْآرُص حتَّى مانتُ جُوعًا ثُمُّ جيء بالْبحُلَة ودلكُمُ حينَ رَأَيْتُمُوبِي تَقَدَّمُتُ خَتَى قُمْتُ فِي مَقَامِي وَلَقَدُ مددَّث يَدي وأمَّا أَريدُ أَنْ أَتِدُولَ مِنْ فَعَرِهَا لسَطَرُوا بَالِهِ ثُمُّ بِنَا لِي أَنَّ لَا أَفْعَلَ فَمَا مِنَّ شيء أنوعدُونة إلَّا قدَّ رأيُّتُهُ في صَلَاتي هَٰذِه ﴾) ٣٠١٠٣ عن أشباء قالت عسميا التشكيل على علله رسُول الله ﷺ مدخلُتُ على عاسم وهي تُصِلَّى فقُلْتُ ما سَأَنَّ النَّاس يُصَلُّونَ عَاسَارِتُ برأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقُلُّتُ آيَّهُ قالبًا بعدُ فأطال رسُونَ الله ﷺ أَقِيام جدًّا حَمَّى تَحَلَّانِي الْعَشَىُّ فَأَخَدَّتُ قَرْبُهُ مِنْ مَاءَ إِنِي حلبي فحملتُ أصُبُّ على رأسِي أوَّ على وحُهي

نی کو اندال یہ رہمت کرے اور سلام میسے دور ق ہے اتا فوف ہے گھر ہم کو کتالازم ہے گاوروہ یہال تک قریب ہونی کہ جس نے سی شین شیخ ہے مند کی لکڑی و نے کو ویکھا کہ وہ اپ تین گھسینا تھ بالے جس اور دین جس سا چیوں کی اس طرح چور کی کرتا تھا کہ سے بالی بیل اور دین جس سا چیوں کی اس طرح چور کی کرتا تھا کہ سے اپنی لکڑی جس کی چیر کو اٹکایا ( نیخی چاور کیٹراد عیر و) اگر اس کا مالک تا وہ ہوائو کہد دیا ہے چیر میر کی کھو غری جس انک کی اور دگر اس کا مالک تا وہ ہوائو کہد دیا ہے چیر میر کی کھو غری جس انک کی اور دگر اس کا مالک فا فی اور یکھا کہ اس نے بلی و با تھو در کھا اور سے اس نے بلی والی دیا وہ فود و خود فیصل کو دیکھا کہ اس نے بلی کو با تھو در کھا اور شاک کہ جس اپنی جگھ جا کر فیصل ہے مرگن ہے گھر جنت کو میرے آگے آگے بڑھا یہاں تک کہ جس اپنی جگھ جا کہ گھڑ ابدوا اور جس نے اپنا ہو تھ بھیلا یا اور چا بنا تھی کہ اس نے بھی جس کھڑ ابدوا اور جس نے اپنا ہو تھ بھیلا یا اور چا بنا تھی کہ اس نے بھی جس کوئی چیز والی کا تم کہ کھو جس نے اپنا ہو تھی جو نیال کیا کہ نے کروں نے فرض جس خیر والی کا تم کو وعدہ دیا گیا ہے ان جس سے کوئی چیز والی کا تم کو وعدہ دیا گیا ہے ان جس سے کوئی چیز والی کا تم کو وعدہ دیا گیا ہے ان جس سے کوئی چیز والی کا تم کو وعدہ دیا گیا ہے ان جس سے کوئی چیز والی کا تم کو وعدہ دیا گیا ہے ان جس سے کوئی چیز والی کا تم کو وعدہ دیا گیا ہے ان جس سے کوئی چیز والی کا تم کو وعدہ دیا گیا ہے ان جس سے کوئی چیز والی کا تم کوئی جیز والی کا تم کی کھی ہو۔

۱۹۰۳- اساؤ نے کہا کہ رسول اللہ کے زمانہ میں سوری کہن ہوا اور میں حضرت عائش کے پاس کی وہ نماز پڑھتی تھیں۔ سوجی نے کہا کہ وگوں کا کیا حال ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اضول نے پنے کہا کہ وگوں کا کیا حال ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اضول نے پنے سرے آ سان کو مشارہ کیا۔ میں نے کہا لیک نشانی ہے ( یعنی ملند کی قدرت کی) ایک تھوں نے اشارہ سے کہا ہاں (اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں مفرورت کے وقت شارہ ہو آئے ہے کہا ہاں (اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں مفرورت کے وقت شارہ ہو آئے کا اور میں نے ایک مشک

ار اورام الله المنظم المراج ا

مَنَ الْمَاءِ هَالَتُ فَالْمُسْرِفُ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَلَا تحلتُ الشَّمْسُ فخصب رَّسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ النَّاسَ محمد الله وألمى علَّه أنَّم قَالَ (( أمَّ يعْلُ مَا مِنْ شَيْءَ لَمْ أَكُنَّ رَأَيْتُهُ بِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هدا حتَى الْجُنَّةِ وَالنَّارُ وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِي إِلَيُّ أَنْكُمُ تُصَلُّونَ فِي الْقُبُورِ قُرِيبًا أَوْ مِثْلَ فِصَّةٍ المسيع الدِّجَّال )) لا أَدْرِي أَيَّ دَلِكَ قَالَتُ أَسْمَاءُ (( فَيُؤْتِي أَحَدُكُمُ فَيْقَالُ مَا عِلْمُك بهَدَا الرُّجُنِ فَأَمًّا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُوقِنُ ﴾ أَا أَذْرِي أَيُّ دلِث قالتُ أَسْمَاءُ (( فَيَقُولُ هُو مُحمَّدُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبُّ وَأَطَعْنَا ثَلَاتٌ مِرَارِ فَيْقَالُ لَهُ لَمْ قَدْ كُنَّا لَعْلَمُ إِنَّكَ لَتُؤْمِنُ بِهِ فَكُمْ صَالِحًا وأمَّا الْمُمَافِقُ أَوْ الْمُوتَابُ ﴾ لَا أَدْرِي أَيَّ دَيِكِ قَالِتَ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ (( لَمَا أَ**دْرِي سِمِعْتُ** النَّاس بِقُولُونَ شَيْنًا فَقُلْتُ ﴾.

٣٩٠٤ - خَدْشًا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرْيْبِ قَالَا حَدُّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ فاطِمةً عَنْ أَسْمَاءً قَالَتْ أَنْبَتُ عَائشَةً فَإِدْ النَّاسُ قَيَامٌ وإِذَ هِي تُصَلِّي فَقَنْتُ مَا شَأَلَ النَّاسِ وَاقْتُصُّ الحَدِيثِ بِنَحُو حَلِيثُو ابْنِ نَعْيْرٍ عَنْ هِشَامٍ أُخْرِنا

٥٠١٠ عن يحيى أن يحيى أعبرنا عبال

ے جو میرے باؤو پر تھی اسے سر اور مند پریانی ڈالناشر وع کیااور رسوں اللہ ممازے فارغ موے اور آ قآب محل کیا اور رسول اللہ ئے خطبہ پڑھاا ورانشہ کی حمد و ٹنا کی پھر اس کے بعد کہا کہ کوئی چیز الی خیں دہی جے می نے پہلے ندو یکھاتھا مگر یہاں میں نے س کو کٹرے کھڑے دکھے میا بہاں تک کہ بیں نے جنت اور دوزخ کو بھی دیکھااور میری طرف وی مجیجی گئی کہ تم اپنی قبروں میں ج نجے جاؤ کے جیسے وجال کے فتنہ ہے جائے جاؤ کے اور ہر ایک کے پاس ایک مخص آئے گا اور کے گاکہ تو اس مخص کو کیا جانا ے؟ پھر اگر قبر والا مو من ہے تو کیے گاکہ وہ محر میں اللہ کے جیمجے ہوئے اوران پر رحت کرے اور سلامتی وہ عادے پاس کھلے معجزے اور سیدھی راہ کی خبر نے کر آئے اور ہم نے ان کی حدیث قبول کی اور ان کا کہنا مانا۔ تنین ہار وہ میمی جو اب دیے گا پھر وہ ( مینی فرشته)اس ہے کے گاکہ تو سو جااور ہم کو معلوم تھا کہ توا پما عمار ہے سوامچھا بھلا سو تارہ اور منافق کہتا ہے ( یعنی فرشنہ کو) کہ بیں نہیں جانیا میں او گوں ہے سنتا تھا پھھ کہتے تھے مومیں نے بھی کہد ويك

الم الآ - مسلم في كهاروايت كى الم سے ابو يكر في اور ابو كريب في دونوں في ابواسامہ سے اس في بشم سے اس في الحمد سے اس في اس في المحد سے اس في اسام سے اس في المحد سے اس في اسام سے دوايت كى كہ انھوں في كہا كہ جمل حضرت عائش كے پاس آئى اور ہوگوں كو كھڑے و يكھااوروہ نماز پڑھتى مقتص سوجس في كہا كہا كہا حال ہے او كوں كا؟ اور بيان كى حديث مشل حديث ابن تمير كے جوانھوں في بشام سے روايت كى ۔ حديث ابن تمير كے جوانھوں في بشام سے روايت كى ۔ حديث ابن سمند سے بھى ندكوروبالا حديث مروى ہے ۔

تن تعصوں نے کہا کہ صوف دہ ہے حس میں ذرار تک بدر، جائے ، در کموف دہ ہے کہ پور تغیر آجائے خواہ جائد میں اور خواہ سوری میں اور امام لیٹ ہے کہا کہ خسوف دہ ہے جو بورے میں ہو اور کموف دہ جو تھوڑے میں اور بے قول عردہ کا ہے جواوی تدکور جوار اسکے دی قائل جی اور کوئی قائل تمیں.



بُنُ عُنِينَة عَنَّ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةً قال لا تَقُلُّ كَسَعَتْ الشَّمْسُ وَنَكِنْ قُلْ حسعت الشَّمْسُ وَلَكِنْ قُلْ حسعت الشَّمْسُ قالت مَنْ الشَّاء بِسَدِ أَبِي بِكُرِ أَنْهَا قالت مَنْ الشَّاء بِسَدِ أَبِي بِكُرِ أَنْهَا قالت تَعْنِي مَنْ النَّهُ عَنْيَهِ وَسَنَّم يَوْلُ قالتُ تَعْنِي عَرْم كَسَعَتُ الشَّمْسُ فَأَخَذَ دَرَّعَ حَتَى أَدْرِكَ يَوْلِكُ فَوْ أَنْ إِسْنَالَ أَبِي لَمْ يَوْلُكُ وَلِيَّةً وَسَنَّم وَسَعَى اللَّه عَلَيْه وسَنِّم وَكَع مَا خُدُلُكُ أَنَّ إِسْنَالَ أَبِي لَمْ يَشْعُو أَنْ إِسْنَالَ أَبِي لَمْ يَشْعُو أَنْ إِسْنَالَ أَبِي لَمْ يَشْعُو أَنْ إِسْنَالَ أَبِي لَمْ يَعْلِيه وسَنِّم وَكُم مِن طُولِ النَّقِياء وسَنَّم وسَنَّم وكم من طُولِ النَّقِياء

۲۱۰۷ و حدثتني سعيدُ بن يَحتِي الْأَمْوِيُّ خَدَّتُم الْمُويُّ خَدَّتُم الْمُويُّ خَدَّتُم الْمُويُّ اللهُ خَرَيْج بِهَدِه الْمُوسَادِ مِثْلَهُ وَخَالَ اللهُ عَدَّتُهُ اللهُ عَدَّتُ مَخْلَتُ وَمَاذَ مَخْلُتُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَّى هِيَ الْمُواْفُ اسْلُ مِنِي وَالْي الْأَحْرَى هِيَ السَّامُ مِنِي وَالْي الْأَحْرَى هِيَ أَسْتُمُ مِنِي اللهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

كَسَمَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ اللَّيُ مَّلَكُ مَرِعُ فَانَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ اللَّيُ مَّلِكُ مَرِعُ فَانَتُ فَاعَطَأَ المِرْعِ حَتَّى أَذُركَ بِرِدَائِهِ الحَدَ دلِكَ قَانَتُ فَعَصَبْتُ حَاجَتِي ثُمَّ حَدَّتُ وَدَحَلْتُ الْمَسْجِدَ فَعَصَبْتُ حَاجَتِي ثُمَّ حَدَّتُ وَدَحَلْتُ الْمَسْجِدَ فَعَصَبْتُ مَعَهُ فَائِمًا فَقَمْتُ مَعَهُ فَرَائِتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ فَائِمًا فَقَمْتُ مَعَهُ فَرَائِتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ فَائِمًا فَقَمْتُ مَعَهُ فَأَصَالَ الْقِيامَ حَلَى رَائِسِي أُرِيدُ أَنْ أَخْلِسَ ثُمَّ فَاعَلَالَ الرّبُوعِ فَاقَولُ هَذِهِ أَصَلَاقِ المُعْتِيقِ فَأَمُولُ هَذِهِ أَصَلَاقِ المُعْتِيقِ فَأَمُولُ هَذِهِ أَصَافِعَ أَنْهُ رَفِع وَأَتَ الشَّعِيقِ فَأَوْلُ هَذِهِ أَصَافِعَ أَنْهُ وَعَلَى المُرَاقِ الصَّعِيقِ فَأَمُولُ هَذِهِ أَصَافِعَ أُنْ وَخُلِلْ خَاءِ خَلَى أَنْ وَخُلًا خَاء خَلَى إِلَيْهِ فَأَطَالَ الرَّكُوعَ ثُمُ رَفِع وَاللّهُ فَأَولُ اللّهُ لَمْ وَلَا فَاللّهُ اللّهُ لَوْعَ أَنْ وَخُلًا خَاء خَلَى إِلَيْهِ فَأَطَالَ الرَّكُوعَ ثُمْ رَفِع وَاللّهُ اللّهُ لَمْ وَلَا خَاء خَلَقَ إِلَيْهِ فَأَطَالَ الرّبُولُ اللّهُ لَمْ وَلَا خَاء خَلَق إِلَيْهِ فَاطَالَ الرّبُولُ عَلَى إِلَيْهِ فَلَالُهُ الْمُؤْمِ عَلَى اللّهُ عَلَى إِلَيْهِ فَلَى الْمُولُ اللّهُ لَمْ يَرْحَلُمُ الْمُلْولُ الْمُؤْمِ عَلَى إِلَيْهِ فَلَا أَنْ وَخُلًا خَاء خَلَق إِلَاهُ اللّهُ لَمْ يَرْحَعُ فَاطَالَ الرّبُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عِلَى إِلَيْهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

٩ - ٢١٠ عن الرعباس قال الكسفة الشفس
 على عهد رسول الله صنى الله عليه وسنم عصلى

۱۱۰۹ - الویج کی صاحبر دول اساؤٹ کیا کہ نی کی دن تھیر ات
مرادیہ تھی کہ جس دن سورج گین ہوا تھ در آپ نے گیر ابث

ہے کی عورت کی بڑی جادر اوڑھ فی اور چھے یہ ب تک کہ آپ کی
جادر آپ کو د کردی اور نماز میں آئی دیر کھڑے رہے کہ اگر کوئی اس تھیں آتا تو یہ بھی نہ جانا کہ آپ نے دکوئی کیا ہے بیسے رکوئی آپ سے مروی ہوئے ہیں بہت ویر کھڑے دینے کے سیسے میں اس کے اس سے اس کے اس کے باپ نے ان کے باپ نے ان سے این جرائے گئے نے ان اسادے مثل اس کے اور اس میں یہ کہا کہ روایت کی جھے ہے سوید من کئی نے ان اسادے مثل اس کے اور اس میں یہ کہا کہ روایت کی جھے سوید من کی کھڑے اور اس میں یہ کہا کہ کوئی ہوئے بہت ریر تک کہ کوئی سے اور اس میں یہ کہا کہ کوئی ہوئے اور یہ بھی زیادہ کیا کہ اساؤ کہی تھی کہ میں و یکھٹی تھی کہ عورت کوجو بھے سے بوڑھی تھی اور میں کہ جس و یکھٹی تھی کے عورت کوجو بھے سے بوڑھی تھی اور میں کہ جس و یکھٹی تھی کے عورت کوجو بھے سے بوڑھی تھی اور میں کہ جس و یکھٹی تھی کے عورت کوجو بھے سے بوڑھی تھی اور میں کے جو میں دیکھٹی تھی کے عورت کوجو بھے سے بوڑھی تھی اور میں کہ جس و یکھٹی تھی کے عورت کوجو بھے سے بوڑھی تھی دورہ کی کے دورہ کی دورہ کی کھی اور دورہ کی کی دورہ کی کے دورہ کی کو تھی سے بوڑھی تھی سے دیاور میں تھی کے حورت کوجو بھے سے بوڑھی تھی سے دورہ کی کھی دورہ کی کھی دورہ کی کوجو بھے سے بوڑھی تھی سے دورہ کی کھی دورہ کھی سے دورہ کی کھی دورہ کی کھی ہو تھی سے دورہ کی کھی دورہ کھی ہو کھی ہو کھی ہی کھی دورہ کھی دورہ کھی ہوں کھی دورہ کھی دورہ کھی دورہ کھی دورہ کھی ہو کھی سے دورہ کھی دورہ کھی دورہ کھی دورہ کی کھی دورہ کی دورہ کھی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی

۱۹۱۹ - اساءر ضی اللہ عنہا نے وہی مضمون رویت کی جواور گزرا ادر اس کے بعد کہا کہ جل نے اپنی حاجت پوری کی اور پھر سجد جس آئی اور رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسم کودیکھا کہ نماز کو کھڑے جی توجی ہی ان کے ماتھ کھڑی ہوئی اور بہت لہاتی م کی بیمال تک کہ جس اسینے تبکی و بیکھتی تھی کہ جی چاہتا تھا کہ بیٹے جاؤں اور ایک ضعیف خورت کو دیکھ توجی نے دل جس کہا یہ توجی سے زیادہ معیف خورت کو دیکھ توجی نے دل جس کہا یہ توجی سے زیادہ معیف خورت کو دیکھ توجی کے بیار تی پھر آپ نے دکو کی اور بہت لمبا منعیف ہو دی اور ایک خورت کو دیکھ توجی نے دل جس کہا یہ توجی سے زیادہ دکوئی کی اور بہت لمبا منعیف ہو جائے گا در بہت لمبا منعیف کو دیکھ کے اور کہا تی ہو کہا کہا کہ اگر کوئی شخص منعیف کے ایک کہ اگر کوئی شخص دکوئی تھی دکوئی خوس کے در کوئی توجی کیا بہاں تک کہ اگر کوئی شخص اور آتا توجانتا کہ آپ نے ایکی دکوئی نہیں کیا (ایعنی توجہ تیام کے در ایوبی تیام کے در ایوبی توجہ تیام کے در ایوبی توجہ تیام کے در ایوبی توجہ تیام کے در ایوبی کیا در تا توجانتا کہ آپ نے ایوبی دکوئی نہیں کیا (ایعنی توجہ تیام کے در ایوبی کیا در تا توجانتا کہ آپ نے ایوبی دکوئی نہیں کیا (ایعنی توجہ تیام کے در ایوبی کیا ہی در تیام کے در ایوبی کیا ہی در کوئی نہیں کیا در تا توجانتا کہ آپ نے ایوبی در کوئی نہیں کیا در تا توجانتا کہ آپ نے ایوبی کیا ہی در کوئی نہیں کیا در تا توجانتا کہ آپ نے ایوبی کیا گھڑی کی در تیام کیا تھا تھا کہ تھا کہ کیا ہی در کوئی تو تیا ہی در کوئی نہیں کیا در تھا تو جانتا کہ آپ نے در کوئی نہیں کیا در تھا تھا کہ کی در تا توجانتا کہ آپ کیا تھا تھا تھا تھا کہ کی در کوئی نہی کی در تا توجانتا کہ تا توجانتا کی تا توجانتا کی توجانتا کی توجانتا کی توجانتا کی تا توجانتا کی

9 ا 9- این عہاس رضی اللہ عیمہ نے کہا کہ رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمانہ بیس سورج گہن ہوااور آپ نے لوگوں کے ♣



وشول الله صلى الله عيله وسلم والناس مقة ممام فياما صويدا قدر بنجو سُورةِ الْنَقْرةِ بُمُّ رَكِع أكرحا طويد أبة رفع فقام فيامًا طوفًا وهو تأوف تمام الدوَّل للمَّ راجع ركُوعًا طويلًا وهُمُ حوله ر او ام الدول أنه سلحت بي وأد فيات هو يد دهو ئُون بقياء اللهِ . أَنَا "كَعَرْ كُوغًا طويبًا وهُو به: الركوع افاول ليكرفع فقام فياما طوينا وهو دو الْعباء اللَّارَال لَمْ رَكُع رَكُوعًا طوينا وَهُو دو.. برُكُو عِ الْأُوْلِي لَمْ سَجِد ثُبُّ الصراف وقدُ المحسيًّا الشُّنْسُ فَعَالَ وَرَ إِنَّ النُّسُمُسُ وَالْفَمْرِ آيَتَاكُ مِنَّ آيات الله لا يكسفان لموات أحدٍ ولا لحياته فيدا رأيُّتُمُ دلك ف دُكُرُوا اللُّهُ يَ قالوا با رسون الله وأثباؤ سوائت منياً بي مقامك هذا بيار بناك كَنْمُتْ مَدَّ لَى ﴿ أَنِّي رَأَيْتُ الْحِيَّةَ فَسَاوِلُتُ مِنْهَا عُنفُوذًا وَلُوْ أَخَدُّتُهُ لِأَكْلَتُمْ مِنهُ مَا بَقِيبُ الدُّنِّيا ورَائِتُ النَّارِ فَلَمُ أَرْ كَالْمُوامَ مُعْطَرٍ. قطُّ ورائِتُ أَكْثَر أَهْلُهُا النَّسَاء )، فأنو بم يا رسُون الله عل (( بكُفرهِنُ )) قبل أَيكُمُرُد بالله قال رر بكفر العشير وبكفر أباخساد او أَخْسُت إِلَى رِحْدَاهُنَّ اللَّهُو ثُمَّ رَأْتُ مَنْك شنا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مَنْ خَيْرًا قطُّ مِن ۲۹۱۰ و حدثتاه تحمَّدُ بن رفع حدث إسْحَقُ يَعْنِي بُن عِيسِي العَبْرِيا مَالِكُ عَنْ رَبِّه بْنِي أَسْنِيمُ فِي هَذَّ الْإِنسَادِ بَعِثْلُهُ عَبْرِ أَنَّهُ قَارِ نُمَّ رأيال تكنكنت

ساتھ تمازیز حی اور بہت اب قیام کیاسور ، بقرہ کے برابر پھر رکوع ک بہت لمب پھر سر افعایا وربہت لمب قیام کیا تھر پہلے تیام ہے کیے تم تفا۔ پھر رکوع کی سبااور وہ مہلے رکوع ہے کم تھا۔ پھر سجدہ کی پھر قیم کیا لما وروہ بہنے قیام ہے کم تھ چر رکوع کیا لما مکر وہ بسے قیم ہے کم تھا۔ چررکوع کیا اسااور وہ پہنے رکوٹ سے کم تھا مجر بحدہ کیاور ٹمازے فارغ ہوے اور ؟ قاب کس عمیااور قربا<u>یا</u> کہ سورج اورجاند ووفول القدكي فتانيوس مل سے دو نشانيال بيل كر مجمن تبیل لگاہے ان بیل کس کی موت ہے نہ کس کی زندگی ہے بھر جب متمان کودیکیو تواللہ کویاد کرو۔ پیر پوگوں ہے عرض کیا ہے۔ الله كرسول الم في سيكود كحفاكه آب عدال جكه يريجه م چرو کھا آپ رک کے تو آپ سے فروی بیل نے حست کو و کھااور اس میں سے ایک خوشہ کو میا، گریش اے توڑ بیٹا تو جب تک دیا یاتی رہتی تم اسے کھاتے رہتے ور میں نے دور ٹر کو ویکھا سو آج کی برابر میں نے اس کو مجھی تھیں، یکھا وراکش ہے والی س کی عور تنس و یکھیں۔ یو گوں نے عرض کیا یہ کیوں سے رسول اللہ ے آتے ہے قرمایا کی تا شکری کی وجہ ہے۔ یوگوں نے عرض کیا کیاوہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ نے قرمایا شوہر کی ناشکری سَرَن مِیں اور احسان خبیں ، نعتیں اگر سادی و نیا کا کوئی ان ہر احسان کرے۔ پھر وہ عورت اس کی طرف ہے کوئی بات خلاف مرضی ویجے تو کئے گئے گی کہ ممل نے تم سے محکی کوئی بھلائی تیم

۱۹۱۰ء۔ مسلمؓ نے کہا اور بیاں کی ہم سے میہ روایت محمد بمی رافع نے ان سے اسحاق بھی ایس میسی شان سے مالک نے اس سے زیر بین اسمام نے ، کی اسا سے مشل اس کے صرف اتبای کہا کہ اٹھاں سے کہالم رایدان مکعکعت بھی پھر دیکھ سم نے آپ

-2- 25 /

## بَابُ دِكْرِ مَنْ قَالَ إِنَّهُ رَكِع ثمان رَكعاتٍ في أرْبَع سجَداتٍ

۲۱۱۱ حق الى عباس قال صلى رسول الله
 عباس كسف الششل ثمان ركعات في
 أرابع سجه اب وعل علي مثل دلك.

۲۹۹۴ عن صوات عن الله عثم عن الله عثم عن الله على حاله عن الله على حسوف من الله على الله على حسوف من الله وكم تُمّة قرا أنهُ وكم تُمّة على والنَّاجُوي مثمها.

### َ بَابُ دِكْرِ اللَّذَاءِ بَصَنَاةِ الْكُسُوفِ الصَّلاةُ جَامِعَةٌ

۲۱۱۳ من عدد الله أن عدر أن عاص عاص أنه فال لغ الكسم المستشر عبر عهد رسُول الله عَلَيْهُ أُودى العشّاء جامعه فراكع رَسُول الله عَلَيْهُ أُودى العشّاء جامعه فراكع وركع ركعش في سخده أنم خلي عن الشّشن فركع ركعش في سخده أنم خلي عن الشّشن في المخدد أنم خلي عن الشّشن في المخدد أن أكومًا أنهً وآلا في المخدد أن أطول منه المشّد وآلا أطول منه المخدد أن أطول منه المخدد المخدد المخدد المخدد أنه أطول منه المخدد المخدد المخدد المؤدد المؤدد

الله على أبي مسلفود الألصاري قال قال والرسول الله على المسلم والمقمر آيتان وسول الله على الله المعرف الله بهما عباده و أهما لا يتكسفان لموات الله يحوف الله بهما عباده و أهما لا يتكسفان لموات احد مِن الناس قاده وايسم مِنْها مَنْهَا فَصَلُوا وَاذْغُوا الله حَنى يُكُمّنَف مَا بِكُمْ )) مسلفود أن رسول الله على فال ( إن المشهر المشهر ألقم المناه على المناه المن

## باب آخدر کوع اور جار سجدوں والی نماز کا بیان

الا ا - ابن عبس في كماك جب سورج كبن بوانور سول المدنة آتي ركوخ كيه اورچار مجد يعني دور كعت ين اور حضرت على في اس يعي ال مشر من على الم

۱۱۱۳- ابن عباس نی آگر م مسی مقد مدید و سلم سے روایت کرتے میں کہ انہوں نے صلاق کسوف میں قرآت کی پھر رکوع کیا پھر قرائت کی پھر رکوع کیا ٹیھر قرائت کی 'پھر رکوع کیا' پھر قرائت کی بھر رکوع کی 'پھر سجدہ کیااور دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھی۔ باب: نماز کسوف بیکار نے کابیان

المالا الترك المسعود المعدري في كماك رسول الترك لرماي سورج اور علي الترك في التحديث الماية التحديث التحديث التحديث التحديث التحديث المن التحديث التحديث المن التحديث التحديث



لَمُوْتَ أَخَدِ مِنْ النَّاسِ وَلَكُنَّهُمَّ آيَتَانِ مِنْ آيات الله قَادًا رَايْتُمُوهُ فَقُومُوا فَصَلُوا )) ٢١١٦ - عن إسمعيل بهذا الْإِسْادِ رَبِي حَدِيثِ شُفَان وَوَكِيعِ الكَسْفَتْ الشَّشْسُ يَوْمُ مَاتَ

إَبْراهِيمُ فَقَالِ النَّاسُ الْكُسعَتُ بِمَوَّاتِ إِبْراهِيمَ

المستقد المست

٣١١٨ - عَنْ عَنْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَمْرَةً قالَ يَشْدَ أَنَا أَرْمِي بِأَسْهُمِي مِي حَيَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ إِذْ الْكَسَعَالُ الشَّمْسُ فَشَيْدَالهُنَّ وَقَلْتُ لَلْمُسْلُ فَشَيْدَالهُنَّ وَقَلْتُ لَاسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ مِي النَّمْسُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِي النَّمْسُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِي النَّمْسُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِي النَّمْسُ اللَّهُ عَالَيْهُ وَمُحُو رَاحِعُ الكِيمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُحُو رَاحِعُ النَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُحُو رَاحِعُ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ وَمُحُو رَاحِعُ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ وَمُحْوَ رَاحِعُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلْمُ وَيَهِلُلُ خَتِي حَلَيْهِ عِلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُحُولُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ خَتِي حَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُحْمَدُ وَيُهَلِّلُ خَتِي حَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُحْمَدُ وَيُهَلِّلُ خَتِي حَلَيْهِ عَلَى النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُورَالِيْقِ وَرَبِحُمْدُ وَيُهِلِلُ خَتِي حَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُحْمَدُ وَيُهِلِلُ خَتِي حَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُحْمَدُ وَيُهِلِلُ خَتِي حَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمُحْمَدُ وَيُعِلِّلُ خَتِي حَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمِهْ فَيَهُ وَالْمُولُ وَيَعْمَدُ وَيُعِلِّلُكُمْ وَيَعْمَدُ وَيُعِلِّلُ خَتِي حَلَيْهُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْمَدُ وَيُعِلِّلُهُ وَالْمُهُ وَيَعْمَلُونُ وَيُعِلِّلُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَيُعِلِّلُ وَيُعْمِلُونُ وَيُكِمِّلُ وَيَعْمَدُ وَيُعْلِقُونُ وَيْكُمُ وَيُعِلِّلُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَيَعْمِ وَيُعْمِلُ وَيُعْمِلُونُ وَيَعْمَلُونُ وَيَعْمَلُونُ وَالْمُؤْمِ وَيُعْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعِلُونُ وَالْمُؤْمِ و

دونوں اللہ کی نشانیول بھی سے ہیں جب تم انہیں گرتایا ہواد کیھو تو انھواور نماز پڑھو۔۔

۱۱۱۷- اس حدیث بی میداخیاں ہے کہ جس ون ابراہیم کا انتقال ہواتو سوری کو گربمن لگاتو ہو گوں نے کہا کہ بیابرا تیم کی موہندے گہنا گیاہے-

۱۱۱۱- ابو موئی نے کہا کہ رسول النہ مسلی اللہ علیہ وسلم کے رمانہ علی سوری کہن لگا تو آپ گھیر، کر اٹھے کہ قیامت آئی اور مہیر شی آئے اور کھڑے لماز پڑھے رہے جس میں آیام اور رکوئ اور مہد مجدہ بہت لمباقعا کہ میں نے انتالیاان کی کسی نماز میں نہیں دیکھا بجرہ فروریا کہ یہ نشانیال میں کہ اللہ ان کی کسی نماز میں نہیں دیکھا بجر فروریا کہ یہ شیال میں کہ اللہ ان کی کسی نماز میں کی موت بجر فردا کہ یہ سبب سے نمین ہو تیں بلکہ اللہ تعالی ان سے اپنے بردوں کو ڈراتا ہے۔ ہر جب ایسے بہتر و کی تو تواند کے آئے گڑ گڑا بین بردوں کو ڈراتا ہے۔ ہر جب ایسے بہتر و کی تو تواند کے آئے گڑ گڑا ہے اسے یاد کر واور اس سے بخشش، گواور بن علی مادی دوئیت میں کسفیت کا لفظ ہے اور بیر ہے کہ اللہ ڈراتا ہے اپنے علاوی دوئیت میں کسفیت کا لفظ ہے اور بیر ہے کہ اللہ ڈراتا ہے اپنے بردوں کو۔

۱۱۹۸- عبدالرحل بن سمره نے کہا کہ جس تیم پھینک رہا تفارسول اللہ کی ڈیڈ کی جس کے سورج گہیں ہوااور جس نے تیم وں کو پھینک دیا اللہ کی ڈیڈ کی جس کہا کہ و کیکھوں رسوں اللہ کو کون سما نیا گام ہو تاہب سورج گہیں جس ان تک پہنچا نو وہ دونوں ہو تاہب الحاسئ ہوئے کہ دن رسم ان تک پہنچا نو وہ دونوں ہو تھے المحاسئ ہوئے تھے اور اس کی سورج تھے اور اس کی سورج میں کرتے تھے اور اللہ الا اللہ کہتے تھے اور اس کی سورج میں در دوسورتیں ہر حیس د

(۲۱۱۸) بند اس روایت سے طاہر اسے معلوم ہو تا ہے کہ آپ نے سورج کس تمام ہونے کے بعد ٹراز پڑھی گریہ مراد سین گر راوی نے بیٹمول مقدم دیو خرروں سے کیا ہر طن کو آپ کے جیچ کر کے رکھ دیالارچو ککہ دومر کارویت یس آئی ہے آچھا ہے کہ دومرسوں اللہ کے ہاں جب کیچے تو آپ ٹماز پڑھ دہے تھے۔ اسلتے یہ شہر جاتار ہا کہ بعد کسوف کے آپ نے ٹماز پڑھی ہوا در آخر کے دوقتی موں میں دومور تھی پڑھیں مجلی رکھت میں اور ٹررگین کے دقت شر و گاادر کمن تمام ہونے کے بعد تمام ہوئ۔ سب روایٹوں کے ملائے سے معلوم ہوتا ہے۔



٢٩١٩ - عَنْ عَبْد الرَّحْسِ بْنِ سَمْرَة و كَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه عَنَا الرَّحْسِ بْنِ سَمْرَة و كَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه عَنَا أَرْسُولِ اللَّه عَنَا أَرْسُولِ اللَّه عَنَا أَوْ كَسَمَتُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى مَا حَدَثَ الشَّمْسِ فَهَدَّتُهِ فِي حَبَاة رَسُولِ اللَّهُ عَنَا أَلَى مَا حَدَثَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى مَا حَدَثَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى مَا حَدَثَ اللَّهُ عَلَيْكُ فِي اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ فِي اللَّهُ عَلَيْكُ أَو اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْدُ وَيَدْعُو حَتَى خُسَرَ عَلَيْكَ لِيَسِيعُ قَالَ عَلَيْتُ وَلَيْكُمْ وَيَدْعُو حَتَى خُسَرَ عَلَيْكَ لَيْسَبِعُ وَاللَّهُ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَلُ لِيَسْبَعُ وَلَيْكُمْ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ لَيْسَبِعُ وَلَيْكُمْ وَيَعْمَلُ وَيْعِلَى وَعَلَيْلِ وَعَلَيْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيْعَلِيلُ وَيُعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُونَ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَيْعُولُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُونُ وَلَيْكُونُ وَلِيعُ مِنْ وَعِلَيْهِ وَاللَّهُ وَيَعْمَلُونُ وَلَيْمُ وَاللَّهُ وَلَيْ وَيَعْمَلُ وَيُعْمَلُ وَيُعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَيْعِلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْعُولُ وَاللَّهُ وَلَيْكُونُ وَلَمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي الْمُعْمِولُ وَاللَّهُ وَاللْعُولُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي وَاللَّهُ وَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْعُولُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ وَلِهُ وَاللَّه

۲۹۲ حدث مُحَمَّدُ بن الْمُثَمَّى حَدَّثَ مُحَمَّدُ بن الْمُثَمَّى حَدَّثَ سالِمُ بن بُوحِ أُحَبَرَنا الْمُحْرَيْرِيُ عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمْرَه قَالَ يَشَمَّا أَنَا عُمْرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْس بْنِ سَمْرَه قَالَ يَشَمَّا أَنَا أَنْ مَنْ بَاسْهُم بِي عَنَى عَهْدِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ إِذْ مَسَولَ اللَّهِ عَلَيْكَ إِذْ مَنْ حَدِيرَتِهِما مَسَيْعَانَ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ مَنْ حَدِيرَتِهما أَنْ مُنْ ذَكَرَ مَحْو حَدِيرَتِهما أَنْ أَنْ أُولِهُ مَا أَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنْ مَنْ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ الللّهُ اللْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ

٣٩ ٢٩ حَلَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّهُ كَانَ يُحْبِرُ عَلَى رَسُلُمُ أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ رَسُلُمُ أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ رَسُلُمُ أَنَّهُ قَالَ ( إِنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمْرِ لَا يحسفانِ لِمَوْتِ اللَّهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَةً مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَاذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَعَنْلُوا ))

﴿ ٢٩٧٩ عَلَّ الْمُعِيرَةُ بْنِ سُعْتَ يَقُولُ لَكَسَعَتُ السُّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ يَرُمُ مَاتَ السُّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ يَرُمُ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَعَالَ عَلِيْكُ (﴿ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ اللهِ لَا يَكْمَعُونُ لَمُواتَ أَحَدِ آيَتُانَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَا يَكْمَعُونُ لَمُواتَ أَحَدِ وَلَا يُكَمِيفُانَ لَمُواتَ أَحَدِ وَلَا يُكَمِيفُانَ لَمُواتَ أَحَدٍ وَلَا يُكَمِيفُانَ لَمُواتَ أَحَدٍ وَلَا يُكْمَوْهُمَا فَادْعُوا الله وَلَا يُكْمَوهُمَا فَادْعُوا الله وصَمُوا حَتَى تَنْكُمُوهُمَا فَادْعُوا الله وصمُوا حَتَى تَنْكَمُوهُمَا فَادْعُوا الله وصمُوا حَتَى تَنْكَمُوهُمَا فَادْعُوا الله

1919- ترجمہ اس کا وہی ہے جواد پر گزرچکا صرف انٹا فرق ہے کہ
رادی نے کہاجب بیس حضرت کے پاس آیا تو آپ کو تمازیش ہاتھ
اشائے ہوئے پایا کہ آپ شیخ کرتے تھے اور ائند کی حمد اور لدالہ ال
انٹر کہتے تھے اور ائند کی بزائی کرتے تھے اور وعا کرتے تھے یہال
تک کہ آتی ہے کھل گیا۔ جب آپ نے دو سور تیس پڑھیں اور دو
رکھتیں تمام کیں۔

۱۳۰۰ یه صدیث بحی ای طرح ہے جس طرح اوپر گذری - چند الفاظ کا فرق ہے -

۲۱۲۱- حضرت حبداللہ بن عمر رضی اللہ عند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی کہ آپ نے فرمایا سور ٹ اور چاند کسی کے مر نے ، جینے سے نہیں عمراتے بلکہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو مثانیاں ہیں جب تم ان کود کھمو تو تم از پڑھو۔

۱۹۲۲ - حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں مجہن لگا موری کو رسول اللہ کے زمانہ میں جس دن ابراہیم فوت ہوئے تورسول اللہ نے فرمایا ہے شک سورج اور جائد دو نشانیاں ہیں۔ اللہ تفاتی کی نشانیوں ہے 'نہیں مجہن لگائن کو کسی کی موت کی وجہ ہے اور نہ کسی کی زعد کی وجہ ہے اور نہ کسی کی زعد کی کا جہ ہے۔ یہی جب تم انہیں دیجھو تو اللہ تعالیٰ ہے دعا کر واور فرماز پردھو حتی کہ مجہن کھل جائے۔



# كِتَابُ الْجَنَائِزِ<sup>()</sup> جنازوں كابيان

بِابُ تُلْقِينِ الْمُوْتِي لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ

٣١٢٣ - عن أمر سجيد المحدري بقول قال رسُولُ الله صلى الله عله وَسَدَّم (( القُلُوا مؤتاكم لا إله إلّه الله ))

۲۱۲۵ – عالم أبي هُرائِره عال فال رشولُ الله اللَّهُ (( نَصُوا مُواتَاكُمُ لَا الله إِلَّا اللَّهِ )

بَابُ مَا يِفَالُ عِنْدَ الْمُصِيبِهِ

٣١٣٦ عَنْ أَمَّ سنمه رصي الله عَنْهِ أَنْهَا فالبُّ سَمِعْتُ رَسُونَ اللَّهِ صَنِّى لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّم

وب مرف والے كولا له الا الله كي الكفين كابيان الله الا الله كي الكفين كابيان الله عند راوى جي كه رسول لله صلى لله عند راوى جي كه رسول لله صلى لله عند وسلم مد فرمايا كه سيخ ينارون كوجو قريب مرسه كرون ال كو ماال الدالله سكهاؤ-

۱۲۱۲ سیرحدیث اس مندسے بھی مروی ہے-

9 ۲۰ - ابوہر مربور ضی اللہ عقہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کرم کے فرماؤک پنے قریب امر گ او گوں کولا نے الدامقہ کی تلقین کرو∼ باب مصیبت کے وقت کیا کہنا جا ہے ؟

۱۳۶۱ میں مسال ہے وہ بت ہے کہ انھوں نے دسول اللہ کے سا تحاکہ کوئی مسلال الیا کہ اس کہ اس معید مصلات وروسیے کے جو

(۱) این جند و مشتق ہے جنزے کہ چہات کے منی بیل ہے اور جنازہ جیم کے ریرے بھی ور سے مگر ایم کے ریرے منی ہے۔ اور بعصوں نے کیا کہ بنب جیم کے زیرے ہیں قوم وہ سر اوے اور جب ریرے کہیں تووہ جیر سراد او گی حمل پر سر وہ ہے بور بعصول نے یا الناس کیا ہے اور قیمائن رید ال ہے آن ہے۔

(۱۳۵) انک ال کولاالہ الانفہ سکھاؤائی کے کہ ان ہو جو ہوں ہے۔ اسد بھی کو نک حدیث تیں آیا ہے کہ جس کا یہ جو کا است میں جائے ہوئے۔ اسد بھی کو نک حدیث تیں آیا ہے کہ ان ہوگاؤائی ہے کہ ان ہوگاؤائی ہے اور نفراہ ہے بھار کو تھم کر نااور بار پائٹ و کہنا کہ کہنی تھک آگر انگار ہے کہ ان و کہنا کہ کہنی تھک آگر انگار ہے کہ ان و کہنا کہ ہو جو بھی ہو رہیں ہاں کر میٹھے بلکہ فاذم ہے کہ س کے پائل اس کی ہو رہیں ہاں کر میں ہے۔ اور جی س کرچ جے سکے اور جب دہ بھی ہو رہیں ہاں کر جب اور جی ہو ۔ اس کر جب اور جی ان کر ہیں ہو کہ ہو کہ ہو کہ کہ کو کہ کو جیر ہو۔

مستم ہے کہااور بیان کی ہم ہے بھی روایت تنبیہ بن سعید نے ان سے عبدالسریر نے بیٹی وراور دی نے اور کہاروایت کی جھے اور کر بن اب سید نے ان سے عالمہ بن مخلف ان سے سیمال بن بدل ہے و ولول نے اس سنوے۔

سعف رئول الله الله الله والرائم الله والرائم الله والرائم المنافقة المون الله والرائم الله والمن الله والرائم الله والمن الله والله وال

سد سے ختر کیا ہے کہ ہم سب التد کامال جیں اور ہم سب الی ک طرف جانے والے میں باللہ بیجے اس مصیبت کا تواب دے اور اس کے بدیہ جی اس سے اچھی عنہیت فرما کر اللہ تعالی اس سے ہمتر چیز اس کو دیتا ہے۔ ام سمر اسمی ہیں کہ جب ابو سمر ( لینی ان ک ہمتر چیز اس کو دیتا ہے۔ ام سمر اسمی ہیں کہ جب ابو سمر ( لینی ان اس لیے کہ ان کا پہلا گر تھ جس نے مول انتہ کی طرف ہجر ت کی تھی۔ پھر جس نے کہا اب ان سے ہمتر کو ن اوگا کی تھی۔ پھر جس نے مول انتہ کی طرف ہجر ت کی تھی۔ پھر جس نے ہیں واللہ اللہ سو حلو اللہ صل کی تھی۔ پھر جس نے ہیں و عالی نے بھے ابو سمل کے مدلے رسوں اللہ صل اللہ علیہ وسلم کو شو ہر بنا دیا۔ کہتی جی او سمل کے مدلے رسوں اللہ صل وسلم سے میر سیاس حاطب بن افی ابتعد کو روانہ کیاوہ بھے حصر سے کا وسلم سے میر سیاس حاطب بن افی ابتعد کو روانہ کیاوہ بھے حصر سے کا بین میں خصر ہے تو آپ نے فرمایا کہ ان کی بیٹی سے اور جھے میں خصر ہے تو آپ نے فرمایا کہ ان کی بیٹی سے لیے تو ہم اللہ سے دھا کریں گے کہ وہ اللہ کو جھی کہ وہ اللہ کو جھی کے دواللہ کو جس کے کہ وہ اللہ کو جس کے گھر ہے کو جس کو کہ سے کا کہ دیا کہ کو دو اللہ کو جس کے گھر کے کہ کہ وہ اللہ کو جس کے کہ کہ دو اللہ کو جس کے گھر کے کہ کو کھر کے کا کہ کو کھر کے کا کہ کو کھر کے کہ کو کھر کو کھر کے کا کھر کی کے کہ کو کھر کے کا کھر کی کہ کو کھر کی کی کھر کے کھر کے کا کھر کی کھر کے کا کھر کی کھر کھر کے کا کھر کی کھر کے کھر کے

2717- م سمر رضی اللہ عبیا بی آگرم ملی الله عبیہ وسلم کی روچہ مطبرہ و و بت فراہ تی اللہ علیہ داوجہ مطبرہ و و بت فراہ تی ایک جی نے وقت الله علیہ وسلم کو کتے ساکہ جو بھی شخص مصیب سے وقت الله الله "سے "خیراً جبھا" تک پر هتاہ تو اللہ تعالیٰ آپ واس کی مصیبت کا جر وہتے ہیں اور بہترین لقم البال الله فراتی واس کی مصیبت کا جر وہتے ہیں اور بہترین لقم البال الله فراتی واست ایم سامر فراتی میں کہ جب ابوسلمہ کا انتقال واسی تو اللہ یہ جی ن سے ایما بدر عطاکیا یعنی نی اگر م سلی الله علیہ وسلم۔

۲۱۳۸- او پر والی حدیث کی طرح ای حدیث چھ اعتاظ کے قرق کے ساتھ -

(۲۱۲۹) الله س المالقداور اس معدى دعاكى فسيات ابت اولى-



أَبِي سَنْمَةُ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صِنِّى اللَّهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَرَمَ اللَّهُ بِي فَقَائِنَهُ قَالَتُ فَتَزَوَّجُتُ رَسُونَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ

بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدُ الْمَويِسِ وَالْمَيْتِ
٢٩٢٩ - عَنْ أَمَّ سلمة قَاسَتَ قَلَ رَسُولُ الله صَنَى اللهُ عله وَسلم رَرَ إِنَّ حَعَرُتُمْ الْعَرِيشَ اللهُ عله وَسلم رَرَ إِنَّ حَعَرُتُمْ الْعَرِيشَ اللهُ عليه وَسلم رَرَ إِنَّ حَعَرُتُمْ الْعَرِيشَ الْعَرِيشَ الْ مَلَائِكَةَ يُؤشُونَ على ما تقولُونَ ) قالت على ما تقولُونَ ) قالت على ما تقولُونَ ) قالت على الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَقَلْتُ يَا الله الله الله إِنَّ أَنِ سنمة قَدْ مات قال (( الوبي الله إِنَّ أَنِ سنمة قَدْ مات قال (( الوبي الله مُ اعْفِرُ إِنِي وَلَهُ وَاعْقَبْنِي عِنْهُ عَقْبِي الله مَنْ مُو حَيْرً لِي وَلَهُ وَاعْقَبْنِي الله مَنْ مُو حَيْرً لِي مِنْهُ مُحمَّدًا صَلّى اللهُ عَلَهِ وَسلّم

بَّابُ فِي إغْمَاضِ الْمَيَّتِ وَالْدُعَاءِ لَهُ إِذَا حُصِير

ہاب: هر پیش اور میت والول کے پاس کیا کہا جائے؟

- ۲۱۲۹ - ام سفر رضی اللہ عنہائے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمیاجب تم بیاد کے پاس تو یمیت کے پاس تو اچھی بات کوائل لیے کہ فرشتے آئین کہتے ہیں اس پرجو تم کہتے ہو۔ کہتی ہیں کہ جب ابو سلم کا نظال ہوا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظال ہوا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظال ہوا تو میں اللہ کے رسوں! بوسلم کا انظال ہوا تو میں کہ اے اللہ کے رسوں! بوسلم کا انظال ہوا تو میں اللہ علیہ اعموں ہے حسمہ سک ہو گیا تو آپ نے فرایا ہوں وعا کر اللہم اعموں ہے حسمہ سک سے ایما بدل عطا کے بین کہ بین کہ بین نے یہ وہ کی توانلہ توائی نے جھے ان سے ایجا بدل عطا فرمار کہتی ہیں کہ بین نے یہ وہ کی توانلہ توائی نے جھے ان سے ایجا بدل عطا بدل عطا کیا بین گئے۔

## ہاب سریض کی آئی تھیں بند کرنااوراس کے لیے وعا کرنے کابیان

بسالا الله صلی الله تعاتی عنها نے کہا کہ درول الله صلی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی والله علی والله علی والله علی والله علی والله تعین بیر ان کو بند کر دیا اور قرباً یا کہ جب جان نگلتی ہے تو سیکھیں اس کے جیجے گل رہتی ہیں۔ اور لوگوں نے اب کے گھر بی رونا شروع کر دیا تھی دونا کر دیا تو آپ نے کھر بی رونا فرشے آپ نے کھر بی رونا فرشے آپ نے میں تمہاری یا تول ہر۔ پھر آپ دو اس لیے کہ بخش دے ابو سلمہ کو اور بلند کراں کا درجہ ہد بیت دالول بیں ادر تو خیف ہو جاان کے باتی رہنے و لے عزیز دل بی ادر بخش وے ہم کو اور دائل کراں کا درجہ ہد بیت دالول بی ادر تو خیف ہو جاان کے باتی رہنے و لے عزیز دل بی ادر بخش وے ہم کو اور دائل کراں کا دردہ شری ادر بخش وے ہم کو اور دائل کراں کی تیم کو اور دائل کراں کی تیم کو دور دائل کراں کی تیم کو دور دائل کراں کی تیم کو دور دور دائل کرائل کی تیم کو دور دوشنی کرائل میں۔

۲۹۳۱ – عَنْ حالم الْحَدَّاء بهد الْوسَّناد الحُوةُ عِيْرَ أَنَّهُ قَالَ (( وَاخْتُفَهُ فِي تَوْكَتِه )) وَقَالَ (( لَلَّهُمُّ أُوسِعَ له فِي قَيْرِه )) وَلَمْ يَقُلُ (( لَلَّهُمُّ أُوسِعَ له فِي قَيْرِه )) وَلَمْ يَقُلُ (( فَسَحُ لَهُ )) وَرَادُ عالَ حالتُ الْحَدَّاءُ وَدَعُوهُ الْحَرَى سَايِنَهُ سِيئَهَا أَحْرَى سَايِنَهُ سِيئَهَا

### بَابُ فِي شُخُوصِ بَصَرِ ٱلْمَيَّتِ يَتَبَعُ نَفْسَهُ

۲۱۳۷ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَتُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنّم (رَ أَلَمْ نَوَوَا الْإِنْسَانَ إِذَا مَاتَ شَخْصَ بِصَوْةً )) قَالُوا بِنِي قَالَ (( فَدَلِكُ حِينَ يَنْبُعُ بَصَوْةً نَفْسَهُ ))

٣١٣٣ - و حَنْشَاه تَعَيَّةُ بَلُ سَعِيدٍ حَنْشًا عَنْدُ الْعَرِيرِ يَعْنِي الشَّرَاوُرُدِيُّ عَلْ الْعَلَاءِ بهَدِهِ الْعَرِيرِ الْعَلِي الشَّرَاوُرُدِيُّ عَلْ الْعَلَاءِ بهَدِهِ الْوَسُّادِ

#### بَابُ الْبُكَء علَى الْمَيَّتِ

۲۱۳۴- ابوہر رہ گہتے ہیں کہ رسول اللہ نے قربایا آوٹی کوہ کیمو کہ جب مرجا تا ہے تو آئیسیس کھلی رہ جاتی ہیں۔ یو کول نے کہاہاں۔ آپ نے فرمیا اس کا سب یہ ہے کہ اس کی نگاہ جان کے چیچے جاتی ہے۔

۱۱۳۳- مسلم نے کہااور میں مدیث روایت کی جھے سے قتیہ بن معید نے ان سے عبدالعزیز نے لینی دراور وی نے من سے علاء نے ای سندسے۔

#### باب:ميت پررونے كابيان

۳۱۳۳ عبید بن عمیر نے کہا کہ اس سمہ نے کہا جب ابو سے کا انتخال ہواتو بی نے کہا یہ سما قریرائی زبین بی سر عمیا ہیں اس کے اپنے ایک رووں بی اس کا فوب چرچا ہوگا عرض کے ایک ایک عورت اور آگئی مدین کے او پر کے ایک عورت اور آگئی مدین کے او پر کے کا بی عمر اس تھ وے کہ استے بی رسول کے تخلہ سے وہ چا ہی تک کی میر اس تھ وے کہ استے بی رسول اللہ اس کے آگے آئے اور قرایا کہ کیا تو شیطان کو بارنا جا اتی ہے اللہ اس کے آگے آئے اور قرایا کہ کیا تو شیطان کو بارنا جا اتی ہے اس کو دوبارہ نکالا ہے جام سمر اس کی کہ بی جس بیں سے اللہ نے اس کو دوبارہ نکالا ہے جام سمر اس کی کہ بی رسی بی رویے سے بازرائی اور دروئی۔

(۳۱۳۳) کا نود کرناگویاشیدان کو مجمال باناہاور براظاتی نے رسوں اللہ کے کہ م سخدہے کھی تد کہا اس لیے کہ دوشدت تم یس تھیں اور دوسری جورت کور دک دیا ک دو مجمد کردو نے ہازر ہیں۔

الله على الله على وسلم فأرست إله الله على وسلم فأرست إله وسلم فأرست إله وخدى باله بدغوه وتحره أن سله به أز أبا لها عي المور فقال للإشول (( ارجع إليها فاخيرها أن لله ما أحد ولله ما أغطى وكل فاخيرها أن لله ما أحد ولله ما أغطى وكل شيء عده بأجل مسمّى فمراف فلتصير ولتختسب ) فعاد الرسون فقال إنها فلا فسمت النابيه فال فعام البي صلى الله عليه وسمّم وقام معه سعة بي غيدة والمعالم والمعلم فرابع إليه العشي والمعلم تعلم فرابع إليه العشي والمعلم المعلم فرابع إليه العشي الله عليه والمعلم فرابع إليه العشي والمعلم المعلم فرابع إليه العشي والمعلم المله في فلوب عباده وإليها يوخم المله من المله في فلوب عباده وإليها يوخم المله من عباده الراحماء ))

٣١٣٦ - و حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ لَمْثِرِ حَبَّنَا ابْنُ مُعَيْثِلِ ح و حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بْنُ بِي شَيْبَة خَدَّثَ أَبُو مُعَارِيَةً خَبِيعًا عَلَّ عَامِيهِ الْأَخْوَلُ بِهَدَ الْهِشَادِ عَيْر أَنَّ حَلِيثَ خَمَّادٍ أَنْمُ وأَصُولُ

٣١٣٧ عن عَبْد الله بْن غُمر قَالَ شَكَّى

١١٣٥- امامد بن ويد في كي كريم أي كي يال تف كر في ص حبر دی نے سے کو پیغام بھیجانور بایادر خبر بھیجی کہ ال کا یک لا موت کے قریب ہے۔ تو آپ سے اس سے کہا کہ تو وٹ جااوران سے کیہ وے کہ اللہ ای کا تھاجواس نے لیااورجو ایا اورج جركاس كے فود يك ايك عر مقرد ب سو تون كو علم كرك وه صبر کریں اور اللہ سے تواب کی امید رکھیں۔وہ خبر ، سے الا جر آیا اور عرض کیاکہ وہ آپ کو قشم دیتی ہیں کہ آپ منرور تشریف ل کیں (اس سے وہ سر ہے کو قسم ویہ جائز ہوا)۔ پھر ٹی ایجے یو رآپ کے ساتھ سعد بن عبادة اور معاد بن جبل مجی جلے اور اساسٹ کہتے ہیں کہ بیں بھی ان کے ساتھ تھا۔ پھر اس اڑ کے کو آب کے آمے اٹھالائے اور وود م توڑ تاتی کو یادو پر نے مشینروش تحتلها تاتها. سوآپ كي مبارك ميكهيس روئے لكيس اور سعدے كهاب كيا ہے اے اللہ كے رسول! (يعنى رونے كو مبرك حلاف سمجھ)۔ آپ نے فرمایار حت ہے کہ للد تعالیٰ نے س کو بے بنرول کے دیوں ٹیں رکھ ہے اور اللہ اپنے بعدوں ٹی ہے ان آل پرر حمت کر تاہے جو دوسر ول پر رحمت کرتے ہیں۔ ٢١٣٣ - ال سند الله يحي لمد كوروباله حديث روايت كي كن الساح

٢١١١ عيد لقد بن عرف كماكم معد بن عبادة يار بوعة تو

(۲۱۳۵) انک معلوم ہواکہ فٹٹا آنکھول ہے دوناصر کے کلاب فیش البتہ پختاہ چلانا ٹین کرنا کیڑے بھاڑ نامیاں او چنا، جی تی کو ثنا، رائیں پیٹنا، گھڑے چیوریں کھانا شیوہ ایمان کئیں۔

مسلم نے کہااورروایت کی ہم سے تجہ بن عبداللہ نے ان سے ایولٹسیل سے ور دوارت کی ہم سے یو یکر نے ان سے ابو معاویہ نے دو اول نے ماسم احول سے اس اسادسے تکر عاد بیٹ تماد کی اور کہی ہے۔

سغد بن عُبد و سكوى له فأتى وسول الله منالى الله عَلَى وسول الله عَلَى الله عَلَى وَسَلَم يَعُودهُ سَمَ عَبْدِ الرَّحْسَ مَلَى عَوْفٍ رَسَعُدِ بَي أَبِي وقاصٍ وَعَبْدِ اللهِ بَى مستُعُودٍ عدمًا دَحَلَ عَلَيْه وَحَدَهُ عِي عشية فقال (رَ أَفَدُ قضى ) قَالُوا لَا يَا رُسُولَ اللهِ غَبْكَى رَسُولُ اللهِ عَبْدَى اللهِ عَبيه وسيم فينا رأى رَسُولُ اللهِ عَبْدَى الله عليه وسيم فينا رأى شوا لكه صلى الله عليه وسيم فينا رأى شوا لكه رسول الله صلى الله عنه وسيم فينا رأى الله يعدب بين عدل الله تشمقون إله المنة له يُعدب بيده عالمين ولكن يُعدب بيده العين ول بحران القلب ولكن يُعدب بيده العين ول بحران القلب ولكن يُعدب

باب في الصَّبِّرِ على الْمُصِيبَةِ عَنْدَ الصنامه الْأُولَى

٢١٣٩ -عن أنس بن مائدي يَفُولُ قال رَسُولُ

رس الله من کودیکھنے کو آئے اور عبدالر حمن اور معد اور کھیداللہ اس کے جات کے ساتھ نے ہے۔ پھر جب ان کے چال آئے تو ہے ہوش پایہ تو اس نے جات کے جات اس کے جات آئے تو ہے ہوش پایہ تو اس نے اس کے جات اس کے جات اس کے جات اس کے جات اس کے حرایا ہو کیا ہے ؟ ہوگوں ہے عراس کو جب اس کو اس کے جات کے اور لوگوں نے جب دیکھا آپ کوروتے ، ہو تا ہو تا ہو اس کے جب دیکھا آپ کوروتے ، ہو تا ہو تا ہو تا ہوں کے اور لوگوں نے جب دیکھا آپ کوروتے ، ہو تا ہوں کے تا ہے اس کو اس کے خم پر عذاب مہیں کر تا وہ تو اس پر حد ب کو تا ہے اور آپ نے خرایا سفتے ہو اس کو تا وہ تو اس پر حد ب کو تا ہے اور آپ نے خرایا کی حراف اشارہ کرتا ہے اور آپ کے خرایا کی حراف اشارہ کرتا ہے اور جب کی مرتا ہے اور جب کی ہم کرتا ہے اور جب کی ہم کی کرتا ہے اور جب کی ہم کی کرتا ہے اور جب کی ہم کرتا ہے کی ہم کرتا ہے کی ہم کرتا ہے کرت

باب: مریض کی عمیادت کے بیال میں

۱۳۱۸ - عبداللہ بن عرائے کہا کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ بہتے اور اللہ کے افسار کا یک شخص آیا اور سلام کیا اور ایھ لو نا اور ایسار کے بھائی میر انھائی سعد کیس ہے الاس آپ نے بوچھ اے نصار کے بھائی میر انھائی سعد کیس ہے الاس نے ترض کی اچھا ہے۔ آپ نے فرما تم میں سے کول الن کی عیون کر تاہے الآپ کھڑے ہوئے اور ہم تھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ نہ تعاریب پاس کھڑے ہوئے کہ نہ تعاریب پاس ہوئی آدی نے کہ نہ تعاریب پاس جو تیاں تھیں نہ مور سے اور نہ ٹو بیال نہ کھ میں نہ مور سے اور نہ ٹو بیال نہ کھی اور ہم جے ہوئی اور ہم جے ہوئے اور کہ تھی اور ہم جے ہوئے اس کر لیے کہا نہ تھا اس کر لیے کہا نہ تھا اس کر لیے کہا نہ تھے اس کے ہائی کے اور رسوں اللہ دور وہ وگ جو آپ کے ساتھ سٹھے الن کے ہائی گئے۔

باب. صدمه کی اُبتدا کے وقت صبر کرنے کا بیان

٢ ٣٩ - حفرت النس كية من كدرسوب القدعة فرماياصبر والله



اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم (( الصَّيْلُ عِنْدَ الصَّدَعَةِ الْأُولِي ))

مَنْى اللهُ عليهِ وسَلّمَ أَتَى عَلَى الرّأَةِ تَلْكِي صَلّى اللهُ عليهِ وسَلّمَ أَتَى عَلَى الرّأَةِ تَلْكِي على صبي لها فقال لها أتّقِي اللهُ وأصبري فقالت وما بيابي بمصيبيّي فلمّا دهب قِيلَ لها بهُ رسُول الله صلى اللهُ عَليهِ وسلّمَ فأخدها مثل الموّب فأتت بابه سمّ تحد على بابه بر بين فقال فقال والله على الله على الله على الله على الله عَلَيْهِ وسلّمَ أَعْرِفُكَ فقال مَنْ الله عَلَيْهِ أَوْ قال على الله أَعْرِفُكَ فقال أَوْل صَدْفَةٍ أَوْ قال عبد أَرْل الصّدَافة أول عَدْفة أول قال عبد أَرْل الصّدَافة )

۱۹۱۲ و خاتماه یکی بن خیب الخاریی مناخاریی استان الخاریی این الخارث ح و خات حقید این الخارث ح و خات الفید بن منظم الفیلی خات عید الفیلی بن منظم حدث عید الفیلی بن عید الفیلی بن الفیلی بن الفیلی الفیلی بن الفیلی ال

يَابُ الْمَيَّتِ لِعَدْبُ بِبُكَاءِ أَهْبِهِ عَنْبِهِ

٣٩٤٢ عَنْ عُنِيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ قَالَ حَدَّثْنَا

جو صدمہ کے شروع میں ہو۔ (اس کے کہ آخر بیں توہر یک کو صدمہ آئی جا تاہے۔ حتل ہے شام کے مروے کو کپ، دو ہے۔)

• ۱۳۳۰ - انس بین ہالک نے کہا کہ رسول اللہ ایک خورت کے پاک ہے گزرے اور وہ ہے لا کے پر رور بی تھی تو آپ نے فر بایا اللہ ہے گزرے اور وہ ہے لا کے پر رور بی تھی تو آپ نے فر بایا اللہ ہے اور وہ ہو کر کے اس نے کہا تم کو میرک کی مصیبت نہیں پیچی۔ کی رسول تے تو تو گور جب آپ چلے کے تو تو گوں نے کہاوہ تو اللہ کے رسول تے تو تو گار جب آپ کو جو اب یا گار دروا تھ کی آپ کو جو اب دیا جو کہا ہوئے ہو گئر دروا تو پر ہو تاہے کو جو اب کو کی اور وہاں کو کی چو کید اور نہ بیا (جیسے و نیا دار وہاں کو کی چو کید اور نہ بیا (جیسے و نیا دار وہاں کو کی کے دروا تو پر ہو تاہے ) اور عرض کے یا دروا تو پر ہو تاہے ) اور عرض کی یا دروا تو ایس سے فرما و صبر تو

اسالا- سلم نے کہاور بھی روایت کی ہم ہے کی بن حبیب طرقی ہے ان سے خالد نے لین ابن حارث نے اور رو بت کی ہم ہے فقید بن عمر م نے ان سے خالد نے لین ابن حارث نے اور کہا سلم نے روایت کی جم مے اس بھی ہے دوایت کی جم سے احمد بن ہر اصبیم نے ان سے عبدالصمد نے روایت کی جم سے شعبہ نے ان سے عبدالصمد کی روایت کی جم سے شعبہ نے ای اسناوے مائند عمان بن عمر کی روایت کے وروی قصہ بیان کیااور عبدالصمد کی روایت بن عمر کی روایت کے وروی قصہ بیان کیااور عبدالصمد کی روایت بھی ہے کہ تی ایک عورت کے پاس سے گز رہے کہ وہ قبر کے باس سے گز رہے کہ وہ قبر کے باس بین عمری قبل ہے کہ تی ایک عورت کے پاس سے گز رہے کہ وہ قبر کے باس بین عمری قبل کیا ہیں بین عمری دو قبر کے باس بین بین عمری دو قبر کے باس بین بین عمری دو قبر کے باس بین بینی تھی تھی۔

ونلاب جوعدم كم شروع بل جو

باب کھروالول کے میت پررونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیئے جاتے کابیان

١١٣٢- عبدالله في كهاكد حفرت عمر برحصة روف لكيس (ب

(۱۱۳۳) این بارے این کوروایتی حصرت عمرادران کی صاحتراوی ہے مروی ہوئی جی اورام انکو مثین حضرت عائشہ ہو سب فقیا ورود جہدوں کی بال چیں ان جی کلام فرواتی جی کہ ان راویوں کو شبہ ہو کیا حضرت ایس کول قرائے گئے۔اس سے کہ اللہ تعالی فروا ہے لا توز وارد ہ ودرا حوی سے کوئی کسی کا ہو چورد فعائے گار ہم اوروں کے روئے سے بہت پر کیوں عذاب ہوئے لگا؟ اور بہ عدیث حس سے حضرت الرا سندری کرتے ہیں یہ تو حضرت نے ایک بہودیہ حودت کے سے قرمائی تھی کہ لوگ اس کے سے روسے چی اور اس پر عد ب تھ

مَابِعُ عَلَيْ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلْهِ اللهِ الله

٣١٤٧ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ لَمَّا أَصِيب عُمرً أَشَا أَصِيب عُمرً أَفْتِلْ صُهْنِبٌ مِنْ مَلْرِلِهِ حَتَّى دَخَلَ عَنى عُمرً فَمَامَ بِحَيْنَاكِ يُلْكِى فَعْبالُ عُمْرُ عَلَامَ تَلْكِى أَعْلَىُّ وَمَامَ بَاكِي أَعْلَىُّ

حضرت الركن مع جزاوى تحمی) الو حضرت الرف فرمايات ميرى الي چپ دادو كياتم جائتی شيس بوك رسول الله ف فرمايات كه مرده ير عداب بو تاب ال كے گروالوں كال پررو سے۔ ١١٣٣- حضرت الرف كهاكه أي ف فرماياكه ميت كو تكليف بوتی ہے قیم شراس كے اوپر توجہ كرتے ہے جب ہے۔ ۲۱۳۳- الراستة ہے مجمی فدكورہ بالا عديث روايت كر كى ہے۔

للہ ہو مہہ خرفی ال پر عذاب سے گرکی جہت تھا۔ ان کے روئے ہے۔ اور علاوے خطرت عمر کی روایتوں کی ہوں تاویل کی ہے کہ
مراوالن سے وہ عروہ ہے جو روئے اور تو در کرے کے لیے وصیت کر عمل ہو اور اس کی وصیت پر عمل ہو تو ہے شک اس پر عذب ہوگا اور حس
میت پر توک خودرو کی اور اس نے وصیت نہ کی دویاس کے در جس کراہی تو در ہے ہو تواس پر غیر وں کے روئے کے بن عذاب ہوے رگا
اس لیے کہ اللہ تعالی خور فرما ناہے کہ کوئی کی کا بر جو سے گا اور حرب کی عادت تھی کہ روئے کی وصیت کیا کرتے تھے اور بعصوں یہ کہ
ہ کہ مراداس سے بر ہے کہ جب سے تو کو رہ کے روئے کو مشاہ اور اس سے تعلیم سیاتا ہے اور اس پر غم کو تاہے وردل و کھا تاہے۔ تا می
عرف نے اس قور کو پہند تیاہے وردل و کھا تاہے۔ تا می

محمل قال الله والله العليث البكي أي المير مؤسيل قال والله لعد عسلت أن والمول الله فعلى الله علم وسلم قال و قل يُتكى عليه يُعديب ) قال فاكرات قلك شوسى بن منتجه فعال كالت عائشة تقول إلما كان أوليك أيهود

٢١٤٨ عن أس أنَّ عمر بن الخطَّاب لمَّا صعر عولت عليه حقصه فقال يَا حَقَصة أَمَّا سبعت رُسُولَ الله عَلَيَّةُ بِشُولُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ يُعِدُّبُ )) وَعَرُّلُ عَلَيْهِ صُهِيْبٌ فَعَالَ عُمرٌ يَا مُهَيِّبُ أَمَا عَدِتْ (( أَنَّ لَمُعْرِلُ عَدِيَّهُ يُعَدِّبُ )) ٣٩٤٩ عن عنب الله بْن أَبِي مُليِّكَة وال كُلُّتُ خَالِسًا إلى جَنَّبِ النِّن عُمرَ وَلَمْضُ سَّطِرُ خَدره أُمُّ أَبَانَ بنُتِ عُثْمَانَ وَعِلْمُ غَمْرُو بْنُ عُنْمَانَ فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُودُهُ فَاثَلاّ فأراة أخيرة بمكال ابن عُمر فعاء حتى حَلَسَ إلى حَبِي فَكُنْتُ بَيْنَهِمَا فَإِذَا صُوتًا منُ اللَّارِ فعالِ ابِّنُ عُمرِ كَأَنَّهُ يَقْرَضُ على عَبْرُو أَنَّا يَقُونَ فَنَهَاهُمْ سَيِفًا رَسُولَ اللَّهُ صلَّى اللَّهُ عليه وَمَثَلَّمَ يَمُولُ ﴿ إِلَّا الْمَهُتَ لْيُعَدُّبُ بِيُكَاءِ أَهْلُهِ ﴾ ذن فأرَّسْهَ عَلَّدُ اللَّه مُرسلةً فقان ابْنُ عباسِ كُنَّا مع أُمِيرِ الْمُؤْمِدِين عُمْر بْنِ الْحَصَّابِ حَلَّى إِدْ كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِدَا هُو برَخُل بارل مي طِينَ شَجرَهِ مَقَال لِي أَهِبُ فَاعْلُمُ فِي مَنْ دَاكِ الرَّجُلُ فَلَافَتُ فَوْد هُوَ صُهِيْبٌ مرحثُ اللهِ فَقُلْتُ إِنَّكَ أَمْرُتِنِي

جھ پرروتے ہو؟ انھوں نے کہا کہ ہاں، انڈ کی قتم آپ پرروتا ہوں اے مومنوں کے سرور اتب حضرت عمر نے فرمایا فتم ہے اللہ کی تم جال بچے ہو کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جس پر ہوگ روئی دہ عذاب کیا جاتا ہے۔ انھوں نے کہ کہ جس نے اس کاڈ کر موکی بن طلح سے کیا انھوں نے کہا کہ حصرت عائمتہ فرماتی تھیں کہ یہ ہوگ بہود ہے جن کو مصرت نے ایسا فرمایا تھا۔

۱۱۳۸ - انس کیاکہ جب حضرت عرز تھی ہو نے توحفصہ ان پر جی کر روئے لکیس تو انھوں نے کہ تم نے سا نہیں رسول اللہ سے کہ فرمائے تھے کہ جس پر چیچ کررو کیس اس پر عذاب ہو تا ہے اور صہیب جمی ان پر جی کر روٹے گئے تو ان کو بھی حضرت محر نے کہاکہ جس پر چیچ کررو کیس تو اس پر عذاب ہو تاہے۔

١١٣٩- حيدالله بن الى مليك في كماك ش بينا تف بن مراك بارو پر اور ہم سب ام بان حضرت عثان کی صاحبرادی کے جازے کے منتظر تھے اور ان کے لیحی این عمر کے باس عمر و بین عثمان تھے اور ابن عبال مجلی کے کہ ال کو ایک تخص لا تا تھا جو ان کولے آیا کر تاتھا( بین وہ ناہینا تھے ) بھر گمال کر تا ہوں ہیں کہ خبر دی ان کو این حمر کی جگہ ہے پھر وہ آئے اور میر ہے ہاز ویر بیٹھ کے اور میں ان ووں (معنی این عرر وور من عبال ) کے تھیں قا کہ استنے بیس گھر بیں ہے لیک روے کی آواز آنی اورا بن عمر نے کہا گویا شارہ کیا عمراً کی طرف کہ وہ کھڑ ہے ہو کر ان رونے وانوں کو منع كروي (ليني ال كوية ف كي كيه) كمه ساعل في رمول نتر کے کر فروٹے تھے کہ میت پر عداب بھ تاہے اس کے ہو کو ی کے روئے سے اور عبداللہ بن عمر نے اس کو عام فرمایا ( تعنی اس کی قيدند لكاكى كديد مديث معترث مديدود كي ليع قره أي تحى). اس برائن عمال نے کہاکہ ہم امیر امومین حفرت الر کے ساتھ تھے بہال تک کہ جب بید ویس بنچ (بیداء ایک مقام کانام



أَنْ أَعْنَمُ لِكَ مِنْ فَاكِ وَإِنَّهُ صُهِيْبٌ قَالَ مُرَّةً فَشَلَحَقَ بِمَا مُقَلِّتُ إِنَّ مَعَهُ أَهْلَهُ فَانَ وَإِنَّ كَانَ مَعَهُ أَمْلُهُ وَرَبُّمَا قُالَ آيُوبُ مُرَّةً فَلَيْحَقُّ بِما فلمًّا قَدِمًا لَمْ يَلْبُتُ أَبِيرُ الْمُؤْمِينِ أَنْ أَصِيبَ مَجَاءُ صُهُبُّبٌ يُقُولُ وَا أَعَاهُ وَا صَاحِبَاهُ مَثَالَ غَمَرُ آلَمُ تَعْلَمُ أَرَ لَمُ تُسْمَعُ فَانَ أَيُرِبُ أَوْ قَالَ أَرُ لَمْ تَعْمَمُ أَنَّ لَمْ تَسْتَعُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى سَّهُ عَلَيْهِ رَسَنَّمَ قَالَ ﴿ إِنَّا لُمَيْتَ لَيُعَدَّبُ بِمَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ ﴾ قَالَ فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَأَرْسَلُهَا مُرْسَبَةً وَأَمَّا عُمَرُ فَقَالَ بِيَغْص فَعُمَّتُ فَدَخَلُتُ عَنَى عَالِئَة فَخَذَّتُهَا بِمَا قَالِ ابْنُ عَمْرِ فَقَالَتُ لَا وَاللَّهِ مَا قَالَةً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَطُّ (( إنَّ الْمَيَّتَ يُعَدَّبُ بِنُكَاءِ أَخَدِ وَلَكِنَّهُ قَالَ إِنَّ الْكَالِمِرَ يَرِيدُهُ اللَّهُ بِيُكَاء أَهْلِهِ عَذَبًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُنَ أَمْـُحَكَ وَأَبْكَى وَلَا تَوِرُ وَارِرَةٌ وِزُرَ أَخْرَى)) قَالَ أَيُوبُ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلِكُة خَدَّتُهِي الْقَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَانَ لَمَّا بَلُعَ عَائِمَةً قُولًا عُمَرَ وَالِي عَمْرِ قَالَتُ إِلْكُمَّا تَسْحَنَّتُونَّى عَنْ غَيْرِ كَاذِيْشِ وَلَا مُكَدِّيْشِ ولَكِنَّ السَّمْعَ يُخطِئُ.

ے) یکا یک ایک آدی کوریکھاکہ وہ ایک در خت کے سامیہ ش اترا ہواہے تو مجھ سے امیر کموشین نے فرمایا کہ چاؤاور معلوم کرو کہ یہ کون مخص ہے؟ پھر میں تمیااور میں نے ویکھاکہ وہ صہیب تھے پھر میں او نااور میں نے کہا بچھے آپ نے تھم دیا تھا کہ و کھوسے کون ہے تو میں نے دیکھا کہ وہ صوب ہیں۔ پھر انھوں نے فرمایا کہ جاؤ اور ان کو تھم رو کہ ہم سے ملیں۔ بیس نے کیان کے ساتھ ان کی یوی بھی ہیں۔ حصرت عراف فرمایا کیا مضا تقدے اگرچہ ہوان کے ساتھ ان کی بیوی۔ فکر جب مدینہ بیس آئے تو پچھ و ہے بی شہ اللي كه امير المومنين زخى بوصح اورصهيب آئے اور كنے كے كم ائے میرے بھالی اور ہائے میرے صاحب او حضرت عمر نے قرہ یا كدتم جائة نيس بوياتم في من نيس ب كدر مول الله أرمات تن كه مروه ال كے تحروالوں كے روئے سے عذاب ياتا ہے۔ چركها عبداللہ نے مطلق کہ دیا کہ ان کے رونے سے عذاب یا تا ہے اور معنرت عرائے یہ کہا تھ کہ لوگوں کے بعض رونے سے عذاب ما تا ہے۔ پھر میں کمٹرا ہوا (یہ قول عبداللہ بن الی ملیکہ کا ہے)اور حضرت عائشہ کے یاس میا وران سے یہ سب بیان کیاجو ابن عراف کما۔ تب انھوں ( معنی ام المومنین ) نے قرمایا تہیں ہے بت نہیں ہے فتم اللہ کی رسول اللہ فیر تبین اربالی مجی کد مردہ کواس کے لوگوں کے روئے سے عذاب ہو تاہے بلکہ آپ نے بید فرماہ ہے کہ کافریر اس کے گھروالوں کے رونے سے علر ب اور زیاده موجاتا ، اور راتا مجی دای بادر شاتا مجی دای ب (ایعن الله ) اور كونى كى كالوجھ نبيس، شما تا۔ ابوب نے كها كه ابن الى مليك نے کہاکہ جھے عیان کیا قاسم بن جھ نے کہ جب حضرت التشہ کو خبر مینچی حضر ت عمرٌ اور ابن عمرٌ کے قول کی توا ٹھوں نے فر مایا کہ

<sup>(</sup>۲۱۳۹) 🖈 روی کے کیاکہ اس حدیث وابت ہواکہ جس چیز کا طن عامیہ جواس پر شم کھا تھتے ہیں جیسے ام المومنین کے تشم کھائی۔



تم ایسے لوگوں کی بات کہتے ہو کہ وہ جبوث خیص بولتے اور نہ وہ جنوب خیص بولتے اور نہ وہ جنوب خیص بولتے ہیں کمر الد حفظانے ہا کہ جائے ہیں کمر سنتے ہیں کمر سنتے ہیں کہ حفظی جو جاتی ہے۔ (ایسٹی مر الد یہ حضرت کے لیے فرمائی منتی سننے والوں نے اس کو ہر محض کے بیے عام سمجھ لیا۔)

۱۱۵۰ - عبداللہ بن افی ملیکہ نے کیا حفرت عثان کی صاحبز اوی کا انتقال ہوا کہ جن اور ہم آئے کہ ان کے جنازہ جس شریک ہو ل اور این عمرائ ہم آئے کہ ان کے جنازہ جس شریک ہو ل اور این عمرائ ہمی آئے اور جس ان دونوں کے بچ جس ہیں ہوا کہ پہلے جس ایک صاحب کے پاس بیٹھ کیا اور دومرے صاحب ہو آئے تو میرے بازو پر بیٹھ (اس لیے جس ان دونوں کے بچ جس ہو گیا) چمر عمداللہ بن عمرائ ہے جس ان دونوں کے بچ جس ہو گیا) چمر عمداللہ بن عمرائے عمرو بن عثمان شان دونوں کے بچ جس ہو گیا) چمر عمداللہ بن عمرائے مرو بن عثمان شان دونوں کے بچ جس ہو گیا کے بیٹھے بیٹھے کہ تم اس رونے سے منع نہیں کرتے اس لیے کہ رسول اللہ انے فرمایا کہ میت پر عذاب ہو تاہے اس کے گھر دالوں کے رونے سے اس ہو تاہے اس جس کے گھر دالوں کے رونے سے اس ہو تاہے اس کے گھر دالوں کے رونے سے اس ہو تاہے اس ہو تاہے اس کے گھر دالوں کے رونے سے اس ہو تاہے اس کے گھر دالوں کے رونے سے اس ہو تاہے اس ہو تاہے اس ہو تاہے اس کے گھر دالوں کے رونے سے اس ہو تاہے اس ہو تاہے اس کے گھر دالوں کے رونے سے اس ہو تاہے اس کے گھر دالوں کے رونے سے اس ہو تاہے اس کے گھر دالوں کے رونے سے اس ہو تاہے اس کے گھر دالوں کے رونے سے اس ہو تاہے اس کو تاہ سے اس کے گھر دالوں کے رونے سے اس ہو تاہے اس کے گھر دالوں کے رہ سے سے کہا ہو تاہے اس کو تاہ سے کہا ہو تاہے اس کو تاہ سے کھر دالوں کے رونے سے اس کو تاہ سے کھر دالوں کے رونے سے اس کو تاہ سے کھر دالوں کے دونے سے اس کو تاہ سے کی دونوں کے سے کہا ہو تاہے اس کو تاہ کو

ابن عبائ نے کہا کہ حضرت عبر تو یوں کہتے تھے کہ بھی محر والوں کے رونے سے ( ایسی تم نے بعض کالفظ چیوڑدیا) چرحد نے بیان کی ادر کہا کہ جس حضرت عبر کے ساتھ مکہ سے ہوتا ہوا آتا تھا بہاں تک کہ جس ہم بیداء میں پہنچ تو وہاں پیند سوار ایک در حست سوار کون ہیں؟ جس نے دیکھا تو وہ صبیب ہے ہے فرمایا کہ دیکھویہ سوار کون ہیں؟ جس نے دیکھا تو وہ صبیب ہے ہے فرمایا کہ دیکھویہ حضرت عمر کو خبر وی تو انحول نے کہاان کو بلاؤ۔ ابن عمال نے کہا جس کے بیل ان کے پاس گیا اور میں ہے جس ان کے پاس گیا اور میں ہے کہ چلواور امیرالمونین سے موسی بھی ان کے پاس گیا اور کہنے کہا جس سے کہ چلواور امیرالمونین سے موسی بھی ان کے پاس آتے اور میں ہیں ہوا در کہنے گئے ہیں میرے بھی کی اور بہائے میرے میں اور دونے سے میں بی اور کی دونے سے میں اور دونے سے میں اور دونے سے میں بیا تا تا کہا کہ جب حضرت عمر نے کہا تھیں کہا کہ جب حضرت عمر نے کھیں کے دونے سے عذاب کیا جائے جس میں اور دونے سے عذاب کیا جائے جس میں اور کہا ہے جس میں اور دونے سے عذاب کیا جائے جس میں اور دینے سے عذاب کیا جائے جس میں اور دونے سے عذاب کیا جائے جس میں اور دونے سے عدر اور دونے سے عدال کیا جائے جس میں اور دونے سے عدال کیا جائے جس میں اور دینے سے عدال کیا تھی کہا گے دونے کے دونے سے عدر اور دونے سے عدال کیا تھی کھی کے دونے سے عدر سے کھی کھی کے دونے سے دونے کے دونے ک

م ٢١٥٠ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُنِكَة قَالَ فَحَنّا لُولِنَّيْتُ اللّهُ لِغُنْمَانَ بْنِ عَمَّانَ بِمَكّة قَالَ فَحَنّا لِمُ عَمَّانَ بِمَكّة قَالَ فَحَنّا لِمِ عَمَّانَ بِمَكّة قَالَ فَحَنّا لِمِ عَنْهِ وَالْنِي عَبّاسِ يَسْهُم قالَ حَسْتُ إِلَى عَبّاسِ فَقَالَ فَن حَسْنَ إِلَى حَسِي قَقَالَ اللّهِ لِنْ عَمْرَ لِعَمْرِو بْنِ عُنْمَانَ وهُو عَبْدُ اللّهِ لِنْ عَمْرَ لِعَمْرِو بْنِ عُنْمَانَ وهُو مُن مُنْهِ إِلَى حَسِي قَقَالَ مُنْهِ اللّهِ لِنْ عَمْرَ لِعَمْرِو بْنِ عُنْمَانَ وهُو مُن مُناهِ عَنْهِ وَسَدَم قَالَ (﴿ إِنَّ الْمَيْتَ مَلِي اللّهِ عَنْهِ ﴾ . وَسَدْم قَالَ ﴿ إِنَّ الْمَيْتَ لَعَمْرِو بْنِ عُنْهِ وَسَدْم قَالَ ﴿ إِنَّ الْمَيْتَ لَعَمْرِو بْنِ عُنْهِ وَسَدْم قَالَ ﴿ إِنَّ الْمَيْتَ مَنْهِ اللّهِ عَنْهِ وَسَدْم قَالَ ﴿ إِنَّ الْمَيْتَ لَكُوا وَاللّهُ اللّهِ عَنْهِ ﴾ . وَسَدْم قَالَ ﴿ إِنَّ الْمَيْتَ لَاللّهُ عَنْهِ ﴾ . .



رَسُولُ اللّهِ صَنّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنّم (( إِنَّ اللّهَ
يُعَدِّبُ الْمَعُوْمِنَ بِيُكاء أَخْلِي ) ولكِنْ قال
(( إِنَّ اللّه يزيدُ الْكَافِرِ عَدَايًا بِنْكَاء أَهْلِهِ
غَلَيْهِ )) قالَ وَقَالَتُ عَايِنتُهُ حَسَيْكُمُ الْقُرْآنُ وَلا
غَلَيْهِ )) قالَ وَقَالَتُ عَايِنتُهُ حَسَيْكُمُ الْقُرْآنُ وَلا
غَرَرُ وَازِرَ وَرَرَ أَحْرَى قال وَقَالَ اللّهُ عَبْسِ عِنْهُ
ذَلِكَ وَاللّهُ أَصَلَحَكَ وَأَلْكَى قال اللهُ الله عَبْسِ عِنْهُ
وَاللّهِ مَا قَالَ اللّهُ عَمْرَ مِنْ شَيْءٍ.

٢١٥١ - و حدَّثُنَا عَبْلَةُ الرَّحْسَ بْنُ بشرِّ خَدُّتُمَّا سُفِّيانًا قَالَ عَشْرُو عَنْ الَّي أَبِي مُلَيِّكُةً كُنَّا فِي جَمَارَةِ أُمَّ أَبَالَ بَسْتِ عُشْمالَ وَسَاقَ الْخَدِيثُ وَلَمْ يَنُصُّ رَفَّعَ الْخَدِيثِ عَنْ عُمر غَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ كُمَا لَمِكُ أَيُّوبُ وابنُ خُرَيْج وَحَدِيثُهُمَّ أَنَّمُ مِنْ حَدِيثٍ عَمْرِو. ٢١٥٢–عَنُّ عَبَّارِ اللَّهِ بِن عُسرَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ (( إِنَّ الْمَيْتَ يُعَدُّبُ بِيُكَءِ الْحَيِّ )). ٣١٥٣ - عنْ هِشَام بْنِ غُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ دُكِرْ عِلْدُ عَائِشَةً فَوْلُ النِّن عُمَرَ الْمَثِّتُ أَيْعَدُّ لِلْ يُنكَء أَمْلِهِ عَنْهِ فَقَالَتُ رَحِم اللَّهُ أَبَّا عَبِّهِ الرَّحْسَ سُجعَ شَيْتًا فَنَمْ يَخْفَضُهُ إِنَّمَا مَرَّتٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَارَةُ يَهُودِيٌّ وهُمْ يَنْكُونَ عَلَيْهِ مَقَالَ ﴿﴿ أَنْتُمْ تَبْكُونَ وَإِنَّهُ

٢٩٠٤ - عَنْ مِشَامٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ دُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةً أَنَّ الْنَ عُمرَ يُرَافِعُ إِنِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

انتال کیایی نے اس کاؤکر حضرت و نشر سے کیا توا تھوں نے کیا اللہ عرفی رحم کرے حضرت نے اپیانیس فرایا۔اللہ کی تم اللہ توالی کسی کے دوئے سے مومن پر عذاب نیس کر تا یک ہوں فردیا کہ اللہ تعالی کافر کاعذاب اس کے دوگوں کے دوئے سے تیادہ کردیتا ہے گیر حضرت ہوئی کے اللہ تعالی سے گیر حضرت ہوئی کے کابوجھاتی نے والا نیس اور ابن عب ک اللہ تعالی اس میں فریاتا ہے کہ کوئی کی کابوجھاتی نے والا نیس اور ابن عب ک اللہ تعالی سے اللہ بات پر فریا کے اللہ بی جساتا ہے اور وہی دلاتا ہے۔ ابن اللہ ملکہ نے کہا کہ قسم ہے اللہ کی گھرابن عرف نے اس پر کھوئیس کہا۔ والی ملکہ نے کہا کہ قسم ہوئی کہا کہ دوایت کی جم سے عبد افر حمن بن بشر نے ان سے سفیان نے ان سے عمرونے ال عبد این الی ملکہ ہے کہ وہ اس سے میرادی کا تھا اور بیان کی حدیث ابن حضرت حتان کی صاحبرادی کا تھا اور بیان کی حدیث اور مرفوع کہ ابوب اور ابن جرتی نے اور صدیث ان دونوں کی اور مرفوع کہ ابوب اور ابن جرتی نے اور صدیث ان دونوں کی اور مرفوع کی ابوب اور ابن جرتی نے اور صدیث ان دونوں کی ابور کی حدیث اور مرفوع کی ابوب اور ابن جرتی نے اور صدیث ان دونوں کی ابور کی صدیث ان دونوں کی ابور کی صدیث ان دونوں کی ابور کی صدیث ان دونوں کی دور ہے۔

۱۱۵۴- عبدالله بن عمر نے کہار مول اللہ نے فرمایا مروہ پرزندہ کے رونے سے عذاب ہو تاہے۔

۱۹۵۳- بین مرح اپ مردو سے راوی بیں کہ حضرت عاشقہ کے آگے این عراک اس کینے کاذکر ہواکہ مردہ پراس کے لوگول کے روقے سے عذاب ہوتا ہے تو انھوں نے فرمایا کہ اللہ اللہ عبرالرحمٰن پررحت کرے کہ انھوں نے سنا پھو اور اس کوبادنہ رکھا۔ حقیقت اس کی بول ہے کہ ایک پیود کی کاجتارہ رسول اللہ کے آگے آیا ور لوگ اس پر روتے سے تو آپ نے قرمایا کہ تم روقے ہواوراس پر عذاب ہوتا ہے۔

۱۵۳۰- ہشام نے وہی مضمون روایت کیاجو او پر گزر چکا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنهانے کہا کہ وہ بعنی عبداللہ بن عمر رضی

(۱۳۵۳) اس مدید سے تہذیب واخلاق معزم واکشر کا معلوم ہواک مسائل مخلفہ بیس کس خوب اور حسن سے عبداللہ بن عرا کا الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ إِنَّ الْمَيْتَ يُعَلَّبُ فِي قَبْرِهِ يَبْكُاءِ أَهْلَهِ عَلَيْهِ ﴾) فَمَالَتْ وَهِنَ إِنَّكَ قَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (﴿ إِنَّهُ لِيَعَلَّبُ بِعَطِيتِهِ أَوْ بِدَنْهِ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الْآنَ ﴾) وَدَاك بِدَنْهِ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الْآنَ ﴾) وَدَاك بِشُلُ قَوْلِهِ إِنَّ رَسُونَ اللهِ عَلِيْكُةً قَامَ عَلَى الْتَبِيبِ يُومَ بِدْرٍ وَبِيهِ فَتَنِي يَكْرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ هَمَالُ يُومُ بِدْرٍ وَبِيهِ فَتَنِي يَكْرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ هَمَالُ يُومُ بِدْرٍ وَبِيهِ فَتَنِي يَكْرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ هَمَالُ يُومُ بِدْرٍ وَبِيهِ فَتَنِي يَكْرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ هَمَالُ وَقَدْ وَهِنَ إِنْهُمْ لَيْسَمَعُونَ مَا أَلُولُ ﴾) وَقَدْ وَهِنَ إِنْهَا قَالَ (﴿ إِنَّهُمْ لَيْسَمَعُونَ مَا أَقُولُ ﴾) تُشْبِعُ الْمَوْتَى وَمَا أَنْ بِمُشْمِعٍ مِنْ فِي الْقَبُورِ يَشُولُ حِينِ تَوْيُوا مُقَاعِدَهُمْ مِنْ اللّهِ

٣١٥٥ - ر حدثماً أبو بكر بن أبي عتبية حدثم بن عروة بهد حدثما جدم بن عروة بهد الإشاد بمغلى خديث أبي أسامة أنه وخبيث أبي أسامة أنه.

الله عند بعول کے رسول اللہ نے تو بھی فرمایا تھا کہ اس پر عذاب
ہو تاہ اس کے عمالہ اور حطا کے سب سے اور لوگ اس پر دورہ
ہیں اس وقت اور یہ قول بھول عبداللہ کی ہی ہے کہ جیے رسوں
اللہ حسی اللہ علیہ وسلم نے برا کے کویں پر جس بی برا کے
مشر کوں کے مقول تھے کمڑے ہو کرجو فربااور عبداللہ نے یوں
مشر کوں کے مقول تھے کمڑے ہو کرجو فربااور عبداللہ نے یوں
موایت کی کہ وولوگ ختے ہیں جو بھی کہتا ہوں اور عبداللہ رضی
اللہ عند بھول کے حقیقت یہ ہے کہ حضرت کے فربایک اب وہ
جائے ہیں کہ جو بی ان سے کہا کر تا تھ (بیتی ان کی رسدگی ہی ) وہ
جائے ہیں کہ جو بی ان سے کہا کر تا تھ (بیتی ان کی رسدگی ہی ) وہ
جائے ہیں کہ جو بی ان سے کہا کر تا تھ (بیتی ان کی رسدگی ہی ) وہ
جائے ہیں کہ جو بی ان سے کہا کر تا تھ (بیتی کہ تو فیس سنا سکا ہے
جائے بیک کہ جو بی ان کے اس حال کی خبر دیتا ہے جب وہ جگہ
کی جی ووز ش کی بین میں ان کے اس حال کی خبر دیتا ہے جب وہ جگہ
کی خود قبر وں میں ہیں ان کے اس حال کی خبر دیتا ہے جب وہ جگہ
کی خود قبر وں میں ہیں ان کے اس حال کی خبر دیتا ہے جب وہ جگہ

۲۱۵۵ - مذ کوره بالدحد بهاس سندے بھی روایت کی گئی ہے۔

۱۱۵۷- عمره نے خبر دی کہ انھوں نے کیا کہ حضرت عائشہ رہنی اللہ عنہا کے آگے ذکر ہوا کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مردہ پر طفراب ہو تاہے ریمرہ کے رونے سے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرایا کہ اللہ ابو عبدافر حمٰن کو بخشے الھوں نے جھوٹ فہیں کہا مگر بھول چوک ہو گئی حقیقت ہیہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہوری عورت پر گزرے کہ لوگ اس برر درہے تھے تو سب نے فرمایہ نے تواس بر دوستے ہیں ادراس کو قبر بی عذاب ہو تا

الله و کر کیا۔ ایک جگہ فرمایاکہ مقدان پرر مم کرے۔ دومر کہار فرمیاکہ وہ بھوں گئے بخلاب الدوماندے کہ مناظر است ہ تبذیب یا تیں تھم وزبان سے تکلی ہیں۔



## بَابُ التّشديد فِي النّياحَةِ

٧ ١٩٧ عن عني بن ربيعة قال أوّلُ من بيح عَلَيْهِ بِالْكُوهة قَرطةُ بن كُعْبِ مَقَال الْمُعِيرَةُ بن عَلَيْهِ بِالْكُوهة قَرطةُ بن كُعْبِ مَقَال الْمُعِيرَةُ بن شَكِية سِيعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَنّى الله عليه وسَلّم يَقُولُ (( من بيح عَلَيْهِ فَإِنّهُ يُعَذَّبُ بِمَا بيح عَلَيْهِ فَإِنّهُ يُعَذَّبُ بَمَا بيح عَلَيْهِ فَإِنّهُ يُعَذَّبُ بِمَا بيح عَلَيْهِ فَإِنّهُ يُعَذِّبُ إِن إِنْ الْقِيَامَة ))

٣١٥٨ - و حدَّثي عَبِيُّ بْنُ حُحْرِ السَّعْلِيِيُّ السَّعْلِييُّ السَّعْلِييُّ السَّعْلِييُّ السَّعْلِييُّ الْمَنْ عَبِي بُنُ مُسْهِرٍ أَحْبِرَ السَّعْلَةُ بْنُ قَيْسٍ الْمُحَدِّدُ بْنُ قَيْسٍ الْمُسْدِيُّ عَلَّ الْمُسْدِيُّ عَلَّ الْمُسْدِيُّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ،

٣١٥٩ و حدثما ابن أبي عُمر حدثما مرود أبي عُمر حدثما مرود أبي عُمر حدثما مرود أبي عُمر عدما المرازي حدثما سبيد أبي عُميم الطائي على سبي بن ربيعة عن المعورة بن شعبة عن المعورة بن شعبة عن المبي منتم وثبة

# باب: میت پررونے کی وعیر

٢١٥٧- على بن الي ربيد رسى الله عند نے كہ يہيے جس پر كو قد شى لوحہ جواوہ كعب كا بيئا قرظ تھاادر مغيره رسنى الله تعالى عند نے كن كر كہاكہ جس ب رسول الله صلى الله عليه و كه وسلم سے سا كہ جس پر توحہ كيا جائے گااك كو اس كے سب سے قيامت كے دن عذاب جو گا۔

۱۵۸۰ - سلم نے کہ روایت کی جھے سے علی بن مجر سے ان سے علی بن مجر سے ان سے علی بن رہید علی بن مسیر نے ان سے علی بن رہید علی بن مسیر نے ان سے مغیرہ بن شعبہ نے انھول سے تی سے مشل او پر کے روایت کی بھی سے ابن الی عمر سے ال دوایت کی بھی سے ابن الی عمر سے ال محر سے ال سے سعید بن عبید طائی نے ان سے سعید بن عبید طائی نے ان سے طلی بن روایت کے ان سے سعید بن عبید طائی نے ان سے مغیرہ بن شعبہ نے ان موں نے نی سے شخیرہ بن شعبہ نے ان موں نے نی سے شخیرہ بن شعبہ نے انھوں نے نی سے شخیرہ بن شعبہ نے انھوں نے نی سے مشیرہ بن شعبہ نے انھوں نے نی سے مشیرہ بن شعبہ نے انہوں نے نی سے مشیرہ بن شعبہ نے انہوں ہے نی سے مسیر ہے نی سے نی سے مسیر ہے نی سے مسیر ہے نی سے نی سے مسیر ہے نی سے نی سے

١١٥٩- يذكوره بالاحديث السندي محكم وكاب-

۳۹۹۰ ابو مالک نے روایت کی کہ نمی نے فرماید میری امت میں جا بلیت ( یعنی زماند کفر ) کی چار چیزیں جیں کہ لوگ ال کونہ چھوڑی جے ایک اینے حسب پر فخر کرنا، و دسمرے و دسمروں کے نسب پر طعن کرنا تیسرے تاروں سے بانی کی امید رکھتا اور چوشتے بین کر کے رونا۔ اور بین کرنے و ل اگر توبہ نہ کرے سرنے سے پہلے تو کے رونا۔ اور بین کرنے و ل اگر توبہ نہ کرے سرنے سے پہلے تو تی مت جب ہو گ تو س پر گند ھک کا پیم بین اور تھیلی کی اوڑ ھی ہو گئے۔

(۱۲۹۰) جنہ اس مدرے سے بین کر کے رونے کی تر مت تابت ہو فی اور یہ معلوم ہوا کہ جب تک موت کی طابات مثل قر غرا کے ظاہرتہ ہوں تب تک توبہ تیول ہوتی ہے اس کے بعد نہیں۔

٣١٦١ عن غالشه نقُولُ لَمَّا حَاءَ رَسُولَ اللهِ صَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُتْلُ اللَّهِ حَارِثَةً وَمَعْمَرُ بُنِ أَبِي طَالِبُ وَعَبَّدِ اللَّهِ بُنِ رَوَّاحَةً خَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَمَّى النَّهُ عَنَيْهِ رَسَلُمَ يُعْرَفُ هِيهِ الْحُرْنُ قَالَتْ وَأَمَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ شَقٌّ الْبَابِ فَأَلَنَّهُ رَجُلٌ فَعَانَ يَا رَسُونَ اللَّهِ إِنَّ بِسَاءً حَفْقَرِ وَذَكُرُ بَكَاءِقُنَّ فَأَمْرُهُ أَنَّ يَلُّعْبَ فَيَلُّهَاهُنَّ مِدَمَّتِ فَأَتَاهُ مَا كُوْ أَنَّهُنَّ لَمْ يُطِعِّنُهُ فَأَمَرَةُ الثَّالِيَةُ أَنَّ يَدُهُبُ فَيُنْهَاهُنُّ عَدَّهِبَ ثُمَّ أَمَادُ مَقَالَ وَاللَّهِ لَّهُمْ غَلَثْنَا يُا رَسُولَ اللَّهِ فَانَتْ فَرَعَمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُ قَالَ (﴿ اذْهَبُ فَاحْتُ فِي أَقُواهِهِنَّ مِنَ التَّرَابِ ﴾ وَالُّتُ عَالَتُهُ فَعُلَّتُ أَرْعَمُ اللَّهُ أَنْمُكَ وَاللَّهُ مَا تَفْعَلُ مَا أَمْرَكُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَمَا تَرَكَتَ رَسُونِ اللَّهِ عَلَيْكُمِنُ الْعُمَاهِ ٣١٦٢ و حَدَثْنَاه أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ خَدُّنَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمِّيْرٍ حِ وَ خَدُّنَّنِي أَبُو الطَّاهِرِ ٱلمُبْرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهُمَـيَوْ عَن مُعَاوِيَّةً بُن مِنْالِعٍ ح و حَلَثْنِي أَخْمَدُ أَنُ إِلْرَاهِمِم الدُّوْرَقِيُّ حَدَّثُمَا عَبُّدُ الصَّمَدِ حَدَّثَمَا عَبَّدُ الْعَرير يَعْيِ ابْنَ مُسْلِمِ كُلُّهُمْ عَنْ يَخْيَى سُ سَعِيدٍ بِهَالَا الْبِسُنَادِ نَحْوهُ وفِي حليثِ عَبَّد الْعَرِيرِ وَمَ تَرْكُتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ الْعِيِّ

٣١٢٣ - عَنْ أَمُّ عَمَلِيَّةً قَالَتُ أَحَد عَلَكَ رَسُولُ

الاس مسلم نے کہالور روایت کی ہم سے ابو کر بن الب شیب نے الاس سے عبد اللہ بن نمیر نے اور کہا مسلم نے کہ روایت کی جھے سے ابوالطاہر نے ان سے عبد اللہ بن وہب نے ان سے معاوید نے اور کہا مسلم نے ان سے معاوید نے اور کہا مسلم نے ان سے معاوید نے ان سے کہا مسلم نے اور روایت کی جھے سے حمد بن ابراہیم نے ان سے عبد العزیز نے بینی این مسلم نے ان سب عبد العزیز نے بینی این مسلم نے ان سب نے روایت کی بین سعید سے اس اس کے مائلہ نے روایت کی بین سعید سے اس اس کے مائلہ اور عبد العزیز کی روایت میں یہ لفظ جی ما تر سحت و سول الله بینی نہ جھوڑا تو نے رسول اللہ کو تھا نے سے سے بیعت کے بین سے کہا کہ رسول اللہ کو تھا نے سے ربیعت کے بین سے کہا کہ رسول اللہ کے ہم سے بیعت کے بین سے کہا کہ رسول اللہ کے ہم سے بیعت کے بین سے کہا کہ رسول اللہ کے ہم سے بیعت کے بین سے ب

(۱۲۱۷) بند اس روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کارونالوجہ اور چینے کے سرتھ تعاورت آب ان کے روکنے بھی اتنام بالخدنہ فرمائے اس سے کہ آٹسوؤں سے رونا ملح نہیں ہے اور اس سے رسول اللہ کی علوجمت معلوم ہوتی ہے کہ اس شدت رخج میں بھی امر معروف سے بازنہ آتے اور اعضوں نے کہا ہے کہ اسی بٹ کی شان سے بعید ہے کہ وہ فی کرروتے ہوں اور آ بنا فرمانا استحباب کے طریق پر تھ

اللهِ عَلَيْكُ مَنْ النّبِهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُواءِ وَاللّهُ أَبِي سَنْرَةً وَالْمَرْأَةُ مُعَادِ اللّهِ عَلَيْهُ أَبِي سَنْرَةً وَالمَرْأَةُ مُعَادِ اللّهِ عَلَيْهُ أَبِي سَنْرَةً وَالمَرْأَةُ مُعَادِ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ قَالَتَ أَحَدَ عَلَيْهُ قَالَتَ أَحَدَ عَلَيْهُ قَالَتَ أَحَدَ عَلَيْهِ قَالَتْ أَمْ سَلّيْهِ عَلَيْهُ فَاللّهُ مَنْهُ مَا أَمْ سَلَيْهِ وَاللّهُ يَعْلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لَمْ سَلّيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ مِنْهُ اللّهِ مِنْ أَنْ مَا يُشْرِكُنُ مِنْهُ اللّهِ مِنْهُ اللّهِ مِنْ أَنْ مَا يُشْرِكُنُ مِنْهُ اللّهِ مِنْ أَنْ مَا يُشْرِكُنُ مِنْ اللّهِ مِنْ أَنْ مَا يُشْرِكُنُ مِنْهُ اللّهِ مِنْ أَنْ مَا يُشْرِكُنُ مَنْهُ اللّهِ مِنْ أَنْ مَا يُشْرِكُنُ مِنْ اللّهِ مِنْ أَنْ مَا يُشْرِكُ مِنْ اللّهِ مِنْ أَنْ مَا يُشْرِكُ مِنْ اللّهِ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلّمُ كُلّ مِنْ أَنْ مَا يُشْرِكُونَ اللّهِ مِنْ أَنْ مَا يُشْرِكُونَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلّمُ كُلّ مُنْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلّمُ اللّهُ عَلّمُ مِنْ أَنْ مَا يُشْرِكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلّمُ مُنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلّمُ وَمِلّمُ اللّهُ عَلّمُ مُنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلّمُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلّمُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلّمُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِلْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُلْكُوا اللّهُ عَلَيْهُ ا

بَابِ لَهِي النّسَاء عَنْ اتّباعِ الْجَنَايَةِ ٢٩٦٦ عَنْ مُحَدَّدُ بَنِ سِعِينَ قَالَ قَالَتُ أَمُّ عَطِيَّةً كُنَّا سُهِي عَنْ اتّباعِ الْجَنَايِرِ وَلَمْ يُعْرَمُ عَلَيْنا عَطِيَّةً كُنَا سُهِي عَنْ اتّباعِ الْجَنَايِرِ وَلَمْ يُعْرَمُ عَلَيْنا عَلَيْ حَدَيْدَ عَنْ أُمَّ عَطِيَّةً قَالَتُ لُهِبَنا عَنْ اتّباعِ الْجَنَايِرِ وَلَمْ يُعْرَمُ عَنَيْنا فَي اتّباعِ الْجَنَايُرِ وَلَمْ يُعْرَمُ عَنَيْنا فَي اتّباعِ الْجَنَايُرِ وَلَمْ يُعْرَمُ عَنَيْنا

يَابِ فِي غَسَلِ الْمَيَّتِ ٢١٦٨ - عَنْ أُمَّ عَمَيَّةَ قَالَتُ ذَخَلَ عَلَى الَّسِيُّ السَّيُّ

ساتھ اقرار رہاکہ ہم نوحہ نہ کریں توکسی نے اقرار کو بورانہ کیا تمر یا کچ عور توں نے اس سلیم اور ام علاقواد رالی سبرہ کی بیٹی جو عورت تحير معادٌ كايا يول كها كداني سبره كي بين اور معاد كي لي لي-١١٩٢- ام عطيه روايت كرتى جي كه ني اكرم علي تي بم سے بعت بن به وعده کیا کہ ہم میت پر توسے نبیل کریں گی سوائے یا گج عور توں کے کسی نے وعدہ یورا ند کیاات میں ام علیم محل ہیں۔ ١١٧٥- ام عطية نے کہاجب ہے آبت ازی ببابعنك لیخی جب مومن عور تیں تیرے پاس آئیں بیت کرنے کو توان سے بیعت لے کہ شہ شریک کریں وہ اللہ کے ساتھے کمسی کو اور وہ کسی دستور کی باسته بیس تیری نافر مانی نه کریں۔ نوان باتوں بیں جن کی رسوں اللہ نے ہم سے بیعت لی اوجہ بھی تھا۔ پھر میں نے حصرت سے عرض كياكہ يار سول الله تهميں نوحه نه كروں كى تمر فلال هخص كے قبيله جس اس لیے کہ وہ میرے توجہ میں جاہلیت کے زمانہ میں شریک ہوتی تھی تو مجھے بھی ان کے ساتھ شریک ہونا شروری ہے تو رسول الله ي فرماياك خير فلال قبيله بيل سيى-

ہاب. عور توں کے جٹازہ کے پیچھے جانے کی ممانعت ۱۱۹۷- تحرین میرین نے کہا کہ ام عطیہ ؓ نے کہا کہ ہم کو جنازہ کے ساتھ چئے ہے رد کا جاتاتی تکرتا کیدہے نہیں رو کا جاتاتھا۔ ۱۱۲۷- نے کورہ بالاحدیث اس سندہے بھی مروی ہے۔

یاب میت کے عسل کے بارے میں ۱۱۷۸ - ام عطیہ نے کہا کہ نی امارے پاس آئے اور ہم ان کی

(۲۱۹۵) ال مدیت ہے ہی تو د کا ترام ہونا ثابت ہواکہ آپ نے سب عور تول ہے، قرار لیا کہ کہیں فوحد نہ کریں اورام صلیہ ہے ہی افرار لیا کہ دہ بھی کئیں توجہ کریں سواس قبلہ کے اور شارع کو اعتبارے کہ این تھم بٹل کسی کو خاص کرد ہے۔ (۲۱۹۸) بہتہ معلوم ہونکہ تبین بار عنسل دینا ضروری ہے اور اگر و پھیس کہ ایجی اور طہارت کے لیے ضرورت ہے تو پانٹی بار میاست بار نہاز کی گرطان ہو اور اگر تبین بی بار معالی حاصل ہو تو جو تھی بار ضرورت نہیں۔ اور تاضی عیاش نے کہا ہے کہ ہے مہ جزادی ام کاثور اللے



صلّى الله عَنْيَهِ وسلّم وَحَلُ تَعْسَلُ الْبَنّةُ فَقَالَ رَ اغْسِلْمُهَا لَلَالًا أَوْ حَمْتُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْشُ دَلِكَ بِهَاءِ وَسِنْرٍ وَ خَعَلَى فِي لَا حِرَةٍ كَالُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَالُورٍ فَإِدَا فَرِعْتُنَ فَادِنْيِي )) فَلَمّا مَرَضًا آذَنّاهُ فَأَنْقَى إِلَيْنَا حَقُونُهُ نقر (( أَشْعِرُنَهَا إِيَّاهُ )).

٣١٦٩ - عن أمَّ عطِيَّةً قَالِتُ مشطَّنَاهَا ثَنَاتُةً فُرُون

بَاتِ اللَّبِيُّ مَنْى اللهُ عَلَيْهُ قَالَتُ تُوفِيَّتُ إِخْدَى بَاتِ اللَّهِ مَنْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِي خَدِيثِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ وَمِحْلُ الْمَالُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَاللّهِ مَالِئُو مَالِئُو وَسَلَّمَ وَمِحْلُ نَعْسِلُ الْمَنْهُ وَفِي حَدِيثِ مَالِئُو وَسَلَّمَ وَمِحْلُ مَعْسِلُ الْمَنْهُ وَفِي حَدِيثِ مَالِئُو اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوفِيْتُ اللّهِ عَلَيْهِ مَالِئُو مَالِئُو مَالِئُو وَسَلَّمَ عَيْهِ وَمِلْهُ عَلَيْهُ مَالِئُو مَالِئُو مَالِئُو وَسَلَّمَ عَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ عَنْ أَمْ عَطِيلًة سَحْوِهِ عَيْرَ وَرَبِّهِ عَنْ أَيْهِ مِنْ مَحْمَدُ عَنْ أَمْ عَطِيلًة سَحْوِهِ عَيْرَ وَرَبِّهِ عَنْ أَيُوبِ عَنْ مُحمَّدُ عَنْ أَمْ عَطِيلًة سَحْوِهِ عَيْرَ وَرَبِّهِ عَنْ أَلْوَ خَصْبًا أَوْ سَبِّعًا أَوْ أَكْثُورُ اللّهُ قَالُ (﴿ فَلَاللّهُ أَوْ خَصْبًا أَوْ مَنْهُمَا أَوْ مَنْهُمَا أَوْ أَكْثُورُ اللّهُ عَلِيلًا فَي أَلْمُ عَلِيلًا أَوْ خَصْبًا أَوْ مَنْهُمَا أَوْ مَعْمِيلًة وَحَمْمُ عَلَيْهُ وَحَمْمُ عَلَيْهُ وَحَمْمُ عَلْمُ وَلِيلًا فَعَلَيْهُ مَالِكُو ﴾ إِنْ وَاللّهُ وَلِيلًا فَيْلُولُ مِيلًا اللّهُ عَلَيْهُ وَحَمْمُ عَلَيْهُ وَحَمْمُ اللّهُ عَلِيلًا أَوْ خَصْبًا أَوْ مَنْهُ اللّهُ مَعْلِيلًا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَحَمْمُ عَلَيْهِ وَجَعَلُهُ وَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَخَمْلًا أَوْ خَصْلًا أَلْوالِهُ اللّهُ ا

صاحزادی کو مہازتے تھے یعنی ان کے جنازہ کو تو آپ نے فرمایاان کو خہلاؤ تین باربیان باربیات باربیات سے زیادہ اگر تم مناسب جانو پائی ہے اور ڈال دو آخر میں کافوریا نرمایا تموڑہ ساکافور۔ چرجب نہا چکو تو جھے خرود۔ چرجب ہم نہا چکے تو آپ کو خبر دی۔ چرجب ہم نہا چکے تو آپ کو خبر دی اور گااور "پ نے این تبیند ہماری طرب پجینک، دیااور آپ کے نور اس کے کئن کا ( یعنی برکت کے لیے اور آس سے کا بت ہواکہ مرد کے کی اس کا بت ہوا کہ مرد کے کی ای کے اور آس کے کئن کا ( یعنی برکت کے لیے اور آس سے کا بت ہوا کہ مرد کے کیا کہ ہم نے کتامی کر کے ان کے بالول کی شین الری کیں۔

منا۲- ام عطیہ نے کہا کہ بی کی ایک صاحبزادی کی وفات ہو گئی اورائن عبیہ کی روایت بی ہے کہ جمارے پاس رسول الشرصل اللہ عدیہ وسلم آئے اور ہم ان کی صاحبزاوی کو قشل دیتی تحییں اور مالک کی روایت بی ہے کہ واقل ہوئے ہم پر رسول الشرصلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی صاحبزاوی کی وفات ہوئی جینے بزیر بن زریج کی حدیث ہی ایج ب سے مروی ہے اور ایج ب تھے سے وہام عطیہ سے دوایت کرتے ہیں۔

1921- عصد نے ام عطیہ ہے، یہ بنی دوایت کی طرا تا ہے کہ اس بنی میں کہا کہ طنس دو ان کو تین باربایا کی باسات باراس ہے زیادہ مرتم ضرورت مجھواور عصہ ہے کہا کہ ام عطیہ نے کہا کہ ہم نے ان کے سم کے بال کی تین اثریں کرویں۔

لل تحمیل مگر بھی ہیں کہ بد زیئب تھیں اور آخر کیائی میں کافور ویا ستحب اور کی توں ہے ٹا نعیہ کااور مالک اور احداور جہور کااگرچہ حقیہ اس کے تقاب کے قائل شیں مگر یہ حدیث ان ہر محت ہے حالا تکہ کافور بدل کوپاک کر تاہے جسم کو سخت کر تاہے اوجلدی مڑنے نہیں دینا ورخو شہوے اور اس سے تاہت ہواکہ نیکوں کے کیٹر ان سے ہرکت نے بینار داہے۔

(اعالا) الما العنی میک آگے بالوں کی اور وہ بیچے کیس جیے اور روشوں میں آیا ہے اور اسے تنظمی کر نابالوں بیں میت کے مستحب ہوااور میل قد مہب شافق اور احمد اور احمالی اور اوز اگر کا اگرچہ حنفیہ کے مزدیک مستحب تہیں اور بہ حد بدے ان پر جمت ہے۔

ل يركت ليف عدم اديب كركمي متى موحد قلع سندى جاده على كون ياجا كزي



٣١٧٧ - عَلَ أَمْ عَمَالِيَّة قالَتْ غَلَيْلُهَا وَتَرَا اللَّذَا أَوْ خَمْلُنَا أَوْ سَنْعًا قَالَ رَفَالَتْ أَمُّ عَطِيَّة مشطّناها ثَلَاثَةً قُرُون

٣١٧٣ - عن أَمَّ غُمِلِة قَالَتْ لَمَّا مَاتَتُ رَيُسِهُ بَنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُهُ قَالَ لَهَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ (( اغْسِلْمَهَا وَثَرًا قَلَائًا أَوْ خَمْسًا وَاجْعَشْ فِي الْحَاسِمَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْمًا مِنْ كَافُورِ فَإِذَا غَسَلْمُنَهَا فَأَعْلِمْسِي )) قَالَتُ مَاعْلَشَاهُ مَأْعُطَانا خَشُورُهُ وَقَالَ (( أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ )).

الله عليه وسنم وَسَحْلُ أَمَّانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ وَسَحْلُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ وَسَحْلُ المُسلِلُ الحَدى بَاللهِ فَقَالَ (( اغْسِلْلَهَا وِلْوَّا حَمْسًا أَوْ أَكْثُو مِنْ فَقَالَ (ر اغْسِلْلَهَا وِلُوّا حَمْسًا أَوْ أَكْثُو مِنْ فَقَالَ فِي فَقَالَ () سَحْوِ حديثِ أَيُّوب وعاصم وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالَتُ مَسْمَوْنَا عَنْمُرَهَا ثَلَاللهُ أَلَّالُهُ أَلَّالُهُ وَلَا عَنْمُرَهَا ثَلَاثَةً أَلَّالَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

٧١٧٥ عَنْ أَمْ عَطِيَّة أَنَّ رَسُونَ اللَّهِ عَلَيْثَةً
 حَيْثُ أَمْرِهَ أَنْ تَغْسِلَ البَّنَّةُ قَالَ نَهَا (( البَّدَأْنَ بَعْنَافِيهَا وَهُوَاطِيعِ الْوُضُوءِ بِنَهَا ))

٢١٧٩ عن أمَّ عَمليَّة أَنَّ رَسُونَ «لَهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُونَ «لَهِ عَلَيْهُ فَالَ مَالَةً مَلَّا أَنَّ بِمِيَامِنَهَا وَأَلَا أَنَّ بِمِيَامِنَهَا وَمَوَاصِعِ الْوَصْوَءِ مِنْهَا ))

يَابُ فِي كُفَنِ الْمَيِّتِ

٣٩٧٧- عَنْ عَبِّابِ بْنَ ٱلْأَرْتُ مَانَ مُّاحَرُنَا مَع رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَثَلَمْ فِي سُبِيلِ

٣١٧٢- ام عطيه فرماتی بين كه اس كو طاق مرتبه عنس و تمن مرحبه " بارنج مرحبه ماست مرحبه اورام عطيد في بالول كوكتگهي مر كه تمن حصه بنادية -

ساسا ۱۷ - ام عطیہ نے کہا کہ جب رسول اللہ کی صحبرادی ریب و قات فرہ کئیں تو آپ نے ہم سے فرہ یا کہ ان کو طاق بار نہدہ و تین یا انہ کہ ان کو طاق بار نہدہ و تین یا یا گئی ہار اور یا نج یں بار کے یونی شک قافور یا فرہ یا تھو ڈاسا کا فور و گل دو ۔ ہم جب نہد چکو تو ججے خبر دو۔ ہم جب ہم نے خبر دی تو آپ نے تہدہ کھی و یا اور فرہ یا کہ اس کا کیز اکفن کے اندر کرود است کی بدان سے لگارے تا بر کمت کا موجب ہو)۔

سے ۲۰ - ام عطیہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ تشریف سے اور ہم
ان کی ایک صاحبزادی کو نہلا رہی خمیں آپ نے فرمایا طاق بار
حسل دویا کی باریازیادہ جیسے ایوب اور عاصم کی رویت میں آپیکا اور
اس حدیث میں ہے کہ ام عطیہ نے کہ پھر ہم نے ان کے بالوں کی
تمین چوشیاں کو ندھ ویں دوتوں کنیٹیوں کی طرف کی او را یک
پیشائی کے سائے گی۔

۵۵ ۱۲- ام عطیہ نے کہا کہ جنب ہم کو رسول اللہ نے تھم دیاا تی ساجزادی کو حسل کا تو فر بلا ہر عضو کودا ہی طرف سے شروع کرنا اور پہلے و فعوے اعضا کود حوز۔

۱۱۷۹- ام عطیدروارت کرتی میں کہ نی اکرم طاقت نے اپنی بیٹی کے خیا کے جی ایک میں کہ جی اکرم طاقت نے اپنی بیٹی کے حسل کے موقع پران سے فرمایا کہ دو کس جانب سے شروع کرواورو ضو کے اعتماد سے ابتداء کرو-

باب. ميت كوكفن ديخ كابيان

۱۷۷۷ حب خباب نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ کے ساتھ اللہ کی راہ ٹیل جورت کی تعادی غرض ہے تھی کہ اللہ واضی ہو۔سوماری

(عادا) بنا اس معلوم ہوا کہ کن سے کے راس المال ہوریاج ہے اوروں قرضوں کی ادائی پر مقدم ہے۔اس لیے کہ صفرے نے ان کے صفرے نے ان کے کوٹ کا تھم مرمایا اور بیدند ہو جھا کہ اس پر دیتا ہے ان کی اورائی موقع ہوا کہ اگر کفن کم ہو تا ہ



الله نَبْتُعِي وَجَّهُ الله هُوجب أَجْرُنَا عَلَى اللهِ فَيِنَا مِنْ أَجْرُهِ خَلِيّا مِنْهُمْ فَيْ مَنْ أَجْرِهِ خَلِيّا مِنْهُمْ فَصَعْبُ بْنُ عَمْنِهِ فَيْلَ يَوْم أَحْدٍ فَلَمْ يُوجدُ لَهُ فَصَعْبُ بْنُ عَمْنِهِ فَيْلَ يَوْم أَحْدٍ فَلَمْ يُوجدُ لَهُ فَيَّا يَوْم أَحْدٍ فَلَمْ يُوجدُ لَهُ عَنِي خَرَجتَ رِجْنَاهُ وَإِذَا وَصَعْبَاهَا عَنِي عَنِي رَأْسِه تَحْرَجتَ رِجْنَاهُ وَإِذَا وَصَعْبَاهَا عَنِي رَخْيَهِ خَرَج رَأْسُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنِي رَأْسَهُ وَاحْعَلُوا عَنِي رَأْسَهُ وَاحْعَلُوا عَنِي رَأْسَهُ وَاحْعَلُوا عَنِي وَسِلّم (﴿ طَنْهُوهَا عِمْا يَلِي رَأْسَهُ وَاحْعَلُوا عَلَى وَجُلَيْهِ الْهِحَدُ لَهُ وَعَلَيْهِ اللّهُ عَلَى وَمِينًا مَنْ أَيْعِتُ لَهُ عَلَى وَجْلَيْهِ الْهَاهُ عَلَى وَمِينًا مَنْ أَيْعِتُ لَهُ فَمَو يَهْدُيْهِا

خرير ح و حائد إسحن بن إبراهيم أخيرا عنين بن يُوسَى مَعْدِد حَدَّنَا مِسْحَنُ بن إبراهيم أخيرا عين بن يُوسَى ح و حَدَّنَا مِنجَابُ بن الْحَارِثِ النَّهِيمِي أَحْبَرَا عَلَى بَن مُسْهِمِ ح و الْحَدَّنَا مِنجَابُ بن الْحَارِثِ النَّهِيمِي يُحْبَرا عَلَى بن مُسْهِمِ ح و الْحَدَّنَا مِسْحَنُ بن إبراهيم وابن أبي عُمرَ حَيها عَن ابن عَيْد عَن ابن عَيْد عَن الله عَن ابن عَيْد عَن الله الله عَن الله عَن الله الله عَن الله عَن الله الواب يبص صحولية مِن الله المعلى والله عنامة أن الله عنها المعلى والله عنامة أن الله المعلى والله الله المعلى والله الله المعلى والله عنامة أن الله المعلى والله الله المعلى والله الله المعلى والله الله الله المعلى والله الله المعلى الله المعلى والله الله الله المعلى الله المعلى الله الله المعلى المعلى المعلى الله المعلى الله المعلى المع

مر دوری اللہ پر ہو چی سوتم ہیں کمی نے تو ایسا کیا کہ اس نے اپنی مر دوری کا کوئی حصہ دنیا ہیں نہ کھایان ہی ہی ہے مصحب بن عمیر "ہے جو جنگ احد ہیں شہید ہوئے کہ ان کے گفن کو ایک چادر کے سوا پچے نہ مال کے مر پر ڈالے تو ہی ، یک تھی کہ جب ہم ان کے سر پر ڈالے تو ہم لکلا رہنا کھل تو ہی ان کے سر پر ڈالی دواور ہیرول کو جا تا ہے۔ ہم ان کے سر پر ڈالی دواور ہیرول کو جا تا ہے۔ ہم ان کے سر پر ڈالی دواور ہیرول کو او تر سے ہم ان کے سر پر ڈالی دواور ہیرول کو او تر سے ہم ان کے سر پر ڈالی دواور ہیرول کو جو تر سے ہم ہیں ہیں ہم کے اور ان ہم ہیں ہم ہیں ہے کہ اس کے چیل کے اور اس میں جن جو تی ہے اور ہیروں کو جن کر کھی تا ہے ( ایسی کی ایمان کے سب سے تر آل ہوگی )۔ چین کر کھی تا ہے ( ایسی کو دنیا ہیں مجمی ایمان کے سب سے تر آل ہوگی )۔ ہم ہم کے دوروہ لا حد بیٹ اس سند سے ہمی روایت کی گئی ہے۔

الله الأمرك طرف كردين اوري كلفرين الأكن اورج سے ذهائي رين اور اگر بہت كم بولومتر عورت كردين ال سے كد ال كاذه ان فاق خ ب اور اس سے مناب كرام كا اطاعى اور زيد معلوم بولا اب كرينج كى لذت وياوى كے اللہ اور دسول كے عاش فيے اور خداكى راوش جان وينا انفر جائے تھے اس مال بن بھى اللہ ياك كے شكر كزار اور شاخوال تھے۔

١١٥٥) على على عرب من جادرادر تبيتد كوكيت مي اور معرب كوعين فى كيرول على كفن ديا كيونك چوتف كيراس ك ساته و تقاادر يكي ابر مديث ب اوريكي تغيير كي ايام شافق في أو وجهور طاوف ادرانام ولك اورانام الاحنيف في كيام حب كه ال جول ك سواتك

يُنُ أَبِي يَكُمْ مَقَالَ لَأَحْسَنُهَ خَتَى أَكُمْنَ فِيهَا نَمْسِي ثُمَّ قَدَّنَ لَوُ رَصِيهِ، اللَّهُ عَزَّ رَجَنَّ بَسِيَّهِ نَكُفَّهُ فِيهَا فَبَاعَهَا وَنُصَدُّقَ بَشَمِهَا.

مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَنُمْ فِي خُنْهِ يَسِيْةٍ كَالَتُ اللهِ عَنْهِ يَسِيْةٍ كَالَتُ لِعَنْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَنُمْ فِي خُنْهِ يَسِيْةٍ كَالَتُ لِعَنْهِ اللّهِ مِن أَبِي بَكْمِ ثُمَّ مُرعَت عَنْهُ وَكُمْنَ بِي لِعَنْهِ اللّهِ مِنْ أَبِي بَكْمٍ ثُمَّ مُرعَت عَنْهُ وَكُمْنَ بِي لِعَنْهِ أَنْهَ الْفَوْلِ مِنْهُ وَلَا يَعْمَلُ فِيها عِمامةً وَلَا قَدِيصٌ فَرَفْعَ عَبْدُ اللّهِ الْحُنَّةُ فَقَالَ أَكْمَلُ فِيها عَمْهُ وَلَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدُم وَأَكْمَلُ فِيها وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدُم وَأَكْمَلُ فِيها وَسَولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدّم وَأَكْمَلُ فِيها وَسَعَدُاقَ بِها.

٣١٨٩ عنص في خائماه أبّو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَالْنُ عَيْنَةً وَالْنُ يَحْمَلُوا عَبْدُ الْعَرِيزِ بْنُ مُحَمَّلُو كُلُّهُمْ عَنْ يَحْبُوا اللّه بْنَ اللّهُ مَا عَلَمُ اللّه عَنْ اللّه الله عَبْدُ الْمُوالِقِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثَهِمْ قِصَّةً عِنْهُ اللّه بْنَ أَبِي بَكْمِ عَنْ عَنْدُ اللّه بْنَ أَبِي بَكْمِ

٢١٨٧ عَنْ أَنِي شَلَمَة أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَالِئَةً وَالَّ سَأَلْتُ عَالِئَةً وَالَّ سَأَلْتُ عَالِئَةً وَرَاحٍ اللَّيْ عَلَيْكُ مَعْ فَقَلْتُ بَهَا فِي كُمْ كُمَّنَ رَسُولُ الله عَلِيْكَ فَقَالَتَ فِي ثَمَانَة أَنُوابِ سَحُرِيَّةٍ

بَابُ تَسْجِيَةِ الْمِيْتِ ٢١٨٣ –عَلَّ عَايِنتَهُ أَمُّ الْمُزْمِينَ فَالَتْ شُخَيَ

یں انی بھرنے لیا دور کہ بھی اے رکھ چھوڑوں گااور بھی اپنا گفن
اس سے کروں گا۔ پھر کہا گرانڈ کو بیر پہند ہو تا تواس کے ٹی کے
گفن کے کام آنا۔ سواس کو نظار الا اور اس کی قیست فیر است کرو گ۔
۱۱۸۰ – ترجمہ اس کا وہی ہے جواد پر گزرااس بھی انتاز یادہ ہے کہ
پہلے رسول دانڈ کو بھن کے علہ بھی لیٹا تھا جو عہداللہ بن ابل بکر گا
تھا پھر انار ڈالااور آخر میں بیہ ہے کہ اس طلہ کو ٹیر است کرویا۔

١١٨١- اوير والى حديث أس ستديم محى مروى ب-

۱۹۱۸۳ ہوسلہ رضی اللہ عنہائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے رسول اللہ عنہا اللہ عنہا کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ عنہا اللہ علیہ وسلم کے کفس کے کیڑے ہوجھے تو انعول نے قرمالیا سحول کے تین کیڑے تھے۔ ہا۔ میت کوڈ معانیت کا بیان ہا۔ میت کوڈ معانیت کا بیان

٣١٨٣- حضرت ما تشريضي الله عنها قرم في بين كدرسول الله صلى

لا قیم اور تار ہی ہوراورا تھوں ہے اس مدیث کا مظلب ہر کیا ہے کہ یہ تی گیزے تامداور قیم کے سوتے اور اس مورت بی پائی کے بیر تی گیزے تامداور قیم کے سوتے اور اس مورت بی پائی کے بیر تی گریہ شعیف ہا اور تھامہ تھا ور گویا اس مدیث ہے کی بیر ہے گریہ شعیف ہا اس سے کہ کسی محتر روایت ہے تاب اور کی ہوا کہ آپ کو گئی دیا ہے ہوا کہ جس قیم بیس آپ کو خسل ویا تھا اور مجل اسار ای کی صوب ہے اور این میں سے جو مر وق ہے کہ آپ کو گئی دیا گیا تین کیزوں میں اور این دو کر تول میں جن بی آپ نے وفات فرا کی توبید روایت ضعیف ہے اور جست لانے کے قابل نہیں۔
اس لیے کہ برید بن الی ریاد میک ماوی اس کا ایسا ہے کہ بس کے ضعف پر سب نے اتفاق کیا ہے علی الحضو میں جب اور تھے راوایوں کے فلان کیے اس کے کہ برید بین الی اور ایک موسید اور تھے داوایوں کے فلان کیے

رسُونُ اللهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسنَّم جين مَاتَ يُوْبِ حِبرَةٍ

٢١٨٤ و خَدَثُناه إِسْحَقُ بِنَ إِبْرَاهِيمَ وَعَبُدُ بِنَ عَبْدُ الرَّرَّاقِ قَالَ أَحْبَرُنَا مِنْهُ الرَّرَّاقِ قَالَ أَحْبَرُنَا مَعْبَدُ الرَّرَّاقِ قَالَ أَحْبَرُنَا مَعْبَدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَعْبَدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُعْبَدِ أَنْهُ بِنَا الْمُحْبَدِ أَخْبَرُنَا شَعَيْبًا عَلَى الرُّهْرِيِّ بِهَذَا الْوَلْمَافِ شَواءً

بَابُ فِي تَحْسِين كَفَن الْمَيْتِ

١٨٥٥ ٢ - عَلَّ حَالِم فَي عَلَيْهِ وَسَنَمَ خَطَبَ يَوْمَ فَدَكُرَ اللّهِ يُحَدِّبُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَمَ خَطَبَ يَوْمَ فَدَكُرَ وَخَنَا مِنْ أَصَحَابِهِ فَيصَ فَكُنَّى فِي كَفَى عَيْدِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيْنًا فَرَجَرَ اللّهِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم أَنْ يُقْبِر الرّحُلُ بِاللّهِلِ حتى يُصَلّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُصَعِرً إِنْسَانٌ إِلَى دَيكُ وَقَالَ النّبِي مَنْسَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم (( إِذَا كُفَى أَخَالُ النّبِي مَنْسَى أَخَالُ النّبي مَنْسَى أَخَالُهُ فَلَهُ وَسَلّم (( إِذَا كُفَى أَخَالُ النّبي مَنْسَى أَخَالُ النّبي مَنْسَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم (( إِذَا كُفَى أَخَالُ النّبي مَنْسَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم ()

بَابُ الْإِسْرَاعِ بِالْعِطَارَةِ

٣١٨٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ اللَّهِي صَنَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم قَالَ ﴿﴿ أَسُوعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ لَكُ

الله عليه وسلم نے جب وفات پائی تو آپ کو مین ک ایک جادر اڑھادی گئی۔

٢١٨٠- تدكوره بالاحديث الى متد سے بھى مروى ب-

باب: جنازہ کو جلدی لے جانے کا بیان ۲۱۸۷- ابوہر یہ درمنی انڈ عنہ نے کہا کہ نی صلی انڈ طیہ دسلم نے قرملاج ماز دلے جانے میں جلدی کرواس نیے کہ اگر نیک ہے تو

مَالِحَةً فَخَيْرٌ لَعَلَّهُ قَالَ تُقَدَّمُونِهَا عَلَيْهِ وَإِنْ تَكُنْ عَيْرَ ذَلِكَ فَشَرُّ تَصَغُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ )) ٢٩٨٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ اللّبِيِّ صَلّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثٍ مُعْمَرٍ مَالَ لَا أَغْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحدِيث

الله ٢١٨٨ - عَنْ أَنِي شِهَاسِ قَالَ حَدَّنِي أَبُو أَمَامَةً بْنُ سَهْلَ بْنِ حُنْبُمُو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ مَسْمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ (( أَمَثْرِعُوا بِالْمُجَازَةِ فَإِنْ كَانَتُ صَالِحةً قَرَّيْتُمُوهَا إِلَى الْمُجَنِّرُ وَإِنْ كَانَتُ غَيْرِ ذَلِكَ كَانَ شَرًا تُضَعُومَهُ عَنْ رَقَّابِكُمْ ))

بَابُ فَصْلِ الصَّلَاقِ عَلَى لَجَنَازَةِ وَاتَّبَاعِهَا

ے جر کی طرف مے جتے ہو اور اگر بدے تواست پی کردن سے اتاریتے ہو۔

عدالا- بدكوروبالاحديث البسندي يحيم وي-

۲۱۸۸- ابوہر برہ دایب کرتے ہیں کہ نبی کرم علی نے اس موالے کہ جنازہ کو جدی لے چلواگر تودہ نیک تھا تو تم اس کو بھالی کے قریب کردو کے اور اگر اس کے علاوہ تھا تو تم اس کو اپنی گرونوں سے اتاروں گے۔

#### ہاب: جنازہ پر نماز پڑھنے اور اس کے بیچھے جائے کی فضیلت

۱۱۸۹- ابو ہر ہے ہے کہا کہ رسول نشک فرمایا کہ جو صافر رہے جارہ ہوائی کہ جو صافر رہے جارہ ہوائی ہے اور جارہ ہی جائے اس کو قیر اطر کا تواب ہے اور جو افن تک مافر رہے اس کو دو قیر اطر کا تواب ہے۔ راوی نے کہا دو قیر اطر کا تواب ہے۔ راوی نے کہا دو قیر اطر کتنے ہوتے ہیں جہاد و بڑے بہاڑوں کے برابر جیں۔ ابوطا ہر کی حدیث تم م ہوگی اور دو سرے دوراویوں نے برابر جیں۔ ابوطا ہر کی حدیث تم م ہوگی اور دو سرے دوراویوں نے برابر جی کہا کہ ابن مرکزی عادت تھی کہ لماز پڑھ کر جنازہ ہر سے چلے جاتے تھے بھر جب ابو ہر برق کی روایت کی تو کہا کہ ایک کہا کہ ہم نے بہت سے قرار پواضا تع کے (سینی افسوس کیا)۔

اللہ ہے کہ مردی اٹھائیں اگرچہ جنازہ مورت کا ہوائی ہے کہ مرد قولی ہیں مور توں سے اور اس سے یہ بھی ایم بت ہوا کہ محبت یہ سے پیٹا شروری ہے اگرچہ وولد جنازہ بھی ہوکہ آپ نے قربالا کہ جلدی اسے کرون سے اتاروو۔ مارجو بدز ندہ ہوائی سے انگد تعلق کی پناہ۔

مسلم نے کیاادر روایت کی بھے بھر بن رافع ہور عبد بن حمید نے دولول نے عبدالرر انی سے معول نے معمرے اور کی مسلم م کہ روایت کی جھ سے پیچی بن حبیب نے ال سے روح بن عبادہ نے ان سے محمد بن اب طعمہ نے دونوں سے روایت کی زہر کی سے انمول نے معید سے انھوں نے ابو ہر میرہ سے انھوں نے نمی کے معرصعم کی حدیث جس سے کہ شی نہیں جانتا مگر انموں سے مرفوع کیاس کو۔



قرار المعتلق الفطيمين والم يُدَكُرُا مَا يَعْدَهُ وَلَيْ وَالْمَ يَدَكُرُا مَا يَعْدَهُ وَلِي حَدِيثَ عَبْدِ الْمُعْلِمِينِ وَالْمَ يَدَكُرُا مَا يَعْدَهُ وَلِي حَدِيثَ عَبْدِ الْمُعْلِمِينِ وَالْمَ يَدُكُوا مَا يَعْدَهُ وَلِي حَدِيثَ عَبْدِ الْمُؤْلِقَ حَتَى يُوصِعَ فِي السَّحْدِ. حَديث عَبْد الرَّزُاقِ حَتَى يُوصِعَ فِي السَّحْدِ. 1197 حَلَّ أَبِي هُرَيْرَةً عَلَّ النّبِي عَلَيْكُ فِيلُ حَدِيثُ مِعْمَى لَدُفُلُ )). خبيث معتمى لَدُفُلُ )). خبيث معتمى لَدُفُلُ )). ١٩٩٧ عَلَ أَبِي عُرَيْرَةً عَلَ النّبِي عَلَيْ خَالَ وَمَا النّبِي عَلَيْكُ فَال (( مِنْ صَلّى عَلَى جَنَارَةِ وَلَمْ يَتَبْعُها فَلَهُ فِيرَاطَانَ )) قِيلَ وَمَا لَوْمِرُاطَانَ )) قِيلَ وَمَا لَوْمِرَاطَانَ )) قِيلَ وَمَا لَوْمِرَاطَانَ عَالَ مَالَ الْمِرَاطَانَ عَالَ مَالَ الْمُورَاطَانَ )) قِيلَ وَمَا لَوْمِرَاطَانَ عَالَ مَالَ (أَصْفَرُهُمَا مِثْلُ أَحْدِي)).

٣ ٢ ١ ٩٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَهُ رَصِيَ الله عَلَّهُ عَلَّ اللَّهِي هُرَيْرَهُ رَصِيَ الله عَلَّهُ عَلَّ اللَّهِي حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( مَنْ حَلَّى عَلَى جَنَازِهِ فَهُ قِيرًا طُّ وَمَنْ اتَّبِعَهَا حَتَّى تُواطَى ) قَالَ ثُلْتُ يَ أَبَا فُرَيْرَةً وَمَا الْفِيرَاطُ قَالَ (( مِثْلُ أُخُدِ )).

مُرَيْرَةً وَمَا الْفِيرَاطُ قَالَ (( مِثْلُ أُخُدِ )).

١٩٤٤ – خَدُّنُنَا شَيْبَانُ بِنُ فَرُّوحَ خَدُنُنَا خَرِيرٌ يَحْنِي الْنَ خَارِمِ خَدُّنْنَا مَانِعٌ قَالَ فِيلَ بِالْمِي مُعْرَ إِنَّ أَمَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سيفتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ بَقُولُ (( مَنْ قَبِعَ جَالِرَةً فَلَهُ فِيرَاطٌ مِنْ الْمُجُو )) مَمَالَ ابْنُ عُسرَ أَكْثَرُ عَلِيا أَبُو هُرَيْرَة فَعْنَ إِلَى عَامِشَةً فَسَأَلِها فَصَدُّقَتُ آيَا هُرَيْرَةً حَمَالَ ابْنُ عُسرَ لِعَدْ مَرْضًا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ حَمَالَ ابْنُ عُسرَ لِعَدْ مَرْضًا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ

۹۰ - ابوہر رہورضی اللہ عنہ نے نی میکائی ہے وی روایت کی ہے۔ ابوہر رہورضی اللہ عنہ نے نی میکائی ہے وی روایت کی ہے۔ بہاڑوں کاو کر کیا اور عبدالاعلیٰ نے بہاڑوں کاو کر کیا اور عبدالاعلیٰ نے بہاڑوں کا دفن سے بید لفظ کہا اور عبدالرزائی نے کہا کہ بہال تک کہ و کھاج نے جنازہ قبریں۔
میدالرزائی نے کہا کہ بہال تک کہ و کھاج نے جنازہ قبریں۔
۱۹۹۷۔ اس مندے بھی نہ کورہ بالا عدیث مر دی ہے۔

۹۲ - ابوہر میں نے ٹی ہے روایت کی کہ جنازہ کی نماز پڑھے،ور ساتھ جائے اس کو وو ساتھ دہائے اس کو وو ساتھ دہائے اس کو وو قیر اط بیں۔ گئی نے پوچھا دو قیر اط کیا ہیں ؟ فرہ یا چھو ٹالن بیس کا اصد ہے برابر ہے۔

۱۹۹۳- ابوہر ریا ہے روایت ہے کہ نی اکر م علقہ فرات بیل کہ جس نے تماز جنازہ پڑھی اس کے بید ایک قیم اطالات اور جو کوئی جس نے تماز جنازہ پڑھی اس کے بید ایک قیم علی ایک کے لیے جنازہ کے بیچے چا یہاں تک کہ اس کو قیم علی رکھ دیا گیااس کے لیے دو قیم اطراج ہے۔ بیس نے ابوہر مراق ہے ہو چھا کہ قیم طاکریا ہے؟ آپ نے فریا اس کے براہر۔

۱۹۹۳- الا ہر سرا ق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ
فرماتے بہتے جو جناز اے ساتھ جائے اس کوا بک قیر الا تواب ہے تو
الان عمر رصنی اللہ عنہ نے کہا الا ہر سرور شی اللہ عنہ بہت رو بیش
کرتے جی (یعنی ان کی روایت ہیں لیک کی) چمر معفرت عائشہ
رضنی اللہ عنہا ہے لاچے بھیجا توا تھوں نے الا ہر برور ضی اللہ عنہ کی
بات کو سچا کہا۔ تب تو این عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ ہم نے تو
بہت ہے قراطوں کا نقصان کیا۔

(۱۱۹۰) ال عديث معلوم بواكر ثواب كادوسر قيراط جب الح كاكد. في عد فارغ بوت تك عاصروب

٧١٩٥ - عَنْ عَامِرٍ بْن سَقْد بْنِ أَبِي وَقَاصِ حدَّثُهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ مَاعِدٌ عَنْدَ عَبُّدِ اللَّهِ بْسَ عُمَرٌ (و طَنَعَ حَيَّابُ صَاحِبُ الْمَقْصُورَةِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَلَا تَسْمُعُ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيِّرَةً أَنَّهُ سَمِعَ رَسُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُولُ (﴿ مَنْ خَرِجَ مَعَ جَنَارَةِ مِنْ يَثْبِينِهِ وَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمُّ تَبِعَهَا حَتَّى لُلاْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَان مِنْ أَجْرِ كُلُّ لِمِيرَاطِ مِثْلُ أَحْدِي) وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمُّ رَحَعَ كَانَ لَهُ مِنْ فَأَخْرِ مِثْلُ أَخْدِ فَأْرْسِ ابْنُ غُمْرَ خَبَّابًا إِلَى عَائِشَةً يُسْأَلُهَا عَنْ غَوْل أَبِي هُرَيْرَةً ثُمُّ يَرَاحِعُ إِلَيْهِ نَيْخُبِرُهُ مَا قَالَتُ وأخَدُ ابَلُ عُمْرِ قَبُصَةً مِنْ حَصْبَاءِ الْمُسْجَدِ يُمَلِّينُهَا فِي بَدِهِ حَتَّى رَجْعَجُ إِلَيُّهِ الرَّسُولُ مُقَالَ قالتُ عَائِشُهُ صَدَقَ أَيُو هُرَيْرَةً فصرب أَيْنَ عُمْر بالمعمني الَّذِي كَانَ مِي يَدِهِ الْأَرْصُ ثُمُّ قَالَ لَقَدُ مُرْطُنا مِن قُرَارِيطُ كَثِيرِةٍ

٣٩٩٩ - و حَدَّثَنَ شَعَيْدُ بُنُ بِشَارٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ خَدَّتُنِي بَعْبِي الْبَنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ خَدَّتُنِي لِحَدَّثَنَا شَعْبَةُ خَدَّتُنِي لِمُحَدَّةً عَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةً خَدَّتُنِي لَنَادَةً عَنْ سَالِحٍ بُنِ أَبِي الْحَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بُنِ أَبِي الْحَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بُنِ أَبِي طَلْحَةُ اللّهُ مَعْدَانَ بُنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ قَالَ مَعْلَى جَنَازَةٍ فَلَةً قِيرًاطَ فَإِنْ شَهِدَ وَلَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَنْ شَهِدَ وَلَنْ شَهِدَ وَلَنْ شَهِدَ وَلَنْ شَهِدَ وَلَنْ شَهِدَ وَلَنْ اللّهُ عَلَيْ وَلَنْ شَهِدَ وَلَا لَهُ عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرًاطُ فَإِنْ شَهِدَ وَلَا اللّهِ عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرًاطُ فَإِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى

٣١٩٧ - عَنْ تَتَادَةً يَهَدَا الْإِسْبَادِ مُثْمَةً وَهِي حَدِيثِ سَعِيدٍ وَهِيثَامٍ سُئِلَ النَّبِيُّ صَنَّى اللَّهُ عَلَى النَّهِ مَثْلَى النَّهِ عَنْ الْقِيرُاطِ فَقَالَ (( هِطْلُ أَخُدِ ))

1190- عام بن سعد عبدالله بن عمر دسى للدمند كے ياس مينے ننے کہ خیاب مقصورہ والے آئے اور کھااے عیداللہ رصل الله عنه منت ہو کہ ابوہر یرہ رمنی اللہ حنہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں؟ کہ ، تموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذہبے کہ جو جنازہ کے ساتھ اپنے کرے لکے اور اس پر نبوز پڑھ کرساتھ جائے وٹن ہونے تک تو اسکورو قیراط ٹواب ہے۔ ہر قیراط احد کے برایہ ہے اورجو نماز بڑھ کے لوٹ جائے تو اس کو احدیماڑ کے برا پر نواب ہے۔ توابن عمر رضی اللہ عند نے شباب رضی اللہ عند كوام المومثين حفرت عائشه رضى الله عنهاكي فدمت ببي ببيجاك ا يو بريره رمني الله عند كي بات كو يو چيس و و مي او رلوث كر آئے اور این عمر رمنی اللہ عند نے ایک منی تھر کے متکریال ہاتھ میں لیں اوران کو لوٹ ہوٹ کرنے گئے بیخی ڈکر میں ہے۔ غرض جب وولوث كر آئے تو كہاكہ حضرت عائشہ رضي الله عنها ابو ہر برہ رمنی اللہ عنہ کی بات کو سطا کہتی ہیں۔ نب عبداللہ بن عمر -ر منی الله عند نے کنگریاں ہاتھ سے مجینک دیں اور کھاانسو ک ہم في بهت سے قيراط كا تقصال كيا-

۱۹۹۳- مسلم نے کہار وائے۔ کی ہم سے اہن بٹار نے معاذ سے ان بٹار نے اپنے باپ سے اور مسلم ابن فئی نے ان سے معد نے اور کہ مسلم ابن فئی نے ان سے این ان میں مند نے اور کہ مسلم نے روایت کی جھے سے زہیر نے ان سے عفان نے ان سے ابان سے ابان سے ان میں سے ان ان سے ابان سے ان میں نے ان سے ابان سے ان میں اور کی میں موایت کی قادہ سے ان اور میں اور کی اور سعید اور بشام کی روایت میں ہے کہ کی نے تی اور سعید اور بشام کی روایت میں ہے کہ کی نے تی اور سعید اور بشام کی روایت میں ہے کہ کی نے تی اس سے بوجہا قیر الماکو تو آپ نے قرمیا مدیراز کے برایر۔



#### بَابُ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةٌ شُفَّعُوا فِيه

٢٩٩٨ عَنْ خَالِشَة رضى الله علما عَنْ النّبِيُ صَلّى الله عَلَيْهِ رَسَلُمْ قَالَ (﴿ تَا مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ أَمَّةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مَنْ إِلَّا شَفْغُوا فِيهِ ﴾ مانَة كُلُهُمْ يَشْفُغُونَ لَهُ إِلَّا شَفْغُوا فِيهِ ﴾ قال فحَدُثْتُ بِهِ شُعَيْبَ بْنَ الْحَدُحَابِ فَقَالَ عَنْ الْحَدُحَابِ فَقَالَ حَدَّثَنِي بِهِ أَسَ بُنَ مَالِكُ عَنْ الْحِدُحَابِ فَقَالَ حَدَّثَنِي بِهِ أَسَ بُنَ مَالِكُ عَنْ الْحِدُ حَالِي عَلْ الْبِي صَلّى الله عَلَيْ وَسَلّى صَلّى الله عَلَيْ وَسَلّى الله عَلَيْ وَسَلّى أَنْ مَالِكُ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى وَسَلّى الله عَلَى وَسَلّى أَنْ مَالِكُ عَنْ اللّهِ عَلَى وَسَلّى اللّهُ عَلَى وَسَلّى أَنْ مَالِكُ عَنْ اللّهِ عَلَى وَسَلّى اللّهُ عَلَى وَسَلّى اللهُ عَلَى وَسَلّى اللّهُ عَلَى وَسَلَّى اللّهِ عَلَى وَسَلّى اللّهُ عَلَى وَسَلَّهُ إِلَّا اللّهُ عَلَى وَسَلّى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّه

#### بَابُ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ شُقَّعُوا فنه

#### ہاب: جس کاجنازہ سو آدمیوں نے پڑھاتوان کی سفارش قبول کی گئی

۱۹۹۸- حفرت عائشہ رضی اللہ عنہائے ٹی صلی اللہ علینہ وسلم

ے رویت کی کہ آپ نے فرویا کوئی مر دوایہ نہیں کہ اس پر یک

گردہ مسلمانوں کا جس کی گفتی سوشک پہنچتی ہواور پھر سب اس کی
شفاعت کریں (ایسٹی اللہ ہے اس کی مغفر سند کی وعا کریں) گر
مفرود ان کی شفاعت قبول ہو گی۔ راوئ نے کہا بھی نے یہ رویت
شعرود ان کی شفاعت قبول ہو گی۔ راوئ نے کہا بھی سے الس بن
شعیب بن محالی سے بیان کی توانحوں نے کہا بھی سے الس بن

باب: جس کا جٹازہ جا لیس افراد نے پڑھاان کی سفارش قبول کی گئی

99 - عبداللہ بن عباس وضی اللہ عنها کا ایک فرزندم می اللہ یو اللہ عنہا کا ایک فرزندم می اللہ یو اللہ عنہا کا ایک فرزندم می اللہ عنہا کہ کے عام ہیں) تو انھوں نے کریب سے کہا کہ دیکھو کتے ہوگے ہوئے ہیں (لینی تماز جنازہ کے لیے ) کریب نے کہا کہ دیکھو کتے ہوگے ہوئے ہیں اور ان کو خبر کی بین عباس رضی اللہ عنہا نے کہا تمہارے اندازے ہیں وہ چالیس ہیں ؟ شما نے کہ بال۔ کہا جنازہ نکالو اس لیے کہ میں نے جوالیس ہیں ؟ شما نے کہ بال۔ کہا جنازہ نکالو اس لیے کہ میں نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس مسلمان کے جنازے میں جائے واللہ تا ہے ہوں صفوں نے اللہ کے ساتھ میں جنازے میں جالیس آدمی ہیے ہوں صفوں نے اللہ کے ساتھ میں جنازے میں جروران کی جنازے میں جروران کی جنازے میں جروران کی جنازے میں جروران کی سے اللہ اللہ اللہ اللہ عمر وران کی سے اللہ اللہ اللہ عمر وران کی سے انھوں نے کریب اللہ عمر سے روایت کی۔ انھوں نے کریب انہ کی انہ کریب کے کو کی دوایت کی۔ انھوں نے کریب انھوں نے کریب انھوں نے کریب کی دوایت کی داخوں نے کریب کے کہا کی دوایت کی داخوں نے کریب کے کہا کہا کہا کہا کہا کی دوایت کی۔ انھوں نے کریب کے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا گوں ہے۔

<sup>(</sup>٢٠٩٨) الله منزجم ... شي اميد كرتا موس كد الله تعالى بيريت جنازه برياك مقيده ركيت واست مومنول كوجن فرماية اوران كي شلاحت بير ب حن مي قبول كرب.



#### بَابُ فِيمَنْ يُثَنِي عَلَيْهِ خَيْرٌ أَوْ شَرَّ مِنْ الْمَوْتَى

٣٠٠١ و حَدَّتُنِي أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَائِيُّ حَدُّنَا حَمَّادُ يَغِينِ ابْن زَيْلِم ح و حَدَّثَنِي يَحْتَى بْنُ يحْتِي أَعْبَرَنَ جَعْفَرُ بْنُ سُلِمانَ كِلَاهُمْ عَنْ تَابِيتٍ عَنْ أَسِ قَالَ مُنْ عَلَى النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِحَمَّارَةٍ فَذَكَرُ بِمَعْنَى خَدِيثِ عَبْدِ الْعَرِيرِ عَنْ أَسِ عَبْرَ أَنْ حَدِيثَ عَبْدِ الْعَرِيرِ أَنْم.

#### باب: جس مر دکی بیملائی یا برائی میان کی جائے

۱۹۲۰۰ اس رخی اللہ عند نے کہا کہ ایک جازہ کرما اور لوگوں نے اے ای اللہ عند و کم نے قرما اور لوگوں نے اے ای ای صلی اللہ علیہ و کم نے قرما اواجب ہوگئ تین بار قرما اردو مراجئاتہ گررالوگوں نے اے کہا برا تھا نی صلی اللہ علیہ و سلم نے قرما یا واجب ہوگئ تی تین بار فرما یا۔ حضرت عررض اللہ عد نے عرض کیا میرے مال باپ آپ فرما یا۔ حضرت عررض اللہ عد نے عرض کیا میرے مال باپ آپ نے قدا ہوں ایک جناتہ گزرااور لوگوں نے اے اے اچھا کہا آپ برا کہا آپ نے تین بار فرما یا کہ واجب ہوگئ اور دومر اگرراؤ گوں نے اسے برا کہا آپ نے تین بار فرما یا کہ واجب ہوگئ اور دومر اگرراؤ گوں نے اسے برا کہا آپ نے تین بار فرما یا کہ واجب ہوگئ اور دومر اگرراؤ گوں نے اسے کہا جے تین واجب ہوگئ ؟ آپ نے قرما یا جس کو تم نے اچھا کہا اس کے لیے جنت واجب ہوگئ اور جس کو ہرا کہا اس پر دور نے واجب ہوگئی۔ تم زیمن میں اللہ کے گواہ ہو ' تم زیمن میں اللہ کے گواہ ہو ' تم زیمن میں اللہ کے گواہ ہو ' تم زیمن میں اللہ کے گواہ ہو۔

١٢٠١- لد كوره بالا حديث السندے بحى مروى --

(۲۲۰۰) بن اس مدیدی آپ نے کی کل کو تمن تین باراہتمام اور تاکید کے داسطے قربلیاور سحابہ کرام کا اچھا کہناواتع کے موافق تعلد اس کے ان کو اند تعالی کا کو او کہا اور مرد کی جنتی فربایاوراللہ تعالی نیوں کے لیے موسول کے ولوں ٹس بھلائی بیدا کر جنتی فربایاوراللہ تعالی نیوں کے لیے موسول کے ولوں ٹس بھلائی بیدا کر جنتی فربایاوراللہ تعالی اور برد اللہ کے لیے بر اتنی اور ترقی اس کے اور برد کی براکہا جاتا تکہ حدیث ٹس آیا ہے کہ موتی کا ذکر خمرے کرو توجواب اس کا یہ ہے کہ ان اور برحت اور فیل کھا جو ان ہوا ورجو کلا ہوا منافی بابد می ہواس کو اس نظرے کے دویا کہ واس جارکہ ہوا منافی بابد می ہواس کو اس نظرے کے دویا کہ جارکہ ہوا ہوا ہوا تھا گئے ہوا منافی بابد می ہواس کو اس نظرے کہ دویا کہ جارک محابہ نے برحمت کی محتی دو کہ برحمت کی محتی دو کہ بلاد واحد کی محابہ نے برحمت کی محتی دو کہ کا برد احد کی محابہ نے برحمت کی محتی دو کہ برد احد کی محابہ نے برحمت کی محتی دور کی محابہ مورد کی محابہ نے برد کی محابہ نے برد کرد کی محابہ نے برد کی محابہ نے برد کی محابہ نے برد کی محتی کی محتی دور کی محتی کی محتی دور کی محتی کیا گئی دور کی محتی کی مح



#### پَاب مَا جَاءُ فِي مُسْتَوِيح وتمستنزاح منة وضاحت كابيان

٣٢٠٧ على أبي قنادة بن ربعي أنَّه كان يُحَدُّكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ رَسِيْم مُرَّ عَنْهُ مَحَارِهِ هَالَ (( هُسَرِيحٌ وَمُسْتُواحٌ )) مِنْهُ فَالُوا يَا رَسُونَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرِيخُ والْمُسْتُرَاحُ مِنْهُ فَقَالَ ﴿﴿ الْعَبَّدُ الْمُؤْمِنُ بِسُتُوبِيخُ مِنْ نَصَبِ اللُّمُيَّا وَالْعَيْثُ الْعَاحِرُ يُسْتَرِيحُ مِـهُ الْعَبَادُ وَالبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَ لَلَّوَابُ })

٣٢٠٣ عل أبي قنادةً عن النبيُّ ﷺ وبي حديث يحتى بن سعِبل (( يستُويخ من أدى الذُّنْيَا ونصبها إلَى رُحْمة الله ))

بَابُ فِي النَّكُبيرِ عَلَى الْعِمَـــَازَةِ

🕹 ۲۲۰ عن أمي هُرايُّرة أنَّ رَسُولُ الله مَا 📆 معى بِلْمُأْسِ النَّمِعَاشِي فِي النَّيُومُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ معترج بهم إلى المُصَلَّى وَكَيْرَ أَرْبُعَ بَكُبِيراتِ ٣٢٠٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرِهِ أَنَّهُ قَالَ نَعِي أَنَّ

# باب: مسترح اور مستراح کی

۱۳۶۰ ابو قباد در صی اللہ عند روابت کرتے تھے کہ رسول ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمیاحب کے یاس سے ایک ج گرراک مید خود آرام یا سے والا ہے اور اس کے جانے ہے اور لو کو نے آرم بالا ۔ او گول نے عرض کیا دسول اللہ ال کامطلب ے؟ آپ سے فرہاموس دنیا کی تکلیفوں سے ترام یا تا ہے ( ا موت کے دفت) اور بد آدی کے جانے سے بندے اور شہر ا ورخت اور جانور آراميات إل

۲۲۰۴۳ ای مفہوم کی حدید ای سندے محی مال کی گئی ہے

### باب: جنازه ير تكبير كهنه كابيان

الموجوع الوجر ميده ومنى الله عندية كماك وسول الله صلى الله ملي وسلم نے نجاشی کی موت کی حیر دی جس دن انتحال کے اور عيد گاه ي مح اور جار محبير س كهين (لعني نماز جنازه يرحي) ۲۲-۵ الوير الدون الله عند في كماك خير وي بم كورسول الم

(rrow) الله معلوم يواك كناه سے صرف آدى حود تى ترب فيل او تابلك تمام كلو قات الل كا ك سے يدا بوتى ہے ورسب كنهاد س تکلیم بیائے میں۔

سلتم نے کہااور ، ویت کی جھ سے ترین ٹی ہے ان سے مجھ نے اور کہار دیت کی ہم سے اسحاق سے ان سے عمد الرویق مین و وقول میں کی اور عبدالرراق نے عبداللہ ہیں معید ہے۔ معول نے محمر ہن عمر و سے انھوں نے کیب میں مالک کے کیک فرز تدہے محمول مع فرده سے اتھوں نے کی سے اور ایکی کی حدیث بیل یہ لفظ بیل پستویع میں ادی المدب و مصبها الی و حمة اللد لیمی مو من وتیا کی تکلیموں سن اوراس کی چرف چیسین سے آر میں تا ہے اور اللہ کی رحت کی طرف مجد کر تاہے۔

(۲۲۰۴) بنیا اس مدیث سے مار جنازہ تا ہت او فی اور اس پر اجس نے سے دوقر من کتاب ہے اور سنگے ہے کہ ایک آو ان سے مجل اوا ہو جاتی ہے اور قر ش اترجاتا ہے اور تخبیر اے جنازہ کا جاری اور اور پر برائعی اور جمہور کا بھی بک ہے اور جا ہے ہوئی مماز جنازہ غائب پر اگر چ حنفيد في باد كل أس كا خلاف كيا ہے..

مُسلمُ

٧٧٠٧ - عن حابر بن عند الله أن رَسُولَ اللهِ مَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى عَلَى أَصْحَمَةُ السَّحَاشِيُّ مَكَبِّر عليْهِ أَرْبَعُ

٣٩٠٨ - عَلْ جَارِ بْن عَلِم الله عَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَمُ وَالْ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ صَالِحٌ مِنْ عَلِيْهُ صَالِحٌ صَالِحُ صَالِحُ مَنْ عَلَيْهُ صَالِحٌ مَنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَا عَلَا عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهِ عَلَا عَلَا عَلَاهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

٣٠٩ - عن جابر بن عَبْدِ اللهِ ح و حَدَّثُنَا بَرَاعُلُهِ عَلَى حَدَّدُ اللهِ فَالَ اللهِ فَالَ رَسُولُ اللّهِ فَالَّهُ وَلَا إِنْ أَخُا لَكُمْ قَدْ هَاتَ فَقُونُوا فَصُلُوا عَلَيْهِ ) قَالَ مَشْمًا فَصَفَّ صَعَيْنِ فَقُونُوا فَصُلُوا عَلَيْهِ ) قَالَ مَشْمًا فَصَفَّ صَعَيْنِ فَقُونُوا فَصُلُوا عَلَيْهِ ) قَالَ مَشْمًا فَصَفَّ صَعَيْنِ فَقُونُوا فَصُلُوا عَلَيْهِ ) اللهِ (ارانَ أَخَا لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُونُوا فَصَيْنِ فَالْ رَسُولُ اللهِ (ارانَ أَخَا لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُونُوا فَصَيْنِ فَالْ رَسُولُ اللهِ (ارانَ أَخَا لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُونُوا فَصَيْنِ عَلَى رَسُولُ اللهِ (ارانَ أَخَا لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُونُوا فَصَيْنِ عَلَيْهِ )) لَيْنِي النَّحَاشِي وَفِي رَوَالِهَرُهُمْ رِدْ (اللهِ الحَاكُمُ )).

ملی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجائی کی سوت کی جس دن کر انھوں نے انتقاب کیا در فرمایا کہ اپنے بھائی کے سے مغمرت ماگو (ہیر جدر دی ہے)۔ این شہاب نے کہااور روایت کی جھے سے سعید بن مینب نے اور ابوجر برق نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سی یہ کے س تھ صف ہ عدھی عید گاہ جی اور تماز جنازہ پڑھی اور چار تھیمری کہیں۔

۱۳۰۹ مسلم نے کہا کہ جی ہے روایت کی عمروناقد نے اور حس طوائی نے اور عبد بن حمید نے سب نے کہار وایت کی ہم سے یعقوب نے اور وہ ابرائیم بن سعد کے فرز ند ہیں۔ انھوں نے روایت کی ہم سے کہا خبر وی جھ کو میر سے باپ نے تھول نے موایت کی ہم سے کہا خبر وی جھ کو میر سے باپ نے تھول نے مائے ہے انھوں نے ابن شہاب سے مائند عمیل کی روایت کے ووثوں سندول سے۔

۱۳۰۵ - جابر بن عبدالله رضى الله عند في كماكد رسول الله مسل الله عليد وسلم في نماز براهى السحمد كى جس كا لقب نجاشى في الارجاد تحبير بن كهبى-

۲۲۰۸ - جابر بن عبداللہ فی کہار سول اللہ سفے قربایا کے اللہ کے اللہ کے ایک نیک بندہ اصحر فی فی اللہ کیا ہے اور آپ کھڑے ہوئے اور میارے امام فی اور ان پر تمازیز می۔ مادے امام فی اور ان پر تمازیز می۔

۱۳۰۹ - چرر بن عبدالقدرضی القد عند نے کہا کدرسول القد ملی الله علی الله علی الله ملی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی و کی سو کی سو کی مورے بواوراس پر نماز پڑھو۔ چر ہم کھڑے ہوئے اور آپ نے دو صفیل ہا ندھ ویں۔

۱۲۰۰ عمر ان بس حصین سے مروی ہے کہ نی اکرم علیہ ہے فرمایا کہ میں اکرم علیہ ہے فرمایا کہ میں اگر م علیہ ہے فرمایا کہ اس سے مراد نبی شی تھا۔ مراد نبی شی تھا۔



بَابُ الصَّلَاةِ عِلَى الْقَبْر

الله عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلَّى عَلَى فَهْرِ بَعْدَ مَا دُونَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلَّى عَلَيْهِ مَعْدَ مَا دُونَ مَكَبّرَ عَلَيْهِ أَرْيَمًا. قالَ النبَّيْبَايِيُّ مَعْمَتُ لِلسَّمْنِيُّ مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَ فَالْ النبَّيْبَايِيُّ مَعْمَتُ لِلسَّمْنِيُّ مَنْ حَدَّثَكَ بِهَا اللهُ عَلْدُ اللّهِ بَنُ عَبّاسٍ هما لَعْطُ حَدِيثٍ حَسَنٍ وَمِي رَوَايَةٍ ابْنِ سَتَبْرٍ قالَ انتهى حَدِيثٍ حَسَنٍ وَمِي رَوَايَةٍ ابْنِ سَتَبْرٍ قالَ انتهى وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَنّمَ إِلَى فَبْرٍ رَطْبِهِ وَسَولُ الله عَلَيْهِ وَسَنّمَ إِلَى فَبْرٍ رَطْبِهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَنّمَ إِلَى فَبْرِ رَطْبِهِ مَنْ اللهِ عَلْمَهُ وَ كَبْرَ أَرْبَعًا قَلْتُ لِعَامِهِ مَنْ حَدَثُمَا فَلْتُ لِنَا النّهَ فَعَلَيْهِ مَنْ شَهِيقَةُ ابْنُ عَبْرًا مَنْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَنّمَ إِلَى عَبْرِهِ مَنْ فَيْهِ وَسَنّمَ إِلَى عَبْرٍ رَطْبِهِ مَنْ مَنْهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَنّمَ إِلَى عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلْهُ إِلّٰ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ الله عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ ال

من مندلت من اللغة من سهده الله عباس المرابع والهو المعنية حر حداثما بحض بن يحتى الحيرا المعنية حراله المنتية حر وحداثما حبل الواجد بن بها والهو حو حداثما بالمستق بن إبراهيم أحيرانا حرية حو المحدثين محدثما بالمحتى بن إبراهيم أحيرانا حرية حداثما حداثما والحيع حداثما المحدث المدالة بن محدثما بن محدثما بالمحدد المدالة المحدد المدالة بن محدثما بن محدثما بن حداثما محدثما بن حداثما محدثما بن محدد المحدد المدالة المحدد بن المحدد كالمحدد المحدد المحدد بن المحدد كال حوالما محدد المحدد بن ال

#### ياب. تهرير نماز جنازه كابيان

۲۳۱ - فعی نے کہا کہ رمول اللہ کے ایک قبر پر تماز پڑھی میت کے دخن کے بعد اور جار تحبیری کہیں۔ شیانی نے شعبی سے یو جہا کہ آپ ہے یہ صدیث کس نے بیان کی ؟ انھوں نے کہاا یک معتبر تے محداللہ بن عبال في يا انظامن كي مديث كے بي اور ابن أسركى ردايت من ب كريني رسول الله أيك عازه قيرم اور تماز یڑھی اس پر اور نوگول نے آپ کے بیچے صف باندھی اور جار تھیری کہیں۔ من نے عامرے ہو چھاکس نے تم ے کہا؟ ا نموں نے کہاایک ٹقدنے جن کے پاک این عہال آئے تھے۔ الالاو- مسلم في كباروايت كي جم سي يكي في ال سي مشم في اور کہاروایت کی جمعے حسن بن رہے اور ایو کال نے دو تون نے روایت کی عبد الواحد سے دور کیار وایت کی ہم سے اسحال نے ان ے جریے اور کھاروایت کی ہم سے محمد بن عالم نے دن سے وکیج فالناسع مفيان فاوركهاك رويت كى بهم سع عبيدالله بن معاد نے ان سے ان کے باب نے اور کماروایت کی ہم ہے محمر بن فٹی نے ان سے محر بن جعفر نے ان سے شعبہ نے۔ ان سب سے شیرانی نے ان سے معمی نے انھوں نے ابن مہائے ہے انھوں نے ہی سے مثل اس کے اور کی کی حد مشامل بید نیس ہے کہ آپ نے چار تحبيري كبيل-مسلم نے كها روايت كى بم سے اسحاق نے اور بارون نے دوتوں نے وہب ہے انموں نے شعبہ ہے انموں نے استعیل ے اور کہاروایت کی ہم ہے ابوعشان مسمعی نے اتھوں نے یجی بن خریں سے اتھول نے اہراہیم بن طیمان سے اتھول نے ابی حصین سے دونوں نے شعبی سے انھوں نے این عبال سے انھول نے تی صلی الله علیہ وسلم سے قبر یر فماز بڑھنے کے باب میں روایت کی شیرانی کی مدیث کے ماند محر سمی کی روایت شی میار تحبيري كبنه كاذكر ليس



۲۲۱۳ لد كوره بالاحديث اس مندس محى مروى -

٣ ٢ ٢ ٣ - عَنَّ ابْنِ عَبْنَاسِ عَنَّ اللَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْ صَلَّى الْقَبْرِ نَحْوَ حَدِيثِهِ عَلَى الْقَبْرِ نَحْوَ حَدِيثِهِ الشَّيْنَانِيُّ لِيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ وَكَبْرَ أَرْبَعًا.

٣٢١٤ عن أنس أن الله عليه صلى الله عليه

وَسَلَّمُ صَلَّى عَلَى قَيْرٍ

۱۶۲۷- انس رمنی اللہ عند نے کہا کہ نبی صلی اللہ عدید و معلم نے قبر بر نماز پڑھی۔

۱۳۱۵- الع بريد في كماكد اليك كان حودت مجدى خد مت كرتى من باله يك بوان تعااوران كو حضرت في اله اله يو جهد الوكول في من كماكد مركى آپ نے فرمايا تم في بحد كو خبر مندى - كماكويا المحول في اس كو حقير بان كر حضرت كو تكليف و ينا مناسب ند جاتا آپ في المح قبر بان كر حضرت كو تكليف و ينا مناسب ند جاتا آپ في المح المحى قبر بنا والوكون في تنائى آپ في الس كو تماند تعالى برحى اور فرماياكد بيد قبر بن اند هير سے سے جمرى إلى اور الله تعالى الله عير سے سے جمرى إلى اور الله تعالى ان كور و ش كر و بتا ہے ميرى تماز بار سے سے

۱۳۱۹- عبدالرحمٰن نے کہا کہ زیدر منی اللہ عند ہمارے جناز دل کی ٹماز بیں چار تجبیریں کہا کرتے تھے اور ایک جناز و پرپانچ تجبیریں کہیں اور ہم نے بوچھا توا تھوں نے کہا کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسنم مجمی کہتے تھے۔

(۳۶۱۵) بند اس مدیدے تبریر نماز جناز و پز منار واب اور بھی تر بہت شائعی کالوراصی بالک نے اس بی تاویلات باطلہ کرے اس کو ناجائز رکھا ہے اور حدیث تغییر معموم کے آئے کمی کا توں نہیں بال مکیا اور اس حدیث سے رسول اللہ کے حسن احلاقی اور قواضی اور آئے محالہ کی خبر کیری اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا اور ان کے دنیاد آئرت کے مصالے کی فکر رکھنا الابت اور معلوم ہوتا ہے اور فرمایا کہ تھے خبر کے لہذری اس سے معلوم ہواکہ میت کی خبر احباب کو دینا تاکہ آس کی قماز دو فن بل شرکے ہول روہ ہے۔

(۲۲۱۲) ہے اہم تووی نے کہا یہ حدیث علوے زدیک منسوخ ہے اور این میداہر دفیرونے اس کے منسوخ ہونے پراجس مخل کیا ہے اور کہا ہے کہ اب کوئی مخص جار تجمیروں سے زیادہ نہ کے اور میدد ممل ہے اس پر کہ ان او کون نے زید من او تم کے بعد جار پر اجائ کر لیا ہے اور

فتبديكا سيح قول يب كراجاع بعدا عملاف ك مح بد تمام بواكلام نود كاكا-

متر ہم کہنا ہے اللہ کی دو سے کہ جب ایک معتبر راول کہنا ہے کہ رسول اللہ نے پی تخبیر ہے کئی تواجہ نا ہے کہ کم منسوخ ہو سکتا ہے قبل رسول حبول کا جب کک ٹوو آپ ہے پانٹ کی ٹی بالتھر تائد آ جائے اور حال ہے ہے کہ زوالمعاد علی این آئی نے تکھا ہے کہ رسول، اللہ سے معلی کی جو کی اور محاب آپ کے بعد جان کی اور چر کہا سے پانچ تخبیریں سمجے ہو کیں اور محاب آپ کے بعد جار مجمل کہتے تھے پانچ ہمی جس کے بعد بھی اور ایت ذید کی مسلم سے میان کی اور چر کہا امام علی بن بی خالب نے سمل بن حدیف کے جنازہ پر چر تخبیری کی اور عال بدر پر آپ چر تخبیری کیا کرتے تے اور اور محاب پر پیٹی ج



#### باب الْقيّام للْجَمَارَةِ

۲۲۱۷ عن عامر ثن ربيعه مال مال رسولُ الله صلى الله علم وسد ((إذَ رأيتُمُ الله علم فقومُوا له حتى تُحَمَّقكمُ أوْ توضع ))

#### باب جنازہ کے لیے کھڑے ہوئے کابیان

۲۲۱۷- عام رحنی اللہ عند نے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ عدید وسم سے افریایاجب تم جازہ دیکھو کمڑے ہوجائے بہال تک کہ آگے چلاجائے بازجن براتاراجائے۔

البراور و گور پر موامعاب نے جار۔ ڈکر میااس کادار تعلی اور دکر کیاسعیدین معمورے تکم سے انعول نے این حیبیہ سے کہ اتھوں سے کہا سحاب بٹن هدري پائج اور چھ اور سات كې كرے تھے ہوں آ نار سجھ ميں او چارہے رياد و متح كرئے كاكوئي موقع ميس ہے اور تي ہے جارہے رياد و کو متع مبیں قرماہ بلکہ آپ نے اور آپ کے بعد محالہ ہے جارہے ریادہ کہیں اور بین لوگوں نے متع کیاا معول نے این عباس کی روابیت ہے دلیل بکڑی ہے کے مول اللہ کے خمر منازہ پرجی اس میں جار ہی تھمبریں کہیں اور یہ آپ فااخیر طفل ہے دور اخیر سے خمر تعل آ نگالیا جاتا ہے اوراس عدیث می حلاب نے بیٹے علی می کارم کیا ہے اور کر ہے کہ مجھے حارہ سے قبر وی ہے کہ کسی سفاجام احد سے پر جیماالی سلیح فارہ یاب کو میمون ہے جو انھوں تے بن عمیاس سے دوایت کی ہے اور میمی عدیث پڑھی تواہام احمہ نے فرمالا بد کدب ہے میں کی پکھ اصل تعیس اور بے صابت وابت کی ہے محرین یاد طمان نے اور دہ صدیثیں اینے ول ہے کھڑا کرتا تھااور مع کرنے والوں نے اس سے بھی لیل بکڑی ہے کہ میمون بن میران نے ان عمال سندہ و بت ک کہ فرشنول پر جب معترت آدم پر ماز پڑھی نو میار تجبیری کہیں اور کہا یہ نہارے سے سنت ے سے بنی آرم! ادراس عدیث کا حال سنے کر اثر مے نے کہا تھر بن معاویہ شٹا ہور کا کاوکر ہو حمد اللہ کے پاس آیا چی انام احمد کے پاس تو انھوں ے قرمیا کہ علی اس کی حدیثال کو در سے مکٹری ہو کی جاتا ہوں ایمرة کر کیاائی رویت کو الی اسملیج سے کہ وہراوی بس میمون سے ووائن عب س ہے کہ فرشتوں نے آدم کی نماذ ہو می اور جا، تحمیری کہیں تواس کو بوعبداللہ ام احد نے بوی او کھی بات جانی اور کمااج تحمیری کیروایتی بہت معجے ہوئی ہیں اور وہ اللہ سے بہت ڈریے واے تے اور <sub>ی</sub>ا ساتھے کہ سکی روایتیں بیان کریں اور بیات کہ اس روایت کواہوا مکنے کی طرف مقموب کریں ان کو بہت نا کو روہو کی اور منع کرتے والول سے جسمی کی رویت ہے ویسل پکڑی جو بیچی ہے ابی ہے رویت کی تموں نے تی ہے کہ فرشوں نے آ، من فمازع عی اور جار تھیری کئیں ہے روایت سیح نیس اور مر فوجااور مو قو قادونوں طرح مر + ی ہے کہ معاد کے بار سب جار تھیریں کی كرتے تے بنانچہ ملقد نے عبداللہ سے كہاك مناذ كے يارشام سے آتے بي اور انھول نے ايك جناز ديريا كا تحيرين كيل وعدات نے ك تكبيري بحو مغرد فين بي المام بعنى تعبيري كية تم بحى أيواور جب ود منام بييروت تم بحى سلام بيير و و

مسلم بے کیا اور دواہت کی ہم ہے جی حدیث تھیں ہے ان سے لیٹ نے اور دو بہت کی ہم سے این رمح نے ان سے میٹ نے اور دواہت کی ہم سے حرالہ نے ان ہے میٹ اور دواہت کی ہم سے حرالہ نے ان استاد ہے وربونس ہے اور دواہت کی جم سے حرالہ نے ان استاد ہے وربونس ہے



۲۲۱۸ على غامر إلى رابيعة على اللّبي صلّى الله عليه على اللّبي صلّى الله عليه وسلّم فان (( إذا راى أخذكُمْ اللّجارة فإن لم يكن عاشيا معها فليّقم حتى للحلّه أو توصع من قبل أن تُحلّه ))

۲۲۲۰ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ
 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ
 عَلَيْ ( إِدَا الْبَافُتُمْ حَارَةً فَلَا تَخْلِسُوا خَتَى لُوطِيعٌ ))

٣٧٢١ عن أبي شبيد المُدَّرِيُّ أَنَّ رَسُونَ
 اللهِ ﷺ قَال (( إد رَأَيْتُمُ الْجَنَّارَةُ فَقُومُوا
 فض بَعَها فَلَ يَخْلَسُ خَتْى تُوطِمُعُ )).

٣٢٢٣ عن حابر بن عَبْد الله رصى الله عنه فأن مرَّت حارةً فقام لَها رسُولُ الله صلى الله عَنْيَه وسنَّم وَقُمْ مَعَهُ فَعُمَّا يَا رَسُونَ الله

۱۳۱۸- عامر نے کہائی ملی اللہ علیہ و سلم سے فراہ یا جب کوئی خفص جنازہ دیکھے تو گر اس کے ساتھ جائے وال شاہو تو کھڑا ہوجائے بیاس تک کہ وہ آگے نقل جائے یاز من پر رکھا جائے آگے جائے سے بہلے۔

۲۹۲۰ - ابوسعید خدر ی رمنی الله عشہ نے کہ رسول الله مسلی الله عید دستم نے فرمای جب کوئی جنازہ کے ساتھ جائے توجب کک دہ
 رکھانہ جائے ای دفت تک تک نہ ہیتھے۔

۱۲۲۱ - ابو سعید خدری نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب جناز اد کھو تو کھڑے جب تک جناز ادر کوس تھ جائے وہد میٹے جب تک دور کا مہ جائے۔

۱۳۲۴- جابر رضی الدعنہ نے کہا یک جنازہ گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ دستم کھڑے ہوگئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوگئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوگئے وہ تو بہودی

الله كى دوايت يس بيب كدا أمول سه سناد مول الله ك فروت يه السكدوني دوايت سه جواد يرفد كرد مولى )-



إِنَّهَا يَهُودِيَّةً فَقَالَ (( إِنَّ الْمَوْتَ قَرْعٌ فَإِدَا رَآلِتُمْ الْجَازَةَ فَقُومُوا )).

٣٧٧٣ سفَّنَّ خَابِرِ يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ لِمُعَازِّةِ مَرَّتْ بِهِ حَنِّى تُوَارِّتْ.

٣٩٧٤ - عَنْ حَابِرٍ يَشُولُ قَامَ النّبِي عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللللّهِ الللّ

٣٢٧٩ عَنْ النِي أَبِي لَيْلَى أَلَّ فَيْسَ بَنَ سَعْدِ رَسَهُلَ بَنَ سَعْدِ رَسَهُلَ بَنَ سَعْدِ رَسَهُلَ بَنَ سَعْدِ رَسَهُلَ بَنَ سَعْدِ كَانَا بِالْقَادِسِيَّةِ سَرَّتَ بِهِمَا خَمَازَةٌ فَقَاما فَقِيل لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ حَمَازَةٌ فَقَاما فَقِيل لَهُما إِنَّها مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ حَمَّالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَبَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّتُ عَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَبَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّتُ بِهِ حَمَارَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ إِنَّهُ بَهُرِدِيَّ فَقَالَ (﴿ الْلِسَتَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَبَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّتُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَبْدِ وَسَلَّمَ مُرَّتُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَبْدِ وَسَلَمَ مُرَّتُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَبْدِ وَسَلَّمَ مُرَاتِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَبْدِ وَسَلَّمَ مُرَاتِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَبْدِ وَسَلَّمَ مُرَاتِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَبْدِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَبْدِ وَسَلَّمَ مُرَاتِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَبْدِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْتُ إِلَيْهِ مَا اللهُ عَلَالَ إِللْهُ عَلَيْهِ إِلَا اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَالَهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلّٰهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُو

٣٧٢٦ و حَدَّقِيه الْقَاسِمُ إِنَّ رَكْرِيَّاءَ حَدَّقَا غَيْدُ اللَّهِ إِنَّ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ الْأَعْسَشِ عَنْ عَمْرِو أَنِي مُوَّه بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقِيهِ فَقَالَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَرَّاتًا عَنْشًا حَنَارَةً

بَابُ نَسْخِ الْقِيَامِ لِلْجَارَةِ

الله قال رابي ماجع بن خير وبي سعد بن شعاد الله عارة الله قال رابي ماجع بن خير وبعض بوسعة بي حارة قايمًا وقط حقى المعارة فقال فايمًا وقط حقى المعارة بنا بي ما يُنهيدك فقت أنتجر أن توصع الحارة بنا يُحدّث أبو سنجه العدري فقال ماجع فإن يحدّث أبو سنجه العدري فقال ماجع فإن مستفود بن الحكم حدّثي عن عبى بن أبي مايي الماجع أنه قال قام رسول الله على أن غيل بن أبي مايي الماجع أنه قال قام رسول الله على أن غيل بن أبي

٣٢٢٨ - و خَلْتُنِي مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى وَإِسْحَقَّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَدِيمًا عَنْ التَّقَهِيُّ

حورت کا جنازہ ہے آپ نے قربایا موت گھیر ہٹ کی چیز ہے۔ پھر جب تم جنازہ دیکھو تو گھڑے ہو جاؤ۔

۱۲۲۳- جا براکیج نیے نی اور آپ کے محالی کھڑے دہ ایک بودی کے جنازہ کے لیے بہال تک کہ دہ آکھوں سے جہب گیا۔ ۱۲۲۳- جا براکتے نیے کہ رسول اللہ ایک جنازہ کے لیے کھڑے ۱۲ نے بہاں تک کہ وہ جہب گیا۔

۱۳۲۵ این الی کملی نے کہا کہ قیس بن سعد اور سہل بن حنیف دونوں قادسیہ بیل سے اور یک جنازہ گزرااور دہ کھڑے ہوئے سو ان سے کہا گیا کہ جنازہ گزرااور دہ کھڑے ہوئے سو ان سے کہا گیا کہ وہائی ریان کے لوگوں بیس ہے ہے (لیمن کفار بیس سے کہا گیا کہ دسول اللہ کے ہائی سے ایک جنازہ بیس سے ایک جنازہ کی الاور آپ کھڑے ہوگئے تو عرض کیا کہ دہ پیودی ہے آپ نے فرمایا آ تر جان تو ہے۔

۳۲۳۳- مسلم نے کہا کہ رویت کی جھے سے قاسم بن زکریائے ان سے عبیداللہ نے ان سے شیبائی نے ان سے اعمش نے ان سے حمرو بن مرد نے ای اساد سے اور اس میں یہ لفظ میں کہ انھوں نے کہاہم رسول اللہ کے ساتھ تھے اور ایک جناز وگزرل

باب: جنازہ کود کی کر کھڑ اہونامنسون ہونے کابیان
۱۲۲۷- وقد نے کہا کہ جھے کونافع نے دیکھا کہ جی ایک جنازہ
کے ساتھ کھڑا تھا اور وہ بیٹے ہوئے انظار کرتے تھے جنازہ کے
ابر نے کا انھوں نے جھ سے کہا کہ تم کس کے معتقر کھڑے ہو؟
میں نے کہا میں منتقر ہوں جنازے رکھنے کااس صدیت کے خیال
سے جوروایت کی الاسعید خدری نے تو تافع نے کہا کہ مسعود بن
افتہ کھڑے ہوئے گا کہ رسول
افتہ کھڑے ہوئے گا کہ رسول
انڈ کھڑے ہوئے گا رجی کے کہا کہ رسول

۲۲۲۸- مسلم نے کہار وایت کی جمعہ سے محمد بن شخی اور اسحاق بن ایرامیم اور این الی حمر و نے سب نے گفتی ہے۔ این مثنی نے کہا کہ

قَالَ ابْنُ الْمُنْتَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ الْمِثَانِي وَالِمَدُ الْنُ مَنْتِيدِ قَالَ أَخْبَرَيْنِ وَالِمَدُ اللهُ عَمْرُو بْنِ سَعْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ شَعَادٍ الْمَاتِينُ أَنَّ مَالِعَ لِنَ عَمْرُو بْنِ سَعْدِ بْنِ شَعَادٍ الْمَاتِينُ أَنَّ مَالِعَ لِنَ الْحَكَمِ الْمَاتِينُ أَنَّ مَالِعَ لِنَ الْحَكَمِ الْمَاتِينَ أَنِي طَلِيدٍ يَقُولُ بِي الْحَبْرُةُ أَنَّهُ سَعِمَ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ بِي الْمُعْرَادُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَدَّدِ وَمَدَّد مَا لَهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَدَّد وَمُدَّد وَمُدَّد وَمُدَّد اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَدْد.

وَإِنْمَا حَدَّثَ بِدَبِكَ لِأَنَّ مَافِعَ أَنِي جُنَيْمٍ رَّأَى وَاقِدَ أِنَ عَمْرُو قَامَ حَثَى وُصِفَتْ الْمَقَارَةُ وَاقِدَ أِن عَمْرُو قَامَ حَثَى وُصِفَتْ الْمَقَارَةُ وَاقِدَةً عَنْ يَحْتَى أَنِ سَعِيدٍ بِهَدَا الْوِسْنَادِ وَاقِدَةً عَنْ يَحْتَى أَنِ سَعِيدٍ بِهَدَا الْوِسْنَادِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَامَ فَقُمْنَ وَقَعَدَ فَقَعَدُنَا يَفِي فِي

٣٢٣٦ - و خَدْثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَعُبِيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالًا حَدَّثُنَا يَحْيَى وَهُوَ الْفَطَّانُ عَنْ بِثِنَةِ بَهَدَهِ الْإِسْمَادِ

بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَيْتِ فِي الصَّلَاةِ المُعْلَدِةِ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى عَرَفِ بَى مالِدُ يَقُولُ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى حَارَةِ رَسُلَمَ عَلَى حَارَةِ مَعْمِلُتَ مِنْ دُعَاتِهِ وَهُو يَقُولُ (( اللَّهُمُّ الْفَهِرُ الْفَهُمُّ الْفَهِرُ

عبدالوہاب نے کیا سنا علی نے کی بین سعید سے کہا کہ خیر دی یکھے
واقد بین حمرو بین سعوبین محاذا افساری نے کہ بنافع بین جیر نے خیر
دی کہ مسعود بین الحکم افساری نے ان کو خبر دی کہ سناا نحول نے
علی بین المی طالب سے کہ جنازوں کے حق شی فرماتے نے کہ
رسول اللہ پہلے کوڑے ہوجاتے تے (لیمنی جنازہ دیکے کر) پھر بیٹھنے
گے۔اور یہ عدیث اس لیے روایت کی کہ نافع بین جبیر نے دیکھا
واقد بین عرو کو کہ وہ کوڑے رہے بیاں تک کہ جنازہ دیکھا
اور کیا مسلم نے کہ روایت کی ہم ہے ہمی ابو کریب نے ان سے ابو
زائد ہے ان سے بیکی نے اس اسادے۔
تا کورو بافاحد یہ اس سندے بھی مروی ہے۔
تا کورو بافاحد یہ اس سندے بھی مروی ہے۔

-۲۲۳۰ حضرت علی نے کہا کہ دیکھا ہم نے رسول اللہ ﷺ کو

کڑے ہوئے نوہم بھی کھڑے ہوئے آپ کے سرتھ اور وہ میٹھنے کئے پھرہم بھی میٹھنے کیے لینی جنازہ میں۔

٢٢٣١- اس سندے مجی قد کوروبالاروایت بيان کی گئے ہے-

باب نماز جنازہ میں میت کے لیے دی کرنے کا بیان ۲۲۳۳- عوف بن مالک کہتے ہے کہ رسول اللہ بھٹے نے ایک جنازہ پر تماز پڑھی اور میں نے آپ کی دعا میں سے میہ لفظ بادر کھے الملھم سے المناد کک لیعن یااللہ بخش اس کو اور رحم کر اور شور سی مر

(وسوم) بين اب تم كويتين موكياكه بم جواوير كد آئے تے كه كر اموناام متحب بهاور بين باناروا به بكى بات دوا تول كاروے يہت فك س

میں ہے۔ مسلم نے کہااور واپ کی جمعیت کی مدیث تھ بن بھرنے اور عبداللہ بن سعید دوٹوں نے کہارو سے کی نے اور وہ قطان ہیں تھول نے قشعہ سیما کا بلناد ہے۔

، ورا علی جیست و ارزو کی کہ یہ مردوش ہونا تاکہ حضرت کی دوا چھے سینی (امام نودی) اور فقیر متر جم آرزو کر تاہے کہ یہ الله



له والرحمة وعافه واغف عنه وأكرم لؤله واشع مناحلة والنائج والبرد ومنه مناحلة واغسلة بالماء والنائج والبرد ومنه من المحطالة كما نقبت النواب المائيض من المناس وأيسلة ذارا حيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوج خيرا من زوجه والاحلة المجة واعده من عداب المقبر أو من عداب المار) وما حير حتى تعلب أن أكور أنا دبك المئيل عدال حير عداله عن عراب عداله عن المناس ما المناس عن عداله عن عراب عن منابع عن المناس ما المناس عن المناس

حدثاله على أيه على غوف بني مايك على النبي المحديث النبي المعلى الله على النبي المعلى الله على النبي المعلى الله عليه وسلم بعثو هذا المخديث المعرب عبد الرخيم المعرب عبد الرخيم المعرب عبد الرخيم المعاربة في صالح الرخيم النبي وهب

بَابُ أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ مِنَ الْمَيِّتِ لِلصَّنَاةِ عَنَيْهِ

۳۲۳۳ مسلم نے کہادر روایت کی جھے سے عیدانر حلن بن حبیر نے ان سے ان کے باب نے ان سے عوف بن الک سے انحوں نے گاسے بھی عدید، تداس وایت کے۔

۔۔۔ مسلم نے کہ اور روایت کی ہم سے اسحاق بن ابراہیم سے انھوں نے معاویہ سے انہی ورٹوں سندوں سے ابن وہب کی روایت کی انزر\_

۲۳۳۴- ترجمه اس کاوی ہے جو اوپر گزرل

باب: جنازہ ش امام میت کے ممں حصر کے سمنے کھڑا ہو

الباسر دویش او تاکه حصرت محد کی دعا کے موے ش او آ۔



الْبِيِّ اللَّهِ وصلَّى على أُمَّ كَعْبُ ماتتُ وهِي نُفسًاءُ الْبِيِّ اللَّهِ وصلَّى على أُمَّ كَعْبُ ماتتُ وهِي نُفسًاءُ فَعَام رَسُولُ اللَّه عَلِيَّةً لِلصَّمَاء عليه وسطها فعام رَسُولُ اللَّه عَلِيَّةً لِلصَّمَاء عليه وسطها ٢٢٣٦ و خَلَقْنَاه أَبُو يَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَة حَلَّمَا أَبُنُ الْسُارِاءُ ويَرِيدُ بُنَّ هَارُونَ ح و حَلَّقَنَا بُنُ الْسُارِاءُ ويَرِيدُ بُنَ هَارُونَ ح و حَلَّقِينَ بُنُ عَلَيْنِ بُنَ الْمُعَارُلُ والْمَعْلُ بُنَ الْمُعَارُلُ لَلْ الْمُعَالِلُ بُنُ مُوسَى كُنْهُمْ عَلَ حَسَيْنِ لَهَا وَالْمُعَالِ بُنُ مُوسَى كُنْهُمْ عَلَ حَسَيْنِ لَهَا وَالْمُ الْمُعَالِلُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ لِلْ مُوسَى كُنْهُمْ عَلَ حَسَيْنِ لَهَا وَالْمُ الْمُعَالِقُ لِللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ لِلْ مُوسَى كُنْهُمْ عَلَ حَسَيْنِ لَهَا وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ لِلْ مُوسَى كُنْهُمْ عَلَ حَسَيْنِ لَهَا وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ لِلْ مُوسَى كُنْهُمْ عَلَ حَسَيْنِ لَهَا اللَّهُ الْمُعَالِقُ لِلْ مُوسَى كُنْهُمْ عَلَ حَسَيْنِ لَهَا اللَّهُ الْمُعَالِقُ لِلْمُعَلِقُ فِي الْمُعَلِقُ مُنْ مُوسَى كُنْهُمْ عَلَ حَسَيْنِ لَهَا وَاللَّهُ لِلْمُعَلِقُ لِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ لُنُهُ وَلَمْ اللَّهُ الْمُعَالِقُ لُمُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ لِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ لِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ لَيْ الْمُعْلِقُ لُنَا اللَّهُ الْمُعْلِقُ لِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ لَالْمِينَا لِي اللْمُعْلِقُ لَا اللَّهُ الْمُعْلِقُ لِلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ لَا اللَّهُ الْمُعْلِقُ لِلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ لَهُمْ عَلَى الْمُعْلِقُ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ لِللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ لِلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ لِللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ ا

على غلها رسُول الله عَلَيْهُ عُدَمًا مَكُنتُ أَخْمَطُ على غلها رسُول الله عَلَيْهُ عُدَمًا مَكُنتُ أَخْمَطُ عَلَى عَلَمُ مِنْ أَلْفُولُ إِلَّا أَنَّ هَا هَدَا رِجَالًا عَمْهُ مِنْ أَلْفُولُ إِلَّا أَنَّ هَا هَدَا رِجَالًا هُمْ مَنْ أَلْفُولُ إِلَّا أَنَّ هَا هَدَا رِجَالًا الله هُمْ أَسَنَ سَى وقد صَنْتُ وراء رسُولِ الله عَلَيْهُ عَلَى المُرَأَةِ ماسًا فِي يَمَاسِهَا فَقَامُ عَلَيْهُ وَسُولُ الله عَلَى يَمَاسِها فَقَامُ عَلَيْهُ وَي المَنْاءِ وَسَعْهَا وَفِي روّايَة أَنِي الْمُشَى قَالَ حَدَّتِي عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْدَةً قَالُ فَتَامُ عَلَيْهَ الله بْنُ بُرَيْدَةً قَالًا فَتَامُ عَلَيْهَ وَاسطَها

#### بَابُ رُكُوبِ الْمُصلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ إِذَا انْصَرَف

٢٣٨ على حَالِم بْنَ سَمُرَةُ قَالَ أَبِيَ النَّبِيُّ اللَّبِيُّ اللَّبِيُّ اللَّبِيُّ بِهِ الْصَرَفَ مِنْ عَلَيْكُ جِبِهِ الْصَرَفَ مِنْ جَنَارُهُ اللَّهِ اللَّهُ حَدَّ حِ وَلَاحُنْ لَمَنْنِي حَوِلَهُ جَنَارُهُ اللَّهِ اللَّهُ حَدَّ حِ وَلَاحُنْ لَمَنْنِي حَوِلَهُ حَنَارُهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَلُّ لَنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّالِي الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُو

۲۲۳۵ - سمرہ بن جدب نے کہا کہ میں نے رسوں اللہ کے بیجھے مماز پڑھی اور آپ نے کھٹ کو ماں پر تماز پڑھی اور وہ اللہ کی کمر کے پر بر کھڑے ہوئے۔
حمیں اور رسول اللہ اللہ کی کمر کے پر بر کھڑے ہوئے۔
۲۲۳۳ - مسلم نے کہا کہ روایت کی ہم سے بہی حدیث او بکر بن انی شیبہ نے ابن مبارک نے اور بزید بن بارون نے او کہارویت کی جورے ان مبارک نے اور بزید بن بارون نے او کہارویت کی مجھ سے بھی بن حجر نے ان سے ابن مبارک اور فضل کہارویت کی مجھ سے بھی بن حجر نے ان سے ابن مبارک اور فضل بن موک نے ان سب نے روایت کی حسین سے کی اسادے اور کھپ کی مان کاؤ کر تبیس کیا۔

۲۲۳۷- سمرہ بن چندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہیں ر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسم کے زمانہ مبارک ہیں لڑکا تقداور آپ کی حدیثیں یاد رکھتا مگر اس لیے نہ بولیا تھا کہ جھے سے بوڑھے وگ وہاں موجود ہوتے تھے (سبی ان اللہ بیہ کماں سعادت مند ور بزر کول کاادب ہے) اور ہیں نے رسول اللہ کے چیچے نماز پڑھی ایک مورت پر کہ وہ نفال ہیں تھی اور آپ نمار کے وقت اس کے بیجے نماز پڑھی ایک مورت پر کہ وہ نفال ہیں تھی اور آپ نمار کے وقت اس کے بیج ہیں کھی ہوئے۔ اور این تھی کی رویت کا سفون بھی ہیں۔

#### باب: تمازی کاجنازہ کے بعد سوار ہو کر آنے کا بیان

۲۳۲۸ - جاہر بن سمرۃ نے کہا کہ نی کے پاس ایک گھوڑا آیا نگی چنے کااور آپ اس ہر سوار ہو لیے اور ہم آپ کے گرد پیدس سے جب این وحدار کے جناز دسے آپ لوٹے تھے۔

۲۲۳۹ جابر بن سمرہ نے کہاکہ رسول اللہ نے ابن د حداح کے جائزہ کی نماز بڑھی پھر آپ کے پاس ایک ننگی چینے کا گھوڑا ارپا می جازہ کی نماز بڑھی پھر آپ کے پاس ایک ننگی چینے کا گھوڑا ارپامی اور اس کوایک شخص نے میزا پھر آپ سوار ہوے اور دہ کو د تا تھا

سَنَعَى عَنْهَهُ قَالَ فَقَالَ رَحُلُ مِنَ الْقَوْمِ إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قالَ ((كُمْ مِنْ عِلْقَ مُعَلَّقِ أَوْ مُدَلَّى لِي الْجَنَّةِ لِائِنِ الدُّحْداجِ)) أَوْ قَالَ شَعَيَةُ (( يَأْبِي الدُّحْدَاحِ )). الدُّحْداجِ) اللَّحْدِ وَنَصْبِ النَّبِينَ عَلَى

الميت

٣٧٤٠ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَغَاصِ قَالَ فِي
 مُرَصِهِ اللّٰدِي هَنَكَ بِيهِ الْحَدُوا لِي لَحَدُا وَاتْصِبُوا
 عَلَيَّ اللّٰبِينَ مِصْبًا كَمَا صُبِعَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ 
 عَلَيَّ اللّٰبِينَ مِصْبًا كَمَا صُبِعَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ 
 عَلَيَّ اللّٰبِينَ مِصْبًا كَمَا صُبِعَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ 
 عَلَى اللّٰهَ عَلَى الْقَطِيفَةِ فِي اللّٰهَبْرِ

٣٧٤١ - عَنِ الرَّ عَبَّلَى فَالَ حَمِلَ فِي قَيْرٍ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةً قَطِيعَةً حَمْرًاءُ

قَالَ مُسَلِم أَبُو حَمْرَة اسْمَهُ تَصَرُّ أَنَّ عِشْرَانَ وَأَبُو النَّيَاحِ وَاسْمَة يَرِيدُ أَنَّ حُمَيْدٍ مَانَا بِمَرَعْسَ

بَابُ الْأَمْرِ بِتَسْلُويَةِ الْقَبْرِ

٣٤٣ إ - عَنْ ثُمَانَة أَنَّى شَغَيًّ حُدَّلَة عَالَ كَنَا مَعْ فَعَنَالَهُ مِنْ أَنْهُ عَالَ كَنَا مَعْ فَعَنَالَهُ أَنِ عَنِيْدٍ بِأَرْضِ الرُّومِ بِرُوهِس فَتُومِي الرُّومِ بِرُوهِس فَتُومِي مُنَالِّة أَنْ عَنِيْدٍ بِعَنْدٍهِ فَعَرَّهِ فَعَرَّالَة أَنْ عَنِيْدٍ بِعَنْدٍهِ فَعَرَّهِ فَعَرَّالَة أَنْ عَنْدُهِ بِعَنْدٍ بِعَنْدٍهِ فَعَرَّالُهُ أَنْ عَنْدُهِ بِعَنْدٍ بِعَنْدٍ فَعَالَة أَنْ عَنْدُهِ فَعَلَى مَنْ مَنْ اللهِ عَنْدُهِ أَنْ أَنْهُ اللهِ عَنْدُهِ فَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَنْدُهِ فَالْ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهُ فَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ فَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ فَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ فَالْ سَمِعْتُ مِسُولًا اللهِ عَنْهُ فَالْ اللهِ عَنْهُ فَالْ اللهِ عَنْهُ فَالْ اللهِ عَنْهُ فَالْ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٣٢٤٣ عَنْ أَبِي الهَبَّاحِ الْأَسْدِيِّ قَالَ عَالَ بِي

اور ہم سب آپ کے چھپے تھ اور دوڑتے تھے۔ سوایک فض نے قوم جس سے کہاکہ نی نے فرمیا کہ ابن د حدائ کے لیے جن میں کئے خوشے فنگ دے ہیں۔

#### باب: لحد شميت پراينش لگا<u>نه کابيا</u>ن

۱۲۲۴۰ سعد بن انی و قامل نے اپنی بیاری میں قربایا جس میں انتقال ہوا کہ میرے لیے فعد بنانا اوراس پر کی ایلیٹی لگانا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئے۔

باب: قبريس جادر والع كابيان

ا ۱۳۲۹ - ابن عبال رضی الله عنهائے کیارسول اللہ سی قیلے کی قیر جی مر خ چاور وال دی گئی۔ مسلم نے کہا ابو جمر ہ کا نام تھر بن عمر ال اور ابو النتیاح کا نام بزید بن حمید ہے کہ دولوں نے سر خس شر انتقال کیالا یہ دولوں اس سند کے رادی جس)۔

باب. قبر كوبراير كرنے كايان

۱۳۳۷- شمارین شنی نے کہا کہ ہم قطالہ کے ساتھ تنے دوم کے برود کی میں (کہ تام برایر داور مقام کا ہے) اور ہفارا ایک بار مرکب تو تضالہ نے حکم دیا کہ اس کی قبر برایر کی جائے اور تعوی نے کہا کہ سنائیں نے رسول اللہ سے کہ تھم فرمائے تنے ہماری قبرول کے برابر کرنے کا۔

٣٣٣٣- الى البياح اسدى في كها جھ سے حضرت على في قرما

(۱۳۹۳) بینہ اس سے معنوم ہواکہ تدبینا متحب ہے جس کو بنلی تیر کہتے ہیں دور حضرت کے لیے ہاتھال سحاب اسک بی قبر ی تقی اور اس میں میکو بیٹیس لگی تھیں۔

(۲۲۳۷) جنا ال عدید سے معلوم ہواکہ مغت بی ہے کہ قبر زمین سے اوٹی نہ کی جائے اور نہ او نف کے کوہاں کی ک عالی جائے اور ایک بالشد سے دیادہ او جی کرتا نہاہت ہر ہے دور بھی نہ ہبہ ہے شافی کا اور قاضی عماض نے نقل کیاہے کہ افغال یہ ہے کہ کوہاں کی خرج ایعن ہی پشت منا کیں اور بھی نہ ہبہ ہالک کار غرفر او ٹی قبر ہی متانا اور پائٹہ کر نااور گنبد ول کا تیار کرنا ہے سب با جمار است اور ہانفاتی عالم حرام اور ممتوع ہے اور اس کو افغال الحل قرارد منا اور شعاد اسمام خیال کرنا کو بارسول اللہ کے اور اس کو افغال اللہ عالی مقاد سے اور اس کو افغال اللہ کے اور اس



عَلِيُّ أَنُّ أَبِي طَالِبِ أَلَا أَبْغَثُكَ عَلَى مَا يُعَنِّينِ عَلَيْهِ رَسُونُ اللهِ ﷺ أَنْ لَا تَدَعَ بِمِثَالُ إِلَّا طَمَعَنْتُهُ وَلَا ثَيْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّئِنَهُ.

٣٧٢٤ و حدَّثَيهِ آلبُو بَكْرِ بْنُ حَلَّادٍ الْبَاهِيئُ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْفَطَّانُ خَدَّثَنَا سُفْانُ خَدَّثَى خَيِبٌ بِهَدَا الْإِشَادِ رَقَالَ وَلَا صُورَةً إِلَّا خَيبٌ بِهَدَا الْإِشَادِ رَقَالَ وَلَا صُورَةً إِلَّا خَيبٌ مُنَا الْإِشَادِ رَقَالَ وَلَا صُورَةً إِلَّا

#### بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَجْصِيصِ الْقَبْرِ وَالْبِـاءِ عَلَيْه

٣٢٤٥ عَنْ جَارٍ قَالَ لَهَى رَسُولُ اللهِ
 عَنْ جَارٍ قَالَ لَهُمَ رَالُا لَهُمَا عَلَيْهِ وَأَلَا لَيْقُعَدُ عَلَيْهِ وَأَلَا لَيْقُعِدُ عَلَيْهِ وَأَلَا لَيْقُعَدُ عَلَيْهِ وَأَلَا لَيْقُعَدُ عَلَيْهِ وَأَلَا لَيْقُعَدُ عَلَيْهِ وَأَلَا لَيْقُعِدُ عَلَيْهِ وَأَلَا لَيْقُعِدُ عَلَيْهِ وَأَلَا لَيْقُعْدُ عَلَيْهِ وَأَلَا لَيْعَادُ عَلَيْهِ وَأَلَا لَيْهِ عَلَيْهِ وَأَلَا لَيْهِ عَلَيْهِ وَأَلَا لَيْعَادُ عَلَيْهِ وَأَلَا لَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَأَلَا لَيْعَادُ عَلَيْهِ وَأَلَا لَيْهِ عَلَيْهِ وَأَلَا لَهُ لَلّهِ عَلَيْهِ وَأَلَا لَهُ لَلْهِ عَلَيْهِ وَأَلَا لَيْعَادُ عَلَيْهِ وَأَلَا لَهُ لَلْهِ عَلَيْهِ وَأَلَا لَهُ لَلْهِ عَلَيْهِ وَأَلَا لَهُ لَهِ عَلَيْهِ وَأَلَا لَهُ لَلْهِ عَلَيْهِ وَأَلَا لَهُ لَهِ عَلَيْهِ وَأَلَا لَهُ لَلْهِ عَلَيْهِ وَأَلَا لَهُ لَلْهِ عَلَيْهِ وَأَلَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ عَلَيْهِ وَأَلَا لَهُ لَهِ عَلَيْهِ وَأَلَا لَهُ لَهِ عَلَيْهِ وَأَلَا لَهُ لَلْهُ لَلْهِ لَهِ لَهِ عَلَيْهِ وَأَلَا لَهُ لَيْهِ وَأَلَا لَهُ لَلْهِ عَلَيْهِ وَأَلَا لَهُ لَلْهِ عَلَيْهِ وَأَلَا لَهُ لَلْهِ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ لَلْهِ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ لَلْهِ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ لَلَا لَهُ لَلْهِ لَهِ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ لَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَاهُ عَلَاهِ عَلَا عَ

٣٧٤٦ عَنْ جَابِر بْن عَيْدِ اللهِ يَقُولُ اللهِ يَقُولُ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ يَقُولُ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ عَلْهِ عَلَيْدِ عَلَيْدِي عَلَيْدِ عَلَيْهِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلِيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَ

٣٧٤٧ - عَنْ حَامِرٍ قَانَ مُهِيَ عَنْ تَلْصِيصِ

#### بَابُ النَّهٰي عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ

٣٧٤٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ عَلَى جَمْرَةٍ وَاللَّهُ عَلَى جَمْرَةٍ

کہ جس تم کو بھیجا ہوں اس کے لیے جس کے لیے جمد کو بھیجا تھ رسون اللہ نے کہ نہ چھوڑ کوئی تضویر محر منادے اس کواورنہ چھوڑ کوئی بلند قبر محراس کوزین کے برابر کردے۔

۲۲۳۳-مسلم نے کہار دایت کی جھے سے ابو بھر بن خلاد نے انھوں نے کی سے انھوں نے سفیان سے کہا مقبان نے روزیت کی جھے سے صبیب نے اس انھوں نے سفیان سے کہا مقبان نے روزیت کی جھے سے صبیب نے اس استاد سے بھی حدیث او راس بھی ہے لفظ ہیں و لا صورة الا طبعستها بعنی نہ جھوڑ کو کی تضویر گھریہ کہ مناوے اس کو۔ باب : پختہ قبر منا نے اور قبر پر عمار سے گئی باب : پختہ قبر منا نے اور قبر پر عمار سے گئی ہے۔

۲۲۳۵- جایز نے کہا کہ رسول اللہ عظیمانے من فرمایا اسے کہ تیر دن کو پہنتہ کریں اور اسے کہ ان میر بینیس اور اسے کہ ان میر میر بینیس اور اسے کہ ان میر میر بینیس اور اسے کہ ان میر میر کا کھیں۔

٢٢٢٠٦ - قد كوره بال حديث اس مندست يحى مروى -

ع ٢٢٣- جاير نے كيا آپ نے منع فرويا قبرول كے بات بائے

#### ہاب، قبر پر نماز پڑھنے اور بیٹھنے کی ممانعت

۱۲۳۸- ابوہر رہ نے کہ رسول اللہ عظافہ نے فرہ بااگر کوئی ایک انگارے پر جیٹے اور اس کے کیڑے جل جاکی اور اس کی کھال

(۲۲۳۵) بہ ام لوون نے کہا کہ اس میٹ قبرول کی ٹی ٹابت ہوئی اوراس کے اوپر ٹی کا بنانا منع ہو اور قبروں پر بیٹستا ترام ہولہ کی فریس ہے بٹائی کا اور جمبور مال کا اور لمام مالک نے مؤطائی کہاہے ہر اواس سے قبرول کے اوپر ٹی کرنے کے بے بیٹسنا ہے اورای طرح کے لئا اور مکان بہتا اورانام شائی نے ام میں کہا ہے کہ بہت سے اماموں کوش نے دیکھا ہے کہ وہ قبرول کے گنبدول و غیرہ کے گرائے کا تھم وسیح تھے اور فتہ ہونے وہ مخی جو قبر سے الکے اس سے دیاوہ مٹی لگا تک قبر میں مکروہ کہا ہے تھے بتا اور عمارت کو کی کرنے کا اوکیا کہ کہا۔ مسلم نے کہا اور واجت کی جو سے بادول نے این اس سے بعد الرراق نے دولول مسلم نے کہا اور واجت کی جو اس نے این ذیر سے کہ مثال میں جو برے کہ کہتے تھے منابش نے گئے مثل اس کے جو اوپر نہ کور جول

فعفرق بِنَابَهُ فعضص الى جلْدِه حَيْرٌ لهُ من عَك يَهِي وَ بَي بَهِرٍ إِسْ عَلَى مِنْ اللهِ عَلْمَ ا رُ يُجُلسُ عَلَى قَيْرٍ ﴾)

٣٧٤٩ و حدَّثه، فَنَيَّه بْنُ سَعِيرٍ حدَّث عَبَّدُ الْعرب غيي التُرَاورُدِيُّ ح و حَاكيه عبرُو النافد حدَّما أَبُو أَحْمَد الرُّيورَيُّ حدَّما مُفْيَالُ كلاهما عن سُهبُلِ بهَده الْإسْبَادِ مَخْوَدُ

• ٢ ٢ ٩ - عـ أبي مرَّثَهِ الْعَمُويُّ قَالَ قَالَ رَاسُولُ اللَّهِ الله (( لا تجلسُوا على الْقُبُور و نا تُصلُوا اللَّهِ )) ٣٢٥١ عن أبي مركدِ الْعُولِيُّ قَالَ سَيِغْتُ رَسُول اللهِ عَلَيْكُ يَغُولُ ﴿﴿ لَا تُصَلُّوا اللَّهِ الْقُبُورِ ول تجلسُوا عليُها ))

#### بابُ الصُّدةِ علَى الْجَنَارُةِ فِي المسجد

٢٠٢٠ عنْ عَنْاه بْن عَنْد اللهِ بْن الرَّبْيْرِ أَنَّ عائِشه أمرتُ أنا يكرُ بجارة سفَّد أن أبي وقاص بي المستحد فتصفي عليو فأمكر الناس دال عليها مقالت ما أَسْرَع ما نَسني النَّاسُ ما مثلَّى رِسُولُ اللهِ عَلِيْكُ مِن سُهِينِ بِن الْبِيْضِاءِ إِنَّ فِي الْمُسْجِدِ

و ۱۲۲۸ مسلم نے کہا او ررویت کی ہم سے تحقید نے ال ہے عبدالعزیز نے اور کہا روایت کی جھ سے عمرو ناقد نے ان ہے ابواحمد نے ان سے سنیال نے ان دونوں نے رویت کی سہبل ہے اس استاد سے ماندواس کے جواویر ہو چکی۔

-۳۲۵- ابوم پر غنوی رضی اللہ عنہ نے کہار سول اللہ علی اللہ علیہ و معلم نے سرمایا قبر پرند بیٹھو اور سراس کی طرف تماز پڑھو۔ ۲۲۵- ترجمه اس کاوی ہے جواویر گزرچکا۔

#### یاب. نم زجنازه معجد میں ادا کرنے كابيان

٢٢٥٢- عباد بن ميدالله سن كهاك حفرت عائش في تحم دياك معد بن و قامل کا جنازہ سجد کے اندر لائمیں تاکہ سب بھی مماز یر حمیں تو لوگول نے اس سے تنجب کیا۔ تب حضرت عائز ؓ نے فرمایا کہ کیا جلدی بھوں مجھے اس کو کہ تماز پڑھی رسول اللہ ف سبیل بن ب<u>صور بر مح</u>دای میں۔

( ۱۳۵۳ ) 🖈 ایک دوانیت ش آیاک بیماء کے دو پیوں پر کاز پڑھی آپ نے مسحد ش اور یک رویت بیس ال کانام سمبیل آیااوران کے بھانی کا نام۔ علیاء نے کہنے کہ بیضاہ کے جس میٹے تنے مہل، مہل ور صوال اور مال ال کی بیضاء تھی کہ نام ال کا وعد تھا اور بیشاوال کا و مق تھا اور الز کوں کا باپ و بہ تقدار اس حدیث میں وسل ہے مام شالتی کو اور سکڑ ہوگوں کو کہ وہ تماز جائزہ کو مسجد میں روا کہتے ہیں اور میک قد بہ ہے، فی حبیب بالکی کااور حمداوراسحان اوراین ڈیپ کااورایو صینہ اور مالک کانٹریب ہے کہ تماز جنازہ معجد میں جائز مہیں۔اور ولیل لاتے میں ر لوگ ا بداؤد کی رویت کو کہ آسیائے قرطاکہ جو منازہ کی ماز مسجد میں پڑھے اس کے لیے وکھ میں ہے اور سیل شافعی وغیرہ کی بھی مسیل کی حدیث ے در بود اؤد کی دو بہت کے ان ہو گوں ہے ایت جو سبادیتے ہیں کیا ہے کہ دہ صعیف ہے دیکل لائے کے قاتل نیس ان ماحم سے فرمایا ہے مید صدیث ضعید ہے کہ کیے صالح موٹی تو تمہ نے روایت کی ہے اور وا ضعیف میں اور اگر ٹابت مجی ہو تو الا شدی علیہ کے معتی میں ہے لیعی اس کے لیے چھامامت جھی۔



المراجعة على المستحد المن على الله المراج المراجة الله المراجة الله عليه المستحد المنصين عليه المعلو المواجعة الله عليه المعلو المواجعة المراجعة المواجعة المحرجة المحاجة المحرجة المحروبة المحر

٣٤٠٤ عن أبي سمة بن عبد الرّحس أنْ عائد بن تُولِي سَعْدُ بن بي وقاص قالَت المُعتود عائش بن أولي منظم بن أبي وقاص قالَت المُعتود به المستجد خلى أصلى عبد فألكر دالث عليها هفائت والله لغذا حتى رُسُولُ الله يَحْ على البي بنصاء في الْمَسْجد سُهيل وأخيه قال مُسلم بنها أنه يُحْ يُلِي المُستجد سُهيل وأخيه قال مُسلم سَهالُ بن دُعد وهُو الن اليّعماء أمّة بيضاء .

بَابُ مَا يُقَالُ عِـٰدَ دُخُولِ الْقُبُورِ والدُّعَاءِ لِأَهْلِهَا

٣٧٥٥ عَنْ عَادِشَة أَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ أَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُهُ اللهِ عَلَيْتُهُ كُنَّما كَانَ لَيْشُها مِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ مِنْ مَعْرَجٌ مِنْ آخرِ السَّلْمُ مِنْ مَعْرَبُ ((السَّلْمُ عَلَيْتُكُمُ ذَارَ قُومٍ مُؤْمِينَ وَأَتَاكُمُ مَا تُوعِدُونَ عَلَيْتُكُمُ ذَارَ قُومٍ مُؤْمِينَ وَأَتَاكُمُ مَا تُوعِدُونَ عَلَيْنَ وَأَتَاكُمُ مَا تُوعِدُونَ

۱۹۵۳ حفرت و کشرضی الله عنهائے فروای کہ جب سعد بن الله و کا ص رضی الله عنهائے القال فروای الله معلی الله عنهائے کی ادوائ مطیرات نے کہا بھیجا کہ ال کا جنازہ مسجد جس سے بو کہ کہ ہم لوگ بھی نماز پڑھ لیس۔ سو بیانی کیا اوران نے جرول کے آگے جنازہ تھیر اویا کہ وہ نماز پڑھ لیس اور جنازہ کو باب لیما تر سے جو مقاعد کی طرف تھا وہال سے ماہر لے کے وروگوں کو یہ فہر کہنی تو عیب کر سے لگے اور کہا کہ جنازہ کہیں مسجد جس استے ہیں؟ کرنے میں استے ہیں؟ کرنے کی جعد کی جیب کر سے اس پر حضرت عائشہ رضی الله عنہ ان کھوں سے ہم پر عیب کیا کہ جنازہ کو سسبیل پر عیب کیا کہ جنازہ کو مسجد جس کہ رسول اللہ عین میں استے اور بات ہے کہ رسول اللہ کے بیف کے بیغے کہ سول اللہ کیا کہ جنازہ کو مسجد جس کہ بیغے کہ رسول اللہ کے بیغے میں استیل پر عین اور بات ہے کہ رسول اللہ کے بیغے میں استیل پر عمار خور کے عور کے عور کے عور کے دین اور بات ہے کہ رسول اللہ کے بیغے میں اور بات ہے کہ رسول اللہ کے بیغے میں اور بات ہے کہ رسول اللہ کے بیغے میں اور بات ہے کہ رسول اللہ کے بیغی ہو کے بیغے میں اور بات ہے کہ رسول اللہ کے بیغی ہو کے بیغی ہو کے بیغی ہو کے بیغی ہو کے بیغی میں اور کا در بات ہیں ہو کے بیغی ہو کے بیغی

مسلم نے کہاکہ وہ سہیل وعد کے بینے ہیں کہ ماں ان کی وعد ہیں اور وصف ال کا بیضاء ہے۔

۱۲۵۳- الد سلمہ بن عبدار حمٰن نے کی کہ جب سعد جن الی و قاص رضی اللہ عند کا آتا لہ ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عب الم قربانیا کہ ان کا جنارہ مسجد میں ، وُکہ میں نماز پڑھوں ۔ نوگوں نے اس میں تال کی تو نھوں نے فربانی معد کی قتم نماز پڑھی رسول دند مسلی اللہ عدیہ و سلم ہے بیض ء کے دونوں بیون سیمل اور ان کے جمائی پر مسجد میں۔

#### باب قبرستان میں داخل ہوتے وقت ال قبور کے لیے کیاد عاکی جائے

۱۳۵۵ - حفرت عائش نے فرماما کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بادی جب میرے پاس ہوتی سخی تو ہنر رہ میں بقیج (قیرستان) کی طرف تکلتے ہتے اور کہتے ہتے کہ سوم ہے تہادے اور اے گھروالو مومنوا آچکا تہارے پاس جس کا تم سے وعدہ تھ

غَدًا مُؤَجَّنُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءِ اللهِ بِكُمْ لَاجِقُونَ اللهُمُّ اغْفِرْ الْمَعْلِ يَقْبِعِ الْغَرْقَلِدِ )) وَلَمْ يُقِمْ فَنَــُهُ قَرْلَهُ (﴿ وَأَتَاكُمُ ﴾)

٣٢٥٦ عَنْ مُحَمَّدِ بْن قَيْسِ يَقُولُ مَخْرَمَةَ بْنِ الْمُعِلِّلِينِ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا أَلَا أَخَاتُكُمْ عَنِي وَعَنْ أَشِّي فَانَ فَطَلْنًا أَنَّهُ يُرِيدُ أُمَّهُ الَّهِي وَلَدَتُهُ غَالَ قَالَتْ غَائِشَةً أَلَا أُخَذَّتُكُمْ غَنِّي وَعَنْ رَسُول اللهِ ﷺ مُنْكَا بَلِي قَالَ قَالَتْ لَكُ كَانَتْ لَيْكِي الَّنِي كَانَ النَّبِيُّ مَلِكُمْ فِيهَا عِنْدِي الْفَلْبَ فَوَصْعَ ردْ ءَهُ وَحَمَّعَ مَعْلَهِ فَوَصَعَهُمَا عِلْدَ رِجُلَيْهِ وَيُسَطّ صَرَف إِرَارِهِ عَنَى بِرَاشِيهِ فَاصْلُطَحَعَ فَنَمْ يُلِّبُكُ إِلَّا رَيْنَمَا طَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ فَأَعْدَ رِدَاءَهُ رُونِيْدًا والتَمَلَ رُوَّيْدًا وَقَنْحَ الْبَابَ فَخَرَجَ ثُمُّ أَجَافَهُ رُوَيْدًا فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْمِيي وَاعْتَمَرْتُ وَتُقَنَّعُتُ إِزْارِي لُمَّ الْطَلَّقْتُ عَلَى إِثْرِهِ خُتَّى حَاءَ الْبَقِيعَ مَقَامَ مَأْطَالَ الْقِيَّامَ ثُمُّ رَمَعَ بِدَيْهِ ثلاث مُزَّاتِ ثُمَّ الْعَرَفِ فَاتَّحَوِلْتُ فَأَسْرَعَ فأسترغت فهزول فهزولت فأخمتر فألحصرا وسببقته فلاحكت فليس إلا أن اضطجعت فلاحل نَمَّالَ (( مَا لَكِ يَا غَانشُ خَشْيًا رَابِيَةٌ )) قَالَتُ نَلْبُ لَ مَنَىٰءَ قَالَ (( لَنْخَبَرِينِي أَوْ لَيُخْبَرُنِي الْلَطِيفُ الْحَبِيرُ ﴾) تالَتْ قُلْتُ بِا رسُولِ اللهِ بِأَبِي أَلْتَ وَأُمِّي مَّأَعْبَرَاتُهُ قَالَ ﴿ فَأَلَّتِ السُّواةُ

کہ کل پاؤ کے ایک مدت کے بعد اور ہم اگر اللہ نے جایا تم سے سطنے والے ہیں۔ اللہ بخش اللیج فر قدوالوں کو۔ اور تنبید کی روایت میں ولا اتا کم کالفظ نیس ہے۔

٢٢٥٧- محد بن قيس في ايك ون كهاكد كياض تم كوا في يتى اور ائل مان کی بین سناؤل ؟ اور ہم نے یہ خیال کیا کہ شاید مال سے وہ مراد میں جنموں نے ان کو جنا ہے کیمر اٹھوں نے کہا کہ فرمایا حفرت عائشة في من م كوا في ين اور دمول الله كي يني سنادل؟ ہم نے کہا ضرور۔ فرمایا ایک رات تی میرے یہاں تھے کہ آپ منے کروٹ ل اور اپنی جاد رلی اور جوتی تکال کراسینے یاؤں کے آگے ر سلى دور جادر كاكتاره ين تجوف ير بجوايا ليث رب اور تعورى ور ای خیال ہے تغیرے رہے کہ مگمان کر لیا کہ ٹی مو گئے۔ پھر آہت سے دروازہ کولااور آہت سے نظے اور پھر آہت اس کویند کر دیااور میں نے بھی اپنی جاور لی اور سر پر اوڑ سی ادر تھو تکث مارا تہدیبنااور آپ کے جیجے جلی یہاں تک کہ آپ بقیع منجے اور وبرِ تَك كَرِّ ب رب في وولول إلى الحال عن بار يم لوك اور میں مجھی او ٹی اور جلدی چلے اور میں مجھی جلدی چلی اور دوڑے اور میں بھی دوڑی اور کھر آئے اور میں بھی کھر آگئ محر آپ سے آ مے آ گیاور کھریں آتے ہی بیٹ رہی اور آپ جب کھریں آئے تو فرہایا ہے عائشہ اکیا ہواتم کو کہ سانس پھول رہاہے اور پیا پھولا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا کچھ شیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم بتاده نهیس تو ده باریک بین خبر دار (مجنی الله تعالی) مجھ کو خبر كردے كار بيل نے عرض كياكہ ميرے مال باب آپ ير فدا يون اور ش نے آپ کو خبر دی۔ تب آپ نے فرہ یاجو کالا کالا میرے

(۲۲۵۲) جہراس مدیث ے دلیل لائے ہیں جو وگ اور اول کے لیے زیادت قور کو جائز کتے ہیں اور اس ملاح کا اختلاف تمن طور پر ہے ایک تو یہ کہ حوقون کو زیادت ترام ہے اس لیے کہ آپ نے قربایا تعی الله رو دو ات القبور لعت کرے اللہ ان عور آول پر جو قبر دل کی زیارت کرتی ہیں اور دوسرے یہ کہ حروق کو کروہ ہے۔ تیسرے یہ کہ مہاح ہے۔ اور جو بیٹ اور دوسرے یہ کہ حروق کو کروہ ہے۔ تیسرے یہ کہ مہاح ہے۔ اور جو بیٹ ای وہ اس مدیث سے اور حدیث ای



الدى رأيد أماهي )) فنت عم معدى في سدري لهذه أوحقي ) فنت عم معدى الله عليك ورسوله )) فات مهم يحيف الله عليك ورسوله )) فات مهم يكم الدس يغلمه الله تعم قال (( فولة جربل يكم الدس يغلمه الله تعم قال ( / فولة جربل أتابي جين رايب فدكايي فأحماه ملك فأجله فأجله وقد فأحميته على ولهم يكل يدخل غلبك وقد وضعت في الدر وهمت أن فد رقدت فكرهت أن اوقعك وحشيت أن فد رقدت فقل إن ربتك يأمر لله أن تأبي الهل المتوجبي فقل إن ربتك يأمر لله أن تأبي الهل المتهم على أهل فصاحة والمناه على المل المتهم على أهل المناه على المناه المناه على أهل المناه على المناه المناه على أهل المناه على المناه على أهل المناه على المناه المناه المناه المناه على المناه المناء المناه المن

٣٠٥٧ - عَلَى سُنْيَمَانَ بِنَى بُرِيْدَةَ عَنَّ أَبِيهِ قَانَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ يَعْلَمُهُمْ إِذَا خَرِجُوا إِلَى كَانَ مَا لِللهِ عَلَيْهُمْ يَعْولُ فِي رَوَايَةِ أَبِي بِكُرِ السَّنَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ وَفِي رَوَايَةِ رُهَيْرِ السَّلَامُ السِّنَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ وَفِي رَوَايَةِ رُهَيْرِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلِ الدِّيَارِ مِن الْمُؤْمِنِينِ وَالْمُسْمِينَ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِن الْمُؤْمِنِينِ وَالْمُسْمِينَ وَالْمُسْمِينَ وَالْمُسْمِينَ وَالْمُسْمِينَ وَالْمُسْمِينَ وَالْمُسْمِينَ وَالْمُسْمِينَ وَالْمُسْمِينَ اللهِ فِي رَوَايَةِ لِهُ فِي وَالْمُسْمِينَ وَالْمُسْمِينَ وَالْمُسْمِينَ وَالْمُسْمِينَ وَالْمُسْمِينَ اللهِ فَا وَلَكُمْ وَاللَّهُ فِي اللهِ فَيْعَالِ اللهِ فَيْ وَلَا اللهِ فَيْلِيقُونَ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ وَلَيْكُمْ أَهْلِ اللهِ فَيْلِيقُونَ اللَّهُ فِي اللَّهِ فِي اللهِ فَيْلِيقُونَ اللَّهُ فِي اللَّهِ فَيْلِيقُونَا اللهِ فَيْلِيقُونَا اللَّهُ فِي اللَّهِ فَيْلِيقُونَا اللهِ فَيْلِيقُونَا اللهِ فَيْلُونُ اللَّهِ فَيْلُونُ اللَّهُ فِي اللَّهِ فَيْلِيقُونَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهِ فَيْلِيقُونَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهِ فَيْلِيقُونَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَلَا اللّهُ فِي اللّهُ فَيْمِي اللّهُ اللّهُ فِي اللّهُ اللّهُ فِي اللّهُ اللّهُ فَيْلُونِ اللّهُ فَيْلُونِ اللّهُ اللّهُ فَيْلُولُ اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ اللّهُ فِي اللّهُ اللّهُ فِي اللّهُ اللّهُ فَيْلِولِي اللّهُ اللّهُ فَيْلِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

آ مے نظر آتا تھا وہ تم بی شمیں؟ شک ہے کہ تی بال تو آپ ہے مير \_ سينے پر مكو نسادا (بير ميتُ سے تفا)كد مجے ورد جوااور فرمايا کہ تو نے خیال کیا کہ اللہ اور اس کار سول تیراحل ویا ہے گا ( یعی تہاری باری میں ادر کسی فی فی کے پاس جلا جاؤل گا)۔ تب میں نے كباجب لوك كوفى جيز جميت توبال الشداس كوجاناب (يعن اكر آب جھے سے کی بی بی کے یاں جاتے میں تو میں اللہ و کیا تھ) آپ نے فرویا میرے یاس جر تیل آئے جب تو نے دیکھا انھوں نے مجھے بھار ادور تم سے چھیایا نوش نے بھی بھایا تم سے چھی دُن اوروہ تمہارے یاس نہیں آئے تھے کہ تم نے پنا کیزااتار دیا تھ اور بی سمجما کہ تم مو تمکیں۔ موجی نے براجاتا کہ تم کو جگاؤں ادر پیر بھی خوف کہا کہ مم تھبراؤ گی کہ کہاں چلے گئے۔ پھر جر کیل ے کہا کہ تمہارابرور ذکار تھم فرما تاہے کہ تم بقیع کو جاد اور ان کے ليے مغفرت الكور ميں ، عرض كياكد بي كول كر كيوں ، الله ك رسول! آب في فروليا كهوس،م باعما عدار كفر والول م اور مسلمانوں پر انتدر حملت کرے ہم سے آگے جائے والوں پر اور جيج جانے والوں يراور جم اللہ نے جا الوتم سے ملنے والے بيں۔ عین ۲۲ سلمان بی بربرہ کے باپ سے روایت سے کہا ک ر سول الله کان کو سکھلا کے تھے جب دہ قبروں کی طرف نکلتے۔ یں، ن میں کا کہنے وال کہنا ہے لفظ ابو بکر کی روابیت کے ہیں سلام ہو گھر والول پر اور زہیر کی ر دارت میں (بیر لفظ ہیں) سورم ہو تم پر اے صاحب محرول کے مؤمول اور مسلمانوں سے اور مختیق ہم اکر اللہ نے جاہا تو تمہارے ساتھ سے واے میں۔ ہم اے اور تمادے کے عانیت مانکتے ہیں۔

تص میں تک دیارہ القبود فزودو ھاسے ولیل کرنے ہیں اوراک کا جواب ہول دیا ہے کہ اس شر اجازت کامیند ندکور ہے۔ پیراجازت میں جورتنی واغل بیش اور اصول میں مجی تدیب محاکمے کہ میف قد کریں حورت داخل جیں۔



#### يَابُ اسْتِثْذَانِ النَّبِيِّ عَلَىٰ وَبَهُ عَوْ وَجَلَّ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمَّهِ

٨٥٧٠ عَنْ أَبِي هُرَبُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ (( اسْتَأَذَنْتُ رَبّى أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأَمْي فَلَمْ يَأْذُنْ لِي وَاسْتَأَذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنْ لِي ).

₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ قَالُ عَنْهُ قَالُ وَ سَلَمْ قَبْرُ اللهِ عَنْهُ قَالُ وَاللّٰهِيُّ صَلّٰكِي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلْمَ قَبْرُ اللّٰهِ فَبَكَى وَاللّٰهِيُّ صَلّٰكِي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلْمَ قَبْرُ اللّٰهِ فَبَكَى وَاللّٰهَ فَقَالَ (﴿ اسْتَأَذَنْتُ رَبّٰي فِي أَنْ أَلْتَهُ فِي أَنْ أَلْتَهُ فِي لَهُ وَاللّٰهَ فَقَرْ وَإِلَا اللّٰهُ وَلَى أَنْ أَلْتَهُ فِي أَنْ أَرْدِرَ قَبْرُهَا فَهُ فَلَمْ لِمُؤْذَنَ لِي وَاسْتَأَذَنَّهُ فِي أَنْ أَرْدِرَ قَبْرُهَا فَقَرْورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا أَرْدَرَ قَبْرُهَا فَلْمُ لِللّٰهُ فَلَ أَيْ وَرُورُوا اللّٰهُ وَرَكُ أَلْهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَّا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰمُ وَلَّا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰمُ وَلّٰ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَلَّا اللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَلَّا اللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّلْمُ اللّٰلِهُ وَلَا اللّٰهُ ولَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰذِي اللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰذِي الللّٰهُ وَاللّٰذِي اللّٰذِي اللّٰهُ اللّٰلَا اللّٰلَّذُ اللّٰذِي اللّٰذِي الللّٰذِي الللّٰ الللّٰذِي اللّٰ اللّٰلَّذِي اللّٰلَّالِمُ اللّٰلَا اللّٰلَّالِمُ الللّٰلَّٰ اللّ

٣٢٦٠ عَنِ النِ يُرَيْدَةً عَنْ أَسِهِ قَالَ قَالَ وَالرَّ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ (( نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُودِ فَرُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيُّ فَوْقَ ثَلَاثُ وَلَاتِهِ الْأَضَاحِيُّ فَوْقَ ثَلَاثُ لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ لَلْحُومِ الْأَصَاحِيُّ فَوْقَ ثَلَاثُ لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّهِيدِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاصْرَبُوا فِي النَّاسَقِيَةِ كُلُهَا النَّهِيدِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاصْرَبُوا فِي النَّاسَقِيَةِ كُلُهَا وَلَا يَسْرَبُوا مُسْكِرًا )) قَالَ النَّ نُحَيْرٍ فِي رِوَانِينِ عَنْ عَنْ أَبِيهِ.

٢٢٦٩ - و حَدَّثُنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى أَخْبَرُنَا أَبُو
 حَبَّمَةَ عَنْ زُيْدٍ الْبَامِيِّ عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِثَارِ عَنْ ابْنِ بُرِيْدَةَ أَرَاهُ عَنْ أَبِيهِ النشكُ مِنْ أَبِي عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ أَبِي عَنْ ابْنِ بُرِيْدَةَ أَرَاهُ عَنْ أَبِيهِ النشكُ مِنْ أَبِي حَبَّثَمَةً عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهِ ح و حَدُثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَنْشَيَّةً عَنِ النّبِي عَلَيْهَ عَنْ اللّهَانَ بْنِ بُرِيْدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللّهَانَ بْنِ بُرِيْدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللّهِ يَعْمَلُهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللّهَانَ بْنِ بُرِيْدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ أَبِي عَنْمَ إِنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ أَبِي عَنْمَ إِنْ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ أَبِيهِ إِلَيْهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

#### باب: نی اکرم کااہے رب سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت سے کیے اجازت طلب کرنے کابیان

۱۳۵۸ – ابوہر برہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا کہ نربایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے اپنی ماں کی بخشش ما تکنے کے نے اللہ سے اون مانگا۔ ایس نہ اون دیا جھے کو اور جس نے اس کی قیمر کی زیادت کے لیے اون مانگالیس جھے کواون دے دیا گیا۔

۳۲۵۹-ابو ہر سروں ہے دوایت ہے کہ نی اکر م نے اپنی دالدہ کی قیر کی زیادت کی تو آپ دوائے ہی دوئے کی زیادت کی تو آپ دوائے ہی دوئے تو آپ نے اردگر دوالے بھی روئے تو آپ نے کہا کہ جمل نے اپنے رہ سے ان کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت جاتی تو جھے اجازت نہ ملی ' پھر جس نے قبر کی زیادت کی اجازت جاتی تو جھے اجازت مل گئی تو تم قبرول کی زیادت کیا کروکہ وہ جمہیں موت ہاد کرائی ہیں۔

۱۲۷۰- بریدہ نے کہاکہ رسول اللہ نے قربلایس تم کو منع کر تاتھا قبروں کی زیارت سے سوتم اب زیارت کیا کر واور منع کر تاتھا تم کو تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے کو سواب جب تک چاہو رکھواور منع کر تاتھا بیس تم کو نبیذ بنانے سے مگر مفکول میں سواب پینے کے بر تنول میں سے جس میں چاہو بناؤ مگر نشہ کی چیز نہ ہو۔ ابن نمیر نے اپنی روایت میں کہا کہ روایت ہے عبداللہ بن بریدہ سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے۔



ین ہید نے ان سب سے روایت کی عبدالرزاق نے انھول نے معمر سے انھوں نے عطاء سے انھوں نے عبداللہ بن بریدہ سے انھوں نے عبداللہ بن بریدہ سے انھوں نے عبداللہ بن بریدہ سے انھوں نے کی ہے۔ سب نے ابی سان کے مائندروایت کی لینی جواور گزری۔ باب خود کھی کر نے والے پر شماز جنازہ نہ پڑھے کابیان باب : خود کھی کر نے والے پر شماز جنازہ نہ پڑھے کابیان میں سمرور منی اللہ عنہ نے کہا کہ تی کے پاس ایک شخص کولایا گیا جس نے اپنے آپ کوایک چوڑے تیم سے مار ڈالا تھا تا ہے ہوئے ہے کار ڈالا تھا تا ہے ہوئے ہے ہاں ایک تیم سے مار ڈالا تھا تا ہے ہوئے ہے ہاں پر تمازنہ پڑھی۔

#### 4 4 4

(۲۲۹۷) بند ال حدیث دلیل پکری ہے ان اوگوں نے جو قاس پر نماز جازہ کو شع کرتے ہیں اوراس پر کہ جس نے اپنے آپ کو مار ذالا اور جہانچہ بھی ندیوں ہے جر بن عبر العزیز اوزال کا اور حسن اور تختی اور قاد وار الا اللہ اور الام شافعی اور جہانچہ طاہ کا لا ہہ ہے کہ اس پر نماز پڑھیں اور اس حدیث کا جو اب دیا ہے کہ بی نے خود نماز نہیں پڑھی تاکہ لوگ اور بی اور اس حرکت ہے باز آبا کی اور صحابہ نے نماز پڑھی اور سی اور اس حرکت ہے باز آبا کی اور صحابہ نے نماز پڑھی اور سی اور اس حرکت ہوگ آب فی سے داری نے نماز پڑھی اور سی اور اس کا نماز میں ہوگی ہوگاں کو اور سی اور اس کا خیال رکھیں۔ اور اس کا حدادی گئی ہوگاں کو اور اور اور الا ہواور والد الزناس پر۔اور لئام بالک دغیرہ کا قول ہے کہ جو انام ہوووان کی نمازے پر بینز کرے کہ خسان فار دان کو تبخر کی اور سیمیہ ہو۔

قسان فاریں اور ان کو تبخر کی اور سیمیہ ہو۔

#### تـمت

الحمد نشد دوسری جلد مجمی خدائے عزوجن کی مہر مانی ہے بخیر وخولی محتم ہو گ۔ تیسری جلد انشاء اللہ کتاب الزکوۃ ہے شروع ہوگی دہ مجمی طلب فرماکر ملاحظہ فرمائیں۔

|  |  |  | * |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |

## عرف المالية ا



ازقلم: ابوضياء محمود احترففنفر

زيور طباعت ے آ راست بوكرمظر عام يرآ كيا ہے۔ مي بخارى اور مح مسلم مين منقول شغل عليدا حاويث يرمشمل به كمّاب أردد دان طبقه كي سبولت كويين أنظر ركت بوئ درج ذيل واريا والفريب اورونكش انداز يس مرتب كى تى ب-

- سب سے بہلے مدیث کامتن مع اعراب ایجراس مدیث کا ترجمہ ایجرمدیث میں مذکور مشكل الفاظ كمعانى كجرحديث كاآسان اتدازي مفهوم اورآخر من حديث ي الابت ہونے والے مسائل ترتیب واربیان کردیے مجع ہیں۔
  - مرحدیث کاتفسیلی حوالہ می درج کردیا گیا ہے۔
  - 🔷 كاغذ طباعت اورجلد برلحاظ عنداعلى عمده اورنيس ويسا-
  - الم أنفر الل ذوق اورائل ول كے ليے نوش نما كلدست احاد يث كا ايك المول أخد.
    - برگھر کی ضرورت اور برا ہر یک کی زینت۔
    - 💠 خود بھی پڑھیں اور دوسرول کو بھی پڑھنے کی رغبت ولا کمی۔

باذوق قارتين كيليح الاجواب كتب البهرين معيار كيهاتحد

العالم المستخالة المتعالم المت